

ż

•

### © جمله حقوق تجق نا تترمحفوظ ہیں سلسلہ مطبوعات دارالعلم نمبر 204

نام كتاب : صحيح بالم

تاليف : ابْرَايِنْ الْمِرِينِ مِنْ الْمِرِينِ مِنْ الْمِرِينِ مِنْ الْمِرِينِ مِنْ الْمِرِينِ اللَّهِ

ترجمه : يرفير تبري سلطان ممود جلالپوري

جلد : چهارم

ناشر : دارانعلم، مبتی

طابع : محمد اكرم محتار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹۰۸ء

مطبع : بھاوے برائیویٹ لمیٹر ممبئی



#### العنائي DARUL ILM

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in



المقدّمة — كتاب المساجد و مواضع الصلاة الله الحاديث: 1 — 1569 - (684)

#### \$ 4 \$

تاليف: الْوَالِين لَم بن جاح فشيرى نيثا لُوريُ لَكُ

ترجه ومنته زائد، پر فید مخرستندینی سنسلطان محمود جلالپُوری

#### المارنين الج

قاری طارق جاو بدعار فی مولانا مخدآ صف سید مولانا عنار فاروق سعیدی مافظ رضوان عبدالله مولانا خذید نصیر گوندل





الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جونہایت مہربان، بہت رحم کرنے والاہے



''اے ایمان والو!اللّٰد کا تھم مانوا وراس کے رسول کا تھم مانوا ور(ان کی خلاف ورزیٰ کرکے) اپنے اعمال کوضائع مت کرو۔'' (محمد 33:47)

#### ارشاد بارى تعالى

فَارْلَانَمْ عَيْنَ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَيَعْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

"کہدد تجیے: اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو،اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گااوراللہ بے حد بخشنے والا،نہایت مہربان ہے۔"

(آل عمر ان 31:3)

## فهرست مضامین (جلد چهارم)

| إن | شکار کرنے ، ذبح کیے جانے والے اور ان جانوروں کا بہ      |                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 29 | جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے                             | الحيوان                                                            |
| _  | اب: سدھائے ہوئے کوں اور تیراندازی کے ذریعے              | ١- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالرَّمْيِ         |
| 31 | ے شکار کرنے کا حکم                                      |                                                                    |
|    | اب: جب شکار غائب (گم) ہوجائے، پھراسے پالے               | ٢- بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ               |
| 36 | ( تو کیا حکم ہے؟ )                                      |                                                                    |
|    | باب: کچلیوں والے ہر درندے اور پنجوں سے شکار کرنے        | ٣- بَابُ تَحْرِيمٍ أَكْلِ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ          |
| 37 | والے ہر پرندے کو کھانے کی ممانعت                        | وَكُلُّ فِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ                                |
| 40 | باب: سندر کے مرے ہوئے جانور ( کھانے ) کا جواز           | ٤- بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ البَحْرِ                              |
| 44 | باب: پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت                  | ٥- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ          |
| 50 | باب: گھوڑ وں کا گوشت کھا نا جائز ہے                     | ٦- بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ                         |
| 51 | باب: سانڈے کے گوشت کا جواز                              | ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ                                        |
| 59 | باب:     نڈی کھانے کا جواز                              | ٨- بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ                                      |
| 60 | باب: خرگوش کھانا جائز ہے                                | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ                                     |
|    | باب: شکار میں اور دشمن ( کونشانہ بنانے ) کے لیے کسی چیز |                                                                    |
| 61 | ے مدد لینا جائز ہے اور کنگر مار نا مکروہ ہے             | وَالْعَدُوِّ، وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ                                |
|    | ،<br>باب: اجھے طریقے سے ذبح اور قتل کرنے اور (چھری      | ١١- بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ |
| 62 | کی ) دھار تیز کرنے کا حکم                               | الشَّفْرَةِ                                                        |
| 63 | باب: جانوروں کو باندھ کر مارنے کی ممانعت                | ١٢- بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ البَهَائِمِ                         |
|    |                                                         |                                                                    |

| 67   | قربانی کے احکام ومسائل                                   | ٢٥ كتابُ الأضاحي                                                         |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 68   | باب: قربانی کاوفت                                        | ١- بَابُ وَقْتِهَا                                                       |
| 74   | باب: قربانی کے جانوروں کی عمریں                          |                                                                          |
|      | باب: اچھی قربانی کرنا، کسی کووکیل بنائے بغیرخود ذیح کرنا | ٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا             |
| 76   | متحب ہےاور کسم اللہ اور ککمیز پڑھنا                      | مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالنَّكْبِيرِ              |
|      | باب: دانت اور ہر شم کی ہڈی کے سوا ہر تیز چیز سے، جو      | ٤- بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إِلَّا السُّنَّ |
| 77   | خون بہانے والی ہے، ذبح کرنا جائز ہے                      | وَسَائِرَ الْعِظَامِ                                                     |
|      | باب: ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت      |                                                                          |
|      | کھانے کی ممانعت تھی پھراسے منسوخ کر کے جب                | الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيَانِ           |
| 80   | تک چاہے اس کو کھانا مباح کر دیا گیا                      | نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتْى شَاءَ                                 |
|      | باب: کسی مادہ جانور کا پہلوٹھا بچہاور رجب کے شروع        | ٦- بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ                                        |
| 86   | میں جانور ذبح کرنا                                       |                                                                          |
|      | اب: جب ذوالحجه کا (پہلا) عشرہ شروع ہو جائے تو جو<br>م    | ٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ،              |
|      | شخص قربانی کرنے کا ادادہ رکھتا ہے،اس کے لیے              | وَهُوَ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ                |
| 87   | بال اور ناخن کوانے کی ممانعت                             | وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا                                                    |
|      | باب: غیراللہ کے نام پر ذرج کرنے کی ممانعت اور ذرج        | ٨- بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ  |
| 90   | کرنے والے پرلعنت                                         |                                                                          |
| 93 . | مشروبات كابيان                                           | ٢٦ - كتاب الأشربة                                                        |
| ,    | اب: شراب کی حرمت اوراس بات کابیان که شراب انگور،         | ١- بَابُ تَحْرِيم الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ             |
|      | خٹک مجور، ادھ کچی مجور ادر کشمش وغیرہ کے رس              | ,                                                                        |
| 96   | ے بنتی ہے جونشہ آور ہوتی ہے                              | وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ                                              |
| 103  | باب: شراب کوسرکد بنانے کی حرمت                           | ٢- بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ                                   |
| 103  | ابب: شراب سے علاج کرنے کی حرمت                           | ٣- بَابُ تَخْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا           |
|      |                                                          | لَيْسَتُ بِدَوَاءِ                                                       |

|     | ب: (پہلے مرحلے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، تھجور | ٤- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ ۗ إ  |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | ہے ہویاانگور ہے (خمیر اٹھنے کے بعد )ای کا نام        | النَّخْلِ وَالْعِنْبِ، يُسَمَّى خَمْرًا                                 |
| 104 | شراب ہے                                              |                                                                         |
| 104 |                                                      | ٥- بَابُ كَرَاهَةِ انْتَبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ      |
|     | إب: رغن زِفت مَلے ہوئے اور كدو سے بنے ہوئے،          | ٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإنْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ ﴿   |
|     | مٹی کے سبز اور کھو کھلی لکڑی کے بینے ہوئے برتنول     | وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّهُ      |
|     | میں نبیذ بنانے کی ممانعت ( کی گئی تھی)، آج پیر       | الْبَوْمَ حَلَالٌ، مَّا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا                           |
| 109 | حلال ہے بشرطیکہ وہ نشہ آ ور نہ ہو جائے               |                                                                         |
| 123 | باب ہرنشہآ ور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے          | ٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ ا   |
|     |                                                      | حَوَامٌ                                                                 |
|     | باب: جس نے شراب پی اور اس (کے پینے) سے تو بہ         | ٨- بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا،     |
|     | نہیں کی اس کی سزا بیہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس         | بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ                                     |
| 127 | ہےروک دی جائے گی                                     |                                                                         |
| 128 | باب: جونبیذتیز اورنشهآ ورنه ہوگئ ہو، جائز ہے         | ٩- بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ      |
|     |                                                      | مُسْكِرًا                                                               |
| 133 | باب: دودھ پینے کا جواز                               | ١٠- بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ                                      |
| 134 | باب:    نبیذیپینااور برتنوں کوڈھک کررکھنا            | ١١- بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ                 |
|     | اب: مغرب کے بعد برتن کوڈھا نک دینا،مشکیزے کا منہ     | ١٢-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ          |
|     | باندھ دینا، (گھرکے) دروازے بند کر دینا، ان پر        | وَ إِيكَاءِ السُّفَاءِ وَ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ   |
|     | الله کا نام پڑھنا، نیند کے وقت چراغ اورآگ بجھا دینا  | تَعَالَى عَلَيْهَا وَ إِطْفَاءِ السَّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، |
| 136 | اوربچوں اور جانوروں کواندرروک لینامستحب ہے           | وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ                   |
| 139 | باب: کھانے، پینے کے آواب اور احکام                   | ١٣-بَابُ آدَابِ الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا                |
| 144 | اب: کھڑے ہو کریانی پینا                              | ١٤-بَاتٌ: فِي الشُّرْبِ قَائِمًا                                        |
| 146 | باب: کھڑے ہو کرزمزم (کا پانی) پیتا                   | ١٥-بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا                          |
|     | اب: پانی کے برتن کے اندر سانس لینا مکروہ ہے اور برتن | ١٦-بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ    |
| 147 | سے باہر تین مرتبہ سانس لینامتحب ہے                   | التَّنَفُّس ثَلَاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ                                |

148

150

155

157

165

167

168

١٧ -بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، أَبابِ: دوده، ياني ياكوني اورمشروب تقيم كرتے ہوئ وَنَحْوِهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِيءِ

١٨ -بَابُ اسْتِحْبَابِ لَغْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَضْعَةِ، وَأَكْلِ البِ: الكَليال اور كَمَانَ كابرتن عاشخ اور ينجِ رَجانے اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى، وَّكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذٰلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكْلُ بثلاث أصابع

١٩-بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ إباب: الرَّمهمان كماته جس كو بلايا كيا، اس كعلاوه صَاحِبُ الطُّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطُّعَام لِلتَّابِعِ

٢٠- بَابُ جَوَاذِ اسْتِبْاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَادِ مَنْ يَّنِقُ إب: الرميز بان كي رضامندي يراعماد بواوراس بات كا بِرضَاهُ بِذٰلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا، وَّاسْتِحْبَابِ الإجْتِمَاعِ عَلَى الطُّعَام

> ٢١-بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكُلِ الْيَقْطِينِ، وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَّإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَه ذٰلِكَ صَاحِبُ

٢٢-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْع النَّوٰى خَارِجَ التَّمْرِ، إباب: كَعِور كَمَاتِ وقت كَمْ لمان عليحده ركهنا، مهمان كا وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مِّنَ الْضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَ إِجَابَتِهِ إِلَى

٢٣-بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الْآكِلِ، وَصِفَةِ قُعُودِهِ إِباب: كمانے والے كا تواضع افتياركرنامتحب باور

ابتدا کرنے والے کی دائیں طرف سے شروع کرنا

والے لقے کو جو ناپند چیز گی ہے، اسے صاف کر کے کھا لینے کا استحباب اور اس کو جائیے سے سملے، که برکت اس میں ہوسکتی ہے، ہاتھ اونچھنا مکروہ ہےادرسنت تین الگلیوں ہے کھانا ہے

کوئی اور بھی پھیے چل بڑے تو وہ کیا کرے؟ کھلانے والے کی طرف سے، ساتھ آنے والے کے لیے اجازت دینامتحب ہے

بورا یقین ہوتو کسی اور کو اینے ساتھ اس (بلانے والے ) کے گھر لے جانا جائز ہے، اور کھانے پر اکٹھا ہونامتحب ہے

ابب: شوربه کھانا جائز ہے، کدو کھانامستحب ہے، دسترخوان یر بیٹھےلوگ جاہے مہمان ہوں، ایک دوسرے کے لے ایار کرس بشرطیکہ کھانے (یر بلانے) والا اہے ناپیندنہ کرے

کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان ہے دعا کی درخواست کرنا اور اس (مہمان) کی طرف ہے اس درخواست کوقبول کرنامستحب ہے یاب: تازہ تھجور کے ساتھ ککڑی کھاتا

169 اس کے مٹھنے کا طریقہ ایک لقبے میں دو یا زیادہ تھجوریں ملا ( کر کھانے ) كاممانعت 169 کے لیے ذخیرہ کرنا 170 171 ماں: محمین کی فضیلت اور اس کے ذریعے ہے آئکھ کا 172 باب: پیلو کے ساہ کھل کی فضلت 175 باب: سرکے کی فضیلت اور اس کوسالن کے طور پر استعال 175 ٣١-بَابُ إِبَاحَةِ أَكُل الثُّوم، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ إِبابِ: لبن كهانے كا جواز اور جو بروں سے بات كرنا عاہے وہ بیاوراس جیسی (بووالی) چیز نہ کھائے 177 باب: مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات برتر جیح دینا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے اور اسی طرح ( تین کا حارکواورآگے) 187 آنتوں میں کھاتا ہے 189 باب: کھانے میں عیب نہیں نکالنا حاہیے 191

٢٥-بَابُ نَهْي الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةِ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ إباب: كَمَانِ مِن شريك ساتھيوں كي اجازت كي بغير وَنَحْوهِمِا فِي لُقْمَةٍ، إلَّا بإذْنِ أَصْحَابِهِ

٢٦-بَابٌ: فِي إِذْخَالِ التَّمْرِ وَنَحُوهِ مِنَ الْأَفْوَاتِ أَبِابِ: كَعْجُورُونَ وُورُورُمِ عَذَا فَي اشْياء كواين اللهُ وعيال للعبال ٢٧- بَابُ فَضْل تَمْر الْمَدِينَةِ

٢٨-بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

٢٩- يَاتُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ ٣٠-بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّم بِهِ

خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكَهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ ٣٢-بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

٣٣-بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ إباب: كم كهائي مين بعي ميمان توازى كرنا، ووآ وميون كا طَعَامَ الإثْنَيْنِ يَكْفِى الثَّلَاثَةَ، وَنَحْو ذٰبِكَ

٣٤-بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدِ، وَّالْكَافِرُ إِب: مؤن الك آنت ميں كھاتا ہے جبكہ كافر سات يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ٣٥-بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَعَّامَ

#### '' لباس اورزینت کے احکام 193

195

اور جاندی کے برتنوں کا استعال مردوں اورعورتوں دونول برحرام ہے

#### ٣٧ - كتاب اللِّباس وَالزِّينَة

١- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَانِ يِنْ (كَالْخِ، كِيْهِ رَكِيْنَ) وغيره كے ليے سونے فِي الشُّوْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

برتنوں کا استعال حرام ہے،سونے کی انگوشی اور ریشم مردول برحرام ہےاورعورتوں کے لیے جائز ہے،اگر حارا گشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ گلی ہوئی)علامت کے طور پر جائز ہے باب: مردول کے لیے رکیم وغیرہ (کی مختلف اقسام) پہننا حرام ہے 201 ليےریشم پہننا جائز ہے 213 215 باب: دھاری دار کیڑے ہننے کی فضیلت 216 باب: لباس بیننے میں اکسار روا رکھنا،موٹے اور پاسہولت کیڑے پہننا اور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال کرنا، نیز بالوں کے بنے ہوئے (اونی) اور منقش کپڑے پہننے کا جواز 217 اباب: کچھونوں (گروں) کے غلاف استعال کرنا جائز ہے 219 ٨- بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ إِب: ضرورت عزياده بچهونے اورلباس بنانا مروه ب ایاب: کنگبری بنا پر کیژا تھسیٹ کر چلنے کی ممانعت اور یہ وضاحت کہ کپڑا لٹکانے کی جائز حد کیا ہے اور منتحب کیاہے؟ 220 224

اسلام کے ابتدائی دور میں جو اس کا جواز تھا وہ

٢- بَابُ تَحْرِيم اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى أَبابِ: مردول اورعورتول كے ليے سونے اور چاندى ك الرُّجَالِ وَالنُّسَاءِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنُّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَم وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ

بَابُ تَحْرِيم لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لِلرَّجَالِ

٣- بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ بِهِ إِب: فارش ياس طرح كس اورعذرك بنا يرمردك حِكَّةُ أَوْ نَحْوَهَا

٤- بَابُ النَّهٰي عَنْ لُّبْسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ الْمُعَضْفَرَ إب: مردول كے ليے كيروے رنگ كے كيڑے بينے كى

٥- بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبَرَةِ

٦- بَابُ التَّوَاضُع فِي اللِّبَاسِ، وَالإقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرهِمَا، وَجَوَازِ لُبُسِ الثَّوْبِ الشَّعَرِ، وَمَا فِيهِ

٧- بَابُ جَوَازِ اتُّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

وَاللَّبَاس

٩- بَابُ تَحْرِيمٍ جَرِّ النَّوْبِ خُيلَاءَ، وَبَيَانِ حَدُّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ

١٠-بَابُ تَحْرِيمِ النَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ، مَعَ إِعْجَابِهِ إِباب: كَيْرُول پِراِرْاتِي موردُ الرُّكر عِلْي كَاممانعت

١١- بَابُ تَحْرِيم خَاتَم الذَّمَبِ عَلَى الرِّجَالِ، إباب: مردول ك ليرسون كي الكوشي يبنغ كي ممانعت، وَنَشْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام

| 225 | منسوخ ہوگیا                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | باب: رسول الله مَا يَعْمُ جِاندي كِي الْكُوشِي بِهِنَا كُرتِ مِنْ |
|     | جس پر''محمہ رسول اللہ'' نقش تھا، آپ کے بعد وہ                     |
| 227 | انگوشی آپ کے خلفاء نے پہنی                                        |
|     | باب: رسول الله مَالِيَّةُ نے جب مجم (کے حکر انوں) کی              |
| 229 | طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے انگوٹھی ہنوائی              |
| 230 | باب: (سونے کی)انگوخیوں کو پھینک دینا                              |
| 231 | باب: چاندي کي انگوشي مين عبش کا تکيينه                            |
| 232 | باب: ہاتھ کی چینگلی میں انگوشی پہننا                              |
|     | باب: درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوشی بہننے           |
| 232 | کی ممانعت                                                         |
|     | باب: جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے                          |
| 234 | وغيره) پېننامستحب ہے                                              |
|     | إباب: دائيں پاؤں ميں پہلے جوتا پہننا اور بائيں پاؤں               |
|     | ے پہلے جوتا تارنامستحب ہے اورایک جوتا پہن کر                      |
| 234 | چلنا مکروہ ہے                                                     |
|     | باب: کیڑے میں بورے طور پر لیٹ جانا اور ایک ہی                     |
| 235 | كيڑے كو كمراور گھڻنول كے گرد باندھنے كى ممانعت                    |
|     | باب: چپت لیننا اور اس حالت میں ایک ٹا مگ کو دوسری                 |
| 236 | ٹانگ (کھڑی کرکے اس) پر رکھناممنوع ہے                              |
|     | باب: چت لیٹے ہوئے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤل پر                       |
| 237 | ر کھنے کی جا ئز صورت                                              |
|     | باب: مردك لي زعفران سرر نك موع كرر مين                            |
| 238 | کی ممانعت                                                         |
|     | ابب: سفید بالوں کوسرخ اور زرد رنگ سے رنگنامتحب                    |
| 239 | ہے،سیاہ رنگ ہے رنگناممنوع ہے                                      |

١٢-بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ نَقْشُهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

١٣-بَابٌ: فِي اتَّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا، لَّمًا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الْعَجَم

١٤-بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

١٥-بَابٌ: فِي خَاتَم الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

١٦-بَابُ: فِي لُبُسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ ١٧-بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

١٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

١٩-بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمْنَى أَوَّلَا، وَّالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلًا، وَّكَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

٢٠-بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإَحْتِبَاءِ
 فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ

٢١-بَابُ فِي مَنْعِ الإسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرُّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَٰى

۲۲-بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الْإَسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى
الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

٢٣-بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةِ
 وَّحُمْرَةِ، وَّتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ

ایاب: بالوں کورنگنے (کےمعاملے) میں یہود کی مخالفت 239 ہوں ان تصویروں کواستعال کرنے کی ممانعت، نیز په که جس گھر میں تصویر یا کتا ہواس میں ملائکہ پیچاہی داخل نہیں ہوتے 240 باب: سفر میں گھنٹی اور کتا ( ساتھ )ر کھنے کی ممانعت 254 ا باب: اونٹ کی گردن میں تانت کا بار ڈالنا مکروہ ہے 254 لگانے کی ممانعت 255 اور جھے پرنشانی شبت کرنے کا جواز، زکاۃ اور جزیے میں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا ( تا کہ وہ گم نہ ہوجائیں)مستحب ہے 256 باب: سر کے کچھ جھے کے بال مونڈ نے اور کچھ کے باقی ركضے كى ممانعت 258 259 ایاب: مصنوعی بال لگانے ،لگوانے والی، گودنے ، گدوانے والى اورابروؤل كے بال نوچنے، نچوانے والى، دانتوں کو کشادہ کروانے والی اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی کا (ایساہر )عمل حرام ہے 260 دوسروں کو مائل کرنے والی عورتیں 266 سے سیر ہو جانے والا ظاہر کرناممنوع ہے 266

١٠٠-بَابُ تَخْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَبَةِ بِالْفَرْشِ بِاللهُولِ عَيْرِ مُمْتَهَنَةِ بِالْفَرْشِ بِالنَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣١-بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

٣٢-بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُفَاتِ، إب: راستول بين بيْض كيممانعت اورراست كاحق اداكرنا وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَم الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

٣٣-بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالْمُنَامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى

۳۶-بَابُ النَّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَادِيَاتِ الْمَائِلَاتِ إِب: كَيْرُون مِن ملبون نَكَى، (برائى كى طرف) مأل، الشُهيلَاتِ الْمُهيلَاتِ دوسرول كومائل كرنے والى عورتين

٣٥-بَابُ النَّهْي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ، إب: لباس وغيره مين مراور جوعطانهين كيا گياخودكواس والتَّشَبُع بِمَا لَمْ يُعْطَ

فهرست مضامين \_\_\_\_\_ × \_ \_ \_ × \_ \_ \_ \_ × \_ \_ \_ \_ \_ 5

| 269 | معاشرتی آ داب کا بیان                                     | ۲۸ کتاب الاداب                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: ابوالقاسم كنيت ركفنے كى ممانعت اور اجھے ناموں كا     | ١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم، وَبَيَانِ مَا      |
| 270 | بيان                                                      | يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ                                             |
|     | باب: برے نام اور نافع ( نفع پہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا | ٢- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ |
| 275 | مکروہ ہے                                                  | وَّنَحُوهِ                                                                |
|     | باب: برے ناموں کو اچھے ناموں کے ساتھ بدلنا اور بڑہ        | ٣- بَابُ اسْيَحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ،         |
|     | (ہرطرح سے نیک) کا نام بدل کرنینب اور جوہر پیے             | وَّتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا    |
| 277 | جیبانام رکھ لینامتحب ہے                                   |                                                                           |
| 280 | باب: ''شہنشاہ'' کا نام اختیار کرنے کی ممانعت              | ٤- بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ، أَوْ بِمَلِكِ       |
|     |                                                           | الْمُلُوكِ                                                                |
|     | باب: نومولود کو ولادت کے وقت تھٹی دلوانا اور اسے تھٹی     | ٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ           |
|     | دلوانے کے لیے کی نیک انسان کے پاس افھا کر                 | وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ       |
|     | لے جانا متحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام                   | وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللهِ وَ إِبْرَاهِيمَ  |
|     | ر کھنا جائز ہے، اس کا نام عبداللہ، ابراہیم یا جملہ        | وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ                  |
|     | انبیائے کرام میل کے ناموں میں سے کی کے نام                |                                                                           |
| 281 | پررکھنامتحب ہے                                            |                                                                           |
|     | باب: جس کا بچہ نہ ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جواز      | بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَّمْ يُولَدُ لَهُ. وَكُنْيَةِ              |
| 285 | اور چھوٹے بیچے کی کنیت                                    | الصَّغِيرِ                                                                |
|     | باب: کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر)       | ٦- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، وَاسْتِحْبَابِهِ |
| 285 | شفقت کے اظہار کے لیے ہوتومستحب ہے                         | لِلْمُلَاطَفَةِ                                                           |
| 286 | باب: اجازت طلب كرنا                                       |                                                                           |
|     | باب: اجازت طلب کرنے والے سے جب یو چھا جائے                | ٨-بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ          |
|     | '' کون'' ہے تو جواب میں (صرف)''میں'' کہنا                 | هٰذَا؟                                                                    |
| 292 | مکروہ ہے                                                  |                                                                           |
| 293 | باب: کسی کے گھر میں جھا تکنے کی ممانعت                    | <ul> <li>٩-بَابُ نَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ</li> </ul>       |

295

باب: احال تكاه رير جانا

١٠-بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

| 297 | سلامتی اور معهت کابیان                                  | ٢٩ كتاب السلام                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 299 | باب: سوار پیدل کوادر کم لوگ زیاده لوگوں کوسلام کریں     | ١- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ                                  |
| 299 | باب: رائے میں میٹھنے کا ایک حق سلام کا جواب دینا ہے     | عَلَى الْكَثِيرِ<br>٢- بَابُ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ         |
|     | باب: سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان       | ٣- بَابٌ مِّنْ حَقَّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ                               |
| 300 | پرتن ہے                                                 |                                                                                              |
|     | باب: اہل کتاب کوسلام کرنے میں ابتدا کی ممانعت اور       | ٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ،                           |
| 302 | ان کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟                       | وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ                                                                  |
| 305 | ا باب: بچوں کوسلام کرنامتحب ہے                          |                                                                                              |
|     | باب: (دروازے کا) پردہ اٹھانے یا اس طرح کی کسی اور       | ٦- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ                              |
| 306 | علامت کواجازت کے مترادف قرار دیناجائز ہے                | مِنَ الْعَلَامَاتِ                                                                           |
| 307 | باب: انسانی ضرورت کے لیےعورتوں کا باہر نکلنا جائز ہے    | ٧- بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلِنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ                                 |
|     |                                                         | الْإِنْسَانِ                                                                                 |
|     | باب: تنهائی میں اجنبی عورت کے پاس رہے اور اس کے         | <ul> <li>٨- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا</li> </ul> |
| 309 | ہاں جانے کی ممانعت                                      |                                                                                              |
|     | اب: جو شخص اپنی بیوی یا کسی محرم خاتون کے ساتھ اکیلا ہو | ٩- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ                      |
|     | تو وہ بد گمانی سے بچنے کے لیے دیکھنے والوں کو بتا       | وَّكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَقُولَ: لهذِهِ                             |
| 311 | دے کہ بیفلاں ہے                                         | فُلَانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ                                                    |
|     | باب: جو خض کی مجلس میں آئے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی | ١٠-بَابُ مَنْ أَتْى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ                                     |
| 312 | د کھے تو وہاں بیٹھ جائے ور نہ لوگوں سے پیچھے بیٹھے      | فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ                                                                 |
|     | اباب: جو شخص اپنی جائز جگه پر پہلے سے بیٹھا ہواہے،اسے   | ١١-بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ                        |
| 313 | اس کی جگہہ اٹھانا حرام ہے                               | الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ                                                                      |
|     | باب: جب کون فخص اپنی جگه سے اٹھ جائے اور پھر واپس       | ١٢-بَابٌ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ                           |
| 315 | آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے                    | په<br>خ                                                                                      |

| 17 = | <del></del>                                               | فهرست مضامین منامین                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      | باب: مخنث کو (اس کی رشتہ دار ) اجنبی عورتوں کے پاس        | ١٣-بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاء         |
| 316  | جانے ہے روکنا                                             | ا<br>الْأَجَانِبِ                                                    |
|      | باب: رائے میں شخت تھک جانے والی اجنبی عورت کو             | ١٤-بَابُ جَوَاز إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، إِذَا أَ     |
| 317  | اپنے ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز                         | أَعْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ<br>أَعْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ                 |
|      | باب: تیسرے آ دی کوچھوڑ کراس کی رضا مندی کے بغیر دو        | ١٥-بَابُ تَحْرِيمٍ مُنَاجَاةً الإثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ، بِغَيْرِ |
| 319  | آ دمیوں کی باہمی سر گوشی حرام ہے                          | رِضَاهُ                                                              |
| 321  | باب: طب، بیماری اور دم کرنا                               | ١٦-بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّفَي                             |
| 322  | باب: جادوكا بيان                                          | ١٧ -بَابُ السَّحْرِ<br>١٨ -بَابُ السُّمِّ                            |
| 324  | باب: (رسول الله مَثَاثِيمُ كو)زهردينه كا واقعه            | ١٨-بَابُ السُّمِّ                                                    |
| 325  | باب: مریض پردم کرنامتحب ہے                                | ١٩-بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ                            |
|      | اب: پناہ دلوانے والے کلمات پڑھ کر اور پھونک مار کر        | ٢٠-بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ           |
| 328  | مریض کودم کرنا                                            |                                                                      |
|      | باب: نظر بد، پہلو کی جلد پر نکلنے والے دانوں اور زہر ملے  | ٢١-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ       |
| 330  | ڈیک سے (شفاکے لیے) دم کرنامتحب ہے                         | وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ                                            |
|      | باب: دم حجاز میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس میں              | ٢٢-بَابٌ: لَا بَأْسَ بِالرُّقْي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ         |
| 334  | شرک نه ہو                                                 |                                                                      |
|      | باب: قرآن مجید اور اذ کار (مسنونه) سے دم کرنے اور         | ٢٣-بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ   |
| 334  | ال پراجرت لینے کا جواز                                    | وَالْأَذْكَارِ                                                       |
| 336  | اب : وعا کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ درد کی جگدر کھنا مستحب ہے | ٢٤-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ،        |
|      |                                                           | مَعَ الدُّعَاءِ                                                      |
| 336  | باب: نماز میں وسوسے والے شیطان سے پناہ مانگنا             | ٢٥-بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ    |
| 337  | اباب: ہر بیاری کی دواہے اور علاج متحب ہے                  | ٢٦-بَابُ: لَكُلِّ دَاءِ دَوَاءً، وَّاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي         |
| 343  | باب: زبردی دوائی پلانا مکروہ ہے                           | ٢٧-بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّذُودِ                          |
| 344  | باب: عود ہندی، یعنی مست سے علاج                           | ٢٨-بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ       |
| 345  | باب: شونیز (زیره سیاه) سے علاج                            | ٢٩-بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                       |
|      | باب: آٹے وغیرہ سے بنایا ہوا نرم حریرہ مریض کے دل کو       | ٣٠-بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لَّفُؤَادِ الْمَرِيضِ              |

| راحت پہنچانے والا ہے                                |
|-----------------------------------------------------|
| باب: شہد پلانے سے علاج                              |
| باب: طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کا حکم )       |
| باب: محمی سےخود بخو دمرض کا چمٹ جانا، بدفالی،مقول   |
| کی کھوپڑی سے الو نکلنا، ماہِ صفر (کی نحوست)،        |
| ستارول کی منزلوں کا بارش برسانا اور چھلاوہ، ان      |
| سب کی کوئی حقیقت نہیں اور پیار (اونٹوں) والا،       |
| (اپنے اونٹ) صحت منداونٹوں والے (چرواہے)             |
| کے پاس نہلائے                                       |
| باب: بدشگونی، (نیک) فال اور ان چیز وں کا بیان جن    |
| میں ٹحوست ہے                                        |
| باب: کہانت کرنااور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے      |
| باب: کوڑھ وغیرہ کے مریض سے اجتناب                   |
| باب:    سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مار نا         |
| باب: چھپکا کوتل کرنامتی ہے                          |
| باب: چیونئ کومارنے کی ممانعت                        |
| باب: بلی کو مارنے کی ممانعت                         |
| باب: جن جانوروں کو مارا نہیں جاتا، انھیں کھلانے اور |
| پلانے کی فضیلت                                      |
|                                                     |

٣١-بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْي الْعَسَلِ ٣٢-بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا ٣٣-بَاتِ: لَّا عَدْوٰى وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلٰی مُصِحِّ

٣٤-بَابُ الطِّيرَةِ وَالْفَأْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ

٣٥-بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِثْيَانِ الْكُهَّانِ ٣٦-بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ ٣٧-بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهِ ٣٨-بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ ٣٩-بَابُ النَّهْي عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ ٤٠-بَابُ تَحْرِيم قَتْلِ الْهُرَّةِ ٤١-بَابُ فَضْلِ سَفْي الْبَهَائِم الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

#### ادب اور دوسری باتول (عقیدے اور انسانی روایول ) ہے باب: زمانے کو برا کہنے کی ممانعت 387 . آباب: عِنْب (انگوراوراس کی بیل ) کوکرم کہنا مکروہ ہے 389 ٣- بَابُ حُكْم إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأُمَةِ وَالْمَوْلَى أَبِابِ: عبد، أمه، مولى اورسيد ك الفاظ كالصحح اطلاق (استعال) کرنے کا حکم 391

#### ٤٠ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ ٢- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنْبِ كَرْمًا وَ السَّيِّد

| 436 | ے تمام لوگوں ہے آپ کا تحفظ                             | لَهُ مِنَ النَّاسِ                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | باب: نبی اکرم مُنافِین کو جس ہدایت اور علم کے ساتھ     | ٥- بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَا بُعِثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْهُدَٰى       |
| 438 |                                                        | وَالْعِلْمِ                                                               |
|     | باب: آپ مُلْقِیم کی اپنی امت پر شفقت اور جو چیز ان     | ٦- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي                |
|     | کے لیے نقصان دہ ہے انھیں اس سے دورر کھنے کے            | تَحْذِيرِهِمْ مُمَّا يَضُرُّهُمْ                                          |
| 438 | ليے آپ نافیا کی سر تو ژکوشش                            |                                                                           |
| 440 | باب: نبى مَالِيَةُمُ كا خاتم النبيين هونا              | ٧- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ                          |
|     | باب: جب الله تعالی کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرما تا ہے | ٨- بَابٌ: إِذَا أَرَادَ اللهُ لَىٰ لٰى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا |
| 442 | تواس(امت) کے نبی کوان سے پہلے اٹھالیتا ہے              | قَبْلَهَا                                                                 |
| 443 | باب: ہمارے نبی نگافیظ کا حوض اور اس کی خصوصیات         | ٩- بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نَبِيْنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ                         |
|     | باب: آپ نافیل کا بدا مزاز که فرشتوں نے بھی آپ نافیل    | ١٠-بَابُ إِكْرَامِهِ ﷺ بِفِتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ ﷺ                  |
| 456 | کی معیت میں جنگ کی                                     |                                                                           |
| 456 | باب: آپ مُلاثِيْرًا کی شجاعت                           | ١١-بَابُ شُجَاعَتِهِ ﷺ                                                    |
| 457 | باب: آپ مَالْتِیْلِ کی سخاوت                           | ١٢-بَابُ جُودِهِ يَتَلِيْقُ                                               |
| 458 | باب: آپ ٹاٹیٹا کا حسن اخلاق                            | ١٣-بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ بِيَلِيْقِ                                       |
| 460 | باب: آپ مَالِينًا کی جودوسخا                           | ١٤-بَابٌ: فِي سِخَائِهِ ﷺ                                                 |
|     | اب: آپ مُلْقِيمُ کی بچوں اور عمیال پر شفقت، آپ کی      | ١٥-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصُّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ،           |
| 463 | تواضع اوراس كى فضيلت                                   | وَفَضْلِ ذُلِكَ                                                           |
| 466 | اب: رسول الله مَا يُؤُمُ كَل شدتِ حيا                  | ١٦-بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ ﷺ                                             |
| 468 | باب: آپ تافیز کانبسم اور حسن معاشرت                    | ١٧-بَابُ تَبَشُّمِهِ ﷺ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ                                |
|     | باب: عورتوں کے لیے آپ مُلَیْظُم کی رحمہ کی اور ان کے   | ١٨-بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ النِّسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ           |
| 468 | ساتھ زی برہنے کا حکم                                   |                                                                           |
|     | باب: آپ النظام كالوكول عقرب، ان كا آپ سے               | ١٩-بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ                   |
| 470 | برکت حاصل کرنااوران کے لیے آپ مُلَّاثِيْمُ کی تو اضع   | وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ                                                      |
|     | باب: آپ تائیز کا گنامول سے دور رہنا، جائز کامول        | ٢٠-بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْأَثَامِ، وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ      |
|     | میں آسان ترین کام کا انتخاب فرمانا اورمحرمات کی        | أَسْهَلَهُ، وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ |

|  |  |  |  |  |  |  | ست مضامین | فير |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----|
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----|

| 471  | خلاف درزی پراللّٰد کی خاطرانتقام لینا( حدود نافذ کرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢١-بَابُ طِيبِ رِيجِهِ ﷺ وَلِينِ مَسُّهِ، [وَالتَّبَرُٰكِ             |
| 473  | ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
|      | ،<br>باب: آپ ٹالٹڑا کے کیسینے کی خوشبو اور اس سے برکت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| 474  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا<br>٢٣-بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيهِ    |
| 475  | ؛ ب<br>وقت آپ کویسند آتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الْوَحْيُ                                                             |
|      | باب: آپ ٹافیٹر کے بال،آپ کی صفات حسنہ اورآپ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٠-بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ ﷺ وَصِفَاتِهِ وَحِلْيَتِهِ                   |
| 476  | ب ب پ مبارک<br>حلیهٔ مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 22 22 23 24 25 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا<br>٢٥-بَابٌ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ      |
| 477  | ب ب بی در انورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا<br>کا چیرۂ انورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | النَّادِ. وَخَهُ                                                      |
| 478  | ا<br>الله: من مَا لَقَتْم كر الول كي بيئت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النَّاسِ وَجْهُ<br>٢٦-بَابُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ .              |
| 479  | باب: نبی ملایظ کا دبن مبارک، دونوں آئکھیں اور ایز یاں<br>باب: نبی ملایظ کا دبن مبارک، دونوں آئکھیں اور ایز یاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٧-بَابٌ: فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِيَيْهِ    |
| 479  | باب: بی اگرم طافیق کارنگ سفیدتها، چیرے پر ملاحث تھی۔<br>اب: نبی اکرم طافیق کارنگ سفیدتها، چیرے پر ملاحث تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٨-بَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَبْيُضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ       |
| 480  | باب: آپ ٹاٹیٹر کے سفید بال<br>اب: آپ ٹاٹیٹر کے سفید بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ <del></del>                                                         |
| 400  | ابب: اب راب الميان الميان المين الم |                                                                       |
| 483  | باب. بی تعلیم می مهر جوت ۱۰ س بیت اور جسکوا سهر پر<br>اس کا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٠-بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ |
| 403  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جَسَدِهِ وَعِلْقُ                                                     |
| 485  | اب: آپ نافیل کی عمر مبارک اور مکداور مدیند مین آپ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣١-بَابُ قَدْرِ عُمُرِهِ ﷺ وَإِفَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A decrease of the second                                              |
| 486  | باب: وفات کے دن نبی تاثیثا کی عمر کیاتھی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٢-بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ قُبِضَ                 |
| 486  | ا باب: کمداور مدینه میں نبی مُلَاثِیْمُ کُتُنا عرصه رہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣-بَابُ كُمْ أُقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ           |
| 491  | إباب: آپ تالیم کے اسائے مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٤-بَابٌ: فِي أَسْمَائِهِ ﷺ                                           |
| 40.5 | اباب: الله تعالیٰ کے بارے میں آپ مُؤلِمُ کاعلم اور شدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٥-بَابُ عِلْمِهِ ﷺ بِاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ             |
| 492  | خثیت رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                                                                     |
| 493  | اباب: آپ مُلْقِمُ ( کے حکم ) کا اتباع واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٦-بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ ﷺ                                        |
|      | ا باب: آپ مُلْقِيْظُ کی تو قير اور آپ سے ايسے امور کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٧-بَابُ تَوْقِيرِهِ ﷺ، وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا       |

557

|            | بارے میں بکٹر ت سوال کرنا جن کی ضرورت نہ ہویا                   | ضَرُورَةَ إِلَيْهِ، أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَّمَا لَا |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                 | يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ                                           |
|            | شریعت نے مکلف نہیں کیا اور پیش نہیں آئے اور                     | يقع، وتعو ديت                                                      |
| 495        | ال طرح (کے بے مقصد سوالات) کوترک کر دینا                        |                                                                    |
|            | اباب: شریعت کے حوالے سے نبی مالی کا نے جوفر مایا اس             | ٣٨-بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ مَا         |
|            | رعمل واجب ہے، جہاں آپ نے د نیوی امور کے                         | ذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَّعَايِشِ الدُّنْيَا، عَلَى سَبِيلِ الرَّأْي      |
|            | بارے میں محض اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہے (اس                   |                                                                    |
| 502        | برغمل واجب نہیں )                                               |                                                                    |
|            | اب : آپ تالل کی زیارت کرنے اور اس کی تمنا کرنے                  | ٣٩-بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ ﷺ، وَتَمَنَّيهِ                 |
| 504        | كى فضيلت                                                        |                                                                    |
| 505        | باب: حفرت میسلی مایشا کے فضائل                                  | ٤٠-بَابُ فَضَائِلِ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ                      |
| 507        | باب: حفزت ابراہیم خلیل مُلایم بِمُ <u>کینا</u> کے فضائل         | ٤١-بَابٌ: مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ﷺ                 |
| 511        | باب: حضرت موی مناشیخ کے فضائل                                   | ٤٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ مُوسٰى بَيَّلِيْةٍ .                     |
|            | باب: حضرت يونس مُنالِقُتُم كا ذكر اور رسول الله مَالَيْقِيمُ كا | ٤٣-بَابٌ: فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ          |
|            | فرمان ''کی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ کئے:                     | النَّبِيِّ ﷺ: الَّا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ  |
| 518        | '<br>''میں یونس بن متٰی ہے بہتر ہول''                           | مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْنِي»                                        |
| 519        | ِ<br>باب: حفرت یوسف مَنْ لِیْرُمْ کے چند فضائل                  | ٤٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ، ﷺ                               |
| 520        | ً<br>باب: حضرت ذكريا مَا لِيَّا كِي مِعْنِ فضائل                | ٤٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَكْرِيًّا، ﷺ                            |
| 520        | ا باب: حضرت خضر مَنَاتِينًا كَ لِعَضْ فَضَائل                   | ٤٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ، ﷺ                             |
|            |                                                                 | 25 - كتاب فضائل الضحابة                                            |
|            | معجابه كرام جي يُنْهُ كے نصائل ومنا قب                          | رضِي اللهُ عَنْهُمْ                                                |
| 531        |                                                                 | ر کی ا                                                             |
| 536        | باب: حفرت ابو بكرصديق ولانتؤاكے فضائل                           |                                                                    |
| 543        | باب: حفزت عمر خالفائك فضائل                                     | ٢- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ              |
| 552        | باب: حضرت عثمان دلانٹوز کے فضائل                                | !                                                                  |
| <i>,,,</i> |                                                                 |                                                                    |

٤- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَّضِيَ إِباب: حفرت على وَاللَّهُ كَفَاكُل

اللهُ عَنْهُ

| 23  |                                                      | فهرست مضامین                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 566 | باب: حضرت سعد بن ابی وقاص والنیوُ کے فضائل           | ٥- بَابٌ: فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ              |
|     |                                                      | اللهُ عَنْهُ                                                          |
| 572 | باب:   حفرت طلحه اور حفرت زبیر الشخباکے فضائل        | ٦- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ      |
|     |                                                      | تَعَالُ عَنْهُمَا                                                     |
| 575 | باب:    حضرت ابوعبیدہ بن جراح والفیُا کے فضائل       | ٧- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ،          |
|     |                                                      | رَضِيَ اللهُ عَنْهُ                                                   |
| 576 | باب: حضرت حسن اور حضرت حسين والثنياكي فضاكل          | ٨- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، رَضِيَ             |
|     |                                                      | اللهُ عَنْهُمَا                                                       |
| 578 | باب: نبی اکرم مُلَاثِیْم کے اہل سیت کے فضائل         | ٩- بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ                         |
|     | باب: حفرت زید بن حارثه اور ان کے بیٹے حضرت           | ١٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ،  |
| 578 | اسامه پنشناکے فضائل                                  |                                                                       |
| 580 |                                                      | ١١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَّضِيَ         |
|     |                                                      | الله عَنْهُمَا                                                        |
| 582 | باب: ام المومنين حضرت خديجه فأفها كے فضائل           | ١٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ      |
|     |                                                      | اللهُ تَعَالَى عَنْهَا                                                |
| 586 | باب: ام المونين حفرت عائشه وهيائك فضائل              | ١٣-بَابٌ: فِي فَضَائِلِ عَائِشَةً، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،              |
|     | !                                                    | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                  |
| 594 | اباب: ام زرع کی حدیث کابیان                          | ١٤-بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعِ                                  |
| 599 | اب نبی کریم مُلافظ کی دختر حضرت فاطمه دانشا کے فضائل | ١٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةً، بِنْتِ النَّبِيِّ، رَضِيَ        |
|     |                                                      | اللهُ عَنْهَا                                                         |
| 605 | باب: ام المومنين حفرت ام سلمه وكالفاك فضائل          | ١٦- بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ،      |
|     |                                                      | رَضِيَ اللهُ عَنْهَا                                                  |
| 606 | باب: ام المومنين حضرت زينب بنت جحش وهم الكاكن نضائل  | -<br>١٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ |
|     |                                                      | الله عَنْهَا                                                          |
| 606 | ا<br>باب: حضرت ام ایمن بی انتخاکے فضائل              | ١٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا        |
|     |                                                      | ١٩-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمِّ أَنْسِ بْنِ           |

| 608 | حفزت بلال دئائة كيرك فضائل                            | مَالِكِ، وَّ بِلَالٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                        |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 609 | باب: حفرت ابوطلحه انصاری ژانین کے فضائل               | ٢٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ،           |
|     | •                                                     | رَضِيَ اللهُ تَعَالَٰى عَنْهُ                                       |
| 611 | باب: حفرت بلال رُكَاتُمُوا كَ فَضَائل                 | ٢١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ             |
|     | 'باب: حضرت عبدالله بن مسعود اور ان کی والدہ ڈالٹیا کے | ٢٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَّأُمَّهِ،   |
| 612 | ا                                                     | رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا                                     |
|     | باب: حفرت انی بن کعب واقفا اور انصار کی ایک جماعت     | ٢٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَّجَمَاعَةٍ مِّنَ    |
| 618 | _ فضائل                                               | الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                 |
| 620 | ابب: حفرت سعد بن معاذ والنواك فضائل                   | ٢٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ |
| 622 | ۔<br>اباب: حضرت ابود جانب ساک بن خرشہ دفائیؤ کے فضائل |                                                                     |
|     |                                                       | خَرَشَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                              |
|     | ابب: حضرت جاہر دلائٹو کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو    | ٢٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ            |
| 622 | بن حرام والثيؤك فضائل                                 | حَرَامٍ، وَالِدِ جَابِرٍ، رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا          |
| 624 | باب حضرت جلبيب وللفؤك فضائل                           | ٢٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ         |
| 625 | باب: حضرت ابوذر «التنوُّ کے فضائل                     | ٢٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٌّ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ         |
| 634 | باب: حضرت جریر بن عبدالله ڈائٹڈ کے فضائل              | ٢٩-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ         |
|     |                                                       | اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                                               |
| 636 | باب: حفرت عبدالله بن عباس والثخناك فضائل              | ٣٠-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَّضِيَ        |
|     |                                                       | اللهُ عَنْهُمَا                                                     |
| 637 | باب: حضرت عبدالله بن عمر دان تياك فضائل               | ٣١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ          |
|     |                                                       | اللهُ عَنْهُمَا                                                     |
| 638 | باب: حضرت انس بن ما لك ولفينًا كے فضائل               | ٣٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ |
| 641 | باب محضرت عبدالله بن سلام ولاتؤاكے فضائل              | ٣٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، رَّضِيَ        |
|     |                                                       | اللهُ عَنْهُ                                                        |
| 645 | باب: حضرت حسان بن ثابت د <del>لانیزا</del> کے فضائل   |                                                                     |
| 651 | باب: حضرت ابوہر یرہ دوی دہانٹوا کے پکھے فضائل         | ٣٥-بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ    |

فهرت مضامين \_\_\_\_\_ فهرت مضامين \_\_\_\_ \_ \_\_\_ \_\_\_

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اللهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | باب: حضرت حاطب بن الي بلتعه اور ابل بدر تَالَقُتُمُ كَ                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 655                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَدْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | باب: اصحاب شجره، لینی بیعت رضوان کرنے والوں ڈی کئٹر                                                                                                                                                                                                                              | ٣٧-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَهْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 657                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           | باب: حفزت الوموي اشعرى اور حفزت الوعامر اشعرى ولأثفا                                                                                                                                                                                                                             | ٣٨-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَى وَأَبِي عَامِرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 658                                                       | کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                         | الْأَشْعَرِيَّيْنِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                           | باب: قبيلهُ أشُعر ت تعلق ركف والے صحابہ وثافتهُ ك                                                                                                                                                                                                                                | ٣٩-بابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 662                                                       | ا باب: حضرت ابوسفیان صخر بن حرب والثنة کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٠-بَابٌ: مُنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حَرْبٍ، رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ نَبْنِ أَبِي طَالِبٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 663                                                       | عمیس چھٹنا اوران کی کشتی والوں کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                          | وَّأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَّأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ<br>اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                            | اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | 199                                                                                                                                                                                                                                                                              | س ع در لا م نَهُ اعل داد از کار کار کار کار ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | باب. محضرت معمان، مضرت بلال أور مصرت مهيب رفاقة أ                                                                                                                                                                                                                                | ٤٢-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 665                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 665<br>666                                                | _ نضائل                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢١-باب: من قصائلِ سلمان وبلانٍ وصهيبٍ،<br>رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | ے فضائل<br>آباب: انصار ٹی <i>نڈیٹا کے</i> فضائل                                                                                                                                                                                                                                  | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 666                                                       | ے فضائل<br>باب: انصار ٹن گئی کے فضائل<br>باب: انصار جن گئی کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                      | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 666<br>668                                                | ے فضائل<br>باب: انصار ٹن گئی کے فضائل<br>باب: انصار جن گئی کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                      | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666<br>668                                                | ے فضائل<br>باب: انصار ٹن گئی کے فضائل<br>باب: انصار جن گئی کے بہترین گھرانے                                                                                                                                                                                                      | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 666<br>668<br>672                                         | کے فضائل<br>باب: انصار ٹریائیڈی کے نبسترین گھرانے<br>باب: انصار ٹریائیڈی کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ شکائیڈیم کی وعا                                                                                                  | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٣٤-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٥-بَابٌ: فِي خُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>عَنْهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 666<br>668<br>672                                         | کے فضائل<br>باب: انصار ٹریائیڈی کے نبسترین گھرانے<br>باب: انصار ٹریائیڈی کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ شکائیڈیم کی وعا                                                                                                  | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٣-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٤٤-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ<br>٥٤-بَابٌ: فِي خُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ<br>عَنْهُمْ<br>عَنْهُمْ<br>٤٦-بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارٍ وَأَسْلَمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul><li>666</li><li>668</li><li>672</li><li>672</li></ul> | کوفھائل<br>باب: انصار ٹرائیڈ کے فضائل<br>باب: انصار ٹرائیڈ کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ سکا فیٹم کی دعا<br>باب: غفار، اسلم، جہینہ، اشجع، مزینہ، تمیم، دوس اور مطے                                                      | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  - اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ  - اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهُ الل |
| <ul><li>666</li><li>668</li><li>672</li><li>672</li></ul> | کوففائل<br>باب: انصار ٹرائیڈ کے فضائل<br>باب: انصار جوائیڈ کے بہترین گھرانے<br>باب: انصار سے حسن معاشرت<br>باب: بنوغفار اور اسلم کے لیے رسول اللہ شائیڈ کی دعا<br>باب: غفار، اسلم، جمید، اشجع، مزینہ، تمیم، دوس اور سطے<br>باب: غفار، اسلم، جمید، اشجع، مزینہ، تمیم، دوس اور سطے | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  83-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  83-بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  83-بَابٌ: فِي حُسْنِ صُحْبَةِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  عَنْهُمْ  عَنْهُمْ  83-بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِغِفَارٍ وَّأَسْلَمَ  84-بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِ ﷺ لِغِفَارٍ وَّأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ  وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةً وَتَمِيمٍ وَّدَوْسٍ وَطَيِّء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 684 | ti.                                             |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | باب: نی ملافظ کی بقائے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے |
| 685 | ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کی ضامن تھی       |
| 686 | باب: صحابه، تابعین اور تبع تابعین کے فضائل      |
|     |                                                 |
|     | باب: ''جولوگ اس وقت زنده بین،سوسال بعد ان میں   |
| 691 | ہے کوئی زندہ نہیں ہوگا'' کا مطلب                |
| 694 | باب: صحابہ کرام ڈائٹی کو براکہنا حرام ہے        |
| 696 | باب: حضرت اویس قرنی دفاتنؤ کے نضائل             |
| 698 | باب: الل مصر کے متعلق نبی مُؤاثِرُمُ کی وصیت    |
| 700 | باب: اہل عمان کی نضیلت                          |
| 700 | اب: قبیلهٔ ثقیف کا کذاب اور سفاک                |
| 702 | باب: اہل فارس کی فضیلت                          |
|     | باب: لوگ (ایسے) سواونٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک  |
| 703 | بھی سواری کے لائق نہیں ملتا                     |

| اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥١-بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ،      |
| وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِّلْأُمَّةِ                              |
| ٥٢-بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ        |
| الَّذِينَ يَلُونَهُمُ                                                   |
| ٥٣-بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: "عَلَى رَأْسِ مِائَةِ              |
| سَنَةٍ لَّا يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْآنَ» |
| ٥٤-بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ            |
| ٥٥-بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أُوَيْسِ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ    |
| ٥٦-بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَهْلِ مِصْرَ                         |
| ٥٧-بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ                                          |
| ٥٨-بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَّمُبِيرِهَا                          |
| ٥٩-بَابُ فَضْلِ فَارِسَ                                                 |
| ٦٠-بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «أَلنَّاسُ كَابِيلٍ مَّائَةٍ، لَّا تَجِدُ          |
| فِيهَا رَاحِلَةً»                                                       |



#### ارشاد بارى تعالى

# رِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِي الْمُنْ ال

''اوروہ (محمد مَثَاثِیُّا اپنی) مرضی سے نہیں بولتے۔وہ وحی ہی تو ہے جو (ان کی طرف) بھیجی جاتی ہے۔'' (النجم 4,3:53)

#### ارشاد باری تعالی

يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَهُمْ قُلُ أُحِلَ أُحِلَ الْمُمْ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَثُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَمِّمُ الطَّيِبَنَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَا عَلَمْتُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا مُكَمِّمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا مَكَمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَللَهُ فَكُلُوا مِمَّا أَللَهُ عَلَيْهِ مَكَيْبِهُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُوا اللَّهَ آلِهُ سَرِيعُ الْجِسَابِ ٥ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ٥ وَانْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ٥

" آپ سے پوچھے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہد دیجے: تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جوتم نے سدھائے ہیں (جنھیں تم) شکاری بنانے والے ہو، انھیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو اس میں سے کھاؤ جوتمہاری خاطرروک رکھیں اور اس پراللہ کا نام ذکر کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔" (الما تَدہ 5:4)

# تعارف كتاب الصيد والذبائح

جہاں کھیتی باڑی کثرت سے نہ ہو، وہاں لوگوں کی غذائی ضروریات کا ایک حصہ شکار سے پورا ہوتا ہے۔ بیز بادہ ترصحرائی، برفانی اور ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پایٹا نے اللہ کے حکم پر حضرت اساعیل پایٹا اوران کی والدہ کواس کے گھر کے پاس بے آب و گیاہ علاقے میں لابسایا تو بڑے ہوکر حضرت اساعیل پیٹا کی گزراوقات تیرکمان سے شکار کیے ہوئے جانوروں کے گوشت پر ہوتی تھی جوزمزم کے پانی کے ساتھ مل کر کممل اور قوت بخش غذا بن جاتی تھی۔

عربوں کے ہاں شکار کے متعدد طریقے رائج تھے، زیادہ تر تمان سے شکار ہوتا تھااور بعض لوگ سدھائے ہوئے کتوں کے ذریعے سے بھی شکار کرتے تھے۔سمندر کے کناروں پر بسنے والے مچھل کے شکار کے عادی تھے۔

رسول اللد الله الثاری کتاب الله بره کر جھوڑا جائے تو اس کا مارا ہوا حلال جانور حلال ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو ہے۔ سدھایا ہوا شکاری کتاب ماللہ بر ھر کر جھوڑا جائے تو اس کا مارا ہوا حلال جانور حلال ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے اس جانور کو صرف آپ کے لیے شکار کیا ہو۔ اگر شکار کیے ہوئے جانور سے تھوڑا سابھی اس نے خود کھالیا ہے تو وہ انسان کے لیے حلال نہیں کیونکہ یہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ وہ خالصتاً انسان کا ذریعہ شکار نہ تھا۔ اگر سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شکار کرنے میں شامل ہوگیا ہے اور پتے نہیں چلتا کہ صرف اور صرف سدھائے ہوئے کتے نے شکار کیا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے، اگر سکی طرح کے کتے کا شکار زندہ مل گیا ہے اور اسے ذیح کرلیا گیا ہے تو حلال ہے۔

اگربہم اللہ بڑھ کرتیر چلایا ہے اوراس کے تیز جھے نے زخی کر کے شکارکو مار دیا ہے تو حلال ہے۔ اگر تیز جھے کے بجائے کوئی اور حصہ شکارکولگا ہے اور وہ زندہ آپ کے ہاتھ میں نہیں لگا کہ آپ خود اسے ذئ کر لیتے تو پھر وہ حرام ہے کیونکہ وہ چوٹ سے مرا ہے۔ اگر تیر لگنے کے بعد وہ پانی میں جاگرا ہے یا سدھائے ہوئے کتے نے اس کا شکار کیا ہے اور وہ آپ کو پانی میں بڑا ہوا ملا ہے تو اس کا شکار کیا ہے اور وہ آپ کو پانی میں بڑا ہوا ملا ہے تو اس کا اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ زخی حالت میں گرا ہوا ورغرق ہوکر مرا ہو۔ ایسا شکار بھی طال نہیں۔ اگر تیر کا نوکیلا حصہ لگنے کے بعد مثل ہے تو جب ملے اسے کھایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں تعفن پیدا نہ ہوا ہو۔

اب اہم ترین مسکلہ میہ ہے کہ شکار کن جانوروں اور کن پرندوں کا کیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ طَائِمَ نے خیبر کے موقع پر بنیادی اصول بتایا اور اس کا اعلان بھی کروایا۔اصول یہ ہے کہ کچلیوں والے گوشت خور جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے ا (گوشت خور) پرندے حرام ہیں۔اس حکم کے اعلان کے باوجود حجاز کے لوگ عام طور پر اس حدیث سے بے خبر رہے۔ا تفاق میہ ہوا کہ جن صحابہ نے بیتھ منااورآ گے بیان کیا، جہاد کی ضرورتوں کی بناپر وہ شام چلے گئے۔امام زہری کہتے ہیں کہ شام جانے سے پہلے ہمیں اس حدیث کا بالکل پتہ نہ تھا۔ (حدیث: 4988) اس سے بید حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بعض علاقوں میں جابلی دور سے شکار کیے جانے والوں جانوروں میں سے ضع (لگڑ بھگڑ Hyena) کیوں حلال سمجھا جاتا رہا حالانکہ اس کی کچلیاں ہیں، اس لیے وہ درندہ ہے اور مردارخور ہے۔ آبی جانور جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں اور جن کی شبید شکلی پر حرام نہیں، وہ سب حلال ہیں۔ان کو ذرک کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔سمندر سے زکال لیے جائیں تو وہ مرجاتے ہیں، یا مردہ حالت میں ملیں تو حلال ہیں، چاہے بہت بڑے سائز کے ہوں۔ان میں وہیل مجھلی کی تمام اقسام بشمول عزر، سب حلال ہیں۔اس اصول کے تحت شارک بھی حلال ہے۔

گوشت عام ذیجے کا ہو، شکار کا ہویا پانی کے جانور کا،اس کوسنجالنے کے متعدد طریقے دنیا میں رائج رہے۔ایک مؤثر اور قدیم طریقہ پہلے گوشت کوآگ پر پانی کے ساتھ یااس کے بغیر پکانا اور اس طرح اس کا پانی خشک کر لینا اور پھر دھوپ میں سکھالین بھی تھا۔مچھلی بھی کئی طرح سے خشک کی جاتی تھی بلکہ اب بھی کی جاتی ہے۔اس طرح محفوظ کیا ہوا گوشت جب تک درست رہے، کھانا جائز ہے۔

امام مسلم رات نے پالتو گدھوں کی حرمت کے بارے میں متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ گوڑے کے گوشت کی حلت پر روایت لائے ہیں۔ وسط ایشیا کے علاقوں میں گھوڑا عام ترین جانور ہے جس کا دودھ اور گوشت استعمال ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو مکر وہ کہا ہے ان کی مرادیہ ہے کہ جو عادی نہ ہوں وہ اس کے گوشت اور دودھ سے کر اہت کرتے ہیں۔ ای طرح کے بعض اور جانور بھی ہیں۔ ان کی ایک مثال 'ضب' ہے، یہ بالشت ڈیڑھ کا ایک گھاس کھانے والا جانور ہے۔ بعض لوگوں نے 'نضب' کا ترجمہ' گوہ' کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی میں 'و رَل' کہتے ہیں۔ یہضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ مُنٹین کیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ گوہ کو عربی میں 'و رَل' کہتے ہیں۔ یہضب یا سانڈ اسب صحرائی علاقوں میں کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ مُنٹین ہوئے اسے کھانے سے انکار کر دیا کہ یہ جانور آپ کے علاقے میں نہیں کے دستر خوان پر ہوتا، اس لیے آپ اس سے کراہت محسوں کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ''میں اسے حرام نہیں کرتا۔'' آپ ہی کے دستر خوان پر ہوتا، اس لیے آپ اس سے کراہت میں کو گھانے کے عادی ہیں وہ آرام سے کھائیں۔

ضب کے حوالے سے رسول اللہ طاقیہ نے اپنی طبعی ناپندیدگی کی میدوجہ بھی بتائی کہ بنی اسرائیل کی ایک امت منح ہوکرائ قسم کے جانوروں میں تبدیل ہوگئ تھی، اس لیے دل میں میہ خیال آتا ہے کہ وہ منح ہوکر' ضب' ہی میں نہ تبدیل ہوئی ہو۔ ایسے ہی جانوروں میں' جراذ' منڈی (دل) ہیں۔ صحرائی باشندے اسے کھاتے تھے۔ سفر کے دوران میں صحابہ کرام نے بھی اسے کھایا، میطال ہے کہیں بعض طبائع کو اس سے گھن آتی ہے۔ امام مسلم رشان نے خرگوش کی حلت کے حوالے سے بھی حدیث پیش کی۔ مید زی ناب یا کھلیاں رکھنے والا جانور نہیں، خالص گھاس اور سبزی کھانے والا جانور ہے ادر حلال ہے۔

شکار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ پھر مار کر شکار کرنا بھی تھا۔ رسول اللّٰہ ٹاٹیٹی نے اسے ناپند فرمایا اور اس بات کا تھم دیا کہ شکار کے یا دوسرے جانور کو تیز چھری کے ساتھ احسن طریقے سے ذبح کرنا چاہیے تا کہ وہ اذبت میں ندرہے۔ امام سلم نے آخر میں جانوروں پر شفقت کے حوالے سے بیرحدیث بھی بیان کی کہ کسی جانور کو باندھ کر بھوکا پیاسا مارنا سخت گناہ ہے۔

# ٣٤ - كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ شَكَارِكرنِ ، ذَرَح كيهِ جائے والے اور ان جانوروں كابيان جن كا كوشت كھايا جاسكتا ہے

#### باب:1۔سدھائے ہوئے کتوںاور تیراندازی کے ذریعے شکار کرنے کا حکم

[4972] ہمام بن حارث نے حضرت عدی بن حاتم رفائنا سے روایت کی ، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں سدھائے ہوئے کوں کو چھوڑتا ہوں، وہ میرے لیے شکار کو قابور لیتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں (ہم اللہ پڑھا ہوں ۔) آپ خالی نے فرمایا: ''جبتم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر ہم اللہ پڑھ لوتو پھر اس کو کھا لو۔'' میں نے کہا: خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیس؟ آپ خالی اور کتا، جوان کے نے کہا: خواہ وہ شکار کو مار ڈالیس؟ آپ خالی اور کتا، جوان کے ساتھ نہیں (بھیجا گیا) تھا، اُن کے ساتھ شریک نہ ہوجائے۔'' میں نے عرض کی: میں شکار کومؤٹی کئری کے نو کدار بغیر پروں میں نے عرض کی: میں شکار کومؤٹی کئری کے نو کدار بغیر پروں فرایا: ''جبتم کو چھید کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم بغیر پروں والا تیر مارواور وہ اس کے جسم کو چھید دے (خون نکل جائے) تو اس کو کھا لواورا گروہ اسے چوڑائی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مار ڈالے تو مت کھاؤ۔''

[4973] بیان نے شعبی سے، انھوں نے حضرت عدی

[٤٩٧٣] ٢-(...) حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

(المعجم ١) (بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالرَّمْيِ) (التحفة ١)

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَلِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي غَلِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَرْسِلُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيّ ، وَأَذْكُرُ أَرْسِلُ الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ كَلْبُ الْمُعَلِّمَ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ » قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا وَإِنْ قَتَلْنَ ، مَا لَمْ يَشُرَكُهَا كَلْبُ لَيْسَ مَعَهَا » قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ قَتَلْنَ ؛ فَقَالَ : "إِذَا كُلْبُ لِيْسَ مَعَهَا » قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ قَتَلْنَ ؛ فَقَالَ : "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ ، فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ ، فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بَعَرْضِهِ ، فَلَا تَأْكُلُهُ ».

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْفِقْ، قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَيْكَ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكْلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكْلَ الْكَلْبُ مِنْ الْمُسَكَّنَ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ غَالُهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ عَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلُ».

رَبِي كَلْبَا اَخَرَ، فَإِنَّمَا اللهِ عَلَيْ كَلْبِكَ، فَإِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

بن حاتم و وایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ طافیۃ سے سوال کیا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''جبتم اپنے سدھائے ہوئے کتے چھوڑ واوران پر بسم اللہ پڑھوتو جو (شکار) وہ تمھارے لیے پکڑیں چاہے وہ اسے ماردیں، تم اسے کھا لو، الآبیہ کہ کتا (اس میں سے) پچھ خورشہ ہے خود کھا لے۔ اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے (شکار) پکڑا ہوگا۔ اگر دوسرے کتے اس کے ساتھ شامل ہوگئے ہیں تو مت کھاؤ۔''

[4974] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے شعبی سے ، انھوں نے عدی بن حاتم واللؤ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله طَلِيْلُ سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:"جباس نے ایے (چھدنے والے) تیز مے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہوتو کھالواور اگراپنی چوڑائی سے نشانہ بناكر مارديا مو، تو وه چوٹ لكنے سے مرا موا (شكار) ہے، اسے نہ کھاؤے' اور میں نے رسول اللہ طافی سے کتے کے (شکار ك بارك) ميس سوال كيا-آپ فرمايا: "جبتم (شكار پر) اپنا کتا حچوڑ واور اس پر بسم اللّه پڑھوتو اس کو کھا لو، اگر کتے نے اس (شکار) میں ہے کچھ کھالیا ہے تو اس کومت کھاؤ، كونكه كتے نے اس (شكار)كوائے ليے بكڑا ہے۔ "ميں نے کہا:اگر میں اینے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھوں اور مجھ پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: ' پھرتم نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم الله پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔''

کے فائدہ: اگر شکاری کے اپنے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتا بھی مل جائے تو اس صورت میں شکار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسرا کتا نہ سدھایا ہوا ہے، نہ اس پر بھم اللہ پڑھی گئی ہے اور پھراس نے شکار بھی اپنے لیے کیا ہوگا۔

[ ٤٩٧٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمَعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٤٩٧٦] (...) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ: وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَنِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ عَنِ الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

[ ٤٩٧٧] ٤-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيذٌ ». وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلُهُ، فَإِنْ ذَكَاتَهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلُهُ، فَإِنْ ذَكَاتَهُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، أَخْرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلَا تَأْكُلْ، إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلْى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلْى غَيْرِهِ ».

[4975] ابن علیہ نے کہا: مجھے شعبہ نے عبداللہ بن الی سفر سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم خاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے دسول اللہ خاتی سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا، پھراسی کے مانند بیان کیا۔

[4976] غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے، انھوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا، شعبی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم والٹو سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ طالٹو سے بغیر پروالے تیرے متعلق سوال کیا، ای کے مانند۔

[4977] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں زكريانے عامر (معنی) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حفرت عدی بن حاتم والله الله علام الله على الله على على الله بغیر پر والے تیر کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا:''جس شکار کو اس کے تیز جھے نے نشانہ بنایا ہو اسے کھالواور جسے چوڑائی کے بل لگا ہوتو وہ جانور چوٹ سے مرا ہوا ہے۔''اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا: ''جےاس نے تمھارے لیے پکڑا ہوا دراس میں سےخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو کیونکہ اس کا شکار كرنا بى اس كا ذن كے ہے۔ (سدھائے ہوئے كتے كا شكار زخى ہوتا ہے اور اس کا خون ثکلتا ہے اور اس نے شکار کوصرف اور صرف اپنے مالک کے لیے بکڑا ہوتا ہے۔)اورا گرشمیں اس کے پاس ایک اور کتا ملے اور شمصیں بیے خدشہ ہو کہ اس دومرے کتے نے بھی اس کے ساتھ شکار کیا ہوگا اور اسے مار ڈالا ہوگا تو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے برنہیں بڑھی۔'' [ ٤٩٧٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[ ٤٩٧٩] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم وَّكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي النَّهُ مَا أَخَذَ، قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبِي فَلَا أَخْذَ، قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبِي فَلَا أَخَذَ، قَالَ: هَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: هَلَا تَأْكُلُ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْي كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَلْي عَلْمِ فَا فَي عَلْمِ وَاللهُ عُنْرِهِ اللّهُ عَلْمِ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ وَاللّهِ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَنْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمٍ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمِ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامٍ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَامُ عَلْمُ عَلَا عَلَامِ عَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامُ عَلَا

[ ٤٩٨٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّيِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّيِيِّ وَمِثْلَ ذٰلِكَ.

السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِم، السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ لِي كَنِ الشَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكَ فَاذْكُرِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّا فَاذْبُحُهُ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَاذْبُحُهُ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَ إِنْ وَقَدْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ وَإِنْ يَوْمَا قَلَهُ، وَإِنْ يَوْمَا قَلَهُ، وَإِنْ يَوْمَا قَلَهُ مَلَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ رَوْمَا قَلَهُ مَكِ أَنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا قَلَهُ مَحِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا قَلَهُ مَ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ غَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ يَوْمًا قَلَهُ مُ نَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثْرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ عَلَى إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ عَلْمَا قَلَهُ مَا قَلَهُ مَا قَلَهُ مَا قَلَهُ فَكُولُ إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ إِنْ عَابَ عَنْكَ عَلَمْ كَتُكُمْ إِنْ عَالَهُ عَلَهُ إِنْ عَالَا عَنْهُ عَلَا عَلَى إِنْ عَالَهُ مَا قَلْهُ مَا قَلَهُ مَا قَلْهُ وَلَا عَلَهُ عَلَى إِنْ عَلَمْ عَلَيْكُ مِنْهُ إِنْ عَالَهُ عَلَى إِنْ عَالَمَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُ مِنْكُولُ إِنْ عَالَى الْعُمْلُكَ مَلَهُ عَلَى إِنْ عَلَى عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَيْكُ عَلَى إِنْ عَلَى الْمَالَ عَلَيْكُ فَلَا إِنْ عَلَى أَلَا عَلَى الْعَلَى إِنْ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْ

[4978] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زاکدہ نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی۔

[4979] سعید بن مسروق نے کہا: شعبی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم رفائی ہے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت عدی بن حاتم رفائی سنا وہ نم رین (کے قصبے) میں ہمارے ہمسائے اور ہمارے پاس آنے جانے والے قربی ساتھی تھے۔انھوں نے نبی ٹاٹیڈ اپس آنے جانے والے قربی ساتھی تھے۔انھوں کے اس فیرا پی اس کو کے ساتھ ایک اور کتا بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو شکار کرلیا ہے اور مجھے بینہیں پتہ کہ (اصل میں) ان دونوں میں سے کس نے شکار کرلیا ہے۔آپ نے فرمایا: ''پھرتم (اس میں کو) مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر اسم اللہ پڑھی ہے، کور میں پڑھی ہے، دوسرے پڑہیں پڑھی۔''

[4980] من فی سے، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم بڑتھ سے، انھوں نے نبی مٹھٹا سے ای کے مانند روایت کی۔

[4981] على بن مسهر نے عاصم ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے شعبی ہے، انھوں نے حفرت عدی بن حاتم واثنا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ سالیم اللہ پڑھو، اگر وہ تمھارے لیے شکار کو جکڑ لے اور تم اس (شکار) کو زندہ پاؤتو اس کو ذرئح کردو، اور اگرتم شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اسے مار ڈالا ہواور اس میں سے پچھ کھایا نہ ہوتو اس کو بھی کھا لو، اور اگرتم ایخ کے میاتھ ایک اور کتے کو پاؤاور اس نے شکار کو مار ڈالا ہو، تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں سے سے کس کتے نے مارا ہے اور اگرتم تیر ماروتو بسم اللہ پڑھو، پھر

شِئْتَ، وَإِنْ وَّجَدْتَّهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

[٤٩٨٣] ٨-(١٩٣٠) حَدَثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْن شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَعْلَبَهَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضَ قَوْم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضَ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّم، أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ ۖ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْض صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ ثُمَّ

اگرایک دن تک وہ (شکار) شمھیں نہ ملے (بعد میں ملے) اور شمھیں اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ملے تو تم چاہوتو اس کو کھالو، اور اگر وہ شمھیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ''

[4982] عبداللہ بن مبارک نے کہا: ہمیں عاصم نے شعبی سے خبر دی، انھوں نے حضرت عدی بن حاتم ٹاٹٹا سے متعلق روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے شکار کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم اپنا تیر چلاؤ تو ہم اللہ پڑھو، پھراگرتم کو اس طرح ملے کہ تیر نے اسے مار ڈالا ہوتو اس کو کھا لو، اور اگر وہ (شکار) تم کو پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ کیونکہ تمصیں معلوم نہیں کہ وہ پانی سے مراہے یا تمھارے تیرسے۔''

[ 4983] ابن مبارك نے حيوہ بن شريح سے روايت كى ، انھوں نے کہا: میں نے ربیعہ بن پزید دشقی کو کہتے ہوئے سنا: مجھے ابوادریس عائذ اللہ نے خبر دی، کہا: میں نے حضرت ابو تعلبه مشنى رافؤ كوكهت موع سناكه ميس رسول الله ماليم كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہم اہل کتاب کی سرزمین پر رہتے ہیں،ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، وہ شکار کا علاقہ ہے۔ میں اپنی کمان سے (تیرچلا کر) شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے اور اپنے بغیر سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی ان کا شکار کرتا مول \_ مجھے یہ بتائے کہ ان میں سے کون سا شکار مارے ليے طال ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم نے جوبد کہا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب کی سرزمین پر رہتے ہواور ان کے برتنوں میں کھاتے ہوتو اگر شمصیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن مل سکیس تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ مل سکیس تو پھران (کے برتنوں) کو دھوکران میں کھالو، اورتم نے جو پیکہا ے کہتم ایک شکار کے علاقے میں ہو ( ذریعہ معاش شکار

كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهُ عُلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ».

[٤٩٨٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءَ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، حَرْبِ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءَ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ الْقَوْس.

#### (المعجم٢) (بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ) (التحفة٢)

[٤٩٨٥] ٩-(١٩٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ مَالِدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّهِي يَتَفِي قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ النَّهِ يَنْتِنْ ﴿

[٤٩٨٦] ١٠-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقَ فَيْرِ بُونَ فَكُلُهُ مَا لَنَّهِ فَي اللَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ: «فَكُلُهُ مَا لَمْ يُشِنْ».

ہے) تو تم جواپی کمان سے (تیر چلاکر) شکار کروتو اس پر بھم اللہ پڑھو، پھر کھا لواور تم نے جواپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا ہے تو اس پر بھم اللہ پڑھو، پھر کھا لواور جو شکار تم نے بغیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہے تو اگر شمصیں اس کوذئ کرنے کا موقع ملا ہے تو کھا لو (ور نہیں۔)'

[4984] زہیر بن وہب اور مقری دونوں نے حیوہ سے ای سند کے ساتھ ابن مبارک کی حدیث کی طرح روایت کی، البتہ ابن وہب نے اپنی روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:2-جب شکارغائب ہوجائے، پھراسے پالے (تو کیا حکم ہے)

[4985] ابوعبدالله حماد بن خالد خیاط نے معاویہ بن صالح سے، انھوں نے عبدالرحمان بن جبیر سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے دالد سے، انھوں نے حضرت ابوتغلبہ بڑا ہوئے سے اور انھوں نے نبی مڑا ہوڑا سے روایت کی: ''جب تم (شکار پر) اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ تم سے غائب ہو جائے، پھر تم کوئل جائے تو کھا لو جب تک بد بودار نہ ہو۔''

[4986] معن بن عیسیٰ نے کہا: مجھے معاویہ نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے نمی مُلَّالِمُنَّا سے ، انھوں نے نمی مُلَّالِمُنَّا سے ، انھوں نے نمی مُلَّالمُنَا سے ، انھوں نے حضرت ابونغلبہ جھٹے نین دن کے بعدا پناشکار سے اس شخص کے بارے میں ، جسے تین دن کے بعدا پناشکار ملے ، روایت کی ۔ (آپ مُلَّالُمُنَا نے فرمایا:)'' جب تک بد بودار نہ ہواسے کھا سکتے ہو۔'' (سخت ٹھنڈے علاقوں میں دیر تک

#### تصحیح سلامت رہے گا۔)

[٤٩٨٧] ١١–(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ أَبِي نَعْلَبَهَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَثَلِيَّةٌ حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّأْيِي الزَّاهِريَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ بِمِثْل حَدِيثِ الْعَلَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: «كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُّنْتِنَ، فَدَعْهُ».

> (المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ) (التحفة٣)

[٤٩٨٨] ١٢-(١٩٣٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخِرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ. زَادَ إِسْحْقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتِّي قَدِمْنَا الشَّامَ.

[4987] محد بن حاتم نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی نے معاویہ بن صالح سے حدیث بیان کی، انھول نے علاء ے، انھوں نے مکول ہے، انھوں نے ابولغلبہ حشی رہائش ہے، انھوں نے نی تکھی سے شکار کے بارے میں اپنی حدیث بیان کی، پھرابن حاتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے معاویہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبدالرحمٰن بن جبیر اور ابوزاہریہ سے، انھول نے جبیر بن نفیر سے، انھول نے حضرت ابولغلبہ والنوسے علاء کی حدیث کے مانندروایت کی، اوراس کی بدبوکا ذکر نہیں کیا اور کتے (کے شکار) کے بارے میں فر مایا:'' تنین دن کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہو، کیکن اگر اس ہے بد ہوآ ئے تو اس کوچھوڑ دو۔''

باب:3-کچلیوں والے ہر درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے ہریرندے کو کھانے کی ممانعت

[4988] ابوبكر بن اني شيبه، اسحاق بن ابراجيم اور ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوادر کیں سے، انھوں نے حضرت ابوتغلبه والنيئة سے روایت کی ، کہا: نبی مُؤلیّم نے کچلیوں (نوک دار دانت) والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اسحاق اورابن ابی عمر نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: زہری نے کہا: شام میں آنے تک ہم نے بیحدیث ہیں سی تھی۔

🚣 فا ئدہ: پیرحدیث اور بھی کئی لوگوں نے نہیں سنی ہوئی تھی ۔اس کا اعلان جنگ خیبر کے موقع پر کرایا گیا تھا اور جنگی مصروفیتوں کی وجہ سے سب شرکاء اسے من نہ سکے۔ جنھوں نے بیاحدیث من کریادر کھی تھی وہ جہاد کے لیے شام اور مغرب چلے گئے۔اس

حدیث کے مطابق، ضع (لگڑ بھگو) سمیت تمام درندے حرام ہیں۔ درندہ وہی ہوتا ہے جو شکار کا گوشت کھاتا ہے اور جس کی کھلیاں ہوتی ہیں۔

> [ ٤٩٨٩] ١٣ - (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

> قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلَمْ أَسْمَعْ ذَٰلِكَ مِنْ عُلَمَاءنَا بِالْحِجَازِ، حَتَٰى حَدَّثِنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ.

> [٤٩٩٠] ١٤-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعَلِيْهُ نَهٰى عَنْ تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ نَهٰى عَنْ أَكِل كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ.

[4989] پنس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوادریس خولانی سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو تعلبہ مشنی والی کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی منافظ نے ہر کچل والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا ہے۔

ابن شہاب زہری نے کہا: ہم نے حجاز میں اپنے علاء سے بیر حدیث نہیں سی تھی، یہال تک کہ ابوادریس نے، جو شام کے فقہاء میں سے ہیں، مجھے بیر حدیث بیان کی۔

[4990] عمروبن حارث نے کہا کہ ابن شہاب نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوثعلبہ مشنی ڈاٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ سالی ہے کہا والے درندے کو کھانے سے منع فر مایا۔

[4991] امام ما لک بن انس، ابن ابی ذئب، عمرو بن حارث، پونس بن ماجثون حارث، پونس بن ماجثون اور صالح سب نے زہری ہے، اسی سند کے ساتھ پونس اور عمروکی حدیث کے ماندروایت کی، سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے، سوائے صالح اور پوسف کے۔ان دونوں کی حدیث سیہ ہے: آپ مالی نے ہر کچلی والے درندے (کو کھانے) سے منع فرمایا۔

الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرِو، كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهُمَا: الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحٌ وَّيُوسُفُ، فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا: نَهْى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُع.

[ ٤٩٩٢] 10-(١٩٣٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَنْ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ عَنْ النَّبِي عَلَيْهَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهَ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ النَّبِعِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّالِي عَلَيْهُ عَنْ النَّالِي عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْ

[ **٤٩٩٣**] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٤٩٩٤] ١٦-(١٩٣٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي عَبْسَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّهْر.

[٤٩٩٥] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ: قَالَ شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[4992] عبدالرحن بن مهدی نے مالک سے، انھوں نے اساعیل بن ابی حکیم سے، انھوں نے عبیدہ بن سفیان سے، انھوں نے اساعیل بن ابی حکیم سے، انھوں نے نبی سے، انھوں نے نبی اکرم طافی سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ہر کچلوں والا درندہ، اس کو کھانا حرام ہے۔''

[ 4993] ابن وہب نے کہا: مجھے امام مالک بن انس نے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 4994] معاذ عنبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم ہے، انھوں نے میمون بن مہران ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس چھناسے روایت کی، کہا: نبی تاہیج نے ہرکچلیوں والے درندے اور ناخنوں والے پرندے (کوکھانے) سے منع فرمایا۔

[4995] مہل بن حماد نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[4996] ابوعوانہ نے کہا: ہمیں تھم اور ابوبشر نے میمون بن مہران سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑائیا ہے نے ہر کچلیوں عباس بڑائیا ہے نے ہر کچلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے (کو

كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ كَالْ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

> [٤٩٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَبُو بِشُر أَخْبَرَنَا عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهٰى؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو كَامِلِ الْجَخْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ.

> > (المعجم٤) (بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ) (التحفة٤)

[٤٩٩٨] ١٧-(١٩٣٥) وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقُّى عِيرًا لُقُرَيْشِ، وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْر لَّمْ يَجِدُ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ

[4997] مشیم اور ابوعوانه نے ابوبشر سے، انھوں نے میمون بن مہران سے روایت کی ، انھوں نے ابن عباس واثنیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله تافی نے منع فرمایا، حکم سے شعبہ کی روایت کر دہ حدیث کے مانند۔

# باب: 4۔ سمندر کے مرے ہوئے جانور (کھانے)

[4998] ابوزیر نے حضرت جابر دہاتھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائیڈا نے ہمیں (جہاد کے لیے) روانہ فر مایا اور ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کو جارا سالار مقرر کیا کہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کو جالیں۔آپ ٹاٹیٹر نے ہمیں تھجوروں کی ایک بوری بطور زادِ راہ عنایت فرمائی، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں مل کی۔حضرت ابوعبیدہ دی ﷺ ہمیں ہرروز ایک ایک تھجور دیا کرتے تھے (ابوز بیرنے) کہا: آپ لوگ اس (ایک مجور) كاكياكرتے تھى؟ (حضرت جابر دائشانے) كبا: بم اس مجوركو ال طرح چوستے تھے جس طرح ایک بچہ چوستا ہے۔ پھراس ك او پر پچھ پانى بى ليتے تھے تو وہ (ايك تھجور) ہميں يورا دن رات تک کافی ہو جاتی تھی، اور ہم اپنے ڈنڈے درخت کے پوں پر مارتے تھے (یے گرتے اور) ہم ان کو یانی میں بھگو كركها ليتے تھے۔ كہا: پھرہم ساحل سمندر پر گئے تو ہمیں وہاں

الضَّخْم، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ. قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَّنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنًّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَّقْبِ عَيْنِهِ، بِالْقِلَالِ، الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ - أَوْ كَقَدْر الثُّور - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَّعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا، فَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَّحْمِهِ وَشَايِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِّنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطُعِمُونَا؟ ﴾ قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ منه، فَأَكَلَهُ.

کنارے پرایک بڑے ٹیلے کے مانندکوئی چیز اجمری دکھائی دی، ہم اس کے باس گئے، دیکھا تو وہ ایک (سمندری) جانور ہے جس کوعنبر کہا جاتا تھا۔حضرت ابوعبیدہ دناٹیڈنے کہا: پیمردار ہے، پھر کہنے لگے: نہیں! ہم رسول الله ظافا کے نمایندے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور تم لوگ حالت اضطرار میں ہو، سواس کو کھا او۔ کہا: ہم نے اس (کھانے کے بل بوتے) پر (تقریباً) ایک مہینہ قیام کیا، ہم تین سوتھے، یہاں تك كه بم (سب خوب) موٹے ہو گئے، بم نے خود كو (اس حالت میں) دیکھا کہ ہم اس کی آنکھ کے ڈھلے سے مشکیزے بحر بحر کرتیل نکالتے تھے اور اس میں سے بیل کے جیتے بوے برے گوشت کے ٹکڑے کا شتے تھے، تو حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹا نے ہم میں سے تیرہ آدمی لیے اور اس کی آگھ کے علقے میں بٹھا دیے اور اس کی ایک پہلی (پشت کے کانے) کولیاء اسے کھڑا کیا اور ہمارے پاس جوسب سے بردا اونٹ تھا اس پر کباوہ کسا اور اس کے نیچے سے گزار لیا اور اس کے اُبال کر خشک کیے ہوئے گوشت کے مکروں سے ہم نے زادِراہ تیار کر ليا، جب مم مدينة آئ توجم رسول الله تَافِيْم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ ظافی نے فرمایا: '' بیرایک رزق ہے جواللہ تعالی نے تم کوعطاً فرمایا جمھارے پاس اس گوشت میں سے کچھ باقی ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔" (حفرت جابر ٹائٹ نے) کہا: ہم نے اس میں سے کچھ كوشت رسول الله ظاهر كل خدمت مين بهيجاتو آپ نے اس كوتناول فرمايايه

[4999] عمرو نے حضرت مجابر بن عبداللہ دا اللہ سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ منافیا نے تین سوسواروں کے ساتھ ہمیں مہم پر روانہ فر مایا، ہمارے امیر حضرت ابوعبیدہ بن جراح دا تھ تھے، ہمیں قریش کے قافلے کی گھات لگاناتھی، ہم (تقریباً) آ دھا مہینہ ساحل سمندر پر تھہرے رہے، ہمیں شدید

[ ٤٩٩٩] ١٨-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرَ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِّقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا

بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَٰى أَكُلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّي جَيْشَ الْخَبَطِ، فَلُمُّي جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلُقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَٰى مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَٰى مَنْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مَنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَنْ أَضْدَهُ عَلَيْهِ، فَمَرَّ تَعْمِي وَجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ، فَمَرَ قَلْ وَكَلَا قُلْدًا وَكَذَا قُلَدًا وَكَذَا قُلَةً وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِّنْ تَمْرٍ، فَكَانَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ وَدَكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً قَبْضَةً، ثُمَّ أَعُطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً مَوْلَةً مُلَا قَبْعَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ.

ہوک کا سامنا تھا، حق کہ ہم نے درختوں سے جھاڑے ہوئے

پتے کھا نے اوراس شکر کا نام ہی '' جھڑ ہے ہوئے چوں کا لشکر''

پڑ گیا، تو سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور نکال کر پھینکا

جس کو عبر کہا جاتا ہے۔ ہم نصف ماہ تک اس کو کھاتے اور اس

کی چکنائی سے مالش کرتے رہے یہاں تک کہ ہمارے جہم
اصل حالت میں لوٹ آئے۔ حضرت ابوعبیدہ ٹاٹنڈ نے اس کی

اکس سے لیا آدمی اور سب سے او نچا اونٹ ڈھونڈ ااور اس

سب سے لیا آدمی اور سب سے او نچا اونٹ ڈھونڈ ااور اس

آدمی کو اس پرسوار کیا، تو وہ اس کے نیچے سے گزرگیا۔ اور اس

نے اس کی آئھ کے حلقے میں ایک جماعت بیٹھ گئی۔ کہا: ہم

نے اس کی آئھ کے ڈھیلے سے اسنے اپنے میٹھ چہی کہا: ہم

(سفر کے آغاز میں) ہمارے ساتھ ایک بورا (برابر) کھجور دیتے

تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائیڈ ہمیں ایک ایک مٹھی کھجور دیتے

تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائیڈ ہمیں ایک ایک مٹھی کھجور دیتے

تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائیڈ ہمیں ایک ایک مٹھی کھبور دیتے

تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائیڈ ہمیں ایک ایک مٹھی کھبور دیتے

تھیں۔ (پہلے) ابوعبیدہ ڈٹائیڈ ہمیں ایک ایک مٹھی کھبور دیتے

تھی، پھرایک ایک کھجور دینے لگے۔ جب (یہ بھی ملنا) بند ہو

گئیں تو ہم نے سجھ لیا کہ وہ ختم ہوگئی ہیں۔

خکے فائدہ: وہاں اقامت کی مت کتنی لمی تھی؟ اس کا بیان اپنے اپنے اندازے سے کیا گیا ہے۔ بعد کے مختلف راویوں نے بھی اصل میں یہی سمجھا ہے کہ مدت خاصی لمبی تھی۔ بیان کرتے ہوئے اپنے اپنے اندازے کے مطابق بیان کیا ہے۔ وہ مدت اٹھارہ دن (حدیث: 5003) سے لے کرایک ماہ تک کے کسی عرصے پر محیط ہو کتی ہے۔

[ .٠٠٠] ١٩- (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌ و جَابِرًا يَّقُولُ، فِي جَيْشِ الْخَبَطِ: إِنَّ رَجُلًا نَّحَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ ثَهَاهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ ثَهَاهُ أَبُوعُبَيْدَةً.

[5000] عمرو نے جھزت جابر دائٹؤ کو پتوں والے لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ (جب زادِ راہ ختم ہوگیا تو ابتدا میں) ایک دن ایک شخص نے تین اونٹ ذن کے کیے، کھرتین ذن کے کیے، اس کے بعد حضرت کیے، پھرتین ذن کے کیے، اس کے بعد حضرت الوعبیدہ ڈاٹٹؤ نے اس کومنع کر دیا (کہ سواری کے جانور ختم ہونے لگے تھے۔)

[5001] ہشام بن عروہ نے وہب بن کیسان ہے، انھوں نے جاہر بن عبداللہ طافقہ سے روایت کی، کہا: نبی طافقہ نے ہمیں (ایک مہم میں) روانہ کیا۔اس وقت ہم تین سوتھے،

عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ بَيِّكُ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ، نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا.

حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ سَرِيَّةً، ثَلَاثَمِائَةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا، وَتَى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً.

[٩٠٠٣] (...) وَحَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ مَسُولُ اللهِ عَنْ مَسُولُ اللهِ عَبْدِ وَسَاقُوا سَرِيَّةً، أَنَا فِيهِمْ، إلى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ وَهْبِ دِينَارٍ وَّأَبِي الزُّبَيْرِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَنَا لَيْكُولُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَلْهُ لَنَا لَهُ لَكُولُ مَنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَلْهَ لَنَا لَهُ لَكُولُ مَنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَلْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَيْكُولُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهَ لَيْ لَكُولُ لَاللّهَ لَكُولُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَنْهُ لِللّهَ لَوْلَالِهُ لَيْكُولُ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً لَيْ لَاللّهُ لَيْمُ لَلْهُ لَيْعُلُولُ مِنْهُ لَيْسُلَالًا لَهُ لَيْسُولُ لَيْلِهِ لَيْسُولُ لَلْهُ لَهُ لَيْلُ لَعْلَى مُنْ لَلْهُ لِلْهُ لَيْلَالًا لَهُ لَاللّهُ لَيْلُولُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَيْلًا لَولَالِهُ لَهُ لَنْ لَيْلُولُ لَلْهِ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَيْلُولُ لَيْلُولُ لَهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَيْلُولُ لَلْهِ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَيْلُولُ لَلْهُ لِلللّهِ لَيْلَالِهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَمْ لَيْلُولُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْلِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَ

[١٠٠٤] (...) حَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر؛ ح: وَحَدَّنَنِي الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ مِقْسَمٍ، عَنْ جِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْ بَعْتًا إِلَى أَرْضٍ جُهَيْنَةً، وَسُولُ اللهِ يَظِيْ بَعْتًا إِلَى أَرْضٍ جُهَيْنَةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو

ہم نے اپناا پنا زادِ راہ اپنے کندھوں پراٹھایا ہوا تھا۔ (اور آخر میں سب کا زادِ راہ ملا کرایک بورے کے برابر ہوا۔)

[5002] امام ما لک بن انس نے ابوقیم وہب بن کیمان سے روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹا نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹائٹا نے تین سوکا ایک شکر بھیجا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح ٹائٹا کو اس کا امیر بتایا، ان کا زادِراہ ختم ہونے کو آیا تو حضرت ابوعبیدہ ٹائٹا نے سب کے زادِراہ کو زادِ راہ والے ایک تھلے میں جع کیا اور ہم کو زندہ رہنے کی خوراک دیتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں روزانہ ایک مجور ملتی تھی۔

[5003] ولید بن کیر نے کہا: میں نے وہب بن کیمان کو کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ علی بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ واللہ واللہ علی ہمیں اس لشکر میں تھا۔ جس جانب ایک لشکر روانہ فر مایا، میں بھی اس لشکر میں تھا۔ جس طرح عمرو بن دینار اور ابوز بیر کی حدیث ہے، البتہ وہب بن کیسان کی روایت میں ہے کہ لشکر نے اٹھارہ دن تک اس (بڑی چھلی) کا گوشت کھایا۔

#### حَدِيثِهِمْ

#### (المعجمه) (بَابُ تَحُرِيمِ أَكُلِ لَحْمِ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةِ) (التحفةه)

آورده] ۲۲-(۱٤٠٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ. [داجم: ٣٤٣]

[ ٧٠٠٧] ٢٣-(١٩٣٦) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلْ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةً قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَلْكَةً وَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ لَحُومَ الْحُمُر الْأَهْلِيَّةِ.

# باب:5- پالتوگدھوں کا گوشت کھانے کی حرمت

[5005] امام ما لک بن انس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے محمد بن علی (ابن حفیہ) کے دو بیٹوں عبداللہ اور حسن ہے، ان دونوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب دائی ہے روایت کی کہ رسول اللہ مائی ہے نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔

[5006] سفیان، عبیدالله، یونس اور معمرسب نے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور یونس کی حدیث میں ہے: اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے (منع فرمادیا۔)

[ 5007] حضرت ابوثعلبہ دائنؤ نے کہا کہ رسول اللہ علاقیم نے گھریلوگدھوں کا گوشت حرام کر دیا۔

آ (٥٠٠٨) ٢٤-(٥٦١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيْ نَهْى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. اللهِ يَشِيْ نَهْى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. اللهِ يَشِيْ نَهْى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. اللهِ يَشِيْهُ نَهْى عَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

[٩٠٠٩] ٢٥-(...) وَحَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَرَ؛ ح: جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَمَعْنُ بْنُ وَحَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِمْرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِمْرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِمْرَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ عُمْرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ اخْتَاجُوا إلَيْهَا.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الشَّيْبَانِيِّ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ لَلْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ نَصْبُنَا لِلْعَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِّنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِّنَ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَ نَ لَكَعْمُوا مِنْ فَإِنَّ قُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ لَلْهُ وَحَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَا الْبَتَّة، مَاذَا؟ قَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّة، مَاذَا؟ قَالَ: حَرَّمَهَا الْبَتَّة، وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسُ.

[5008] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع اور سالم نے حضرت ابن عمر جھناسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فرما دیا۔

[5010] على بن مسبر نے شیبانی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن الجی اوفی وائٹہ سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق دریافت کیا، انھوں نے کہا: خیبر کے دن ہم بھوک کا شکار تھے، ہم رسول اللہ ناٹھ کی ہمراہ تھے، ہمیں ان لوگوں (یہودیوں) کے گدھے شہر سے باہر نکلتے ہوئے للہ گئے۔ ہم نے ان کو ذرح کرلیا، ہماری ہانڈیاں (ان کے پکتے ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت ہوئے گوشت منادی نے یہاطلان کیا: ہانڈیاں الشہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے یہاطلان کیا: ہانڈیاں الشہ دواور گدھوں کے گوشت منادی نے یہاطلان کیا: ہانڈیاں النہ دواور گدھوں کے گوشت میں ہیں ہے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ میں بنے چیت ہوتی تھی تو ہم (باہم یہی حرام کیا تھا (اس حوالے کے ہماری آپس میں بات چیت ہوتی تھی تو ہم (باہم یہی کہتے کہ آپ نے ان کو کھیا کہا در اس وجہ سے کہتے کہ آپ نے ان کو تھی طور پر حرام کیا اور اس وجہ سے (انھیں ہمیشہ کے لیے) حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصے نہیں (انھیں ہمیشہ کے لیے) حرام کیا تھا کہ ان کے پانچ حصے نہیں کیا گیا تھا۔)

أَنُو كَامِلِ الْمُنْ مُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لِيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي لَيَّالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي اللهِ عَبْرَ وَقَعْنَا فِي اللهِ عَلْمَا غَلَتْ بِهَا اللهِ عَلْمَا غَلَتْ بِهَا اللهِ عَلْمَا غَلَتْ بِهَا اللهِ اللهِ عَلَيْةِ: أَنِ اكْفَوُا اللهِ اللهِ عَلَيْةِ: أَنِ اكْفَوُا اللهِ عَلَيْهِ: أَنِ اكْفَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

[5011] عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں سلیمان شیبانی او کے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابی او کئی واقعی سا، وہ کہہ رہے تھے: جنگ خیبر کی را توں میں ہم بھوک کا شکار ہو گئے ۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے، جب ہماری ہانڈیاں ان کے گوشت سے البلے لگیں تو رسول اللہ ظاھر کے منادی نے یہ اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں اعلان کردیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھوں کے گوشت میں کے کہا کہ ہانگیاں اللہ کا میں نے کہا کہ آپ ناشی نے کہا کہ آپ ناشی نے ان سے قطعی طور پرمنع کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ ناشی نے ان سے قطعی طور پرمنع کیا ہے۔

آ ۲۸-(۱۹۳۸) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ: أَصَبْنَا حُمُرًا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبَخْنَاهَا، فَطَبُخْنَاهَا، فَعَلَمْ فَلْمُونَا لِللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٥٠١٣] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا، فَنَادٰى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنِ اكْفَؤُا الْقُدُورَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهِينَا عَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّة.

[٥٠١٥] ٣١-(...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ أَنْ نُلْقِي لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، نِينَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ.

[٥٠١٦] (...) وَحَدَّفَنِيهِ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠١٧] ٣٢-(١٩٣٩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

[5012] عدى بن ثابت نے کہا: میں نے حضرت براء اور حضرت عبداللہ بن الى اوفىٰ ٹن ٹنٹے سے سنا، دونوں كہتے تھے كہ ہم نے گدھے پکڑے،ان كو پكانے لگے تو رسول اللہ تُلٹِیُّا كے منادى نے اعلان كرديا كہ (ان) ہانڈیوں كوالث دو۔

[5013] ابواسحاق نے کہا: حضرت براء دائش نے بیان کیا کہ خیبر کے دن ہم نے گدھے پکڑ لیے، پھر رسول اللہ مکاٹیڈ کے منادی نے بیاعلان کر دیا کہ ہانڈیاں الٹ دو۔

[5014] ثابت بن عبید نے کہا: میں نے مطرت براء ڈاٹو کو کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پالتو گدھوں کے گوشت ( کھانے ) سے منع کردیا گیا۔

[5015] جریر نے عاصم سے، انھوں نے تعبی سے، انھوں نے تعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ٹائٹنا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹنا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پالتو گدھوں کا گوشت پھینک دیں، کچا ہو یا پکا ہوا۔ پھرآپ ٹائٹنا نے بھی ہمیں ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔

[5016] حفص بن غیاث نے عاصم سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 5017] حفرت ابن عباس والفياس روايت ب، كها:

يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَا أَدْرِي، ۚ إِنَّمَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ خَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ، لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

[٥٠١٨] ٣٣–(١٨٠٢) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ، الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا لْهَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لَحْم. قَالَ: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟ " قَالُوا: عَلَى لَحْم تُحُمُرِ إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُوُّلُ اللهِ ﷺ: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا. قَالَ: «أَوْ ذَاكَ». [راجع: ٢٦٦٨]

مجھے پیتنہیں کررسول اللہ طاقع نے ان (پالتو گدھوں کا گوشت کھانے) سے اس بنا پرمنع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کے بوجھ المُعانے والے ہیں اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا ذریعہ ختم ہو جائے یا آپ نے (ویسے ہی) جنگ خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت کوحرام قرار دیا۔ ( یعنی الیی کسی خاص مناسبت کے بغیر، جب دیکھا کہ لوگ اسے کھانا جا ہتے ہیں تو اس کی حرمت کا اعلان کرا دیا۔)

[5018] حاتم بن اساعیل نے یزید بن ابی عبید ہے، انھوں نے سلمہ بن اکوع ڈاٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول الله تالی کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، پھر الله تعالی نے ان کے لیے خیبر فتح کر دیا۔ جس دن فتح ہوئی اس کی شام كولوگول في بهت آگ جلائي، رسول الله عَلَيْمُ في يو حيما: "يكسى آگ (جل ربى) ہے؟ تم كس چيزير (كيا يكانے ك ليے) آگ جلا رہے ہو؟" لوگوں نے کہا: گوشت پر۔ آپ نے پوچھا ''کون سے گوشت پر؟''لوگوں نے کہا: پالتو گدھوں ك كوشت ير ـ تورسول الله منافياً في فرمايا: " الله يأن الث دو اور ان کو توڑ دو۔'' ایک شخص نے عرض کی: ( آپ اجازت دیں تو) ہم ہانڈیاں انڈیل دیں اور انھیں دھولیں؟ آپ نے فرمایا: "بااس طرح کرلوی"

فائدہ: ہانڈیاں توڑ دینے یا کم از کم انھیں دھولینے کے حکم ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ گدھے کا گوشت فی نفہ حرام اور بلید ا ہے۔اسے صرف اس بنا پر کھانے سے نہیں روکا گیا تھا کٹمس کا حصہ نہیں نکالا گیا تھا۔

[١٩٠٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ لَلْ سَبِ فَي يَدِيد بَن الى عبيد سے اى سند كے ساتھ عِيسٰى؛ ح: وَحَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ: حَدَّنْنَا روايت كَ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي

[5019] حماد بن مسعده، مفوان بن عيسي اور ابوعاصم

عُبَيْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

کے فائدہ: اس حدیث میں اعلان کی تفصیل ہے جو حضرت انس پہنؤ نے تن ادر بیان کی۔ اس تفصیل سے حرمت کی وجوہ کے حوالے سے وہ سب انداز نے غلط ثابت ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں نے اپنے الیخ طور پر قائم کیے تھے، اور قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت رجس (پلید) ہونے کی بنا پر اور شیطان کی لیندیدہ چیز ہونے کی بنا پر حرام قرار دیا گیا۔

وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَرَيْعٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاء، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، ثَمَّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَشِيْقٍ أَبَا طَلْحَةً فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا وَرَسُولَهُ يَنْهُمَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رَجْسٌ أَوْ نَجَسٌ.

قَالَ: فَأَكْفِيَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا .

[5021] ہشام بن حمان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: جس دن خیبر کی جنگ ہوئی، ایک آنے والا رسول اللہ ٹاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! گدھے کھا لیے گئے، چرایک دوسرا شخص آیا اور کہا: اللہ کے رسول! گدھے کھا اور کہا: اللہ کے رسول! گدھے تم کر دیے گئے، تو رسول اللہ ٹاٹٹی نے ابوطلحہ ٹاٹٹ کو تکم دیا اور انھوں سے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا افھوں سے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پلید ہیں یا (فر مایا:) نایاک ہیں۔

کہا: پھر ہانڈیاں اس سب کچھ سمیت، جو اُن میں تھا، الٹ دی گئیں۔

کے فائدہ: جس طرح حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہور ہا ہے کہ رسول اللہ ٹائٹٹا نے انس ڈاٹٹا کی موجودگی میں پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، بیتکم ابوطلحہ ڈاٹٹا کو دیا جوانس ٹاٹٹا کے سوتیلے والد تھے۔انس ڈاٹٹا ان کی معیت میں، اضی

کی سواری پر سوار ہوکر جنگ میں شریک ہوئے تھے۔حضرت انس ٹڑٹؤ کی روایت میں بیان کردہ تفصیلات درست اورامر واقع کے مطابق ہیں۔

#### (المعجم٦) (بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحُمِ الْخَيْلِ) (التحفة٦)

يَحْلَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - يَحْلَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلَى، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّهْ خَرَانِ: حَدَّنَنا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو الْآخِرَانِ: حَدَّنَنا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٥٠٢٣] ٣٧-(...) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِم: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ يَيَّيِهُ عَنِ الْحِمَارِ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُ يَيَيِهُ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

# باب: 6 گھوڑوں کا گوشت کھا نا جا کز ہے

[5022] محمد بن علی نے حضرت جابر بن عبداللد و الله و الله

[5023] محمد بن بکرنے کہا: ہمیں ابن جریج نے خردی، کہا: جمعے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہا ہوں ہے تھے: خیبر کے زمانے میں ہم نے جنگلی گدھوں (گورخر، زیبرا) اور گھوڑوں کا گوشت کھایا اور نی مٹائیڈ نے ہم کو پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔

کے فائدہ: مجاہدین بھوک کے ستائے ہوئے تھے، انھوں نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کا پکاارادہ کرلیا تھا، اسے پکانے میں لگے ہوئے تھے، اس اثنا میں بھوک سے تنگ آئے ہوئے کچھلوگوں نے غالبًا گھوڑے کا گوشت بھی پکانا شروع کر دیا۔اس پر گدھوں کے گوشت کوحرام کر دیا گیا اور گھوڑوں کے گوشت کوحلال۔

[5024] ابن وہب اور ابوعاصم نے ابن جریج سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ [٥٠٢٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

بهٰذَا الْإسْنَادِ.

[٥٠٢٥] ٣٨-(١٩٤٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصَ بْنُ غِيَاثٍ وَّوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءُ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[٥٠٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الإشناد.

#### المعجم ٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ) (التحفة ٧)

[٥٠٢٧] ٣٩-(١٩٤٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَيحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَن الضُّبِّ؟ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ».

[ 5025 ]عبدالله بن نمير، مفص بن غياث اور وكيع نے جشام سے، انھول نے (این اہلیہ) فاطمہ سے، انھول نے (این دادی) حضرت اساء رئینا سے روایت کی، کہا: رسول الله طَيْنَةُ كے عبد میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور اے (یکا کر)کھایا۔

[ 5026] ابومعاویہ اور ابواسامہ دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی ۔

#### باب:7۔سانڈے کے گوشت کا جواز

[ 5027] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر والني كو كہتے ہوئے سنا كه نبی مؤلیظ سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:''میں اس كوكها تا بهول نهرام كرتا بهول ـ''

کھاتا ہے،جسم میں چربی کی مقدار خاصی ہوتی ہے۔عرب کے لوگ اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ برصغیر میں اس کا تیل جوڑوں کے در دمیں مالش کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ضب کا تر جمہ گوہ کیا ہے۔ گوہ اس کے مقالبے میں بہت بڑا اور گوشت کھانے والا جانور ہے۔ چونکہ ہیئت کذائی اور چلنے میں نسب کسی حد تک اس کے ساتھ مشابہ ہے، اس لیے بعض لوگوں کو کتابوں میں اس کی شکل وصورت اور چلنے کے انداز کویڑھ کر غلط فہی ہوئی ہے۔

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا نَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عمر الله تَالِيْتُ كَا، كَها: الكَّحْض في رسول الله تَالْيُمْ

[٥٠٢٨] ٤٠ (. . . ) وَحَدَّنْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ [5028] ليث نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن

رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

[٥٠٢٩] ٤١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَّسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: "لَا آذُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".

[٥٠٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ، فِي لَمْذَا الْإِسْنَادِ.

قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ؛ حِ: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكُ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ حَ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ابْنُ مِغْوَلِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ اللهِ: حَدَّثَنَا شُحَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الْفِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الشِّي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللهِ عَلَى الضَّبِ. بِمَعْنَى مَوْسَى أَيْونُ مَرْ عَنِ النَّبِي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الشِّي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللَّيْتِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ الشِّي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَلْ حَدِيثَ اللهِ مَتَكِيثٍ إِضَامَةً قَالَ: قَامَ أَيُونُ اللهِ يَعْتَلِي إِضَامَةً قَالَ: قَامَ وَفِي حَدِيثٍ أُسَامَةً قَالَ: قَامَ وَفِي حَدِيثٍ أُسَامَةً قَالَ: قَامَ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ. وَفِي حَدِيثٍ أُسَامَةً قَالَ: قَامَ وَلَمْ يَخْرَمُهُ.

سے سانڈا کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا:''نہ میں اس کو کھا تا ہوں، نہ حرام کرتا ہوں ''

[5030] کیلی نے عبیداللہ سے ای سند سے ای کے مانندروایت کی۔

الیب، ما لک بن مغول، ابن جرتی، موی بن عقبہ اور اسامہ سب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہر سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہر سے، انھوں نے نبی ٹاٹیر سے سائڈ ہے کے بارے میں نافع ہے روایت کردہ لیٹ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیر کی مارد کیا سائڈ الیکا کر) لایا گیا تو آپ نے اے کھایا، نہ حرام قرار دیا۔ اسامہ کی حدیث میں، کہا: ایک آ دی معجد میں کھڑا ہوا جبکہ رسول اللہ ٹاٹیر کی مغربر پر تھے۔

رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَر.

أَعْدَدُ عَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَبْرِيِّ: صَمِعَ الشَّعْبِيِّ: صَمِعَ ابْنَ عُمَر؛ أَنَّ الْعَبْبِيِّ: سَمِعَ ابْنَ عُمَر؛ أَنَّ الْعَبْبِيِّ: سَمِعَ ابْنَ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَسَاءِ النَّبِيِّ عَيِّ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ نَسَاءِ النَّبِيِّ عَيِّ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَقَالَ رَسُولُ نَسَاءِ النَّبِيِّ عَيِي اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (كُلُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي).

[٥٠٣٣] (...) وَحَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اجْعُفَرِ: حَلَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْغَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مَنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَيضفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوْى عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ هٰذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِّنْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ هٰذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْرَ هٰذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْ فِيهِمْ سَعْدٌ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَانِ .

[٥٠٣٤] ٤٣-(١٩٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ يَحْلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْكُ بَيْتَ مَيْمُونَةً، ابْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْكُ بَيْتَ مَيْمُونَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ يَنْكُورَ وَسُولُ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ مَعْ رَسُولُ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ مَعْ رَسُولُ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ مَعْ رَسُولُ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنْكُورُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[5032] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے تو بہ عبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی سے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر والشائل سے سنا کہ نبی مالٹیل کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ تھے، ان میں حضرت سعد والٹیل بھی تھے، ان میں حضرت سعد والٹیل بھی تھے، ان میں حضرت سعد والٹیل بھی تھے، ان میں سانڈے کا گوشت ہے۔ اسے میں راجہ نے یہ آواز دی کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ رسول اللہ طالٹیل نے فر مایا: ''کھاؤ، بلاشبہ یہ حلال ہے لیکن یہ میرے کھانے میں (شامل) نہیں۔''

[5033] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے توبہ عبری سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے جھے ہے کہا: ہم نے حدیث بیان کردہ (مرسل) نے حسن (بھری) کی رسول اللہ طافی سے بیان کردہ (مرسل) حدیث دیکھی (سنی اور لکھی ہوئی دیکھی، اور اس کے مرسل ہونے پرغور کیا؟) میں تو حضرت ابن عمر فاتھ کے ساتھ ڈیڑھ یا دو سال تک (اٹھتا) بیٹھتا رہا لیکن میں نے اٹھیں اس حدیث کے علاوہ نی طافی سے کوئی اور حدیث روایت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انھول نے (اس طرح) کہا: رسول اللہ طافی ہوئے سے سے لوگ (موجود سے) ان میں سعد جاتھ ہی شامل تھے۔ معاذی حدیث کے مانند۔

[5034] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس دائش سے روایت کی کہ میں اور حضرت خالد بن ولید ڈائٹ رسول اللہ طاقیٰ کے ساتھ حضرت میمونہ دائٹ کے گھر گئے، اتنے میں ایک بھنا ہوا سانڈا لایا گیا، رسول اللہ طاقیٰ کے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا قصد کیا، حضرت میمونہ دائشا

الله بَيْنَةُ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَنْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ بَيْنَةً بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةً يَدَهُ. فَقُلْتُ: أَخْرَامٌ هُوَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ».

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ.

[٥٠٣٥] ٤٤ –(١٩٤٦) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِر وَخَرْمَلَةُ، جَمِيعًا عَن ابْن وَهْبٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، الَّذِي يُقَالُ لَّهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْن عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَّحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَّجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَقَلُّ مَا يُقَدُّمُ يَدَيْهِ لِطَعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمِّى لَهُ، فَأَهْوى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ: هُوَ الضَّبُّ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «لَا، وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي

کے گھر جو عور تیں تھیں ان میں سے کسی نے کہا: رسول اللہ تالیّیٰ جو چیز کھانے لگے ہیں وہ آپ کو بتا دو، (یہ سنتے ہی) آپ نے اپنا ہاتھ تھینچ لیا۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، لیکن یہ (جانور) میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہوتا، اس لیے میں خود کو اس سے کراہت کر جوئے یا تا ہول۔''

حفزت خالد (بن ولید) ٹاتٹا نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) کھینچا اور کھا لیا جبکہ رسول اللہ ٹاٹیٹا د کیھ رہے تھے۔

[5035] يۇس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن سل بن حنیف انصاری سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس والفائ أفسي بتايا كه حضرت خالد بن وليد والفائ جنمیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، انھیں خبر دی کہ وہ رسول الله تَالِيُّهُ كَ بمراه رسول الله تَالِيُّهُ كَى زوجه حضرت ميمونه وليُّهُا کے ہاں گئے، وہ ان (حضرت خالد) اور حضرت ابن عباس می النیم کی خالتھیں۔ان کے ہاں آپ ناٹی نے ایک بھنا ہوا سانڈا و یکھا جو ان کی بہن خفیدہ بنت حارث بنا خد سے لائی تھیں۔ انھوں نے وہ سانڈا رسول الله ٹاٹیل کے سامنے پیش کیا، ایما کم ہوتا کہ آپ کس کھانے کی طرف ہاتھ بوصاتے یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور آپ كے سامنے اس كا نام ليا جاتا۔ (اس روز) آپ نے سانڈے کی طرف ہاتھ بردھانا جاہا تو وہاں موجود خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا: رسول الله نظافی کو بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اٹھیں کیا پیش کیا ہے۔ تو اٹھوں نے کہا: اللہ کے رسول! يه ساندا ہے۔ رسول الله تاليك نے ہاتھ او يركر ليا تو حضرت خالد بن وليد ولا في نو جها: يا رسول الله! كيا سائدًا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ' جنہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے میں نہیں ہوتا، میں خود کو اس سے کراہت کرتے ہوئے پاتا ہوں ۔

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ
ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يَنْهَنِي.

النَّضْرِ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، النَّضْرِ وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْولِيدِ الْعِيَّمِي عَلَى مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْرَةُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَنْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، وَهِي خَالَتُهُ، فَقُدِّمَ إِلَى مَنْمُونَةَ بِنِتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مَنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَنْ جَعْمَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَأْكُلُ مَنْ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مُنْ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي جَجْرِهَا.

#### فائده : هنده بنت مارث والله كاكنيت ام هير تقى ..

[٥٠٣٧] (١٩٤٥) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ يَيَّالِهُ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَيْنِ مَشْوِيَّيْنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَّيْمُونَةَ.

حضرت خالد ڈاٹٹؤ نے کہا: پھر میں نے اس کو (اپنی طرف) کھینچا اور کھا لیا اور رسول الله ٹاٹٹؤ دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں فر مایا۔

[5036] صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوامامہ بن سہل سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹا سے روایت کی، انھوں نے ان سے بیان کیا کہ انھیں خالد بن ولید ڈاٹٹو نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ ٹاٹٹو کی خالہ تھیں، میمونہ بنت حارث ڈاٹٹو کے ہاں گئے، وہ ان کی خالہ تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹو کی کے سامنے سانڈ کے کا گوشت پیش کیا گیا، اسے ام حفید بنت حارث ڈاٹٹو خبر سے لائی تھیں، یہ بنوجعفر کے ایک محف کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹو اس وقت کے ایک حقوم نہ کے ایک حقوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا ہے۔ پھر انھوں نے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا اور انھیں طرح بیان کیا اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا اور انھیں دینت حارث میمونہ ڈاٹٹو سے (یہی) حدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی بہن تھیں۔ پائی۔ (ان کی والدہ برزہ بنت حارث ام المونین حضرت میمونہ ڈاٹٹو کی بہن تھیں۔)

[5037] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوا مامہ بن سہل بن حنیف ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا ہے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹھا کی خدمت میں دو بھنے ہوئے سانڈے پیش کیے گئے جبکہ ہم سب حضرت میمونہ ٹاٹھا کے ہاں موجود تھے، ان سب کی حدیث کے مانند، انھوں (معمر) نے حضرت میمونہ ٹاٹھا سے روایت کردہ بزید بن اصم کی حدیث کا ذکر نہیں کیا۔

[٥٠٣٨] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلٍ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَنِيْقِ، وَهُو فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً، وَعِنْدَهُ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ، بِلَحْمِ ضَبِّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

[٩٠٣٩] ٤٦-(١٩٤٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ، قَالَ ابْنُ نَافِعِ: أَخْبَرَنَا غُنْدُرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ سَمْنَا وَأَقِطًا وَأَضُبًا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ سَمْنَا وَأَقِطًا وَأَضُبًا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَتَرَكَ الضَّبَّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ ضَبًا، فَاكِلٌ وَّتَارِكُ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِّنَ الْغَدِ، فَأَخْرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ فَالْحَبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبَة: «لَا آكُلُهُ، وَلا أَخْرَمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِغْضُهُمْ وَلا أُحَرِّمُهُ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِغْسَ مَا تُعْتَمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَيْبَةً إِلَّا مُحِلًا بِنِي اللهِ عَيْبَةً إِلَّا مُحِلًا بِنِسُ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ عَيْبَةً إِلَّا مُحِلًا

[5038] ابن منکدر سے روایت ہے کہ ابوامامہ بن سہل نے انھیں بتایا کہ ابن عباس وہ بن نہا نے کہا: رسول اللہ تا ہی کہ فدمت میں سانڈ کے گا گوشت لایا گیا، اس وقت آپ تا ہی خدمت میں سانڈ کے گا گوشت لایا گیا، اس وقت آپ تا ہی حضرت میمونہ وہ کا گھر تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹو بھی موجود تھے، پھر زہری کی حدیث بیان کی۔

[5039] سعید بن جبیر نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس شاہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری خالدام هفید را ان نی خالیا کی خدمت میں گھی، پنیر اور سانڈے ہدیہ کیے۔
آپ خالیا نے گھی اور پنیر میں سے تناول فرمایا اور سانڈے کو کراہت محسوں کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ (سانڈا) رسول اللہ خالیا کے دستر خوان پر کھایا گیا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو رسول اللہ خالیا کے دستر خوان پر نہ کھایا جاتا۔

[5040] شیبانی نے یزید بن اصم سے روایت کی، کہا:

مدیند منورہ میں ایک دلھا نے ہماری دعوت کی اور ہمیں تیرہ

عزد (بھنے ہوئے) سانڈ ہے پیش کیے۔کوئی (اس کو) کھانے

والا تھا،کوئی نہ کھانے والا۔ دوسرے دن میں حضرت ابن

عباس چھٹا سے ملا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ان کے

اردگردموجودلوگوں نے بہت می با تیں کیں حتی کہ کی نے یہ

بھی کہا: رسول اللہ عُلِیم نے فرمایا تھا: ''میں اسے نہ کھاتا

ہوں، نہ روکتا ہوں، نہ اسے حرام کرتا ہوں۔' اس پر حضرت

ہوں، نہ روکتا ہوں، نہ اسے حرام کرتا ہوں۔' اس پر حضرت

وَّمُحَرِّمًا؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانُ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: «هُذَا لَحْمٌ لَمْ أَكُلُهُ قَطُّ». وَقَالَ لَهُمْ: «كُلُوا» فَأَكُلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ.

نے جو نبی بھیجا وہ حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا تھا۔

(حلت وحرمت کے حکم کو واضح کرنے والا تھا۔ آپ ٹالٹیا،
جس طرح تم مجھ رہے ہو، غیر واضح بات نہیں کرتے تھے۔)
رسول اللہ ٹالٹیا جب حفرت میمونہ ٹاٹیا کے ہاں تشریف فرما
تھے اور آپ کے قریب فضل بن عباس اور خالد بن ولید ٹاٹیا
تھے ایک اور خالون بھی موجود تھی، تو ان کے سامنے دستر خوان
لایا گیا جس پر گوشت تھا، جب نبی ٹاٹیا نے اس کو کھانے کا
لایا گیا جس پر گوشت تھا، جب نبی ٹاٹیا نے اس کو کھانے کا
ارادہ کیا تو حضرت میمونہ ٹاٹیا نے عرض کی: یہ سانڈے کا
گوشت ہے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا: ''یہ ایسا
گوشت ہے جو میں نے بھی نہیں کھایا۔'' اور آپ ٹاٹیا نے
لوگوں سے فرمایا: ''کھاؤ۔'' سو اس گوشت میں سے فضل،
فوگوں سے فرمایا: ''کھاؤ۔'' سو اس گوشت میں سے فضل،

وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَّأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

حفرت میمونہ ڈھٹانے کہا: میں تو صرف اس کھانے میں ہے کھاؤں گی جورسول اللہ ٹاٹیٹم کھائیں گے۔

فاكدہ: يه حضرت ميمونہ وقائل كى محبت تھى كە انھوں نے اپنى مرضى اور پبند ناپسندكو بھى رسول الله تائيل كر ليا تھا-يدان كى دانائى بھى تھى۔ جو چيز خاوندكو ناپسند ہو، اس كے سامنے اسے كھانے سے اس بات كا امكان ہے كہ اس كے بارے ميں خاوندكى پينديدگى ميں كى آئے۔

 ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ؟ وَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: أَتِي مَسِخَتْ».

فاكدہ: آگے حدیث: 5044 میں ہے، نیز ابن حبان اور طحاوی میں عبد الرحمان بن حسنہ سے مرفوعاً بیروایت نقل کی گئی ہے: "بنی اسرائیل کی ایک قوم کوسنج كر كے زمین میں رینگنے والے جانوروں میں تبدیل كر دیا گیا، مجھے اندیشہ ہے كہ بی بھی انھی میں سے نہ ہو (جن میں ان کو تبدیل كيا گيا تھا۔)" (صحیح ابن حبان: 73/12 و شرح مشكل الآنار للطحاوی: 328/8) اگر چہمنج شدہ مخلوق تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی اور اس کی نسل آ گے نہیں چلتی ،لیکن منے کے ذریعے سے بطور سزا جس مخلوق میں انسانوں کو بدلا گیا اس سے بھی نفرت فطری بات ہے۔

[۱۹۰۰] ٤٩ - (۱۹۰۰) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْتُ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ.

[٥٠٤٣] ٥٠-(١٩٥١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ مَّضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟ قَالَ: «ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَاللهَ يَلْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هٰذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[5042] ابوز بیر نے کہا: میں نے حفرت جابر ڈلاٹو سے سانڈ سے کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: اسے مت کھاؤ۔ اور اس سے اظہار کراہت کیا اور بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب دلاٹو نے فرمایا کہ نبی تلاٹیا نے اسے حرام نہیں کیا، بلاشبہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے (بھی) بہتوں کونفع بہنیا تا بیا شہر اللہ تعالی اس کے ذریعے سے (بھی) بہتوں کونفع بہنیا تا ہے، یہ عام چرواہوں کی غذا ہے۔ (حضرت عمر دلاٹو نے مزید کہا:) اگرید میرے یاس ہوتا تو میں اسے کھالیتا۔

[5043] داود نے ابونطرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم سانڈوں سے بھری ہوئی سرز مین میں رہتے ہیں، آپ ہمیں کیا فتو کی ہیں، آپ ہمیں کیا حتم دیتے ہیں؟ یا کہا: آپ ہمیں کیا فتو کی دیتے ہیں؟ آپ اگیا کہ بنواسرائیل کی ایک امرت، (بڑی جماعت) مسنح کر (کے رینگنے والے جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔''(اس کے بعد) آپ جانوروں میں تبدیل کر) دی گئی تھی۔''(اس کے بعد) آپ خے نہا جازت دی اور نہ خور مایا۔

حضرت ابوسعید (خدری) نے کہا: پھر بعد کا عہد آیا تو حضرت عمر دلائو نے کہا: اللہ عزوجل اس کے ذریعے سے ایک سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا تا ہے۔ یہ عام چرواہوں کی غذا ہے، اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے کھاتا۔ رسول اللہ تاہیج نے اس کو نامرغوب محسوں کیا تھا۔ (اسے حرام قرار نہیں دیا تھا۔)

🚣 فا کدہ: حضرت عمر ہلاتنا نے رسول الله طالبانی کے فرمان کا صحیح مفہوم سمجھا اوراس کی وضاحت کی۔

[٥٠٤٤] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُ:

[ 5044] ابو عقیل دَورقی نے کہا: ہمیں ابونضرہ نے معنرت ابوسعید دی تیز سے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی

حَدَّنَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَّضَبَّةٍ، وَّإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامٍ أَهْلِي. قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي النَّالِيَةِ فِي النَّالِيَةِ فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى فَقَالَ: «يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُونَ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هٰذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ اللهِ عَنْهَا، فَلَسْتُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں سانڈ ول سے جرے ہوئے ایک شیبی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے گھر والوں کی عام غذا یہی ہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے اس سے کہا: دوبارہ عرض کرو، اس نے دوبارہ عرض کر، مگر آپ نے تین بار (دہرانے پر بھی) کوئی جواب نہ دیا، پھر تیسری باررسول الله علی ہے اس کو آواز دی اور فرمایا: ''اے اعرابی! الله تعالی نے بی اسرائیل کے کسی گروہ پرلعنت کی یاغضب فرمایا اوران کوزمین پر چلنے والے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ مجھے علم نہیں، شاید یہ افوروں میں سے ہو، (جن کی شکل میں ان لوگوں کومنے کیا گیا تھا) اس لیے میں نہ اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ ''

فائدہ: جب اللہ کے غضب کا شکار ہونے والوں کو کسی مخلوق کی شکل میں مسنح کر دیا جائے تو ایسی مخلوق ہے بھی کراہت فطری بات ہے۔ آپ ناٹی نے واضح کیا کہ آپ اس کوحرام قرار دینانہیں چاہتے ،لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کواس کا کھانا پندنہیں۔ جولوگ غلطی سے ضب کو '' قرار دیتے ہیں، پھر اسے خود کھانے کے علاوہ دوسروں کو بھی کھلاتے پھرتے ہیں، ان کورسول اللہ ناٹی کا بیاشارہ پیش نظر رکھنا جا ہے۔

#### (المعجم ٨) (بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ) (التحفة ٨)

[0.٤٥] ٥٠-(١٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَظِيَّةُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَّأْكُلُ الْجَرَادَ.

[٥٠٤٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

#### باب:8۔ ٹڈی کھانے کا جواز

[5045] ابوعوانہ نے ابویعفور سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بھٹھا سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ سات غزوات میں شامل ہوئے (جن کے دوران میں) ہم ٹڈیاں کھاتے رہے۔

[5046] الوبكر بن الى شيبه، اسحاق بن ابراجيم ادر ابن الى عمر سب في ابن عيينه سے، انھول في الو يعفور سے اس سند كے ساتھ حديث بيان كى -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وَقَالَ إِسْحَقُ: سِتَّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتَّ أَوْ سَبْعَ.

[٥٠٤٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

## ابوبکرنے اپنی روایت میں''سات جنگیں'' کہا، اسحاق نے''چی'' اور ابن الی عمر نے''چید یا سات'' کہا۔

[5047] شعبہ نے ابویعفور سے بیرحدیث ای سند سے روایت کی اورانھوں نے''ساتغز وات'' کہا۔

#### باب:9-خرگوش کھاناجائزہے

[5048] جمد بن جعفر نے کہا: جمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن مالک داڑو سے روایت کی، کہا: (سفر کے دوران میں) گزرتے ہوئے مرانظہ ران کے مقام پر ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑ نے اور تھک کررہ گئے، پھر میں دوڑ ایبال تک کہاس کو پکڑ لیا اور اس کو حضرت ابوطلحہ داڑو کے پاس لایا، انھوں نے اس کو ذرج کیا اور اس کا پیچھلا حصہ اور دونوں رانیں رسول اللہ طافی کی خدمت میں جاضر ہوا تو آپ نے کر رسول اللہ طافی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے قبول کرلیا۔

[5049] یکیٰ بن یکیٰ اور خالد بن حارث دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی، یکیٰ کی حدیث میں: "اس کا بچھلاحصہ یااس کی دونوں رانوں" کے الفاظ ہیں۔

#### (المعجم٩) (بَابُ إِبَاحَةِ ٱلْأَرْنَبِ) (التحفة٩)

[٥٠٤٨] ٥٣-(١٩٥٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْنَى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُتُهَا، عَلَيْهِ فَلَغَبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُتُهَا، فَلَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِورِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقَبِلَهُ.

[ ١٠٤٩] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَدِهِ عَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِينِ ابْنَ الْحَارِثِ، حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْلِي: بَوْرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

(المعجم ١٠) (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى المعجم ١٠) (بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الإِصْطِيَادِ وَالْعَدُوّ ، وَكَرَاهَةِ الْخَذُفِ) (التحفة ١٠)

[٥٠٥١] (...) حَلَّنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ ابْنُ مَعْبَدِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٥٠٥٢] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُغَفَّرِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عُفْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ وَلَيْقِ عَنِ الْخَذْفِ. قَالَ اللهِ وَلَيْقِ عَنِ الْخَذْفِ. قَالَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ الْعَدُوقَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ الْعَدُوقَ اللهِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ الْعَدُوقَ

باب:10۔ شکار میں اور دشمن (کونشانہ بنانے) کے لیے کسی چیز سے مدد لینا جائز ہے اور کنگر مار نا مکروہ ہے

[ 5050] معاذ عنری نے کہا: ہمیں ہمس نے ابن بریدہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مغفل واللہ فاللہ نے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ککر سے معفل واللہ واللہ تاتے ہوئے دیکھا تو کہا: ککر سے نشانہ مت بناؤ، رسول اللہ تالیم اسے تاپند فرماتے تھے۔ یا کہا۔ ککر مار نے سمنع فرماتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نہ کوئی شکار مارا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو (پیچھے) دھکیلا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو (پیچھے) دھکیلا جاسکتا ہے، نہ وہمن کو کھر کنگر مارتے دیکھا تو اس کے بعد انھوں نے اس شخص کو پھر کنگر مارتے دیکھا تو اس سے کہا: میں شخصیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ تالیم فرماتے تھے، پھر میں فرماتے تھے، پھر میں فرماتے تھے، پھر میں منہ میں دیکھا ہوں کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے، پھر میں منہ سے ایک جملہ تک نہ کہوں گا (بات تک نہ کروں گا۔) میں سند تے ساتھ ای کے ماند خبر دی۔ [ 5051 عثمان بن عمر نے کہا: ہمیں کہمس نے اس سند کے ساتھ ای کے ماند خبر دی۔

[5052] محمد بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا:
ہمیں شعبہ نے قادہ ہے، انھوں نے عقبہ بن صہبان ہے،
انھوں نے حضرت عبدالله بن مغفل ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا:
رسول الله طافی نے کنکر مار نے سے منع فرمایا۔ ابن جعفر نے
اپنی روایت میں یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ''یہ نہ دہمن کو
ہلاک کرتا ہے، نہ شکار مارتا ہے، بس وانت تو ڈتا ہے اور آ کھ

وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَفْقَأُ الْعَيْنَ.

[٥٠٥٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ قَرِيبًا لِّعَبْدِ اللهِ البْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ. قَالَ: فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَّلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلْكِنَّهَا تَكْسِرُ لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَّلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا، وَلْكِنَّهَا تَكْسِرُ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ الْعَيْنَ " قَالَ فَعَادَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ اللهِ عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ! لَا أَلَا مُلَكًا أَيدًا.

[٥٠٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْهَهُ.

(المعجم ١) (بَابُ اللَّمْوِ بِاحْسَانِ الذَّبُحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ) (التحفة ١)

[٥٠٥٥] ٥٠-(١٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،

پھوڑتا ہے۔''اورابن مہدی نے (اپی روایت میں) کہا:'' یہ (کنگر، روڑا) دشمن کو ہلاک نہیں کرتا'' (انھوں نے) آ نکھ پھوڑنے کا ذکرنہیں کیا۔

[5053] اساعیل بن علیہ نے ایوب سے، انھوں نے سعید بن جیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مغفل بڑائؤ کے کسی قریبی شخص نے کنگر سے نشانہ لگایا۔ انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ طاقیا نے کنگر کے ساتھ نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور آپ ٹائیا نے نے فرمایا: ''یہ نہ کسی جانورکو شکارکرتا ہے، نہ دشمن کو ہلاک کرتا ہے، البتہ یہ دانت تو رُتا اور آ نکھ پھوڑتا ہے۔'' (سعید نے) کہا: اس شخص نے دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل ڈائو نے فرمایا: میں دوبارہ یہی کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹو نے فرمایا: میں نے تم کو حدیث سائی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر کنگر مار رہے ہو! میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔

[5054] تقفی نے ایوب سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:11۔اچھطریقے سے ذبح اور قل کرنے اور (چھری کی) دھار تیز کرنے کا حکم

[5055] اساعیل بن علیہ نے خالد حذاء ہے، انھوں نے ابوقلابہ ہے، انھوں نے ابواشعث ہے اور انھوں نے حضرت شداد بن اوس فاتھ ہے روایت کی، انھوں نے کہا: دو باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ طاقی ہے یاد رکھی ہیں، آپ طاقی نے فرمایا: 'اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

[٥٠٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَخْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا غَنْدَرُ: بُوَحَدَّثَنَا غُنْدَرُ: مَوَحَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلْمَدُ بْنُ يُوسُفَى عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَى عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، كُلُّ هُؤُلَاءِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً وَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً وَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً وَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً وَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيْهَ

(المعجم ۲) (بَابُ النَّهْيَعَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ) (التحفة ۲)

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَیْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَنْسٌ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

[٨٥٠٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:

(قصاص یاحَد میں کسی کو) قتل کروتو اچھے طریقے ہے قتل کرو، اور جب ذبح کروتو اچھے طریقے ہے ذبح کرو، تم میں ہے ایک شخص (جو ذبح کرنا چاہتا ہے) وہ اپنی (چھری کی) دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کواذیت سے بچائے۔''

[ 5056] ہشیم ،عبدالوہاب تقفی ،شعبہ،سفیان اور منصور، سب نے خالد حذاء سے ابن علیه کی سند سے اور اس کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔

باب:12 ـ جانوروں کو باندھ کر مارنے کی ممانعت

[ 5057 ] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ہشام بن زید بن انس بن مالک سے سا، انھوں نے کہا: میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک شاہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے ہاں آیا، وہاں کچھ لوگ تھے، انھوں نے ایک مرغی کو باندھ کر بدف بنایا ہوا تھا (اور) اس پر تیماندازی کی مشق کررہے تھے، کہا: حضرت انس جائٹا نے کہا: مسول اللہ منافیا نے اس بات منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔

[ 5058] يحيل بن سعيد، عبدالرحمٰن بن مهدى، خالد بن

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٠٥٩] ٥٩٥م-(١٩٥٧) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ الْوُوحُ عَنْ اللَّهِ الرُّوحُ عَرَضًا».

[٥٠٦٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ ( ٥٠٦١ ) ٥٩-(١٩٥٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَاللَّا غَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولُ ابْنَ عُمَرَ نَصَبُوا ذَجَاجَةً يَّتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُولُ ابْنَ عُمَرَ تَفَوَ فَعَلَ هٰذَا؟ إِنَّ تَفَرَقُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

[٥٠٦٢] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ خَبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِّنْ قُرَيْشٍ، قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَّهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ لَطَيْرٍ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ الطَيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِّنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ

حارث اور ابواسامہ، سب نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔

[5059] عبیداللہ کے والد معاذ (عبری) نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی (بن ثابت انساری) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا نے فرمایا: ''کسی مباس ٹاٹھا نے فرمایا: ''کسی روح والی چیزکو (نشانہ بازی کا) ہدف مت بناؤ''

[ 5060] محمر بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5061] ابوعوانہ نے ابوبشر سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: ایک مرتبہ حضرت ابن عمر وہا تھا کا چند لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جو ایک مرغی کوسا منے باندھ کر اس پر تیراندازی کررہے تھے، جب انھوں نے حضرت ابن عمر وہا تھا کو دیکھا تو اسے چھوڑ کر منتشر ہو گئے، حضرت ابن عمر وہا تھا نے کہا: یہ کام کس کا ہے؟ رسول اللہ تا تھا نے اس مخص پرلعنت کی ہے جوالیا کام کرے۔

[5062] مشیم نے کہا: ہمیں ابوبشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: (ایک بار) حضرت ابن عمر واٹٹا قریش کے چند جوانوں کے قریب سے گزرے جوالک پرندے کو باندھ کراس پر تیراندازی کی مشق کررہے تھے اور انھوں نے پرندے والے سے ہر چوکئے والے نشانے کے عوض کھھ

عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ لَعَنَ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ لَعَنَ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ مَنْ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ مَنِ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ مَنِ اللهِ عَلَيْ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ، غَرَضًا.

دینے کا طے کیا ہوا تھا۔ جب انھوں نے حضرت ابن عمر وہا تھا کود یکھا تو منتشر ہو گئے ۔حضرت ابن عمر وہ تھانے فر مایا: بیکا م کس کا ہے؟ جو شخص اس طرح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، رسول اللہ طاقیا نے ایسے شخص پرلعنت کی ہے جو کسی ذی روح کو تختہ مشق بنائے۔

[5063] یکی بن سعید، محمد بن بکیر اور تجاج بن محمد نے کہا: مجمعے ابوز بیر نے بتایا، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بڑا تھا ہے نے عبداللہ بڑا تھا ہے نے کہ رسول اللہ بڑا تھا نے جانوروں میں ہے کی بھی چیز کو باندھ کرفتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[٥٠٦٣] ٦٠-(١٩٥٩) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ عَالِ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِّنَ الدَّوَابِ صَبْرًا.



### ارشاد باری تعالی

قُلُ إِنَّ صَلَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ وَهُمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَيْهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَإِذَالِكَ أُمِرْتُ وَإِذَالِكَ أُمِرْتُ وَإِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلْمُنْامِينَ ۞ وَإِذَالِكَ أُمِرْتُ وَالْمُنْامِينَ ۞

''کہدد بجے: بلاشہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کارب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم مانے والوں میں سب ہیں ہوں۔' (الأنعام: 162:6)

#### كتاب الأضاحي كاتعارف

شکاراور ذرج کیے جانے والے عام جانوروں کے بعداما مسلم برائے نے قربانی کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں جوبطور خاص اللہ کی رضا کے لیے ذرج کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے قربانی کے وقت کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں کہ قربانی کا وقت نماز، خطیا وراجتا کی دعا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جانور ذرج کر دیا جائے تو وہ قربانی نہیں، عام ذبیجہ ہے۔ اس کی مثال ای طرح ہے جیے وضو سے پہلے نماز پڑھنے کی۔ وہ اٹھک بیٹھک ہے، تلاوت، تبیج اور دعا بھی ہے مگر نماز نہیں۔ جن صحابہ نے لوگوں کو جلد گوشت تقسیم کرنے کی اچھی نیت سے نماز اور خطبہ سے پہلے قربانی کرلیں تو آھیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بیٹھرکا زمانہ تھا۔ دوبارہ قربانی کرناانہ تائی مشکل تھا۔ مشکلات کے حل کے لیے قربان کیے جانے والے جانوروں کی عمروں میں پچھ سہولت اور رعایت دے دی گئی ایکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے مسلولت اور رعایت دے دی گئی ایکن قربانی دوبارہ کرنی پڑی ۔ پھر قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر کے بارے میں شریعت کے اصل حکم کا بیان ہے، اس کے بعد پھر جن جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے ذرج کیا جا رہا ہے ان کو اچھے طریقے سے ذرج کرنے کی وضاحت ہی گئی ہے کہ بڈی یا کسی جانور کے دانت سے ذرج کہیں کیا جا سکتا۔ تیز دھاروالی کی اور چیز سے ذرج کہی جاست ہے۔ جس سے تیزی کے ساتھ اور اچھی طرح خون بہ جائے۔

قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھایا جاسکتا ہے؟ اس کے حوالے سے احکام میں جو تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بعض صحابہ رسول اللہ طاقیۃ کا کے جہد مبارک کے بعد بھی حکم سے ناواقف رہ گئے سے اور ابتدائی حکم کی پابندی کرتے رہے۔ انسانی معاشرے میں یہ ایک فطری بات ہے۔ ہرکسی کو ہرایک بات کاعلم ہو جانا ممکن نہیں۔ معتبر انھی کی بات ہے جنھیں علم ہے۔ قربانیوں کے ساتھ کسی مادہ جانور کے پہلوٹھی کے بیچے کو ہڑا ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ذرج کرنے (العتیرہ) اور ریوڑ کے جانوروں کی ایک خاص تعداد کے بعد کسی ایک جانورکواللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا بیان ہواور کے بعد قربانی کرنے والوں کے لیے ناخن اور بال نہ کو انے (احرام کی جیسی کچھ پابندیوں کو اپنانے) کا بیان ہواور کے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے (یا اس کے نام پر) ذرج کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستوجب ہے۔ العیاذ باللہ!

# ٣٥ - كِتَابُ الأَضَاحِي قربانی كے احكام ومسائل

#### (المعجم ١) (بَابُ وَقْتِهَا) (التحفة ١)

المُحْمَدُ بَنُ الْحَمَدُ بَنُ الْحَمَدُ بَنُ قَيْسٍ اللّهِ الْمَسْوَدُ بَنُ قَيْسٍ اللّهِ فَيَنَا الْأَسْوَدُ بَنُ قَيْسٍ اللّهِ فَيَنَاهُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بَنِ قَيْسٍ : حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بَنُ عَنِ الْأَسْوِدِ بَنِ قَيْسٍ : حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بَنُ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَصْحَى مَعَ رَسُولِ سُفْيَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَصْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْثَةً، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ، سَلَّمَ، فَإِذَا هُو يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ سَلَّمَ، فَإِذَا هُو يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ أَنْ صَلَّاتِهِ ، فَقَالَ : "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَنْ صَلّاتِهِ ، فَقَالَ : "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أَضُحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي – أَوْ نُصَلِّي – فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخْرَى ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ ».

[٥٠٦٥] ٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ،

#### باب:1\_قربانی کاوقت

[5064] ابوضیتمہ زہیر (بن معاویہ) نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت جندب بن سفیان (بَکُل) نُولُونُ نے بیان کیا، کہا: میں نے رسول اللہ طُالِیُلُم کے ساتھ عیداللخیٰ منائی، آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس (نماز کے بعد خطبہ دعاوغیرہ) سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے، اس پر آپ نے فرمایا: "جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا (فرمایا) ہمارے نماز پڑھنے سے ۔یا (فرمایا) ہمارے نماز پڑھنے کے ۔یہ کے اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیا وہ اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے اور جس نے ذبح نہیں کیا، وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔''

[5065] ابواحوس سلّام بن سلیم نے اسود بن قیس ہے، انھوں نے حضرت جندب بن سفیان واٹٹو سے روایت کی ، کہا: میں نے عیدالاضیٰ رسول اللّه طافعٰ کے ساتھ پڑھی، جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز اداکر چکے تو آپ نے دیکھا کچھ بکریاں ذبح ہوچکی تھیں، تو آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے نماز سے

فَقَالَ: "مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَعْ شَاةً مَّكَانَهَا. وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَعْ عَلَى اسْمِ اللهِ».

[٥٠٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا:
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا:
عَلَى اسْمِ اللهِ، كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.

[٥٠٦٨] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آورده] ٤-(١٩٦١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُوبُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ مِّنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: «ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ضَحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ بَعْدَ

پہلے (قربانی کی بھیٹریا بکری) ذرج کرلی ہے، وہ اس کی جگہ ایک (اور) بکری ذرج کرے اور جس نے اب تک ذرج نہیں کی وہ اللہ کے نام پر ذرج کرے۔''

[ 5066] ابوعوانہ اور ابن عیدنہ نے اسود بن قیس سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:'' اللہ کے نام پر ( ذرج کرے )''جس طرح ابواحوص کی حدیث ہے۔

[5067] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسود بن قیس سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جندب بحلی ہوں فائل کے والد معان نے رسول اللہ مٹائل کو عیدالانتی کے دن دیکھا، آپ مٹائل نے نماز پڑھی، پھرخطبہ دیا اور فرمایا: "جس نے نماز پڑھے سے پہلے (اپنی قربانی کا جانور) ذیک کر دیا تھا، وہ اس کی جگہ دوسرا ذیک کرے اور جس نے ذیک نہیں کیا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذیک کرے۔"

[5068] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5069] مطرف نے عامر (شعبی) ہے، انھوں نے حضرت براء ڈٹٹٹ سے روایت کی، کہا: میرے مامول حضرت ابوبردہ ڈٹٹٹ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، رسول اللہ ٹٹٹٹ کے فرمایا: '' یہ گوشت کی ایک (عام) بکری ہے (قربانی کی نہیں۔)'' انھول (حضرت ابوبردہ ڈٹٹٹ نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے پاس بکری کا ایک چھ ماہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تم اس کی قربانی کر دواور یہ تمھارے سواکسی اور کے لیے جا تزنہیں ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''جس شخص نے

الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».

[٥٠٧٠] ٥-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَعَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ؛ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَعَ فَبْلُ أَنْ يَذْبَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَعِدْ نُسُكًا» فَقَالَ: يَا مَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِّنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنَاقَ لَبَنٍ، هِي خَيْرٌ مِّنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِي خَيْرٌ مِّنْ مَنْ مَنْ نَسِيكَتِكَ. وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

[٥٠٧١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّي» قَالَ فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْم.

[٥٠٧٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ؛ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ

نمازے پہلے ذئ کیااس نے اپنے (کھانے کے) لیے ذئ کیا ہے اور جس نے نماز کے بعد ذئ کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوگئ اوراس نے مسلمانوں کے طریقے کو پالیا ہے۔''

[5070] مشیم نے داود ہے، انھوں نے (عامر) شعبی ہے، انھوں نے حضرت براء بن عازب را اللہ ہے۔ انھوں نے حضرت ابوبردہ بن نیار دائی نے بی سکال کے ماموں حضرت ابوبردہ بن نیار دائی نے بی سکال کے ذرح کر دیا اور کہنے کے ذرح کر دیا اور کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہیوہ دن ہے جس میں گوشت سے دل جرجا تا ہے (اوراس کی جاہت باتی نہیں رہتی) اور میں نے اپنے بچوں، ہمایوں اور گھر والوں (کو کھلانے) کے لیے قربانی کا جانور جلدی ذرح کر دیا ہے۔ رسول اللہ تائی نے فرمایا: ''کوئی اور (جانور) ذرح کر دیا ہے۔ رسول اللہ تائی نے رسول! میرے پاس ایک سالہ دودھ پیتی (کھیری) بمری فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہے۔ نبی تائی نے فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہے۔ نبی تائی نے فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہے۔ نبی تائی کے لیا اور تم ای کی قربانی کرلو) فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہے۔ نبی تائی کے اور بیانی ہے۔ وہ گوشت والی دو بحریوں سے بہتر ہے۔ نبی تائی کے فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہے۔ نبی تائی کے اور بیانی کرلو) فرمایا: ''یہ کھاری بہتر ہی کی طرف سے بھی ایک سالہ بحری کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔'

[5071] ابن الی عدی نے داود سے، انھوں نے (عامر) هجی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب رہا ہیں سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: ''کوئی مخص بھی نماز سے پہلے ہرگز (قربانی کا جانور) ذریح نہ کرے۔'' تو میرے ماموں نے کہا: اللہ کے رسول! یہ ایساون ہے جس میں گوشت سے دل بھر جاتا ہے۔ پھر مشیم کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

5072] فراس نے عامرے، انھوں نے حضرت براء وہائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سائی نے فرمایا: ''جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ وَبُلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي " فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنِ لِيَ. فَقَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ " قَالَ: "ضَحِّ لِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: "ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ ".

الْمُنَىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى - الْمُنَىٰ وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلْ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِ رُبُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ أُوّلَ مَا عَانِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ أُوّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا، أَنْ نُصلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَدُمُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا، أَنْ نُصلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، فَنَدْ رَبِع مَنْ ذَبِح، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ " وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَح، فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَةٍ. فَقَالَ: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحِدِ بَعْدَكَ". «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحِدٍ بَعْدَكَ".

[٥٠٧٤] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْدٍ، بِمِثْلِهِ، بِمِثْلِهِ.

[٥٠٧٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ؛

ہاری طرح قربانی کرے، وہ نماز پڑھنے سے پہلے ذک نہ کرے۔' میرے ماموں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اپنے ایک بیٹے کی طرف سے قربانی کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "میوہ (ذبیحہ) ہے جسے تم نے اپنے گھر والوں (کو کھلانے) کے لیے جلد ذکا کرلیا۔' انھوں نے کہا: میرے پاس ایک بری ہے جو دو بکر یوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: "تم بری قربانی کردو، وہ بہترین قربانی ہے۔'

[5073] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبیدیا می سے حدیث بیان کی، انھول نے فعمی سے، انھول نے حضرت براء بن عازب ٹائٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: '' آج کے دن ہم جس کام سے آغاز کریں گے (وہ بیہ ہے) کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھرلوٹیں گے اور قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا، اس نے ہمارا طریقہ پالیا اور جس نے (پہلے) ذکح کرلیا تو وہ گوشت ہے جواس نے ایسا کورجس نے رہیں کیا ہے۔ وہ کسی طرح بھی قربانی نے ایسا کیا، اس سے پہلے) نئے کریا ہے۔ وہ کسی طرح بھی قربانی نے ایسا کیا ہے۔ وہ کسی طرح بھی قربانی نے ایسا کیا اس سے پہلے) میں کری کا ایک نہیں ہے۔ جو دو دو انتی بکری او دو انتی بکری کو دو، اور تمھارے بعد سے بہتر ہے۔ تو تیسی کی طرف سے کافی نہ ہوگی۔''

[5074] عبیداللہ کے والد معافی نے کہا: ہمیں شعبہ نے زبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے شعبی سے سا، انھوں نے حضرت براء بن عازب والنی سے اور انھوں نے نبی اکرم مالیا ہے۔ اس کے مانندروایت کی۔

[5075] منصور نے شعبی سے، انھوں نے حضرت براء بن عازب ڈائٹنسے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طافیا نے قربانی ح: وَحَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ كُون نمازك بعد بمين خطبه ديا، پران سبك مديث كي إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ طرح بيان كيا-مَّنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

> [٥٠٧٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْم نَحْرٍ، فَقَالَ: «لَا يُضَحِّينَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ ۗ قَالَ رَجُلٌ : عِنْدِي عَنَاقُ لَبَن هِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ "فَضَحٌ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

> [٥٠٧٧] ٩-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْدِلْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ - وَهِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ ىغدك».

[٥٠٧٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثِنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحٰقُ بْنُ

[5076] عاصم احول نے قعمی سے روایت کی ، کہا: مجھے حفرت براء بن عازب والمي في حديث سائى ، كما: رسول الله ظامل نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا: " كوئى مخض نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے۔' ایک مخص نے كها: ميرے پاس ايك ساله دودھ يينے والى (كھيرى) بكرى ہے جو گوشت والی دو بکر یول سے بہتر ہے۔ آپ ناٹیوا نے فرمایا: ' تم اس کی قربانی کر دو،تمهارے بعد ایک ساله بکری مسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔''

[5077] محد بن جرر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انھول نے ابوجدیفہ دائٹو سے، انھول نے حضرت براء بن عازب والخفاس روايت كي، كما: حضرت ابوبردہ وہ ٹھڑنے نمازے پہلے قربانی کا جانور ذیح کر لیا تو نی تالی کا نے فرمایا: "اس کے بدلے میں دوسری قربانی كرو-" انھول نے كہا: الله كے رسول! ميرے ياس ايك سالہ بری ہے۔شعبہ نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں نے كها: \_ اور وه دو دانتي بكرى سے بهتر ہے\_ رسول الله عظم نے فرمایا: ''اِسے، اُس کی جگہ (ذیج) کرلولیکن میتمھارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگ۔'

[5078] وہب بن جریراور ابوعام عقدی نے کہا: شعبہ نے ہمیں ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور آپ ٹاٹھ کے

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي

قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ.

[٥٠٧٩] ١٠–(١٩٦٢) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَن ابْن عُلَيَّةً - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لهٰذَا يَوْمٌ يُّشْتَهٰى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ. قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ فَرَخُّصَ لَهُ. فَقَالَ: لَا أَدْرِيُّ أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ، فَتَوَزَّعُوهَا - أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا -.

فرمان'' یہ دو دانتی بکری ہے بہتر ہے'' کے بارے میں کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔

[5079] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ایوب ہے، انھول نے محمد (بن سیرین) ہے، انھول نے حضرت دن فرمایا: ''جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر سے کرے۔'' توایک آ دمی کھڑ انہوا اور کہا: اللہ کے رسول! یہ ایسا دن ہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اینے ہمسایوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا۔ (ایما لگا) جيے رسول الله علام نے بھی اس کی تقدیق کی ہو۔اس نے (مزید) کہا: اور میرے پاس ایک سالہ بکری ہے، وہ مجھے گوشت والی دو بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا میں اسے ذبح كردون؟ كها: آپ نے اسے اس كى اجازت دے دى۔ (حفرت انس والله في كما: مجهم معلوم نهيس كرآب كى دى ہوئی رخصت اس (مخض) کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یانہیں؟ (پھر) کہا: رسول الله تَاثِیمٌ نے دومینڈھوں کارخ کیا اوران کو ذی فرمایا۔لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کوآپس میں تقسیم کرلیا ہے اس کے جھے کر لیے۔۔

🚣 فاکدہ: حدیث کے آخری جھے کالفظی ترجمہ یہ ہے: لوگ کھڑے ہوئے، ایک چھوٹی سی بکری کا رخ کیا اور (اسے ذبح کر کے) اس کا گوشت آپس میں بانٹ لیا، یا (فرمایا:) اس کے حصے کر لیے۔اس کامفہوم یہ ہے کہ آپ مُنْقِظِ نے دومینڈ ھے ذبح فرمائے اور اردگردموجودلوگوں کواپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری انھیں عنایت فرمائی جوان لوگوں نے ذرج کر کے اس کا گوشت باہم بانٹ لیا۔ غُنیْمَه سے مرادا گرچھوٹا سار پوڑ ہے تو وہ بھی آپ ناتی اِ نے عطافر مایا۔

> [٥٠٨٠] ١١-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ؟

[5080] جماد بن زيدنے كها: هميں الوب اور مشام نے محمد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک جانظ سے روایت کی کدرسول الله الله الله علی ماز پر هائی، پھرخطبه

ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

آ المه المحسّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ ابْنَ عَلَيْمِ الْحَسَّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُسَصِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ عَنْ أُسَمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ عَنْ مَالَّهُ مَا أُنْ عَلْمَ مَا فَنَهَا هُمْ أَضْلَى وَ قَالَ: الْمَنْ كَانَ ضَلَّى، فَلْيُعِدْ» أَنْ يَدْبُحُوا، قَالَ: الْمَنْ كَانَ ضَلَّى، فَلْيُعِدْ»

## (المعجم٢) (بَابُ سِنَّ الْأَضْحِيَةِ) (التحفة٢)

[٥٠٨٢] ١٣-(١٩٦٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ».

دیا، پھرآپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے، اس کے بعد ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[5081] حاتم بن وردان نے کہا: ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حفرت انس بن مالک واٹن سے روایت کی ، کہا: رسول الله طاقی نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا ، کہا: آپ طاقی کو گوشت کی بومحسوس ہوئی تو آپ نے ان کو ذرئ کرنے سے منع کیا ، آپ طاقی نے فرمایا: "جس نے ان کو ذرئ کرنے سے منع کیا ، آپ طاقی نے فرمایا: "جس نے (نماز سے پہلے) ذرئ کرلیا ہے وہ دوبارہ (قربانی) کرے۔ " چر (حاتم نے) ان دونوں (ابن علیہ اور حماد بن زید) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

#### باب:2۔قربانی کے جانوروں کی عمریں

[5082] حفرت جابر والثنائ سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ طالع نے فرمایا: ''صرف مسد (دو دانتا) جانور کی قربانی کرو، ہال اگرتم کو دشوار ہوتو ایک سالہ دنبہ یا مینڈ ھا ذرج کرد ''

فائدہ: مُسِنَّہ دودانتا جانورکو کہتے ہیں۔ عموماً یہ سلیم کیا جاتا ہے کہ بھیٹر بکری میں دودانتا کم از کم ایک سال سے زیادہ میں ہوتا ہے، گائے دوسال میں اوراونٹ پانچ سال میں۔اصل یہی ہے کہ دانتوں کوغور سے دیکھا جائے۔ جب دو نے دانت ظاہر ہوگئے ہول، یا دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں تو وہ مسنہ (دودانتا) ہی کہلائے گا۔اس سے ذراکم پورے سال کی عمر کا جانور جذعہ ہوگا۔ بھیٹر بکری جذعہ میں اختلاف ہے۔احتاف کے ہاں چھ ماہ کی بھیٹر بکری جذعہ ہے جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں ایک سال کی بھیٹر بکری جذعہ ہے اور یہی درست ہے۔

[٥٠٨٣] ١٤-(١٩٦٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

[5083] ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ناٹی ان نے ہمیں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی، کچھلوگوں نے جلدی کی اور قربانی کرلی،

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، مَنْ كَانَ النَّبِيَ عَلِيْهِ، مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ، أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ.

[٥٠٨٤] ١٥-(١٩٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايًا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

قَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى صَحَابَتِهِ.

[٥٠٨٥] ١٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةً الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ».

[٥٠٨٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: أَخْبَرَنَى سَلَّامٍ: حَسَّانٍ: أَخْبَرَنَى بَعْجَةُ بْنُ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ

ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ تا گئا نے قربانی کر لی ہوئی ہے۔ رسول اللہ تا گئا نے حکم دیا کہ جس نے آپ (کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے) سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں۔ اور نبی اکرم تا گئا سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔

[5084] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیف سے،
انھوں نے بزید بن ابی حبیب سے، انھوں نے ابوخیر سے،
انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول
اللہ ٹاٹٹ نے انھیں کچھ بکریاں عطا کیں کہ وہ ان کو آپ ٹاٹٹ اللہ ٹاٹٹ نے نے انھیں بکری کا
اللہ تالیہ بحدہ گیا، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے اس کا ذکر
کیا تو آپ نے فرمایا: 'اس کی قربانی تم کرلو' قتیب نے:
(اُصْحَابِهِ کے بجائے) عَلٰی صَحَابَتِهِ ''آپ کے صحابہ
میں (تقسیم کردیں۔)' کے الفاظ کے۔

[5085] ہشام دستوائی نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے بعجہ جبنی سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عام جبنی والٹو کے بعجہ جبنی سے روایت کی، کہا: رسول الله کالٹو کی سے روایت کی، کہا: رسول الله کالٹو کی سالہ بھیٹریا بکری ملی۔ قربانی کے پچھ جانور بائے تو مجھے ایک سالہ بھیٹریا بکری ملی۔ میں نے عرض کی: الله کے رسول! میرے جھے میں ایک سالہ بھیٹریا بکری آئی ہے۔ آپ نے فرمایا: "ای کی قربانی کردو۔"

[5086] معاویہ بن سلام نے کہا: مجھے کی بن ابی کثیر نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے بعجہ بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عقبہ بن عامر وہا اللہ علی نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ علی اللہ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْل مَعْنَاهُ.

(المعجم ٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْسَانِ الصَّحِيَّةِ، وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوُكِيلٍ، وَالتَّسُمِيةِ وَالتَّكْبِيرِ) (التحفة ٣)

[٥٠٨٧] ١٧-(١٩٦٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ فَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ عَلِيْتُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ عَلِيْتُ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَمْلَكَمْ أَمْلَكَمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَمْلَكُمْ أَلْمُ أَمْلَكُمْ أَلْمُ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَلْمُ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَمْلُكُمْ أَلْمُ أَمْلُكُمْ أَلَانًا أَنْ أَنْ أَلْمُ أَمْلُكُمْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَمْلُكُمْ أَلَانِ أَلَالًا أَمْلُكُمْ أَلَانِ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْ

آهُ ١٨٠] ١٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ عَنْ أَنسِ قَالَ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ - قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ - قَالَ -: وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا - قَالَ -: وَسَمْى وَكَبَّر.

[٥٠٨٩] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعْمْ.

[٥٠٩٠] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نِنُ

باب:3۔اچھی قربانی کرنا کسی کو دکیل بنائے بغیرخود ذنج کرنامتحب ہےاور بسم اللّٰداور تکبیر رپڑھنا

[5087] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت کی، کہا: نبی طائٹو نے دوسفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی، آپ نے انھیں اپنے ہاتھ سے ذرئے کیا، ہم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ آپ نے (قربانی کے وقت انھیں لٹا کر) ان کے رضار پر اپنا قدم مبارک رکھا۔

[5088] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹر کے انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹر کے انھوں نے دو خوبصورت، سفید رنگ کے، بڑے سینگوں والے مینڈھوں کی قربانی دی۔ کہا: میں نے دیکھا کہ آپ انھیں اپنے ہاتھوں سے ذرج کر رہے تھے اور میں نے دیکھا آپ نے ان کے رضار پر قدم رکھا ہوا تھا، (اور) کہا: آپ نے اللہ کا نام لیا (بسم اللہ پڑھی) اور تکمیر کہی۔

[5089] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث میان کی ، کہا: مجھے قادہ نے بتایا ، کہا: میں نے حضرت انس دھیں اس سے سنا ، کہہ رہے تھے: رسول اللہ نکھیا نے قربانی دی ، اس (مجھلی حدیث) کے مانند۔

(شعبہ نے) کہا: میں نے (قادہ ہے) پوچھا: کیا آپ نے (خود)حضرت انس ڈاٹٹ سے ساتھا؟ کہا: ہاں۔

[5090] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس واٹنؤ

الْمُثَنَّى: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: «بِاسْم اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ».

آورون : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ حَيْوَةُ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَرِيدُ بْنِ قُسَيْطٍ، حَيْوَةُ : أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَرِيدُ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ وَيَ سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتِي بِهِ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتِي بِهِ لِيُصَحِّي بِهِ. قَالَ لِعَائِشَةَ : «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». لِيُصَحِّرٍ فَقَعَلَتْ، ثُمَّ فَلَمْ مِنْ مُحَمِّدٍ اللهُمَّ ! تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ أَنْ وَمُولَ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ ! تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحْى بهِ . وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحْى بهِ . وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ » ثُمَّ ضَحْى بهِ .

(المعجم؛) (بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، إلَّا السنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ) (التحفة؛)

الْمُشَنَّى الْعَنزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُشَنَّى الْعَنزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى. قَالَ يَنْ لَا أَوْ الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى. قَالَ يَنْ لَا أَوْ الْعَدُو فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ مُعَنَا الدَّمَ، وَذُكِرَ السُمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ السِّنَ فَعَظْمٌ، وَالطُّفُرُ، وَسَأَحَدُّثُكَ، أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا السِّنُ نَهْبَ إِبِلِ الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَسِ " قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ

ہے، انھوں نے نبی ناٹیم سے اس حدیث کے مانند روایت کی مگر انھوں نے بیر کہا: آپ ناٹیم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے تھے۔

[5091] عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رہا ہے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیہ نے ایک برے سینگوں والا مینڈھالانے کا حکم دیا، جو چلتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پاؤں سیاہ تھے)، بیٹھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پیٹ سیاہ تھا) اور کھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (پیٹ سیاہ تھا) اور کھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا (آئھوں کے اردگرد جھے کا رنگ بھی سیاہ تھا۔) اسے آپ کی قربانی کے لیے لایا گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا: '' مجھے چھری لادو۔'' چھر فرمایا: ''اسے پھر پر تیز کردو۔'' انھوں نے (تیز) کر دی، پھر آپ نے وہ پکڑی اور مینڈ ھے کو پکڑا، اسے لٹایا، پھراسے ذن کیا اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد طاقیہ، آل محمد اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد طاقیہ، آل محمد اور فرمایا: ''اللہ کے نام سے، اے اللہ!اسے محمد طاقیہ، آل محمد اور فرمایا: ''کھراسے قربان کردیا۔

باب:4۔دانت اور ہوتم کی ہڈی کے سواہر تیز چیز سے، جوخون بہانے والی ہے، ذیج کرنا جائز ہے

[5092] یکی بن سعید نے سفیان (بن سعید) سے روایت کی، کہا: مجھے میرے والد (سعید بن مسروق) نے عبایہ بن رافع بن خدیج والد (سعید بن مسروق) نے عبایہ بن رافع بن خدیج والد (سعید کی کہ میں نے خضرت رافع بن خدیج والیت کی کہ میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کل وشمن سے مقابلہ کریں گے (ان شاء اللہ ہمیں ان کے جانور بطور غیمت حاصل ہوں گے) ہمارے پاس چھر یاں نہیں ہیں۔آپ نے فرمایا: 'مجلدی کرنا اور جو چیز بھی تیزی سے خون بہائے (کوئی دھار والی چیز، خواہ دھار والا سخت پھر ہو یا تلوار یا نیزے کا کنارہ وغیرہ)

وَّغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم اسے تیزی سے چلانا، اور الله کانام لیا گیا ہوتو کھالینا۔ (گر فَحَرَم کَا فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ وَهُ آلهُ ذَحُ ﴾ کی جانور کا دانت (جس طرح شارک وغیره کا اُوَابِدَ کَا وَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا ہُوتا ہے ) یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شخیں (تفصیل) بتا تا موابِدَ کَا وَابِدَ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا ہُول دانت ایک ہمری ہے (اس لیے اس سے ذرج جائز شیئے ، فَاصْنَعُوا بِهِ هٰکَذَا».

اسے تیزی سے چلانا، اور اللہ کا نام لیا گیا ہوتو کھا لینا۔ (گر وہ آلہُ ذن ؓ) کی جانور کا دانت (جس طرح شارک وغیرہ کا ہوتا ہے) یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی شمصیں (تفصیل) بتا تا ہول۔ دانت ایک ہڑی ہے (اس لیے اس سے ذبح جائز نہیں) اور ناخن صبشیوں کی چری ہے (وہ بھی دانت کی طرح ضحیح آلہُ ذبح نہیں۔)' کہا: ہمیں غنیمت کے اونٹ اور کمریاں ملیس، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا، ایک آ دمی رسول اللہ ٹاٹی ہے نے فر مایا: ''ان اونٹوں میں بعض (انسانوں سے) بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب میں بھاگ نکلے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز جب ہی کرو۔''

[٩٠٩٣] ٢١-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيدٍ بَنِ الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةً، فَأَصَبْنَا غَنْمًا وَإِيلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلُوا بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مُنَ الْقُدُورَ، فَأَمْرَ بِهَا فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مُنَ الْعَنْمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ الْغَنْمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ.

[5093] وکی نے کہا: ہمیں سفیان بن سعید بن مسروق نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن رافع بن خدت سے، انھوں نے حضرت رافع بن خدت والیت کی، کہا: ہم تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں رسول اللہ کاٹیٹا کے ہمراہ تھے تو ہمیں (غنیمت میں) کمریاں اور اونٹ حاصل ہوئے تو لوگوں نے جلد بازی کی اور (ان میں سے کچھ جانوروں کو ذرح کیا، ان کا گوشت کاٹا اور) ہانڈیاں چڑھا دیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹا (تشریف لائے تو اور) ہانڈیاں چڑھا دیں۔ رسول اللہ ٹاٹیٹا (تشریف لائے تو آپ ٹاٹیٹا) نے تھم دیا اور ان ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے کہا وزن کے لیے) دس بکریوں آپ نے دیا۔ کے مساوی قرار دیا۔ اس کے بعد یجی بن سعید کی حدیث بیان کی۔

خک فائدہ: ہانڈیاں النے کا تھم اس لیے بھی ہوسکتا ہے کہ انھوں نے سیجے تقتیم کے بغیر جو اور جتنا کسی کے قبضے میں آگیا، اس پر قبضہ کرلیا اور اس میں سے پکانا شروع کر دیا تھا۔ یہ بطور سزا بھی ہوسکتا ہے، اس لیے کہ انھیں ابھی جنگ سے فراغت کا اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔ انھوں نے جلد بازی میں اس بات کا خیال نہ کیا کہ دخمن ملیٹ کر دھوکے سے ان پر حملہ کر دے گا جس طرح اُحد میں ہوا

تھا۔ان لوگوں نے آپ ٹاٹیٹر سے اجازت اور رہنمائی لیے بغیر ہی اپنے طور پر جنگ کوختم قرار دیتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے الحلے کام شروع کردیے تھے۔

> [٥٠٩٤] ٢٢-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ بّْن رَافِع بْنِ خَدِيج، عَنْ جَدِّهِ رَافِع. ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِّيهِ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَّاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِّنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

[٥٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

[٥٠٩٦] ٢٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ! إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدّى. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ. وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

[ 5094] اساعیل بن مسلم اور عمر بن معید نے سعید بن مروق ہے، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج ے، انھوں نے اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج والنا سے روایت کی ، کہا: ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! کل ہم وحمن کا سامنا کریں گے اور ہارے پاس چھریال نہیں ہیں، کیا ہم بانس کے تھلکے (یا تیز دھار تھیجی) سے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور سارے واقع سمیت حدیث بیان کی اور کہا: ایک اونث ہم ے بدک کر بھاگ نکلاتو ہم نے اس پر تیر چلائے یہاں تک كەاس كوگراليا\_

[5095] زائدہ نے سعید بن مسروق سے ای سند کے ساتھ بیر حدیث آخر تک پوری بیان کی اوراس میں کہا: (ہم نے عرض کی:) ہارے یاس چھریاں نہیں ہیں تو کیا ہم بانسوں ( کی پھیجیوں) ہے جانور ذبح کرلیں۔

[5096] شعبه نے سعید بن مسروق سے، انھول نے عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے، انھوں نے حضرت رافع بن خد تج والنائل سے روایت کی کہ انھوں نے کہا (ہم نے عرض کی:) الله كرسول إكل بم وشمن سے مقابله كرنے والے بين اور مارے پاس چمریان نہیں ہیں، پھر حدیث بیان کی، البتداس میں ینہیں کہا: ''لوگوں نے جلد بازی کی اوران کے گوشت ے بانڈیاں ابالنے لگے،آپ ٹاٹھ نے ان کے بارے میں تحكم ديا توانھيں الث ديا گيا۔' اور انھوں نے باقی سارا قصہ بیان کیا۔

(المعحمه) (بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَبَيانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ اللّٰي مَتْى شَاءَ) (التحفةه)

[٩٠٩٧] ٢٤-(١٩٦٩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا مَعْدَ ثَلَاث.

[٩٠٩٨] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ؛ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: ثُمَّ صَلَّى لَنَا صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: فَصَلَّى لَنَا صَلَّى لَنَا فَعَلَى لَنَا الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ مَسُولَ اللهِ يَعْلِيُ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيُ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نَسُولَ اللهِ يَعْلِيُ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نَسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكُلُوا.

باب:5-ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی، پھراسے منسوخ کر کے جب تک چاہے اس کو کھانا جائز کر دیا گیا

[5097] سفیان نے کہا: ہمیں زہری نے ابوعبید سے روایت کی، کہا: میں عید کے موقع پر حفزت علی بن ابی طالب ڈھٹؤ کے ساتھ تھا، انھوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور کہا: رسول اللہ ٹھٹڑ نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ ہم تین دن (گزرجانے) کے بعدا پی قربانیوں کا گوشت کھائیں۔

[5098] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابن از ہر کے مولی ابوعبید نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈھٹھ کے ساتھ عید پڑھی ، کہا: اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈھٹھ کے ساتھ نماز پڑھائی ، پڑھی ، حضرت علی ڈھٹھ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی ، پرلوگ ، حضرت علی ڈھٹھ نے خطبے سے پہلے ہمیں نماز پڑھائی ، پھرلوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ ساتھ ہے نے تم کو تین راتوں سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے ، اس لیے (تین راتوں کے بعد یہ گوشت) نہ کھاؤ۔ (ان تین دنوں میں کھا کر اور تقسیم کر کے خم کردو۔)

[ 5099] ابن شہاب کے بھیتے، صالح اور معمر، سب نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٥١٠٠] ٢٦–(١٩٧٠) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِّنْ لَّحْم أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

[٥١٠١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

[٧٠١٠] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَن ابْن عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ.

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَّقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلَاثِ.

[٥١٠٣] ٢٨–(١٩٧١) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُوم

[5100] لیث نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر جائناے، انھول نے نبی مالی سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ' 'تم میں ہے کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے تین دن کے بعد ( کچھ) نہ کھائے۔''

[5101] ابن جریج اور ضحاک بن عثان دونوں نے نافع ے، انھول نے ابن عمر والفناسے، انھول نے نبی اکرم مالیظ سے لیٹ کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5102] ابن انی عمر اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:عبدالرزاق نے کہا:معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی،انھوں نے سالم سے،انھوں نے حضرت ابن عمر دہائیجا سے ا روایت کی کدرسول الله طاقر آنے (اس بات سے) منع کیا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر شاش تین دن سے او پر قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ابن الی عمر نے (تین دن سے اوپر کے بجائے)'' تین کے بعد'' کے الفاظ کیے۔

[5103] عبدالله بن الي بكر في حضرت عبدالله بن رات) کے بعد قربانیوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ عبدالله بن ابی بر نے کہا: میں نے یہ بات عمرہ (بنت

الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْر: فَذَكَرْتُ ذُٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِّنْ أَهْل الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ " فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُجْمِلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِّنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَيَصَدَّقُوا».

(بھوک اور کمزوری کے سبب) آہتہ آہتہ چلتے ہوئے، جہاں لوگ قربانیوں کے لیے موجود تھے ( قربان گاہ میں )، آئے تو رسول الله طابع فرمایا: " تین دن تک کے لیے گوشت رکھالو، جو باقی بیچ (سب کا سب) صدقه کر دو۔'' دوبارہ جب اس (قربانی) کا موقع آیا تو لوگوں نے عرض کی: الله کے رسول! لوگ تو اپنی قربانی (کی کھالوں) ہے مشکیس بناتے ہیں اور اس کی چربی پھلا کر ان میں سنجال رکھتے بي، رسول الله عَلَيْظِ في فرمايا: "كيا مطلب؟" انهول في کہا: (پیصورتحال ہم اس لیے بتارہے ہیں کہ) آپ نے منع فرمایا تھا کہ تین دن کے بعد قربانی کا گوشت (وغیرہ) استعال نه کیا جائے۔ تو آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''میں نے تو تتمصیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ ہے منع کیا تھا جواس ونت بشكل آيائے تھے، اب (قربانی كا گوشت) كھاؤ، ركھواور

> [١٩٧٢] ٢٩-(١٩٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهِي عَنْ أَكُل لُحُوم الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُواً وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا».

> [٥١٠٥] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -:

[5104] ابوزبير نے حضرت جابر را الله سے اور انھوں نے نی منافظ سے روایت کی کہ آپ منافظ نے تین ون کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا تھا، پھراس کے بعدآپ نَافِيْلِ نِے بيفر مايا: '' كھاؤاورزادِراہ بناؤاورركھو''

عبدالرحمان بن سعد انصاريه) كوبتائي ، عمره نے كبا: انھول نے

سے کہا، میں نے حفرت عائشہ اللہ کو بد کہتے ہوئے سا ہے

که رسول الله تَاثِيمُ کے زمانے میں بادیہ کے کچھ گھرانے

[5105] ابن جریج نے کہا: ہمیں عطاء نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی ٹھٹا کو ید کہتے ہوئے سنا: (پہلے) ہم منی کے تین دنوں سے زیادہ اینے اونوں کی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پھررسول الله تَالِيَّة في مين اجازت دے دی اور فرمایا: "كھاؤ اور

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنَى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا».

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْبِي عُمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَّتَزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا - يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ -.

[ ٣٠١٠٧] ٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطْاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[ ١٩٧٣ - ٣٣ - ١٩٧٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ ح: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: وَدَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: وَدَدَّثَنَا مَبْدُالْأَعْلَى: وَدَدَّثَنَا مَبْدِيدٌ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ساتھ لے جاؤ۔ (اور صدقہ کروجس طرح دوسری احادیث میں ہے۔)''

میں نے عطاء سے کہا: حضرت جابر ڈٹاٹٹئ نے بید کہا تھا کہ یہاں تک کہ ہم مدینہ آگئے؟ (مدینہ تک بینچنے کے آٹھ دنوں تک بطورزادِراہ استعال کرتے رہے؟) انھوں نے کہا: ہاں۔

[5106] زید بن ابی انیسہ نے عطاء بن ابی رباح سے،
انھوں نے جابر بن عبداللہ ڈٹھ سے روایت کی، کہا: ہم تین
دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت نہیں رکھتے تھے، پھر رسول
اللہ ظالیم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اس میں سے زادِ راہ بنائیں
اور اس سے کھائیں، یعنی تین سے زیادہ (دنوں تک۔)

[5107] عمرو (بن دینار) نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹڑ ہے دوایت کی، کہا: ہم رسول الله ناٹٹڑ کے عہد میں قربانیوں کا گوشت زادِراہ کے طور پر مدینہ تک ساتھ کے جاتے تھے۔

[5108] الوبكر بن الى شيبه نے كہا: بميں عبدالاعلى نے جريرى سے حديث بيان كى ، انھول نے ابونظر ہ سے ، انھول نے حضرت الوسعيد خدرى برائي سے روايت كى ، نيزمحمد بن مثنی نے كہا: بميں عبدالاعلى نے حديث بيان كى: بميں سعيد نے قادہ سے ، انھول نے حضرت الوسعيد قدرى برائي سے روايت كى ، كہا: رسول الله برائي نے فرمايا تھا: خدرى برائي سے روايت كى ، كہا: رسول الله برائي نے فرمايا تھا:

«يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ» – وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَّحَشَمًا وَّحَدَمًا، فَقَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا». قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: شَكَّ عَبْدُ الْأَعْلَى.

[٩١٠٩] ٣٤-(١٩٧٤) حَدَّتَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ قَالَ: "مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي الْعَامِ فِي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ اللهُ فَي بَيْتِهِ، بَعْدَ ثَالِثَةٍ، شَيْئًا». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ اللهُ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بَجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُو فِيهِمْ».

آوراه] ٣٥-(١٩٧٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْرٍ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هٰذِهِ» فَلَمْ أَزَلُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

[٥١١١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالًا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ؛

''مدینہ والو! قربانیوں کا گوشت تین (دنوں \_ راتوں) سے زیادہ نہ کھاتے رہو۔''ابن ثنیٰ نے (صراحت سے)'' تین دن (سے زیادہ)'' کہا۔

صحابہ نے رسول الله طَلَيْمَ سے به شكايت كى كه جمار سے بال بنچ اور نوكر چاكر بيں۔ آپ نے فرمایا: '' كھاؤ اور كھلاؤ اور روك كر ركھو يا (فرمایا:) ذخيره كرو۔'' ابن مثنی نے كہا: عبدالعلی كو (ان دولفظول میں) شك ہے (كه آپ نے دروك كرركھؤ فرمایا، یا'' ذخيره كرؤ 'فرمایا۔)

[5109] حضرت سلمہ بن اکوع بھاتئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ان فرمایا: ''تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تین دن کے بعداس کے گھر میں (اس گوشت میں سے) کوئی چیز نہ رہے۔'' جب اگلے سال (میں عید کا دن) آیا تو صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کیا ہم ای طرح کریں جس طرح پچھلے سال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، وہ ایسا سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے سال تھا کہ اس میں لوگ شخت ضرورت مند تھے تو میں نے جانے کہ (کر ہر ایک تک پہنے) جائے۔''

[5110] معن بن عیسیٰ نے کہا: ہمیں معاویہ بن صالح نے ابوزاہریہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے جبیر بن نفیر سے، انھوں نے جبیر بن نفیر سے، انھوں نے حضرت ثوبان والٹو گھڑ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ گھڑ نے نے (اپنے قربانی کے جانوروں میں سے) قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے فرمایا: '' ثوبان! اس کے گوشت کو درست کرلو (ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرلو۔)' پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔

[5111] زید بن حباب اورعبدالرحمٰن بن مہدی دونوں نے معاویہ بن صالح ہے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۱۱۲] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثِنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ" قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ" قَالَ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ هٰذَا اللَّحْمَ" قَالَ اللَّهُ عَتَى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

[٥١١٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهِذَا الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

آبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي كَلَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ ح: مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مِرَارُ بْنُ مُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُوسِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبُوسِنَانٍ عَنْ مُجَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: اللهِ بْنِ اللهِ مُنَادِهُ مَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَنَا مُحَمِّدُ مُنْ فَعْفِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَى ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَرَارَةِ الْفُهُورِ، فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَى ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا لَيْ مُورَادٍ فَى ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا عَنْ فَيْنَا لَهُ مَا لَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[5112] ابومسہر نے کہا: ہمیں کی بن حزہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے زبیدی نے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے رسول اللہ تالیق کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان دلاتی سے روایت کی کہرسول اللہ تالیق نے ججۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا: "اس گوشت کو (ساتھ لے جانے کے لیے) درست کرلو۔" انھوں نے کہا: پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو شت کو شاول فرماتے رہے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔

[5113] محمد بن مبارک نے کہا: ہمیں کی بن حزہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور'' ججۃ الوداع میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[5114] ابوسنان ضرار بن مرہ نے محارب بن د ثار ہے،
انھوں نے عبداللہ بن بر بدہ ہے، انھوں نے اپنے والد ہے
دوایت کی، کہا: رسول اللہ مُؤیم نے فرمایا: ''میں نے (پہلے)
تم کوقبروں کی زیارت ہے منع کیا تھا، (اب) تم زیارت کرلیا
کرواور میں نے (پہلے) تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا
گوشت کھانے ہے منع کیا تھا، (اب) تمھارا جب تک کے
لیے جی چاہے قربانی کا گوشت رکھو۔ اور میں نے تم کومشک
کے علاوہ (ہرشم کے برتن میں) نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، اب
کے علاوہ (ہرشم کے برتن میں) نبیذ پینے سے منع کیا تھا، اب
تم ہرطرح کے برتنوں میں بیواور نشر آور چیز نہ بیو۔''

بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجع: ٢٢٦٠]

[٥١١٥] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ الشَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، شُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهُ يُشِيِّهُ قَالَ: «كُنْتُ نَهُ يَشِيْهُ قَالَ: «كُنْتُ نَهُ يَشِيْهُ فَالَ: «كُنْتُ نَهُ يَشِيدُهُ» فَذَكَرَ بِمَعْلَى حَدِيثٍ أَبِي سِنَانٍ.

(المعجم٦) (بَابُ الْفَرَع وَالْعَتِيرَةِ) (التحفة٦)

يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخُرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَالَ النَّيِّ عَنْ النَّيِّ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّيِّ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَالَ النَّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالَ النَّوَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَالَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَاللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَنْ أَبِي عُرَالُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الْمُعْلَى وَلَا اللهِ عَنْ أَبِي عُلَا اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَنْ أَبُولُ اللهُ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَلَيْرَةً عَنِ الْمُولُ اللهِ عَنْ أَبِي عُرَالِهُ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

زَادَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَءُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

[5115] علقمہ بن مرثد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ تلکی نظر مایا: "میں نے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ تلکی مدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

#### باب:6۔کسی مادہ جانور کا پہلوٹھا بچہاور رجب کے شروع میں جانور ذریح کرنا

[5116] یکیٰ بن یکیٰ تمیمی، ابویکر بن ابی شیبه، عمرو ناقد اور زمیر بن حرب نے ہمیں سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے رمری سے روایت کی، انھوں نے سعید (بن مسینب) سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے اور انھوں نے نبی تاہیم مسینب) سے، انھوں نے ابو ہریرہ سے اور انھوں نے نبی تاہیم میں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے زہری سے خبردی، انھوں نے ابن مسینب سے، انھوں نے ابو ہریرہ واللہ تاہیم نے فرمایا: "نہ جانور کا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہیم نے فرمایا: "نہ جانور کا پہلوٹھا بچہ ذری کرنا (واجب، جائز) ہے، نہ رجب کے شروع میں جانور کا میں جانور قربان کرنا ورست ہے۔"

ابن رافع نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: فرع ہے مراد پہلوٹھی کا بچہ تھا، جب وہ جنم پا تا تو وہ اسے ذبح کرتے تھے۔

الله فوائد ومسائل: ﴿ فرع كي خرك من الله تعريف عالبًا الم زبرى كى طرف سے بے جوان كے شاكردول نے آ كے حديث كے

ساتھ ہی بیان کردی تا کہ منہوم واضح ہوجائے۔ عیرہ سے مرادر جب کے آغاز میں کی جانے والی قربانی ہے۔ ﴿ ہُم نے فرع کا ترجمہ'' پہلوٹھا بچہ ذرج کرنا واجب/ جائز' دونوں طرح سے کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں اجمال ہے۔ صراحت نہیں کہ اس میں جواز کی نفی کی جارہ کی بہلوٹھا بچہ آگر اللہ کی رضا کے لیے ذرج کیا جائے ، تو وہ اسے جائز بچھتے ہیں۔ کتب سنن میں مِحْنَف بن سلیم سے مروی حدیث میں اس حوالے سے رسول اللہ تاہی ہے سے الفاظ مروی میں: ﴿ يَاأَيّهَا النّاسُ عَلَى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامِ اَضْحِيةٌ وَعَتِيرَةٌ ، هَلْ تَذُرُونَ مَاالْعَتِيرَةُ ؟ هِي: الَّتِي ثَينَ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَائِعُ ؟ قَالَ عَلَم اُضْحِيةٌ وَعَتِيرَةٌ ، هَلْ تَذُرُونَ مَاالْعَتِيرَةُ ؟ هِي: اللّتِي تَسَمُّونَهَا اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ جَبِيّةٌ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَم اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَائِعُ ؟ قَالَ: مَنَ شَاءً عَتَرَ وَمَنْ شَاءً لَمْ يَعْتِرٌ ، وَمَنْ شَاءً فَرَّ عَ وَمَنْ شَاءً لَمْ يَعْتِرٌ ، وَمَنْ شَاءً فَرَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ع

(المعجم٧) (بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَيُرِيدُ التَّضْحِيَةَ، أَنْ يَّأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ شَيْنًا) (التحفة ٨)

[0117] ٣٩-(١٩٧٧) وَحَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ: سَمِعَ ابْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِيَ يَيَّا فَي الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِي يَيَا فَي الْمَسْرُ، وَأَرَادَ النَّبِي يَكِلَيْ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَمَسَ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْنًا».

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ. قَالَ:

باب:7۔جب ذوالحجه کا (پہلا)عشرہ شروع ہوجائے توجو خص قربانی کرنے کاارادہ رکھتاہے،اس کے لیے بال اور ناخن کٹوانے کی ممانعت

[5117] ابن الی عمر کی نے کہا: ہمیں سفیان نے عبدالرحمٰن بن عمید بن عبدالرحمٰن بن عوف سے حدیث سالی: انھول نے سعید بن میتب سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رہا ہی انھول نے سعید بن میتب سے سنا، وہ حضرت ام سلمہ رہا ہی سے حدیث روایت کررہے تھے کہ نبی تاہی ان نے فرمایا: ''جب عشرہ ( ذوالحجہ ) شروع ہوجائے اورتم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کائے ''

سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس حدیث کو مرفوعا

لْكِنِّي أَرْفَعُهُ .

(رسول الله سے) بیان نہیں کرتے (حضرت ام سلمہ رہا کا قول بتاتے ہیں)، انھوں نے کہا: لیکن میں اس کو مرفوعاً بیان کرتا ہوں۔

کے فائدہ: سفیان کا مطلب تھا کہ مجھے صراحت کے ساتھ حضرت ام سلمہ ﷺ کے حوالے سے مرفوعاً بیر حدیث پینی ہے اور اس روایت میں کوئی شک نہیں بتان کے علاوہ اور بھی متعدد رایوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے جس طرح اگلی روایات میں واضح ہو جائے گا۔

[٥١١٨] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفِ عَنْ سَعِيدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيةٌ، يُرِيدُ أَنْ دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أُضْحِيةٌ، يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَ شَعْرًا وَّلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا».

الشَّاعِرِ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ الْسُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّ النَّبِي عَيَّا قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ فِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ".

[ ٠١٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمْرِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٢١١] ٤٢-(...) وَحَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

[5118] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: سفیان نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے عبدالرحمٰن بن حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے سعید بن میتب سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ام سلمہ رہاتی ہے مرفوعاً روایت کی کہ آپ بالی ہے فرمایا: ''جب عشرہ (ذوالحجہ) شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی مواور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے۔''

[5119] یکی بن کثیر عزری ابوغسان نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی، انھوں نے عمر بن مسلم سے، انھوں نے عمر بن مسلم سے، انھوں نے ام سلمہ رہائی سے، انھوں نے ام سلمہ رہائی سے روایت کی کہ نبی تاثیق نے فرمایا: '' جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھواور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو (نہ کا لے) اپنے حال پر رہنے دے۔''

[5120] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے مالک بن انس سے حدیث بیان کی ، انھول نے عمر یا عمر و بن مسلم سے اس سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت کی۔

[5121] معاذعنری نے کہا: ہمیں محمد بن عمرولیثی نے عمر

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِم بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْتِي قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَّذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ " .

[٥١٢٢] (...) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَةَ اللَّيْثِيُّ قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحٰى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ لهٰذَا، أَوْ يَنْلهى عَنْهُ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لهٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِّيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ يَثِيُّاتُو، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُّحَمَّدِ ابْن عَمْرِو.

[٥١٢٣] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ الْجُنْدَعِيِّ؛ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ

بن سلم بن عماره بن أكيمه ليثى سے حديث بيان كى ، كها: ميں نے سعید بن میتب کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نبی طافیا کی زوجد حضرت ام سلمہ رہنا سے سنا، وہ کہد ربی تھیں: رسول ليے كوئى ذبيحه موتوجب ذوالحجه كا جاند نظر آجائے، وہ مركز اینے بال اور ناخن نہ کا ئے، یہاں تک که قربانی کر لے (پھر بال اور ناخن كانے-)"

[5122] ابواسامہ نے کہا: مجھے محمد بن عمرو نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عمرو بن مسلم بن عمارہ لیٹی نے حدیث بیان کی، کہا:عیدالاضیٰ سے کچھ پہلے ہم حمام میں تھے، بعض لوگوں نے چونے سے اپنے بال صاف کیے، اہل حمام میں سے کی شخص نے کہا سعید بن مستب اس فعل (عیدالاضی کی نماز یڑھے اور قربانی کرنے سے پہلےجسم پرسے بال وغیرہ کا منے یا مونڈنے) کو مکروہ قرار دیتے ہیں یا اس سے منع کرتے ہیں۔میری سعید بن میتب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان ے اس بات کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا: مجلتے ! بیصدیث مملا دی گئی اور ترک کر دی گئی ہے، (یہ پابندی ملحوظ نہیں رکھی جاتی ویے) مجھے نی تافیہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ عافا نے بیہ حدیث بیان کی که رسول الله سالی نے فرمایا .....آ گے محمد بن عمرو سے معاذ کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[5123] سعيد بن ابي ہلال نے عمرو بن مسلم جندي سے روایت کی کہ حضرت سعید بن سیتب نے اُھیں خبر دی کہ می اكرم منتاكم كالميمحر مدحفرت امسلمه والمائ في الميس بنايااور نی اکرم ناتی کا نام لیا (پر) ان سب کی حدیث کے ہم معنی (مدیث بیان کی۔) النَّبِيِّ عَلِيْةِ أَخْبَرَتْهُ: وَذَكَرَ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ. بِمَعْلَى حَدِيثِهِمْ.

## (المعجم ٨) (بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالٰي وَلَغْنِ فَاعِلِهِ) (التحفة ٨)

حَرْبِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّرُوانَ عَلَاهُمَا عَنْ مَّرُوانَ حَرْبِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّرُوانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: عَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْلِي بُنِ أَبِي لَكِيْمُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُعْلِي يُعْلِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَنْ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللهِ مَنْ لَعْنَ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللهِ مَنْ قَالَ: مَا اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرِ اللهُ مَنْ عَيْرَا اللهُ مَنْ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الطُّفَيْلِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: أَخْبِرْنَا بِشَيْءٍ قَالَ: مَا أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرً إِلَيَّ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرً إِلَيَّ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا أَسَرً إِلَيَّ فَسَيْنًا كَتَمَهُ النَّاسَ، وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آولى مُحْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آولى أَلْهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مُخْدِمًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ قَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# باب:8-غیراللہ کے نام پر ذرج کرنے کی ممانعت اور ذرج کرنے والے پرلعنت

ابوخالد احرسلمان بن حیان نے منصور بن حیان سے، انھوں نے ابوطفیل دائیڈ سے روایت کی، کہا: ہم نے حضرت علی بن ابی طالب دائیڈ سے عرض کی: ہمیں کوئی الیمی چیز بتا ہے جو رسول اللہ طاقیہ نے راز داری سے آپ کو بتائی ہو۔ انھوں نے کہا: آپ طاقیہ نے جھے راز داری سے بتائی ہو۔ انھوں نے کہا: آپ طاقیہ نے جھے راز داری سے کوئی بات نہیں بتائی جولوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے کوئی بات نہیں بتائی جولوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میں نے آپ طاقیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''جس شخص نے غیراللہ کے نام پر ذری کیاس پر اللہ لعنت کرے، اور اللہ اس پر لعنت

مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ ".

کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، اور اللہ اس پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کرے کرے جس نے (زمین کی حد بندی کا) نشان تبدیل کیا۔''

فوا کدومسائل: ﴿ اِس حدیث سے روافض کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ رسول اللہ عاقبہ نے حضرت علی مختلؤ کے لیے خاص کوئی وصیت فرمائی تھی ہے۔ نیز بعض اہل بدعت کے اس نظر سے کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علاقیہ نے اصل وحی کی تعلیم صرف حضرت علی دھٹو کو دی ہے جواس قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ ﴿ ''زمین کی حد بندی کا نشان تبدیل کرنے سے مرادیا تو صحرائی راستوں کے نشانات ہیں جن کی مدد سے مسافر بھی نے سے خفوظ رہتے ہیں۔ ان نشانات کو مثانے سے ان کی موت کا خطرہ ہے، لہذا میتخت گناہ ہے۔ یاوہ نشانات اور علامات مراد ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی ملکیت کی حد بندی ہوتی ہے۔ والله أعلم بالصواب!



#### ارشاد بارى تعالى

وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

''اور کھاؤاور بیواور صدسے نہ گزرو، بے شک وہ (اللہ تعالیٰ) حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔'' (الأعداف:7:718)

# تعارف كتاب الاشربه

کتاب الاشربہ اپنے معانی کے اعتبار سے ایک وسیع المطالب کتاب ہے۔ مشروبات میں حلال وحرام مشروبات کی تفصیل، شراب کے نقصانات، وہ حالات جن میں شراب کو حتی طور پر حرام قرار دیا گیا، صحابہ کا جذبہ اطاعت، مختلف چیزوں سے بننے والی شرابوں کی مشتر کے صفت اور مصنرت، اس سے کمل اجتناب کے لیے مشروب سازی اور بر تنوں تک کے حوالے سے احتیاطی احکام، حلال مشروبات کے حوالے سے صحت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، پینے اور کھانے دونوں کے معاشرتی اور روحانی آواب، ملت وحرمت کے حوالے سے اوبام پر مبنی تصورات، شخصی نا پندیدگی اور حرمت، کھانے پینے میں مواسات اور بر کت، اس کتاب میں ان موضوعات کے حوالے سے دہنمائی کے لیے ارشادات نبویہ پیش کیے ہیں۔

تاب کا آغازاس افسوسناک واقع ہے کیا گیا ہے جو حضرت تمزہ داٹھ کی شراب نوشی کی بنا پر حضرت علی داٹھ اور خودرسالت مآب باٹھ کو چیش آیا۔ حضرت عزہ داٹھ شراب نوشی کی ایک مجلس ہیں شریک ہوئے ، گانے والی نے شراب کے نتیج ہیں پیدا ہونے والی خود فرہ بی اورا پی عظمت و سخاوت کے انتہائی مبالغة آمیزاحساس کومزیدا جا گرکیا اور باہر بیٹھیں حضرت علی داٹھ کی دواونٹیوں کے جوان کی کل متاع تھیں، کباب کھلانے کی تان اڑائی۔ شراب اپنے چینے والوں کے احساس عظمت کواتھا بر معادیق ہے کہ عقل ووائش کی جملہ قیو وٹو ف جاتی ہیں۔ حضرت عمزہ داٹھ نے گانے والی کے الفاظ کے عین مطابق اپنی تکوار اٹھائی اور اان اونٹیوں کی کو ہائیں کا کیس، پیٹ چاک کیے، کلیج نکالے اور کباب بنانے والوں کے حوالے کر دیے۔ حضرت علی داٹھ شریع معدے کے عالم میں سول کا کیس، پیٹ چاک کیے، ان کی بات من کر آپ باٹھ کیل کر عزہ داٹھ کے پاس آئے تو پہ چلا کہ حضرت عمرہ داٹھ میں مول کا کیس، پیٹ چاک کے ، ان کی بات من کر آپ باٹھ کیل کر عزہ داٹھ کیا ہی آئے تو پہ چلا کہ حضرت عمرہ داٹھ کیس کھول کو دیے اور شراب کی حرمت کے قدر بھی مراصل کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ پورے مدید والوں کی آئی تھیں ما مول ہوئی تھا۔ اس کی مقبوطی تھی کہ شراب کی حرمت کے اعلان کرویا تھا۔ یہ وادر شراب کی حشی در میں حاصل ہونے والی ایمان کی مضبوطی تھی کہ شراب کی حرمت کے اعلان کے ساتھ بی شراب چھوڑ دی گئی، مکل تو ڈ دیے گئے اور شراب کو گلیوں میں بہا والی ایمان کی مفبوطی تھی کہ شراب کی حملت کے اعلان کے ساتھ بی شراب چھوڑ دی گئی، مکل تو ڈ دیے گئے اور شراب کو گلیوں میں بہا دیا گیا۔ یہ اہل ایمان کی مفبوطی تھی کہ شراب کی حملت کے اعلان کے ساتھ بی شراب چھوڑ دی گئی، مکل تو ڈ دیے گئے اور شراب کو گلیوں میں بہا

اللہ کی رہنمائی کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور حقیقی مالک کو پہچانے ، اپنے برے بھلے میں تمیز کرے ، اس کے از لی دشمن شیطان نے اس کو تباہ کرنے کے لیے جو فریب کے جال بھیلا رکھے ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئے ، اپنی حقیق کامیا بی کے مقصد سے عافل نہ ہو۔ شراب اس سے بہچان اور تمیز چھین کراہے اپنے سب سے بڑے دیمن کا شکار بننے کے لیے تیار کر دیق ہے۔ بیشیطان کا سب سے خوفناک بھندا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے شراب چاہے جس چیز کی بنی ہوئی ہواور جس نام سے ہواس کو پوری مختی سے حرام کر دیا گیا اور اس سے اجتناب کو پیمنی بنانے کے لیے ان ذرائع کو بھی مسدود کیا گیا جوانسان کواس تک لے جا سکتے ہیں۔

اس زمانے میں جاز کے علاقے میں شراب ' نخلہ' ( کھجور کے درخت) اور ' کرمہ' (انگور کی بیل) کے بھلوں سے بنتی تھی۔ شراب بنانے کے لیے نیم پختہ کھجور کو یا کھجور اور کشش کو طلاکر پانی میں اس کا رس نکالا جاتا تھا، پھراسے رکھا جاتاحتی کہ اس میں تخیر کاعمل ہوتا اور وہ شراب بن جاتی۔ مختلف شم کے کچے، کچے، تازہ اور خشک بھلوں کا رس ملانے سے اس میں تندی آ جاتی اور جلد تخیر کاعمل شروع ہوجاتا۔ یمن میں شہد کے شربت سے شراب بنائی جاتی تھی جے ' بنے ' کہتے تھے۔ رسول اللہ تاثیم نے اس سے قطع نظر کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں، سے سے بھی شراب بنائی جاتی تھی، اسے ' میزر' ' کہتے تھے۔ رسول اللہ تاثیم نے اس سے قطع نظر کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں، مشرابوں کو حرام قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہوتم کی نشرآ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: «کُلُ مُسْکِو خَمْرُ اُول کُوراُم قرار دیا بلکہ صریح الفاظ میں ہوتم کی نشرآ ور چیز کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا: «کُلُ مُسْکِو حَرَامٌ » ' برفشہ آ ور چیز خمر (شراب) ہے اور ہرنشہ آ ور چیز حرام ہے۔' (حدیث: 5218)

تحمجورکو پانی میں ملاکراس کا بنایا ہوا شربت''نبیز'' عربوں کو بہت مرغوب تھالیکن اس شربت پرتھوڑ اسا وقت گزر جاتا توعملِ تخمیر سے بینشہ آور بن جاتا۔ اگراہے مسامدار برتنوں میں بنایا جاتا تو استعال کے بعد، دھونے کے باوجودان برتنوں کےمساموں میں اس کے اجزاءرہ جاتے اوران کاخمیر بن جاتا۔ان برتنوں میں دوبارہ رس ڈالنے کے بعد تخمیر کاممل فورا شروع ہوجا تا اور نبیذ نشہ آور ہونے گتی۔رسول الله علی الله علی الله کے علم سے، اپنی امت کواس غلاظت سے کمل طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بیتی مریا کہ ایک ہی قسم کے کچے اور پکے برتنوں کا استعال ممنوع قرار دیا جن میں شراب بنائی جاتی تھی۔اگر شراب نہ بنائی گئی ہوتو بھی مسامدار برتنوں میں مشروب بنانے کی ممانعت فرما دی۔ ان برتنوں میں سو کھے کدو کو کھوکھلا کر کے بنائے ہوئے برتن ، لکڑی کے برتن ، روغن قار مکلے ہوئے برتن اورمٹی کے گھڑے وغیرہ شامل تھے۔مشکیزوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دی کیونکہ ان میں تخییر کاعمل جلد شروع نہیں ہوتا۔ برتنول کے حوالے سے یہ یابندی کچھ عرصہ برقرار رہی، جب یقین ہو گیا کہ شراب بنانے والے پرانے برتن ختم ہو گئے یاان کے اندر سے ''خیر'' کے اجزاء کمل طور پرزائل ہو گئے تو ان کے عام استعال کی اجازت مرحت فرما دی۔ بیتا کیدی حکم باقی رہا کہ کسی حلال مشروب (نبیذ، پھلوں کے رس وغیرہ) کواسی وقت تک استعمال کرنا جائز ہے جب تک ان میں تخییر کاعمل شروع ہونے کا امکان می پیدانه ہوا ہو۔اورمسامدار برتنوں،مثلاً: روغن قار ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے کی یابندی بھی برقر اررہی۔(حدیث:5210) اسلام نے مضرصحت نشہ آورمشروبات کی ممانعت کے ساتھ صحت بخش مشروبات خصوصاً دودھ پینے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔صحت کے حوالے سے یہ ہدایت بھی دی کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کو ہرصورت میں ڈھفک کر رکھا جائے۔ کھانے پینے کی اشیاءاللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور لطف و کرم کا خاص کرشمہ ہیں۔اللہ نے انھیں اس طرح پیدا فرمایا ہے کہ بیرانسان کےجسم کو صحت ادر توانا کی بخشق ہیں اور اس کے ساتھ مزے سے بھر پور ہیں۔ یہانسان کے کام و دہمن کولذت بخشق ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں۔ رسول الله مَا يُرُمُ نے اپنی امت کواس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر بیاللہ کے حکم کے مطابق ، انھیں اس کی نعت سجھتے ہوئے، پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس کا نام لے کر استعال کریں تو اللہ تعالی ان میں برکت شامل کرویتا ہے۔ اس عظیم روحانی پہلو پرضیح مسلم کے کتاب الاشربة میں تفصیل ہے روشی ڈالی گئی ہے۔ بے برکتی کے اسباب واضح کیے گئے ہیں۔ پاکیزگی کے حوالے سے دایاں ہاتھ استعال کرنے، برتن میں سانس نہ لینے، برتوں کو گندانہ کرنے، اطمینان اور آرام سے بیٹھ کرکھانے پینے اور پانی وغیرہ پیتے ہوئے بار بار برتن سے منہ ہٹا کرسانس لینے اور اللہ کا نام لے کرکھانے پینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کھانے کی اونی ترین مقدار بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے، کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کرنا چاہیاں چاہی ہوئی تاریک کی جائے اور انگلیاں چاہئے کو برا سجھتے رہے۔ اب جدید سائنس خواہد کی بیٹی کردی ہے کہ انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ اور انگلیاں چاہئے۔ اور ایک آخر پر ایسا مادہ پیدا ہو جا تا ہے جو کھانے کے اندر مفرصت جراثیم کوختم کر دیتا ہے۔ انگلیوں چاہئے لینا انتہائی صحت بخش طریقہ ہے۔ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ صاف و حلے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اپنے آگے سے کھانا چاہیے۔ اور اپنے آگے ہوئی کہ کھانا چاہیے۔ اور اپنے آگے ہوئی کراس کی شخلیاں دوبارہ ای برتن میں نہیں ڈالنی چاہئیں، علی بہیں کرنی چاہیں استعال کرنی چاہئیں۔ گجور وغیرہ کھا کراس کی شخلیاں دوبارہ ای برتن میں نہیں ڈالنی چاہئیں، کی کھانے میں عیب جو کی نہیں کرنی چاہیے۔ انگو سے جو کی نہیں کرنی چاہئیں، ویا ہوئے دین چاہیے۔ انگو سے جو کی نہیں کرنی چاہئیں۔ اور اور بیس جو کی نہیں کرنی چاہئیں۔ کی میں جو کی نہیں کرنی چاہئے۔ در کی کی کھانے میں عیب جو کی نہیں کرنی چاہیاں استعال کرنی چاہئیں۔ کی میں خواہئی کی کھانا ہو جو کی نی چاہئیں۔ کی کھانا ہو جو کی نہیں کرنی چاہئیں۔ کی کھانا چاہو کے دائیں کی کھی تھیں۔ کی خواہئیں کو ترقی چاہئیں۔ کی کھی تعلی کو ترقی چاہئیں۔ کی کھی خواہئی کی کھی تو بر کی کی کھی تھیں۔ کی کھی تعلی کی کھی تھیں۔ کی کھی تعلی کو ترقی چاہئیں۔

اس ہے آگے بڑھ کریہ واضح کیا گیا ہے کہ ذکورہ بالاتمام ہدایات کی پابندی کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے کھانے میں مواسات، زیادہ سے زیادہ لوگوں کوشر کیک کرنے ،خود پر دوسروں کوتر جج دینے کا ارادہ ہواور اس پڑمل کیا جائے تو کھانے میں ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی عقل جیران رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر تو مواسات سے بڑھ کر امت کے تمام افراد کے لیے ہمسم محبت، خیر خوابی اور لطف وکرم کا سرچشمہ تھے۔ آپ کی برکت سے دو چار لوگوں کا کھانا یا پینا تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کو سیر کر دیتا تھا، پار ہتا تھا، عام مسلمان بھی جب دوسر سے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کریں تو ایک آ دمی کا کھانا کم از کم دو کو اور دو آدمیوں کا کھانا چار کو بہ آسانی کھایت کرے گا۔ مواسات کا جذبہ اور اضلاص جس قدر بڑھتا جائے گا، برکت میں اس قدر راضافہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوبکر صدیق بی تو اس بات پرسخت پریشان ہوئے اور انھیں غصہ آیا کہ ان کی ناگز برغیر حاضری کے دوران میں ان کے مہمان بہت دیر تک بھوکے رہے۔ اس میں اگر چہ مہمانوں کے اپنے اصرار ہی کا دخل تھا لیکن حضرت ابوبکر ڈاٹٹو کی پریشانی اور غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللہ کے لیے خیر غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ بیصرف اور صرف اللہ کے لیے خیر خواہی اللہ کے ان کے تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ مہمانوں اور گھر والوں کے بھی کام آیا۔

# ٣٦- كِتَابُ الأَشْرِبَةِ مشروبات كابيان

(المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ، وَغَيْرِهَا، مِمَّا يُسكِرُ) (التحفة ١)

[5127] جاج بن محمد نے ابن جربی سے دو ایت کی ، کہا:
مجھے ابن شہاب نے علی بن حسین بن علی سے حدیث بیان کی ،
انھوں نے اپنے والد حسین بن علی بی ہے ، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب بی ہے سے دوایت کی ، کہا: مجھے رسول الله تا ہی کے ساتھ بدر کے مالی غنیمت میں سے ایک (جوان) اونٹنی حاصل ہوئی، ایک اور جوان اونٹنی (خمس میں سے) رسول الله تا ہی نے مجھے عطا فرمائی۔ ایک دن میں نے ان دونوں اونٹیوں کو ایک انصاری کے درواز سے پر بھایا اور میں ان دونوں پر بیچنے کے لیے اذخر (کی خوشبو دار گھاس) لا دکر لانا جا ہتا تھا۔ بنوقیقاع کا سار بھی میر سے ساتھ تھا۔ اور اس رکی قیمت سے میں حضرت فاطمہ می ہی ساتھ اپنی شادی کے دلیے میں مدد لینا جا ہتا تھا۔ جزہ بن عبد المطلب میں شادی کے دلیے میں مدد لینا جا ہتا تھا۔ جزہ بن عبد المطلب میں اس گھر میں (بیٹھے) شراب بی رہے تھے، ان کے قریب ایک

گانے والى عورت كار بى تقى، چروه بدا شعار كانے كى:

باب:1 پشراب کی حرمت اوراس بات کابیان که

شراب انگور، خشک تھجور، ادھ کچی تھجورا در تشمش وغیرہ

کےرس سے بنتی ہے جونشہ آور ہوتی ہے

آبِرُ بَرُيْجِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَّعَ مَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَي مَغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ. وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى شَارِفًا أُخْرى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَغْنَم الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ عَنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَرْعِدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِّأَبِيعَهُ – وَمَعِي صَائِغٌ مِّنْ أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِّأَبِيعَهُ – وَمَعِي صَائِغٌ مِّنْ أَخْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِّأَبِيعَهُ – وَمَعِي صَائِغٌ مِّنْ أَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ بَنِي قَيْنَقًا يَعْ أَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ، فَقَالَتْ:

أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ.

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا.

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابِ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ عَلِيُّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ قَالَ عَلِيُّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، فَأَخْبَرْتُهُ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، فَرَخَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَذَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي؟ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُقَافِحُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

[۱۲۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٥١٢٩] ٢-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُوعُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ

سنیں، تمزہ! (اٹھ کر) فربہ اونٹیوں کی طرف بڑھیں (دوسرا مصرع ہے: وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفَنَاءِ ''اور وہ گھر کے آگے کھلی جگہ میں بندھی ہوئی ہیں۔'') حضرت حمزہ ڈٹائٹ تلوار سمیت لیک کران کی طرف بڑھے، ان کے کوہانوں کو جڑ سے کا لیا، ان کے پہلو چیرد ہے، پھران کے کلیج نکال لیے۔ میں میں نہان شمال سے میں کا ان کھی؟ انھوں نہ کے میں میں نہان شمال سے میں کہان اور کوبان بھی؟ انھوں نہ

میں نے ابن شہاب سے کہا: اور کو ہان بھی؟ انھوں نے کہا: وہ (حمزہ والنز) ان دونوں کے کو ہان جڑ سے کاٹ کر لے گئے۔ ابن شہاب نے کہا: حضرت علی دانشؤ نے کہا: میں نے ایک ایما مظرد یکھاجس نے مجھے دہلا کررکھ دیا۔ میں رسول الله الله الله كل خدمت مين حاضر بوا، زيد بن حارثه والله بهي آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ زید ڈاٹٹا کے ہمراہ نکل بڑے، میں بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ حضرت حمزہ ڈٹاٹنز ك ياس آئ اور غص كا اظهار فر مايا- حزه والثناف آكه الهائي اور کہنے لگے: تم میرے آباء واجداد کے غلاموں سے بڑھ کر کیا ہو! (وہ دونوں جناب عبدالمطلب کے بوتے تھے اور رشتے کے حوالے سے خدمت گزاری کے مقام پر تھے۔ حمزہ والنظار شتے میں ان سے ایک پشت اوپر تھے۔ انھول نے شراب کی اہر میں اس بات کومبالغة آمیز فخر ومباہات کے رنگ میں کہددیا) تو رسول الله مالية الله الله الله الله الله الله الله

[5128] عبدالرزاق نے ابن جریج سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

ان کی محفل سے نکل آئے۔

[5129] عبداللہ بن وہب نے کہا: مجھے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے علی بن حسین بن علی شاش نے انھیں خبر دی کہ مضرت علی شاش نے کہا: بدر کے دن کے مال غنیمت میں سے

ایک جوان اونٹنی میرے حصے میں آئی تھی اور ایک جوان اونٹنی اس روز رسول الله طافياً نے مجھے خمس میں سے عطا کر دی۔ پھر جب میں نے حضرت فاطمہ پھٹا کو (زھتی کرا کے ) گھر لانے كا ارادہ كيا اور بنوقينقاع كے ايك سونا و هالنے والے آ دمی کو تیار کرلیا که وه میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اذخر لے آئیں جس کو میں سونا ڈھالنے والوں کے ہاتھ بیجنا اور اس (كى قيمت) سے اپنى شادى كے وليمے كے ليے مدد لينا عابتا تھا، اسى اثناميں جب ميں ايني اونينيوں كا ساز وسامان، یالان کی تختیاں، بوریاں اور رسیاں (وغیرہ) جمع کر رہا تھا تو میری دونوں اونٹنیاں انصار میں سے ایک آ دمی کے حجرے کے پہلومیں بٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے جوسامان جمع کرنا تھا جب اسے جع کرلیا تو احاک (میں نے دیکھا کہ) میری دونوں اونٹنیوں کے کو ہان جڑ سے کاٹ لیے گئے تھے، ان کے بہلوچردیے گئے تھے اور ان کے کلیج نکال لیے گئے تھے۔ میں نے جب ان کا بیرحال دیکھا توانی آئکھوں پر قابوندر کھ سكا (آنوآگئے) ميں نے يوچھا: يكس نے كيا؟ لوگوں نے کہا: حمزہ بن عبدالمطلب ڈٹاٹنز نے کیا ہے۔ اور وہ اس گھر میں انصار کی شراب کی ایک محفل میں شریک ہیں، ایک گانے والی انھیں اور ان کے ساتھیوں کو گانا سا رہی تھی۔اس نے اینے گانے کے دوران میں بی بھی گایا: ''سنیں، حمزہ! فربہ اونٹنیوں کی طرف برھیں'' تو حمزہ ڈاٹھ تلوار لے کر اٹھے اور ان دونوں کے کو ہان تراش کیے اور پہلو سے ان کے پیٹ عاك كردياوران كے كليج نكال ليے -حضرت على اللظانے كہا: ميں (وہاں سے) چلا، رسول الله طافی كى خدمت ميں آیا، زید بن حارثه واللهٔ آپ الله کا کے ساتھ تھے۔جومیرے ساتھ گزری تھی اسے رسول اللہ طابیا نے میرے چبرے سے پیوان لیا۔ آپ فرمانے لگے: "دشمص کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آج جیسا (معاملہ) میں نے بھی

شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ؛ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِّنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَم، يَوْمَ بَدْرِ، وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِّنَ الْخُمُس يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِّنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بَإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِّنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُل مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَى حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِّنَ الْأَنْصَارِ، غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَّأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاءِ. فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ. قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا لَك؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى

نَافَتَيَّ، فَاجْتَبُ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ، مَّعَهُ شَرْبٌ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ عَمْزَةُ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إلى وَجْهِةٍ، فَقَالَ النَّظَرَ إلى وَجْهِةٍ، فَقَالَ النَّظَرَ إلى وَجْهِةٍ، فَقَالَ اللهِ عَيدٌ لَلْبِي؟ فَعَرَفَ مَحْمَرَةُ وَهِمْ وَنَعَلَ النَّظَرَ إلى وَجْهِةٍ، فَقَالَ سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إلى وَجْهِةٍ، فَقَالَ مَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إلَّا عَبِيدٌ لِّإِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيدٌ لِلْبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ لِلْبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ لَلْبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ قَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجَ وَخَرَجُنَا مَعَدُ النَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجَ وَخَرَجُنَا مَعَدُ.

نہیں دیکھا۔حضرت حمز ہ دلائڈ نے میری دونوں اونٹنیوں برحملیہ كر ديا۔ ان دونول كے كوہان كاث ليے، ان كے پہلوچير دیے۔ وہ فلاں گھر میں موجود ہیں، (ان کے) شرابی ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کہا: تو رسول الله عُلَيْمَ نے اپنی حاور منگوائی، اے اوڑھا، پھر چل پڑے، میں اور زید بن مار شرال آپ اللہ کے بیجے جل راے، یہاں تک کماس دروازے برآئے جس میں حزہ ٹاٹو تھے، آپ نے اجازت طلب کی ،لوگوں نے آپ کو اجازت دی (آپ داخل ہوئے تو) وہ سب شراب ہے ہوئے تھے۔ رسول الله مَالَيْظُ حمزہ ثالثًا کوان کے کیے پر ملامت کرنے لگے تو (ہم نے دیکھا کہ) ان کی دونوں آئکھیں سرخ تھیں، حمزہ ڈاٹٹؤ نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کی طرف دیکھا،آپ کے دونوں گھٹٹوں کی طرف نظرا ٹھائی، پھر نظر اٹھا کر آپ کے جسم مبارک کے درمیان کے حصے (ناف) کو دیکھا، پھرنظر اٹھائی اور آپ کے چبرے پرنگاہ ڈالی، پھر کہنے لگے: تم لوگ میرے باپ کے غلاموں کے سوا اور كيا ہو! تو رسول الله مَا يُنامُ كو پية چل كيا كه وه نشخ ميں دھت ہیں، رسول الله تاہم الله ياؤں چلتے ہوئے واليس ہوئے اور (اس تجرے سے ) باہر نکل آئے ، ہم بھی آپ کے

ساتھ باہرنکل آئے۔

[ ١٣٠ ] (...) وَحَدَّنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُّونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٥١٣١] ٣-(١٩٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدِ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ،

[5130]عبداللہ بن مبارک نے پونس سے، انھوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5131] ثابت نے حضرت انس بن مالک وہائی سے روایت کی، کہا: جس دن شراب حرام کی گئی، میں حضرت ابوطلحہ دہائی کی گئی، میں حضرت ابوطلحہ دہائی کی شراب بلا رہا تھا۔ ان کی شراب اُدھ کی اور خشک تھجوروں سے تیار شدہ شراب کے سوا اور کوئی

فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةً، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ:
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: أَخْرُجُ
فَأَنْظُرُ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ فَأَنْظُرُ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فَكَلَّنَ، قُتِلَ فُكَلَّنَ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَكَلَّنَ، قُتِلَ فُكَلَّنَ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَكَلَّنَ، قَتِلَ فُكَلَّنَ، وَهِي فِي بُطُونِهِمْ - قَالَ: فَكَلَّنَ، فَكَلَّ فُكَنَّ مَنْ حَدِيثٍ أَنسِ - فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ فَكَلَّ اللهُ عَزَّ فَكَا اللهُ عَزَّ فَكَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

[ ١٣٢] ٤-(...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَنسُ! وَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَنسُ! وَلَا أَنسُ! وَلَا غَنْهَا، بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

[ ٥١٣٣] ٥-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

نہ تھی، اتنے میں ایک اعلان کرنے والا پکارنے لگا۔ انھوں نے کہا: میں جاؤں اور دیکھوں تو (دیکھا کہ وہاں) ایک منادی اعلان کر رہا تھا: (لوگو) سنو! شراب حرام کر دی گئی۔ کہا: پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب سنے لگی۔ ابوطلحہ والنظ نے مجھ سے کہا: نکلواور اسے بہا دو! میں نے وہ (سب) بہا دی۔ تولوگوں نے کہا۔ یاان میں سے کچھ نے کہا۔: فلال شہید ہوا تھا اور فلاں شہید ہوا تھا تو یہ (شراب) ان کے پیٹ میں موجودتھی۔(ایک راوی نے) کہا: مجھےمعلوم نہیں پیر (بھی) حضرت انس والفاكي حديث ميس سے برايانهيں)\_اس ير الله تعالى نے (يه آيت) نازل فرمائى: "جولوگ ايمان لائے اور نیک کام کیے، جب انھوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے (تو) ان پراس چیز کے سبب کوئی گناہ نہیں جس کوانھوں نے (حرمت سے پہلے) کھایا پیا (تھا۔)'' [5132] عبدالعزيز بن صهيب نے كہا: لوگوں نے حضرت انس بن ما لك جلاظ سے فضح ( لمي جلي كجي اور كيي ہوئي تھجوروں کا رس جس میں خمیر اٹھ جائے ) کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا:تمھارے اس فصح کے علاوہ ہماری کوئی شراب تھی ہی نہیں، یہی شراب تھی جس کوتم فضیح کہتے ہو، میں اینے گھر میں کھڑے ہو کر یہی شراب حفرت ابوطلحہ، حفرت ابوابوب والخباوررسول الله مَالِيْرُ کے دیگر ساتھیوں کو بلا رہا تھا كه ايك فخص آيا اور كہنے لگا: شمصين خبر پېنجى؟ بم نے كها: نہیں۔اس نے کہا: شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو (ابوطلحہ طالط نے) کہا: انس! (شراب کے) پیسارے ملے بہا دو۔ اس آدی کے خبر دینے کے بعدان لوگوں نے نہ بھی شراب بی اور نداس کے بارے میں (مجھی) کچھ یو چھا۔

[5133] ابن علیہ نے کہا: ہمیں سلیمان ٹیمی نے بتایا، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک جھٹٹ نے حدیث بیان کی، کہا: میں اپنے قبیلے والوں اپنے چپاؤں کوان کی (شراب) فضح پلا

إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ، عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِّنْ فَضِيخٍ لَّهُمْ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنَّا. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْخَمْرُ. فَقَالُوا: الْفَهْا، يَا أَنْسُ! فَكَفَأْتُهَا.

قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ: مَّا هُوَ؟ قَالَ بُسْرٌ وَّرُطَبٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا.

آدر...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنُسٌ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِشْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَّأَنَسٌ شَاهِدٌ. فَلَا أَنُسٌ شَاهِدٌ. فَلَا مُنْكِرْ أَنَسٌ ذٰلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَّقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

[٥١٣٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَمُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ، فِي رَهْطٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَّزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَّزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ،

ر ہاتھااور ہیں ہی ان میں سب سے کم سن تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا:''شراب حرام کر دی گئی ہے'' تو (ان) لوگول نے کہا: انس! اس کو بہا دو۔ میں نے وہ سب بہا دی۔

(سلیمان تیمی نے) کہا: میں نے حضرت انس بڑاتئ سے
پوچھا: وہ کیا تھا (جس سے شراب بنائی گئی تھی؟) انھوں نے
کہا: وہ کچی اور کچی ہوئی تھجوریں تھیں (تیمی نے) کہا: ابو بکر
بن انس نے کہا: ان دنوں یہی ان کی شراب تھی۔

سلیمان نے کہا: مجھے ایک مخص نے حضرت انس بن مالک ڈاٹو سے روایت بیان کی کہ خود انھوں (انس ڈاٹو) نے بھی یہی کہاتھا۔

[5134] محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتم (بن سلیمان تیمی) نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: حضرت انس واٹن نے کہا: میں کھڑا ہوا قبیلے (کے لوگوں) کوشراب بلا رہا تھا، ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابن علیہ کی روایت کے مانند، البتہ انھوں (معتمر) نے کہا: ابو بکر بن انس نے بتایا: ان دنوں ان کی شراب بہی تھی اور انھوں اس وقت حضرت انس واٹنو (خود بھی) موجود تھے اور انھوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ (سلیمان نے کہا:) اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا: اس نے رخود) انس واٹنو کو یہ کہتے ہوئے سنا: ان دنوں ان کی شراب یہی تھی۔

[5135] سعید بن الی عروبہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈواٹٹ سے روایت کی، کہا: میں انصار کی ایک جمعیت میں حضرت ابوطلعہ، حضرت ابودجانہ اور حضرت معاذ بن جبل ڈوائٹ کو شراب بلا رہا تھا، اس وقت ایک آنے والا تحض آیا اور کہا: شراب کی حرمت نازل ہوگئ ہے، (بیسنتے ہی) ہم نے اسی دن اسے (شراب کو) بہا دیا، وہ نیم پختہ اور ہی) ہم نے اسی دن اسے (شراب کو) بہا دیا، وہ نیم پختہ اور

خ

فَكَفَئْنَاهَا يَوْمَئِذٍ. وَ إِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ، يَوْمَئِذٍ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

[۱۳۲] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَّزَادَةٍ، فيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَّتَمْرٍ، بِنَحوٍ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

[۱۹۸۷] ۸-(۱۹۸۱) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ ابْنَ دِعَامَةَ حَدَّتُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَب، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةً خُمُورِهِمْ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

[ ١٩٨٠] ٩-(١٩٨٠) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِّنْ فَضِيخٍ وَّتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ! قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَّنَا هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا

خشک تھجوروں کی (بنی ہوئی) شراب تھی۔

قادہ نے بتایا کہ حضرت انس جائٹ نے کہا شراب حرام کر دی گئی اور ان دنوں عام طور پر ان کی شراب ملی جلی، نیم پخته اور خٹک تھجور کی (بنی ہوئی) ہوتی تھی۔

[5136] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑائیا سے روایت کی، کہا: میں حضرت ابوطلحہ، حضرت ابود جانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء ٹھائیا کو ایک مشکیزے سے شراب پلار ہا تھا، ملی جلی نیم پختہ اور خشک کھجوروں کی شراب تھی، جس طرح سعید (بن ابی عروبہ) کی حدیث ہے۔

[5137] عمرو بن حارث نے کہا کہ قادہ بن دعامہ نے انھیں حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک دائو کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طافیل نے اس بات سے منع فرمایا کہ پچی اور نیم پختہ مجوروں کا خلیط (پانی ملا رس) بنایا جائے، پھر (اس میں خمیر اٹھنے کے بعد) اسے پیا جائے اور جس دن شراب حرام ہوئی اس زمانے میں ان کی عام شراب یہی ہوا کرتی تھی۔

[5138] الحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انس بن مالک دی آئی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ،حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب شائی کو نیم پختہ اور خشک تھجوروں کی (بی ہوئی) شراب بلا رہا تھا، اس وقت ان کے پاس آنے والا ایک شخص آیا اور کہا: شراب حرام کردی گئی ہے۔ حضرت ابوطلحہ دی الن نے کہا: انس! جاکر اس گھڑے کوتوڑ دو، میں نے اپنا پینے والا پھر (ہاون دستہ) اشایا اور اس کے نیلے جھے کو اس گھڑے یہ ماراحتی کہ وہ

ٹوٹ گیا۔

الْمُثَنَّى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثِنِي أَبِي؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثِنِي أَبِي؛ أَنَّهُ الْآيَةَ الَّتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ عُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ.

فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتِّى تَكَسَّرَتْ. [راجع: ٥١٣١]

[5139] عبدالحمید بن جعفر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤ سے سنا، کہدرہے تھے: جب اللہ تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اس نے شراب کو حرام کیا تو اس وقت مدینہ میں کھجور کے علاوہ اور (کسی چیز کی بنی ہوئی) شراب نہیں پی جاتی تھی۔

#### (المعجم٢) (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ) (التحفة٢)

# باب:2۔شراب کوسر کہ بنانے کی حرمت

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْهِ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَدًّا؟ فَقَالَ: «لَا».

> (المعجم٣) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، وَبَيانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءِ) (التحفة٣)

باب:3۔شراب سے علاج کرنے کی حرمت اوراس چز کا بیان کہ وہ دوا نہیں ہے

الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ؛ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدِ الْجُعْفِيَ سَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ، أَوْ كَرة أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا

[5141] حفرت طارق بن سوید جعفی والیون نی منافیلم سے شراب (بنانے) کے متعلق سوال کیا، آپ نے اس سے منع فرمایا یاس کے بنانے کو ناپند فرمایا، انھوں نے کہا: میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں، آپ منافیلم نے فرمایا: "بید دوا نہیں ہے، بلکہ خود بیاری ہے۔"

لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَّلٰكِنَّهُ دَاءٌ».

(المعجم٤) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَدُ، مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، يُسَمِّى خَمْراً) (التجفة٤)

[ ١٩٨٥] ١٣ - (١٩٨٥) وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ خَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَثِيرٍ بُ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

[018٣] الحدد..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ الْأُوْزَاعِيُّ: حَدَّثْنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: «الْخَمْرُ يَقُولُ: «الْخَمْرُ مَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ».

[0188] 10-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزُاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأُمِ، الْأَوْزُاعِيِّ وَعِكْرِمَةً بْنِ عَمَّارٍ وَّعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأُمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «أَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْرَتَيْنِ: النَّخْرَتَيْنِ: النَّخْرَةِ وَالنَّخْلَةِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ».

(المعجمه) (بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ) (التحفةه)

باب:4۔(پہلے مرحلے میں) جو بھی نبیذ بنائی جاتی ہے، کھجورہ ہو یاانگور سے (خمیراٹھنے کے بعد) اس کانام شراب ہے

[5142] یکیٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ ابوکثیر نے انھیں صدیث بیان کی، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹاٹیا نے فرمایا: ''شراب ان دو درختوں (کے پھلوں) سے بنائی جاتی ہے: کھجور سے اور انگور سے۔''

[5143] عبدالله بن نمير نے کہا: اوزاعی نے ہميں حدیث بيان کی، کہا: ہميں ابوكثير نے حدیث سائی، کہا: ميں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول الله ٹاٹٹو کا سے سنا: آپ فرما رہے تھے: ''شراب ان دو درختوں (کے کھور سے اور انگور سے۔''

[5144] زہیر بن حرب اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیع نے اوزائی، عکر مدین عمار اور عقبہ بن تو اَم سے حدیث بیان کی، افعول نے ابوکیٹر سے، افعول نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیٹر نے افعول نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیٹر نے فر مایا: ''شراب ان دو درخت درختوں سے بنائی جاتی ہے: انگور کی بیل اور تھجور کے درخت درخت کی روایت میں (اَلْکُومَةِ وَالنَّخْلَةِ کی بجائے)''الْکُومَةِ وَالنَّخْلِ'' ہے۔ (مفہوم ایک بی ہے۔)

باب:5۔ مجبوروں اور تشمش کوملا کررس بنانا مکروہ ہے

[0110] 17-(1947) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: سَمِعْتُ عَطَاءَا بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْ نَهٰى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالنَّبُورُ وَالتَّمْرُ.

حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا وَسُحَقُ لَا بْنِ رَافِعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْتُونَ الرَّطَبِ وَالتَّمْوِ، نَبِيذًا ».

[٥١٤٨] ١٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ نَهْى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَّنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّهِمُ وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَّنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّهِمُ وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَّنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ النَّهِمُ وَالرَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذَ

[5145] جریر بن حازم نے کہا: میں نے عطاء بن ابی رباح سے سنا، کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والٹہ نے حدیث بیان کی کہ آپ نائیڈ نے مجوروں اور شمش اور پختہ مجوروں کو ملا کرمشروب بنانے سے منع فر مایا۔ (کیونکہ تھوڑی ہی دریمیں اس کا خمیر اٹھ جاتا ہے اور یشراب میں تبدیل ہوجاتا ہے۔)

[5146] لیث نے عطاء بن ابی رباح سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹنا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹا نے کھجوروں اور اور شمش کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا اور تازہ کھجوروں اور کی کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔

[5147] ابن جرت نے کہا: عطاء نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ٹاٹٹناسے سنا، کہدر ہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹنے نے فرمایا: '' تازہ محبوروں اور پکی محبوروں کو اور کشمش اور خشک محبوروں کو نبیز بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملاؤ۔''

[5148] حکیم بن حزام بھٹو کے آزاد کردہ غلام ابوز بیر نے حفرت جابر بن عبداللہ انصاری بھٹو سے اور انھوں نے نی اکرم بھٹو سے دوایت کی کہ آسپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ شمش اور پختہ تھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے اور پکی اور تازہ تھجوروں کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔

[٩١٤٩] ٢٠-(١٩٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى نْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

[ ١٥٠٠] ٢١-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ عَلَيْهَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَيُوبَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَّخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَّخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

[٥١٥١] (...) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَوِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ الماه] ۲۷-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيدَ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا».

[ ٥١٥٣] ٢٣-(...) وَحَدَّنَيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْسُحْقَ: حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّنَنَا الْسُحْقَ: حَدَّنَنَا الْسُمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ السُمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْعَبْدِيُّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا قَالَ: بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ» فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

[5149] تیمی نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری جائٹنے سے روایت کی کہ نبی ٹائٹنٹی نے (نبیذ بناتے ہوروں اور کشمش کو ملانے سے اور پختہ کھجوروں اور پختہ کھجوروں اور پختہ کھجوروں اور پختہ کھجوروں کو ملانے سے منع فرمایا۔

[5150] سعید بن بزیدابومسلمہ نے ابونظرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دیاتی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تافیل نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم (نبیذ بنانے کے لیے) کشمش اور خشک کھجوروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں اور پکی اور خشک کھجور کو باہم یکجا کرلیں۔

[5151] بشر بن مفضل نے ابوسلمہ سے اس سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[5153] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں اساعیل بن مسلم عبدی نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے ہمیں (نبیز میں) کچی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے ساتھ یا کشمش کو کے ساتھ طانے، یا کشمش کو خشک کھجور کے ساتھ یا کشمش کو نیم پختہ کھجوروں کے ساتھ طاند '' ہم مین کیا اور بیفر مایا: '' ہم میں سے جو شخص اسے پیے ۔۔۔۔۔' آگے وکیع کی حدیث میں سے جو شخص اسے پیے ۔۔۔۔' آگے وکیع کی حدیث میں کیا۔

[١٩٨٨] ٢٤-(١٩٨٨) وَحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّونَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْتَبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَبُّذُوا الزَّبيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَّانْتَبِذُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ».

[ 5154] ہشام دستوائی نے یکیٰ بن الی کثیر سے، انھوں نے عبداللہ بن الى قادہ سے، انھول نے اسے والد سے روایت کی ، کہا: رسول الله مُناتِیْجُ نے قرمایا: '' اُ دھ کی تھجوروں ، اور کی ہوئی تھجوروں کو ملا کر نبینہ نه بناؤ اور تشمش اور خشک تھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بناؤ اور دونوں میں سے ہرایک کی ُ الگ الگ نبیذ بناؤ په''

🕹 فائدہ ''بُر' ایسی مجور ہے جس میں مٹھاس پیدا ہورہی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی نرم نہیں ہوتی۔'' رَحو'' ایسی عی نیم پختہ محجور جس كے سزرنگ كے ساتھ سرخ يا پيلا رنگ نمودار ہوجاتا ہے۔ يةوبصورت لكتي ہے،اس ليے زَحو (خوشنما)كہلاتي ہے۔" رُطب " کی ہوئی تازہ مجوراور'' تمز' خشک مجورکو کہتے ہیں۔ان تمام اقسام کی مجوروں کو یائسی ایک قتم کی مجورکو شمش کے ساتھ ملاکراس کی نبیذ (رس) بنایا جائے تو اس میں بہت جلد خمیر پیدا ہوجا تا ہے اور وہ نشہ آور ہوجاتی ہے۔

[٥٠٥٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي [5155] جاج بن البي عمّان نے يكي بن الي كثير سے اى

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ سندكساتهاى كما نندروايتكى-حَجَّاج بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

> [٥١٥٦] ٢٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَّهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتَبَذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَّلَا تَنْتَبَذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَّلٰكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلٰي حِدَتِهِ".

> وَزَعَمَ يَحْلِي أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْل هٰذَا.

[٥١٥٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ

[5156] علی بن مبارک نے یکی (بن ابی کثیر) ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقیادہ جائیا ہے روایت کی که رسول الله تافی نے فرمایا: "دنیم پخته اور پخته تهجوروں کو ملا کر نبیذ نه بناؤ اور تاز ه تھجوروں اور تشمش کو ملا کر نبیذ نه بناؤ،البته برجنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔''

یجیٰ نے بیبھی بتایا کہ ان کی عبداللہ بن الی قادہ سے ملاقات موئی تو انھوں نے این والد سے اور ان کے والد نے نبی ٹاٹیٹر سے اس کے مانندروایت کی۔

[5157] حسين معلم نے كہا: كيلى بن الى كثير نے ہميں

إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ: خَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَيْنِ الْمُعَلِّمُ: خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالنَّهْرَ وَالزَّبِيبَ».

[١٥١٥] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي اللهِ عَلَيْ عَلَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالُ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ».

[٥١٥٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هِذَا الْحَدِيثِ.

آ ( ٥١٦٠] ٢٦ م-(١٩٨٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْهُ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: "يُنْتَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

[٥١٦١] (...) وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ
أُذَيْنَةً وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

اضی دونوں سندوں سے حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا:''تازہ کھجور اور رنگ بدلتی کھجور، خشک کھجور اور کشمش کی (نبیذ نه بناؤ۔)''

[5158] ابان عطار نے کہا: ہمیں یکیٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی نے (نبیذ بنانے کے لیے) خٹک اور کی مجوروں کو، کشمش اور خشک مجبوروں کو اور رنگ بدتی اور تازہ مجبوروں کو ملانے سے منع کیا اور فرمایا: ''ہر جنس کی الگ الگ نبیذ بناؤ۔''

[5159] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابوقادہ ڈٹاٹئؤ سے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹا سے اس سند کے مانند حدیث بیان کی۔

[5160] وکیج نے عکر مد بن عمار سے، انھوں نے ابوکشر حنی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹٹائٹٹ نے کشمش اور کھجوروں، پکی اور خشک کھجوروں (کو ملا کر نبیذ بنانے) سے منع کیا اور فرمایا: ''ان دونوں میں سے ہرایک کی الگ الگ نبیذ بنائی جائے۔''

[5161] ہاشم بن قاسم نے کہا: ہمیں عکرمہ بن عمار نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں بزید بن عبدالرحمٰن بن اُذینہ نے اور وہ ابوکیر غیری ہیں، حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت ابو ہریرہ دوائظ نے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ منافظ نے فرمایا، اس کے مانند۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ النَّيْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب.

ُ [ ١٦٣٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

[1710] ٢٨-(١٩٩١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُثْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

[٥١٦٥] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: إَسْلَحَقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُشُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَّالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

(المعجم٦) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِي الْمُزَقَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، وَبَيانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَّأَنَّهُ الْيُوْمَ حَلالٌ، مَّا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا) (التحفة٦)

[5162]علی بن مسہر نے ہمیں شیبانی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حبیب سے ، انھوں نے سعید بن جبیر سے ، انھوں نے سعید بن جبیر سے ، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے نے لیے ) خشک مجووروں اور شمش کو باہم ملانے سے منع کو باہم ملانے سے منع فر مایا اور آپ نے اہل مجرش کی طرف لکھا اور اس بات سے منع کیا کہ وہ خشک مجووروں اور شمش کو ملا کر مشروب بنائیں۔

[5163] خالد طحان نے شیبانی سے اس سند کے ساتھ خنگ تھجوروں اور کشمش کے متعلق روایت بیان کی اور انھوں، نے پکی تھجوروں اور خشک تھجوروں کا ذکر نہیں کیا۔

[5164] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جری نے خبر دی، کہا: مجھے موی بن عقبہ نے بتایا، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائناسے روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے: کچی اور تازہ کھجوروں کو ملا کر اور خشک کھجوروں اور شمش کو ملا کر نیز بنانے سے منع کر دیا گیا۔

[5165] روح نے کہا: ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے موئی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی ، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میکی اور تازہ کھجوروں اور شمش کو اور تازہ کھجوروں اور شمش کو ملاکر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔

ہاب:6۔رغن زِفت مُلے ہوئے اور کدوسے بنے ہوئے مٹی کے سِنراور کھوکھلی لکڑی کے بنے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت (کی گئی تھی)، آج بیحلال ہے بشرطیکہ وہ نشرآ ورنہ ہوجائے ٣٠ [ ٥١٦٦] ، ٣-(١٩٩٢) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[5166]ليف نے ابن شہاب ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے کدو (کے بنے ہوئے) اور روغن زِ فت ملے ہوئے برتنوں میں نبینر بنانے سے منع فر مایا۔

فک فاکدہ: ﴿ ممنوعہ برتوں میں ہے' مزفت' ، مٹی کا وہ برت ہے جس کے اندرروغن زِفت وغیرہ ملا گیا ہو۔ زِفت چیز وغیرہ کے درخت ہے نکلنے والا تیل ہے۔ اس کے لیے قاریا قیر کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجہ تارکول بھی کرتے ہیں۔ اس جی چیچیاہٹ ہوتی ہے اور جو چیز اس میں ڈائی جائے وھونے کے باو جو دوہ پوری زائل نہیں ہوتی۔ الد باء ہے مراد بڑے جم کا کدو ہے جے اندر ہے کھو کھلا کر لیا جاتا ہے ، اس کی اندرونی سطے بھی اختی ہوتی ہے۔ حلتم مٹی کا ایبا برتن تھا جے بناتے وقت مٹی میں جانوروں کا خون اوران کے بال شامل کیے جاتے تھے۔ آگ پر پکائی کے بعداس کا رنگ سبزی مائل ہوجاتا تھا۔ نقیر مجور یا کسی بھی درخت کے سے کواندر سے کھو کھلا کر کے اس کو برتن کی طرح استعال کیا جاتا تھا۔ ﴿ جن برتن سے منع کیا گیا ان میں دوطرح کی درخت کے سے کواندر سے کھو کہا گیا ان میں دوطرح کی خوابیاں تھیں: وہ ٹھیک طور پرصاف نہیں ہو جائے گا اور وہ شراب بن جائے گی ، اس لیے الیے برتنوں میں نمیذ بنانے ہے منع کر دیا گیا۔ کہا۔ ﴿ رسول اللہ تَا ہُول کے بعد نمز کے اثرات سے پاک ہو چکے ہوں گے اور مٹی کے بول استعال کے بعد نمز کے اثرات سے پاک ہو چکے ہوں گے اور مٹی کے برتن ٹوٹ پھوٹ گے ہوں گا ورمٹی کے سبز برتن ٹوٹ پھوٹ گے ہوں گیون میں نمیذ بنانے ورب پیٹے کی اجازت و دے دی گئی۔ اجازت و دے تی میں غالباً فقراء کی ضرورت بھی پیش نظر تھی گین سے شرط عائد کردی گئی کہ نبیذ نشے اور نہ ہوگئی ہو۔

[ ٣١٦٧] ٣١-(...) حَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

[ ١٩٨٥] ( ١٩٩٣) قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُوسَلَمَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
(اللّا تَنْتَيِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

[5167] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی کہرسول اللہ مٹاٹٹو لم نے کدو (کے بنے ہوئے) اور روغن نِ فت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

[5168] (گزشته سند سے روایت کرتے ہوئے سفیان بن عیدنہ نے) کہا: انھیں ابوسلمہ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے سنا، کہا: رسول الله مُلاَثِلُم نے فرمایا: ''کدو کے (بنے ہوئے) برتن میں نبیذ نہ بناؤ اور نہ روغن زفت ملے ہوئے برتن میں۔'' پھر حضرت ابو ہریرہ دلائٹا یہ کہتے تھے۔ سبر گھڑوں سے اجتناب کرو۔

العام الله المحمد ا

قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرَارُ الْخُضْرُ.

الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: «أَنْهَاكُمْ عَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ - وَالْحَنْتُمُ : الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ».

[ 5169] سہیل کے والد (ابو صالح) نے حضرت ابوہریرہ ڈٹٹؤ سے، انھول نے نبی طافی سے روایت کی کہ آپ طافی نے روغن زفت کے ہوئے برتنوں، سبز گھڑوں اور کھو کھلی (کی ہوئی)لکڑی کے برتنوں سے منع فرمایا۔

(ابوصالح نے) کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے کہا گیا کہ حلتم کیا ہے؟ انھوں نے بتایا: سنر (رنگ کے) گھڑے۔

[5170] ثمر نے حضرت ابوہریرہ ٹٹاٹھ سے روایت کی کہ نی ٹاٹھ نے عبدالقیس کے وفد سے فرمایا: 'میں تم کو کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں، روغن قار (بنے ہوئے) برتنوں، منع کرتا ہوں۔ عنتم وہ مشکیزے ہیں جن کے منہ کئے ہوئے ہوں لیکن اپنے مشکیزوں سے پیو اوران کا منہ باندھ دیا کرو۔''

فاكدہ: اس حدیث میں بظاہر صنم كا ایک اور معنی بیان كیا گیا ہے اور غالبًا كی راوی كی طرف سے ہے۔ بیم منہوم حضرت ابو ہریرہ دائلت كی منہوم معنرت ابو ہریہ دائلت كی ابو ہریہ دائلت كی منہوم بیان كیا گیا ہے۔ متعدد صحابہ سے صنم كا وہ كی مفہوم منقول ہے جو حضرت ابو ہریہ دائلت نے خود بیان كیا ہے۔ قاضی عیاض بطائ نے كہا ہے كہ بعض سخوں میں ' والد صنب والمزادة المحبوبة '' (اور صنم اور منہ كے مشكيز سے ) كے الفاظ بیں۔ مفہوم كے اعتبار سے بیالفاظ صحیح ہیں۔ ہمار سے بال رائج سنوں میں واؤ (حرف عطف) حذف ہے۔

آ۱۷۱] ٣٤-(١٩٩٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي نِهُرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ يَشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ الْمَعْمَثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الدُّبًاءِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْقِةً أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الدُّبًاءِ

[5171] عبر ، جریر اور شعبہ سب نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم تیمی سے، انھوں نے حارث بن سوید سے اور انھوں نے حارث بن سوید سے اور انھوں نے حضرت علی جائے ہوئے اور روغن نے فت کے ہوئے اور روغن نے فت کے ہوئے برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔ یہ جریر کی روایت ہے۔ برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔ یہ جریر کی روایت ہے۔

وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرِ وَشُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

وَالْمُزَفَّتِ. هٰذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ.

عبر اورشعبه كى حديث كالفاظ بيريس كه نبى اكرم تلطيم

نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

[۱۹۷۷] ۳۵–(۱۹۹۰) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يَكُرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ النَّبَتِ، أَنْ نَنْتَبَذَ فِيهِ اللَّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟.

نے کدو کے (بے ہوئے) برتن اور روغن زفت ملے برتن اسم منع فرمایا ہے۔

[5172] منصور نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: میں نے اسود سے کہا: کیا تم نے ام المونین (عائشہ صدیقہ وہا) سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں نبیذ بنانا کم وہ سر؟ انھوں نر زکرانیاں میں نرعض کی تھی ام

سے ان بر حول نے بارے یں پو چھا ھا بن یں جید بنانا مروہ ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، میں نے عرض کی تھی: ام المونین! مجھے بتائے کہ رسول اللہ شائیا نے کن بر تنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ (حضرت عائشہ ڈاٹٹانے) فرمایا: آپ نے ہم اہل بیت کو کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے بر تنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔

(ابراہیم نے) کہا: میں نے (اسود سے) پوچھا: انھوں نے حتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا؟ انھوں نے کہا: میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے تی ہے۔ کیا میں شمصیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں تی؟

علی ناکدہ جنتم رسول اللہ نافی کے ہاں بلکہ مکہ اور مدینہ میں استعال نہیں ہوتا تھا۔ آپ ٹافی کے گھر والوں کو نبیذ کے حوالے سے اضی برتنوں سے روکا جو وہاں مستعمل تھے۔

[١٧٤] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

[5174] منصور، سلیمان اور حماد نے ابراہیم سے، انھوں نے اسود سے، انھول نے حضرت عائشہ ﷺ سے، انھول نے نبی مُگالِیُم سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[٥١٧٥] ٣٧-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ: فَرُوخَ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْدٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيدِ، فَحَدَّثَنْنِي: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَلِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ عَيْلِيْهُ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ عَلِيْهُ عَنِ النَّبِيدِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي النَّبِي عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيدِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي النَّبِي عَلَيْهِ وَالْمُزَقِّتِ وَالْحَنْتَمِ.

[5175] ثمامہ بن حزن قشری نے حدیث بیان کی، کہا:
میں نے حضرت عائشہ ﷺ کی خدمت میں حاضری دی تو میں
نے ان سے نبیز کے متعلق سوال کیا، انھوں نے مجھے حدیث
منائی کہ (بنو) عبدالقیس کا وفد نبی ٹاٹیٹر کے باس آیا اور
انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے نبیز کے متعلق سوال کیا، آپ ٹاٹیٹر
نے ان کو کدو کے (بنے ہوئے) برتن، کھوکھلی لکڑی کے
برتنوں، روغن نِ فت مکے ہوئے برتنوں اور سبز گھڑوں میں نبیذ

فاکدہ: بنوعبرالقیس کے علاقے میں ان تمام اقسام کے برتن استعال ہوتے تھے۔ اور حالت کفر میں وہ لوگ ان برتنوں میں شراب بھی بنایا کرتے تھے۔ افسی ان تمام میں نبیذ بنانے سے روک دیا گیا۔ حضرت عائشہ می شاند کی خوالے سے تمام منوعہ برتنوں کی ممانعت کی حدیث بیان کی۔

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُويْدٍ عَنْ مُّعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

[ ٥١٧٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقْفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ – مَكَانَ الْمُزَفَّتِ – الْمُقَيَّرِ.

[۱۷۸ ] ۳۹ – (۱۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيْ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ

[5176] ابن علیہ نے کہا: ہمیں آگی بن سوید نے معاذہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: رسول الله کاللی کے برتنوں اور روغن نے فت مکلے برتنوں اور روغن نے فت مکلے ہوئے برتنوں کے برتنوں کے برتنوں کے استعال سے منع فر مایا۔

[5177] عبدالوہاب تقفی نے کہا: ہمیں اسحاق بن سوید نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انھوں نے روغن زفت نے ہوئے برتن کی بجائے مُقیَرً (روغنِ قار ملا برتن) بتایا۔(دونوں سے ایک ہی چیز، نباتاتی تیل مرادہے۔)

[5178] عباد بن عباد اور حماد بن زید نے ابو جمرہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس بھائنہ کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ سکھٹا کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا تو نبی سکھٹا نے فرمایا: ''میں تم کو کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں ، سبز گھڑ دں ، کھوٹھلی لکڑی کے برتنوں اور رفن قار مکلے ہوئے برتنوں (میں نبینہ بنانے اور پینے) سے روغن قار مکلے ہوئے برتنوں (میں نبینہ بنانے اور پینے) سے

منع کرتا ہوں۔''

حماد نے اپنی حدیث میں مقیر کے بجائے مزفت کا لفظ بیان کیا۔

[5179] حبیب بن ابی ثابت نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بڑھٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹالٹیا نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن زِفت ملے برتنوں اور کھوکھلی ککڑی (کے برتنوں) سے منع فرمایا۔

[5180] حبیب بن ابی عمرہ نے سعید بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابن عباس والٹناسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، روغن زِ فت ملے ہوئے برتنوں (میں نبیذ بنانے) سے اور پکی اور نیم پختہ کھجوروں کو (مشروب بناتے ہوئے باہم) ملانے سے منع فرمایا۔

[5181] یکیٰ بن ابی عمر نے حضرت ابن عباس وہ شاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ نگائی نے کدو کے (بنے ہوئے) برتنوں سے برتنوں اور روغن زِفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فرمایا۔

وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ ». [راجع: ١١٥]

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ -الْمُزَقَّتِ.

[ ١٧٩ ] ٤٠ [ . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ صَيْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ .

[ ١٨٠٥] ١٤-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

الْمُشَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ الْمُشَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى [أَبِي عُمَرَ] الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: شُعْبَةُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ يَهِمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ نَهٰي رَسُولُ اللهِ يَهِمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ.

[ ٥١٨٢] ٤٣ –(١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً:

[5182] حفرت ابوسعید خدری بی الله است روایت ہے کہ رسول الله علیم نے گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُسْلِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُسْلِيدٍ : يُشْبَذَ فِيهِ .

[ ٥١٨٤] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ نَهٰى أَنْ يُنْتَبَذَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

[ ١٩٩٧] ٤٦ - (١٩٩٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْضُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَنْضُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْمِ وَالْمُزَقِّيرِ .

[١٨٧] ٤٧-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

[5183] سعید بن انی عروبہ نے قنادہ سے، انھوں نے ابونسرہ سے، انھوں نے ابونسرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُاٹھ نے کھو کھلے کدو، سبز گھڑوں، کھو کھلے کوئے برتنوں سے منع فرمایا۔

[5184] ہشام نے قادہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی ٹائیل نے (ان برتنول میں) نبیذ بنانے سے منع فرمایا.....اس (سابقہ روایت) کے مانند بیان کیا۔

[5185] ابومتوکل نے حضرت ابوسعید جھٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ نے سبز گھڑے، کدو کے (بے ہوئے) برتن اور کھوکھلی کٹڑی کے برتن میں (نبیذ بنا کر) پینے سے منع فرمایا۔

[5186] منصور بن حیان نے سعید بن جبیر سے روایت
کی ، کہا: میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس ٹھ لٹھ کے
متعلق شہادت دیتا ہوں کہ ان دونوں نے رسول اللہ ٹاٹھ کل کے متعلق شہادت دی کہ آپ نے کدو کے (بے ہوئے)
برتنوں، سبز گھڑوں، روغن زِفت مَلے برتنوں اور کھو کھلی لکڑی
(کے برتنوں) سے منع فرمایا۔

[5187] يعلى بن حكيم نے سعيد بن جبير سے روايت كى ،

فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمِ: حَدَّثَنَا بَعِيرٌ قَالَ: يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرً عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيدَ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: فَمَا يَقُولُ ابْنُ عُمَر؟ قَالَ: نَبِيدَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَبِيدَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَبِيذَ الْخَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَبِيذَ الْخَرِّ. فَقَالَ: عَرَّمَ مِنَ الْمَدِر. وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَبِيذَ الْخَرِّ. فَقَالَ: عُلُ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

آ ۱۸۸ ] ٤٨ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ ابْنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فِي عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهْى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

[ ١٨٩٥] ٤٩-(...) وَحَدَّثَنَا فَتَنْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوالرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَمِيعًا عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى النَّهَ فِي مَعْ مَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: ابْنِ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:

کہا: میں نے حضرت ابن عمر ٹائٹ سے گھڑوں کی نبیذ کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیذ کوحرام قرار دیا ہے۔ میں حضرت ابن عباس ٹاٹٹ کے پاس گیا اور کہا: کیا آپ نے نبیس سا کہ حضرت ابن عمر ٹاٹٹ کیا قرماتے ہیں؟ انھوں نے کہا: وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے نہا نے کوحرام کر دیا ہے۔ تو انھوں (ابن عباس ٹاٹٹ نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹٹ نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے کہا: حضرت ابن عمر ٹاٹٹ نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے کہا کہ رسول میں بنائی گئی نبیذ کوحرام کر دیا ہے۔ میں اللہ ٹاٹٹ نے گھڑوں میں بنائی گئی نبیذ کوحرام کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا: گھڑوں کی نبیذ سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: ہر وہ برتن جومئی سے بنایا جائے۔ (اس میں بنائی گئی نبیذ۔)

[5188] امام مالک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہی ہے روایت کی کہ رسول اللہ طاہی نے ایک غزوے کے دوران میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ حضرت ابن عمر شاہی کے کہا: میں (آپ طاہی کا ارشاد سننے کے لیے) آپ تاہی کی طرف بڑھا، لیکن آپ میرے پہنچنے سے پہلے (وہاں سے) تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا: آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ طاہی نے کدو کے برتن اور روغن نے فت کے ہوئے برتن وروغن نے شاہد کے برتن وروغن میں نبیذ بنانے ہے منع فرمایا۔

[5189]لیف بن سعد، ابوب، عبیدالله، یکی بن سعید، ضحاک بن عثمان اور اسامه ان سب نے حضرت ابن عمر والیت ک مالک اور اسامه سے مالک کی حدیث کے مانند روایت کی، مالک اور اسامه کے سواان میں سے کسی نے ''ایک غروے کے دوران میں'' کے الفاظ نہیں کہے۔

حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ، كُلُّ هُؤُلَاءِ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ تَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: يَحْلَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ ثَبِيدِ قَالَ: قُلْتُ: الْجَرِّ؟ قَالَ: قُلْلَ: قُلْدُ: قُلْتُ: أَنْهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجٌ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

[5190] ثابت سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابن عمر من اللہ علی ہے کھڑوں کی ابن عمر من اللہ علی ہے گھڑوں کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر من اللہ علی ہے اس وقتم کہا: کیا رسول اللہ علی ہے اس وقتم کے گھڑوں کی نبیذ ) سے منع فرمایا تھا؟ حضرت ابن عمر نے کہا: کو گوں نے کہا ہے۔

فاکدہ: عبداللہ بن عمر ٹائٹ نے خطبے کے دوران میں رسول اللہ ٹاٹیٹ سے بیالفاظ خود نہیں سنے تھے۔ان کے پوچھنے پر، وہاں موجود سننے والوں نے انھیں بتایا تھا۔ وہ ای طرح آگے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ سے براہ راست سننے والے لوگوں نے اور وہ سب صحابہ تھے، انھیں یہی بتایا تھا۔ صحابہ کی بات س کر حضرت ابن عمر ڈھٹا کو اور آگے ان سے حدیث سننے والوں کو یقینی طور پر معلوم ہوگیا کہ واقعتا رسول اللہ ٹاٹیٹا نے گھڑے کی نبیذ مزفت، نقیر اور دُبّاء سے منع فر مایا تھا۔ بیر وایت مرفوع کے تھم میں ہے اگلی روایات میں اسے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے۔

آوره] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِّابْنِ عُمَرَ: أَنَهٰى نَبِيُّ اللهِ عَلَيْ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

[٥١٩٢] ٥١-(...) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

[5191] سلیمان تیمی نے طاوس سے روایت کی، کہا:
ایک شخص نے ابن عمر وہ شخاسے بوچھا کہ نبی تالیم ان گروں
کی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ پھر طاوس
نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے حضرت ابن عمر وہ شخاسے اس طرح
سنا ہے۔

[5192] ابن جریج نے کہا: مجھے ابن طاوس نے اپنے والد سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر والشاسے روایت کی کہایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا: کیارسول اللہ مالیکٹی

أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ عَلَيْمٌ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّبِيُ عَلَيْمٌ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٣] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

[١٩٩٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَّقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهٰى رَسُولُ اللهِ يَظَيَّةُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٥١٩٥] ٥٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غَبْرَ مَرَّةٍ.

[ ۱۹۲٥] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَمِثْلِهِ.

قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے (بنے ہوئے) برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5193] وہیب نے عبداللہ بن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دہ انھیا سے روایت کی کہ رسول اللہ مؤلی نے مٹی کے گھڑوں اور کدو کے (بنے ہوئے) برتن (میں نبیذ بنانے) ہے منع فر مایا۔

[5194] ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے طاوس کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں حضرت ابن عمر وہ انتہا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آکر ان سے پوچھا: کیا رسول اللہ تاہی نے گھڑوں، کدو کے برتن اور زِفت مکلے ہوئے برتن میں بنی ہوئی نبیذ سے منع فرمایا تھا؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔

[5195] شعبہ نے محارب بن داار سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر والٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول الله طالبی نے سبز گھڑوں، کدو کے برتن اور روغنِ نوت کے ہوئے برتن (میں نبیذ بنانے) سے منع فر مایا۔ اور (محارب بن دار نے) کہا: میں نے یہ (حدیث) ان سے ایک سے زیادہ بارسی۔

[5196] شیبانی نے محارب بن دخار ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر رہ مختاہ اور انھوں نے نبی مکافیا ہے اس کے مانندروایت کی۔

(شیبانی نے) کہا: اور میرا گمان ہے (محارب نے) کھوکھلی ککڑی کا بھی ذکر کیا۔

[5197] عقبہ بن حریث نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر عالی کو رہے کہتے ہوئے سنا: رسول الله مالی نے مٹی کے

جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: «ائْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ».

گٹرے، کدو کے (بنے ہوئے) برتن اور روغن زِفت ملے ہوئے برتن اور روغن نِفت ملے ہوئے ، ہوئے برتنوں میں نبیذ بناؤ۔''

خک فائدہ: مشکیزے میں رس شراب میں تبدیل نہیں ہوگا۔ مشکیزے میں اگر نبیذ بنائی جائے تو اس کے بعد اس مشکیزے کو پانی کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ اس سے مشکیزہ اچھی طرح صاف بھی ہوجاتا تھا اور اس کے اندر اگر نبیذ وغیرہ کے پچھا جزاء موجودرہ بھی جائیں تو پانی میں حل ہوجانے اور پانی کی ٹھنڈک کی بنایران کی تخیر کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

[٥١٩٨] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْحَنْتَمَةِ، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ.

[5198] جبلہ نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا کو عدیث بیان کرتے ہوئے سنا، کہا: رسول اللہ مُلٹی کے عنتمہ سے منع فرمایا، (جبلہ نے) کہا: میں نے پوچھا: حنتمہ کیا ہے؟ (ابن عمر ڈاٹٹنا نے) کہا: گھڑا۔

[١٩٩٩] ٥٠-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثِنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: مُرَّةً: حَدَّثِنِي بِمَا نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ يَنَا مَا لَابْنِ عُمَرَا الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِمَا نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُ يَنَا مَا لَكُمْ لُغَةً سِولى بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِولى لُغَتِنا، فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ لَكُمْ لُغَةً سِولى لَغَتِنا، فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَنْ فَي الْقَرْعَةُ، وَعَنِ النَّغَيْمُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْلَةُ وَهِي النَّخْلَةُ فِي النَّخْلَةُ فِي النَّعْرَةُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْلَةُ فِي النَّعْرَةُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْلَةُ فِي النَّعْرَةُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِي النَّخْلَةُ فِي النَّعْرِ وَهِي النَّخْلَةُ فِي النَّعْرِ وَهِي النَّغْرَةُ وَيَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[5199] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمرو بن مرہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے زا ذان نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے زا ذان نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے زا ذان نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عمر والشہا سے عرض کی کہ پینے کی چیز وال سے منع کی جیل ہا پی زبان میں حدیث سے ایس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان میں اس کی وضاحت کریں کیونکہ آپ کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے۔ افھوں نے کہا: مسول اللہ مالی خاتم سے اور وہ روغن قار مُلا ہوا برتن ہے اور وہ روغن قار مُلا ہوا برتن ہے اور اس کو نقیر سے اور وہ مجور کا تنا ہے ، اسے چھیلا جاتا ہے اور اس کو کریدا جاتا ہے ، منع فر مایا ہے اور آپ شائیم نے حکم دیا کہ مشکیز وں میں نبیذ بنائی جائے۔

[ 5200 ] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

شُعْبَةُ، فِي لهٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدُالْخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَهَا هُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ، فَنَهَا هُمْ عَنِ اللهِ عَنْ فَلْتُ لَهُ: يَا أَبَا اللهِ عَنْ وَالْمُزَقِّةِ، وَالْمَزَقِّةِ، وَالْمَزَقِّةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقِةِ، وَالْمَزَقَةِ، وَالْمَزَقَةِ، وَالْمَزَقَةِ، وَالْمَزَقَةِ، وَالْمَزَقَةِ، وَالْمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ مَكْرَهُ.

[ ٥٢٠٢] ٥٩-(١٩٩٨) وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَهْى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

[ ٥٢٠٣] -٦٠ [ ٥٢٠٣] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

[٩٢٠٤] (. . . ) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ

[5202] ابوضیٹمہ (زہیر) نے ابوزبیر سے، انھوں نے حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر ٹھائیٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائیٹی نے کوئی برتن، روغن زِفت مکلے ہوئے برتن اور کدو کے برتن سے منع فر مایا۔

[5203] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابن عمر واٹٹو کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ طاق سے سنا: آپ گھڑوں، کدو اور روغن زِفت ملے ہوئے برتنوں سے منع فر مارہے تھے۔

عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

(١٩٩٩) وَكَانَ رَسُولْ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ.

[٥٢٠٥] ٦١-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيِّ يَيْلِيْ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْر مِّنْ حِجَارَةٍ.

أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بْح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بْح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ اللهِ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ جِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ - لِأَبِي الزَّبَيْرِ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ؟

رغن زِفت عَلَى ہوئے برتن اورلکڑی کے برتن سے منع فر مایا۔ (اور) جب رسول الله طاقیا کے ہاں نبیذ بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی۔

[5205] ابوعوانہ نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر دہائٹا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیا کے لیے پھروں سے بنے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

[5206] ہمیں ابوضیٹمہ (زہیر) نے ابوز بیر سے خبر دی،
انھوں نے حضرت جابر ڈٹٹٹ سے روایت کی، کہا: نبی ٹٹٹٹٹ کے
لیے ایک مشکیز سے میں نبیذ بنائی جاتی تھی اور جب مشکیزہ نہ
ملتا تو پھروں سے بے ہوئے ایک بڑے برتن میں نبیذ بنائی
جاتی تھی، لوگوں میں سے ایک شخص نے ابوز بیر سے کہا:
اور میں من رہا تھا \_ مضبوط پھر سے بنا ہوا؟ کہا: (ہاں)
مضبوط پھر سے بنا ہوا۔

کے فائدہ: ایسا برتن بنانامشکل ہوتا ہے کیکن جب بن جائے تو مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹنا نہیں۔ ہمارے ہاں پینے کے لیے ایسے ہی پھر سے کونڈی یا دوری بنائی جاتی ہے۔

آبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ عَنْ غَرِارُ بْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَانٍ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَرَارُ بْنُ مُرَّةً أَبُو سِنَانٍ عَنْ

[5207] ضرار بن مرہ ابوسنان نے محارب بن دار سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: ''میں نے تم لوگوں کو مشک کے سوا دوسرے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، (اب تم لوگ) سب برتنوں میں پیولیکن کوئی نشہ آ ور چیز نہ پیو۔''

مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيلِةِ إِلَّا فِي الْأَسْقِيَةِ النَّبِيلِةِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». [راجع: ٢٢٦٠]

[5208] علقمہ بن مرثد نے ابن بریدہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیٹا نے فرمایا: ''میں نے تم کو پچھ برتنوں سے منع کیا تھا، برتن کسی چیز کو حلال کرتے ہیں نہ حرام، البتہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

[۵۲۰۸] ٦٤-(...) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةً قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ. وَإِنَّ الظُّرُوفِ. - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

خکے فائدہ: جن برتنوں سے منع کیا گیا تھا وہ شراب وغیرہ بنانے کے کام آتے تھے اوران میں خمیر اٹھانے والے عناصر کی موجود گی کی بنا پرامکان تھا کہ رس شراب میں بدل جائے۔اب کثرت استعال سے بیامکان ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب ان میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔

[٩٢٠٩] ٦٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُّعَرِّفِ بْنِ وَاصِل، عَنْ مُّعَرِّفِ بْنِ وَاصِل، عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْبُكُمْ عَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْبُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ الْأَدْمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

[5209] معرف بن واصل نے محارب بن دثار ہے، انھول نے ابن بریدہ ہے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹالٹا نے فرمایا: ''میں نے تم کو چمڑے کے برتنول میں مشروبات (پینے) سے منع کیا تھا، (اب) ہر برتن میں ہو، مگر کوئی نشہ آور چیز نہ ہیو۔''

فائدہ: اس حدیث میں 'ظروف الأدم' (چرے کے برتوں) کے الفاظ ہیں، حالانکہ آپ نے چڑے کے برتوں کے سوا دوسرے برتوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ چرے کے برتوں کی اجازت دی تھی۔ اس کے مطابق او پر حدیث: 5207 میں حضرت عبداللہ بن بریدہ ہی سے بدالفاظ مروی ہیں: "نَهَیْنُکُمْ عَنِ النَّبِیذِ إِلَّا فِی سِفَاءِ» (میں نے چڑے کی) مشک کے سوا دوسرے برتوں میں نبیذ پینے کی اجازت دی تھی۔ یہ بھی سند کے فرق کے ساتھ حضرت ابن بریدہ ہی کی روایت ہے۔ اس کے میح الفاظ اس طرح ہیں: "کُنْتُ نَهَیْنُکُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِی ظُرُوفِ الْأَدَمِ» ''میں نے تم کو چڑے کے برتوں کے سوا دوسرے برتوں میں مشروبات ( کی یا کی مجوروں اور شمش سے بی نبیذیں) پینے سے منع کیا تھا۔' صحیح مسلم کے کی کا تب سے دوسرے برتوں میں مشروبات ( کی یا کی مجوروں اور شمش سے بی نبیذیں) پینے سے منع کیا تھا۔'' صحیح مسلم کے کی کا تب سے یہاں'' اِللَّ ''کا لفظ رہ گیا ہے۔ حافظ ابن حجر اِللہ نے فتح الباری میں بی حدیث اِللَّ کے لفظ سمیت نقل کی ہے۔ وہی الفاظ صحیح ہیں۔

(فتح الباري: 74/10)

[ ٢٠٠٠] ٦٦-(٢٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ شُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: لَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ يَئِيْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُ اللهِ يَئِيْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ النَّهِ الْمَرَقَ قَالُوا: لَسُمَ كُلُ اللهُمْ فَي الْجَرِّ غَيْرِ النَّهِ اللهِ الله

(المعجم٧) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ) (التحفة٧)

آ (۲۰۱۱] ۲۷-(۲۰۰۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَالْنِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى فَالَتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِنْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[ ٩٢١٧] ٦٨-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبِي سَلَمَةً بْنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[٥٢١٣] ٦٩-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ

[5210] حضرت عبدالله بن عمر و والتناس روایت ہے کہ جب رسول الله علیم نے (بعض خاص) برتنوں میں نبیذ (بنانے) سے منع فرمایا (اور مشکیزوں میں مشروب بنانے اور پینے کا حکم دیا) تو لوگوں نے کہا: ہر شخص کو (مشکیزے یا دوسرے برتن) میسر نہیں ہوتے ، اس پر آپ علیم نے مٹی کے ایسے گھڑوں کی اجازت دی جس میں روغن زِفت مکل ہوا نہ ہو۔

## باب:7- ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے

[5211] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی، کہا: رسول الله طابقہ سے شہدکی بی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا: ''ہر مشروب جونشہ ورہو، وہ حرام ہے۔''

[5212] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرصن سے روایت کی، انھوں نے حضرت عاکشہ وہ انھا کو کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طافع سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ''ہر مشروب جونشہ آور ہو، وہ حرام ہے۔'

[5213] (سفیان) ابن عیینه، صالح اورمعمرسب نے زہری سے اس سند کے ساتھ روایت کی ،سفیان اور صالح کی حدیث میں یہ (الفاظ) نہیں کہ" آپ سے شہد کی بنی ہوئی

عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِيعَنْصَالِح؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ خُمَّيْدٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُفْيَانَ وَصَالِح: سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَّفِي حَدِيثِ صَالِحَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «كُلُّ شَرَابٍ مُّسْكِرٍ حَرَامٌ».

[٧٠١٤] ٧٠-(١٧٣٣) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَابًا يُضْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ: الْبِتْعُ، مِنَ الْعَسَل. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». [راجع: [{017

[٥٢١٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو: سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: "بَشِّرَا وَيَسِّرَا، ﴿ عَلَّمَا وَلَا تُنَفِّرَا ۗ وَأُرَاهُ قَالَ: ﴿وَتَطَاوَعَا ۚ قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِّنَ الْعَسَل يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَانْمِرْرُ، يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ.

شراب کے بارے میں پوچھا گیا'' بدالفاظمعمر کی حدیث میں ہیں۔ اور صالح کی حدیث میں ہے کہ انھوں (حضرت آور مشروب حرام ہے۔''

[5214] شعبہ نے سعید بن الی بردہ سے، انھول نے ابنے والد سے، انھول نے حضرت ابوموی اشعری اللظ سے روایت کی ، کہا: نبی مُالیّنی نے مجھے اور حضرت معاذبن جبل طالط کو یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے علاقے میں جَو سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے اس کو مِز رکتے ہیں اور ایک مشروب شہدسے بنایا جاتا ہے اس کو نُغ كمت بين،آپ نافظ نور مايا: "برنشآ ور چيزحرام ب-"

[5215]عمرونے سعید بن ابی بردہ سے سنا، انھوں نے اسينے والد (ابوبردہ عامر بن ابی مویل) کے واسطے سے اسینے دادا سے روایت کی کہ نی تافیم نے ان کو اور حضرت معاذ داللہ کویمن بھیجا اور فرمایا:''تم دونوں لوگوں کو (اچھے اعمال کے انعام کی) خوش خبری سنانا اور (معاملات کو) آسان بنانا، ( دین ) سکھا تا اور متنفر نہ کرنا'' میرا خیال ہے کہ انھوں نے بیہ بھی روایت کیا: آپ نے فر مایا: ''دونوں ایک دوسرے سے موافقت سے رہنا۔'' جب (اجازت کے کر) ابومویٰ دائد پیچے کی طرف مڑے تو کہا: اللہ کے رسول! ان کا شہدے بنایا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ».

[١٦٦٦] ٧٠-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ابْنُ عَدْرِو عَنْ ابْنُ عَدْرِو عَنْ ابْنُ عَدْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً: زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ يَجَدُّ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا اللهِ يَجَدَّلُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا اللهِ يَجَدِّلُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُوا قَالَ: فَقَالَ: «ادْعُوا قَالَ: فَقَالُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّ نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعُسَلِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِيْعُ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ وَالشَعِيرِ يُنْبَدُ حَتَّى يَشْتَدً، وَالْمِ الْكَلِم بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ: «الشَهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرِ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ».

[٥٢١٧] ٧٢-(٢٠٠٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانُ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيُمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَ يَعْلِيْهُ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْيُمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَ يَعْلِيْهُ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِّنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، يَشْرَابُ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِّنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ،

ہواایک مشروب ہے جے پکایا جاتا یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور (ایک مشروب) مِزْر ہے جے جَو سے تیار کیا جاتا ہے، رسول الله کا تیل نے فرمایا: ''ہروہ چیز جونماز سے مدہوش کردے، وہ حرام ہے۔''

[5216] زید بن الی انیہ نے سعید بن الی بردہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت ابوبردہ نے اینے والد سے روایت کی، کہا: رسول الله تالی نے مجھے اور حفرت معاذ ثالث کویمن کی جانب بھیجا،آپ نے فرمایا: "لوگوں کو (اسلام کی) دعوت دینا، ان کوخوشخری دینا اور متنفرنه کرنا، معاملات کو آسان بنانا اورلوگوں کومشکل میں نہ ڈالنا۔' انھوں نے کہا: یں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہم کو دومشروبوں کے بارے میں شریعت کا تھم بتائے جنمیں ہم یمن میں تیار کرتے تے: ایک تع ہے جوشمد سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتول میں ڈالا جاتا ہے حق کدوہ گاڑھا ہوجاتا ہے اور ایک مزر ہے وہ کئ اور جو سے تیار کیا جاتا ہے، اسے برتنوں میں ڈالا جاتا ہے حتی کہ اس میں شدت بدا ہو جاتی ہے۔ انھوں نے کہا: اور رسول الله تافي كو بات ك خوبصورت خاتے سميت جامع كلمات عطاكيه كئ تعين آپ فرمايا: "مين براس نشرة ورچيز سے منع كرتا مول جونماز سے مدموث كردے-" (جس کی زیادہ مقدار مہوش کر دے، اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہے۔)

[5217] ابوز بیر نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی کہ ایک شخص جیشان سے آیا، جیشان کین میں ہے، اس نے نی طاقی سے اپنی سرز مین کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو کمکئ سے بنایا جاتا تھا، اس کا نام مزر تھا، نبی طاقی کیا جس کو کمکئ سے بنایا جاتا تھا، اس کا نام مزر تھا، نبی طاقی کیا جس کو کھا: ''کیا وہ نشہ آور ہے؟''اس نے کہا: جی ہال، رسول اللہ طاقی نے فرمایا:''مرنشہ آور چیز حرام ہے، بلاشیا للہ عزوجل

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقُ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُو؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ، عَزَّوَجَلَّ، عَهْدًا، لُمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ».

کا (اپنے اوپریہ) عہد ہے کہ جو تخص نشہ آور مشروب ہیے گاوہ اس کو طینۃ الخبال بلائے گا۔'' صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول!طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''جہنمیوں کا پسینہ یا (فرمایا:) جہنمیوں کا نچوڑ۔''

کے فائدہ: طینہ اس مادے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کاخمیر اٹھا ہو۔ خبال فساد اور گندگی کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے طینة الخبال سے مرادوہ چیز ہے جس سے ہرتعفن اور گندگی کاخمیر اٹھا ہو۔ وہ چیزیقینیآ «عصارة اهل النار» ہی ہے۔

الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبُهَا اللَّمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ».

[5218] اليب نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر علی الید منافی ہے در مایا: "ہر ابن عمر علی اللہ منافی نے فرمایا: "ہر نشہ آور چیز تمرام ہے، اور جس شخص نشہ آور چیز تمرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب کی اور اس حالت میں مرگیا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا اور اس نے تو بہیں کی تھی تو وہ آخرت میں اسے نہیں ہے گا۔ "

کے فائدہ: جنت کے پاکیزہ اور لذیذ مشروبات، اس گندے مشروب کی بنا پر اس سے دور ہو جائیں گے۔ بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہ ہو سکنے کا کنامیہ ہے۔

[٩٢١٩] ٧٤-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةً: حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ مُسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَّكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ».

[5219] ابن جریج نے کہا: مجھے موی بن عقبہ نے نافع سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابن عمر دائش سے روایت کی کہ رسول اللہ تائیل نے فر مایا: '' ہرنشہ آور چیز خمر ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

[٥٢٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

[5220] عبدالعزیز بن مطلب نے موی بن عقبہ سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

الْمُطَّلِبِ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَّكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ».

(المعجم ٨) (بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ) (التحفة ٨)

[٩٢٢٢] ٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ مَلُولَ اللهِ يَظِيَّةُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

[٥٢٢٣] ٧٧-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ الدُّنْيَا اللهِ عُمْرَ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يُشْقَهَا» فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُشْقَهَا» قِيلَ لِمَالِكِ: رَّفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٧٨ [٥٢٢٤] ٧٨-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

باب:8۔جس نے شراب پی اوراس (کے پینے) سے تو بہیں کی اس کی سزایہ ہوگی کہ آخرت میں وہ اس سے روک دی جائے گی

[5222] یکی بن یکی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے قراءت کی کہ نا فع سے روایت ہے، انھوں نے حفرت ابن عمر والیت کی کہ رسول اللہ تالیل نے فرایا: ''جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔''

[5223] عبدالله بن مسلمه بن قعنب نے کہا: ہمیں مالک نے نافع سے حدیث بیان کی، (انھوں نے) حضرت ابن عمر بی الله عمر بی الله سے حروم کردیا اور اس سے تو بنہیں کی اسے آخرت میں اس سے محروم کردیا جائے گا، وہ اسے نہیں بلائی جائے گا۔'' امام مالک سے بوچھا گیا: کیا انھوں (حضرت ابن عمر بی شاری) نے اسے رسول الله مالی کے بیان کیا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

الَّابِيرَكِهُ وه تُوبِهِ كُرلِهِ ـ ''

عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ».

[٥٢٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَرً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهِ.

(المعجم ٩) (بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِالَّذِي لَمُ يَشُتَدُّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا) (التحفة ٩)

الْ ١٠٠٤] ٧٩-(٢٠٠٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْجَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ فَالَ: سَمِعْتُ يَعْجَى بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوْلَ اللَّيْلَ اللهِ يَتَلِيْهُ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوْلَ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَ.

رَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي مَنَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ الْانْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ مِنْقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَّيْلَةِ الْإِنْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ

[ 5225] موی بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر والقباسے، انھوں نے نبی تالیا سے عبیداللد کی صدیث کے ماندروایت کی۔

باب:9\_جونبيذ تيزاورنشهآ ورنه ہوگئی ہو، جائز ہے

[5226] معاذعری نے کہا: ہمیں شعبہ نے کی بن عبید ابوعر بہرانی سے روایت بیان کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عباس ہو گئے میں کہا: میں نے حضرت ابن عباس ہو گئے ما: رسول اللہ مُلَّا ہُمُّ کے لیے رات کے ابتدائی جھے میں (مجوری) پانی میں ڈال دی جاتی تھیں، جب آپ مبح کرتے تو اسے پیتے ، اس دن (پیتے) اور جورات آتی (اس میں) پیتے ، اور مجورات آتی (اس میں) پیتے ، اور مجورات آتی (اس میں) پیتے ، اور مجورات کو اس کے بعد کا دن عصر تک، اگر کچھ کی جاتا تو خادم کو بلا دیتے (تا کہ ختم ہو جائے) یا (اگر کوئی پینے والا نہ ہوتا یا نی جاتی تو) اس کو گراد سینے کا حکم دیتے۔

[5227] محمر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے یکی بہرانی سے حدیث بیان کی، کہا: لوگوں نے حضرت ابن عباس بھا تھا کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا، تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تلا تھا کے سامنے نبیذ کا ذکر کیا، تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تلا تھا کے ساتھ کھور ڈال کر) نبیذ بنالی جاتی تھی تو آپ اسے پیرکواور منگل کو عصر تک پیتے، نبیذ بنالی جاتی تھی تو آپ اسے پیرکواور منگل کو عصر تک پیتے، اگراس میں سے کچھ نے جاتا تو خادم کو پلا دیتے یا گرا دیتے۔

مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

[٨٢٢٨] ٨١–(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَّأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا – أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

[٥٢٢٩] ٨٢-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيزٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ يَّحْلِي أَبِي عُمَرَ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيثِ فِي السِّفَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

🚣 فائدہ: تیسرے دن کے آخری حصے تک اس کو استعال کر لیا جاتا اور پچ جاتی تو اس کو گرا دیا جاتا کیونکہ اس سے زیادہ وقت گزرنے پراس میں تخییر کاعمل شروع ہونے کا امکان تھا۔

> [٥٢٣٠] ٨٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيِّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْلِي، أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْع الْخَمْر وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا؟ فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التَّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ

[5228] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوعمر ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله ملائظ کے لیے تشمش کو پانی میں ڈال دیا جاتا، آپ اس نبیز کواس دن، اور اس ہے اگلے دن اور اس کے بعد والے تیسرے دن کی شام تک نوش فرماتے، پھر آپ حکم دیتے تو وہ دوسروں کو پلا دی جاتی تھی یا گرا دی جاتی تھی۔

[5229] جرریہ نے اعمش سے، انھوں نے بیجیٰ ابوعمر ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس پڑٹئیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله تاليل كي لي مشك ميس مشمش ذال دى جاتى تقى، آپ اس کواس دن پیتے اور اس سے اگلے دن اور اس کے بعد والے دن تک پیتے اور جب تیسرے دن کی شام ہوتی تو آپ اس کوخود پیتے ،کسی اور کو پلاتے ، پھراگر کچھ 🕏 جاتا تو

[5230] زید نے ابو عمر یخی تخعی سے روایت کی ، کہا: کچھ لوگوں نے حضرت ابن عباس دلائھ سے شراب بیچنے ،خریدنے اوراس کی تجارت کے متعلق سوال کیا۔ تو انھوں نے بوچھا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ حضرت ابن عباس ٹائٹنانے فرمایا: شراب کا بیجنا، خریدنا اور اس کی تجارت كرنا جائز نہيں ہے۔ پھر انھوں نے نبيذ كے متعلق سوال كيا، حضرت ابن عباس نے کہا: رسول الله طاقع ایک سفر پرتشریف لے گئے، پھرآپ کی واپسی ہوئی۔آپ کے ساتھوں نے

الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَدَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَّدُبَّاءٍ، فَأَمَر بِهِ فَأُهُرِيقَ، ثُمَّ أَمَر بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسِي، فَشَرِبَهُ وَسَقْى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا أَمْسِي، فَشَرِبَهُ وَسَقْى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَر بِمَا بَقِي مِنْهُ فَأُهُرِيقَ.

آورَنَا شَيْبَانُ بْنُ الْفَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْفُضْلِ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ: سَلْ هٰذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْة. سَلْ هٰذِه، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِّنَ اللَّيْل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ. اللَّيْل، وَأُوكِيهِ وَأُعَلِقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

[٥٢٣٢] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ فَلْوَةً، فَيَشْرَبُهُ يُوخَى أَعْلَاهُ، وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدُوةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

سبر گھڑوں، کریدی ہوئی لکڑی اور کدو کے برتنوں میں نبیذ بنائی ہوئی تھی، تو آپ طاقیم نے اسے گرادینے کا حکم دیا۔ پھر آپ طاقیم نے ایک مشکیزہ لانے کا حکم دیا، اس میں شمش اور پائی ڈال دیے گئے، یہ (نبینہ) رات کو بنائی گئی، آپ طاقیم نے صبح کی تو اس دن اس کو بیا، اگلی رات کو بیا، پھرا گلے دن شام تک بیا، پیا اور پلایا، جب اگلی صبح ہوئی تو آپ طاقیم نے جو نئی تو آپ طاقیم اے جو نئی تو اسے گرادیا گیا۔

[5231] ہمیں ثمامہ، یعنی ابن حزن قشری نے حدیث بیان کی، کہا: ہیں حضرت عائشہ بھی سے ملنے گیا تو ہیں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا، حضرت عائشہ بھی نے ایک حبثی کنیز کو آواز دی اور فر مایا: اس سے پوچھو، یہی رسول اللہ بھی کے لیے نبیذ بنایا کرتی تھی۔اس عبشی لڑکی نے کہا: میں آپ بھی کے لیے رات کو ایک مشک میں (پھل) ڈال میں آپ بھی اور اس مشک کا منہ باندھ کر اس کو لئکا دیتی تھی، جب صبح ہوتی تو آپ بھی اس میں سے نوش فر ماتے تھے۔

[5232] حسن کی والدہ نے حضرت عائشہ دی سے روایت کی، کہا: ہم رسول الله طاقی کے لیے ایک مشک میں بنیز بناتے، اس کا او پر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا، اس میں لی طرف کا سوراخ بھی تھا۔ ہم صبح کو (کھجور یا کشمش) ڈالتے تو آپ اے رات کونوش فرماتے اور رات کے وقت ڈالتے تو آپ طاقی صبح کونوش فرماتے۔

## 🚣 فاکدہ: زیادہ گری کے دنوں میں نبینہ کوزیادہ دیرتک نہر کھا جاتا تھا۔

[٥٢٣٣] ٨٦-(٢٠٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا

[5233] عبدالعزیز بن ابی حازم نے ابوحازم ہے، انھوں نے حضرت سہل بن سعد واللہ سے روایت کی، کہا: حضرت ابواسید ساعدی واللہ نے اپنی شادی میں رسول

أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأْتُهُ يَوْمَئِذِ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

[٩٣٣٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتَى أَبُوأُسَيْدٍ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَّقُولُ: أَتَى أَبُوأُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَلُولُ اللهِ عَلَيْ فَدَعَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

آوم۲۳۰] ۸۷-(...) وَحَدَّفِنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ: حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مَّنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ مِنَ مَنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذَلِكَ.

آوره التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ - قَالَ أَبُوبَكْرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا - أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ مُطَرِّفِ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُطَرِّفِ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ مُطَرِّفِ، أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرَأَةٌ مَنَ الْعَرَب، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا،

الله طَلِيْظُ کو دعوت دی ، اس دن ان کی بیوی خدمت بجالا رہی تھیں، حالا نکہ وہ دلھن تھیں، سہل نے کہا: کیا تم جانتے ہو کہاس نے رسول الله طلیق کو کیا بلایا تھا؟ اس نے رات کو پھر کے ایک بڑے برتن میں پانی کے اندر پچھ مجوریں ڈال دی تھیں، جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے دی تھیں، جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ تا بھی کو وہ (مشروب) بلایا۔

[ 5234] بعقوب بن عبدالرمن نے ابومازم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت سہل بن سعد وٹائٹو سے سنا، کہہ رہے تھے: حضرت ابوا سید ساعدی رسول اللہ ٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ ٹائٹو کی کو وعوت دی، اسی (سابقہ حدیث) کے مانند انھوں نے بینیں کہا: جب آپ نے کھانا تناول فر مالیا تو اس نے وہ (مشروب) آپ کو پلایا۔

[5235] محمد ابوغسان نے کہا: مجھے ابوحازم نے حضرت سہل بن سعد وہا ہوں ہیں حدیث روایت کی اور کہا: (اس نے) پھر کے ایک بڑے ییا لے میں (نبیذ بنائی)، پھر جب رسول الله وہا ہی کھانے سے فارغ ہوئے تو اس (ابواسیہ ساعدی وہا ہی وہوں) نے اس (پھل کو جو پانی کے ساتھ برتن میں ڈالا ہوا تھا) پانی میں گھلایا اور آپ کو پلایا، آپ کو خصوصی طور پر (پلایا۔)

آ (5236) محمد بن بہل جمی اور ابو بکر بن اسخق نے کہا: ہمیں ابن ابی مریم نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابوغسان محمد بن مطرف نے بتایا کہ مجھے ابوحازم نے حضرت بہل بن سعد بٹاٹیڈ سے روایت بیان کی ، کہا: رسول الله عُلِیْدُ کے سامنے عرب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ (اس کے والد نعمان بن ابی الجون کندی نے پیش کش کی۔) آپ نے ابواسید بٹاٹیڈ سے کہا کہ اس (عورت کو لانے کے لیے اس) کی طرف سواری وغیرہ اس دی تھے دی، وہ جھیجیں۔ تو انھوں (حضرت ابواسید بٹاٹیڈ) نے بھیج دی، وہ

سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَٰى جَاءَهَا، فَلَمَّا فَلَمَّا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنكِّسَةٌ رَّأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. قَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي» فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُتْ: لَا. فَقَالُوا: هٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ اللهِ عَلَيْهُ، جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِ، قَالَتْ: أَنَا كُنْتُ أَشْفَى مِنْ ذٰلِكَ.

عورت آئی، بنوساعدہ کے قلعہ نما مکانات میں تھہری، رسول اللہ ٹائیڈ گھر سے روانہ ہوکراس کے پاس تشریف لے گئے، جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ عورت سر جھکائے ہوئے تھی، رسول اللہ ٹائیڈ نے جب اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی:
میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آپ ٹائیڈ نے فرمایا:
''میں نے تمصیں خود سے پناہ دے دی۔'' لوگوں نے اس ''میں نے تمانی ہو یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، انھول نے کہا: کیا تم جانتی ہویہ کون ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، انھول نے کہا: یہ رسول اللہ ٹائیڈ تھے اور شمصیں نکاح کا پیغام دینے تمارے پاس آئے تھے۔ اس نے کہا: میں اس سے کم تر نصیب والی تھی۔

قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا» لِسَهْلِ. قَالَ: فَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَأَصْقَيْنُهُمْ فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَازِمِ: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْفَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ، بَعْدَ ذَلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي ذَلِكَ، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَقَ: قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ».

[٥٢٣٧] ٨٩-(٢٠٠٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِقَدَحِي قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ لَمُذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَيْنَ وَاللَّبَيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

سبل وہ نظر نے کہا: اس دن رسول اللہ منافظ تشریف لائے، آپ خوداور آپ کے ساتھی بنوساعدہ کے حجمت والے چبوترے پر تشریف فرما ہوئے، پھر سبل وہ نظر سے کہا: ''جمیں پانی پلاو'' کہا: میں نے ان کے لیے وہی پیالہ (نما برتن) نکالا اور اس میں آپ کو پلایا۔

ابوحازم نے کہا: سہل بھٹٹو نے ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں سے پیا، پھر عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل ٹھٹٹو سے وہ پیالہ بطور ہبہ ما نگ لیا، حضرت سہل ٹھٹٹو نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا۔ ابو بکر بن اسحاق کی روایت میں ہے: آپ ٹھٹٹ نے فرمایا: ''سہل! ہمیں (کیچھ) پلاؤ۔''

[5237] حفرت انس بھٹو سے روایت ہے کہ میں نے اپنے اس بیالے سے رسول اللہ طَالِمَةُ کو ہرفتم کا مشروب پلایا ہے: شہر، نبیذ، پانی اور دودھ۔

## (المعجم ١) (بَابُ جَوَازِ شُرُبِ اللَّبَنِ) (التحفة ١٠)

أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَنُ عَنْ اللهِ بْنُ أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ مِنْ مَّكَّةً إِلَى الصِّدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعِي، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةُ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَّبَنِ، فَأَتَنْتُهُ اللهِ عِلَيْهُ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِّنْ لَّبَنِ، فَأَتَنْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. لِانظر: ٢٥٢١]

الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنِّى - الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيَ يَقُولُ: قَالَ: يَقُولُ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مَنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مُنْ مَالِكِ بْنِ مُنْ مَالَكِ بْنِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مَنْ مَالَكِ بْنِ مَنْ مَالَكِ بْنِ مَنْ مَالَكِ بْنِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مُنْ مَالِكِ بْنِ مَنْ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَنْ مَلْكِ وَسُولُ اللهِ وَلَا فَصَاخَتُ فَرَسُهُ وَ فَلَا: فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَا يَقْلَ: اذْعُ الله يَعْظِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَا يَقْلُ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَقْلُ اللهِ وَلَا يَعْظِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَكِي فَلَا اللهِ وَلَا يَعْظِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَا يَعْظِشَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهُ فِي فَرَبُولِ اللهِ وَلَيْنَ وَلَا يَعْظِشَ مَنْ لَبَنِ ، فَأَتَوْنَهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى اللهِ وَلِي مُنْ لَبْنِ ، فَأَتَوْنَهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى اللهِ وَلِي وَلِي مَنْ لَبْنِ ، فَأَتَوْنُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى مَنْ لَبْنِ ، فَأَتَوْنُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى رَضِيتُ . وَضَرِبَ حَتّى الله وَلِيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى الله وَلِيتُهُ فِي فَرَسُولُ وَلِي مَنْ لَبْنِ ، فَأَتَوْنَهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى الله وَلِيتُ وَلَيْهُ إِلَى الْمُدِينَ وَلَا لَهُ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَهُ اللّهِ اللهِ اللهِ

[٥٢٤٠] ٩٢ - (١٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ

## باب:10 \_ دودھ پینے کاجواز

[5238] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوالحق (ہمدانی) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹو نے فرمایا کہ جب ہم نبی ٹاٹٹو کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہم ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، اس وقت رسول اللہ ٹاٹٹو کو پیاس گی ہوئی تھی، انھوں (حضرت ابو بکر ٹاٹٹو) نے کہا: تو میں نے آپ ٹاٹٹو کے لیے بچھ دودھ دوم، پھر میں آپ کے پاس وہ دودھ لایا، آپ نے اسے نوش فرمایا، یہاں کے کہ میں راضی ہوگیا۔

[5239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابواسحاق ہمدانی سے سنا، کہدرہے تھے:
میں نے حضرت براء واٹھ کو رہے کہتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ ٹاٹیٹ کہ کہ سے مدینہ کی طرف آئے تو سراقہ بن ما لک بن بعثم نے آپ کا پیچھا کیا، رسول اللہ ٹاٹیٹ نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دعا کیجے، میں آپ کو کوئی میں دعا کیجے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو آپ ٹاٹیٹ نے اللہ تعالی سے دعا کیے۔ میں آپ کو کوئی تو آپ لوگ بر بیول کا تو آپ ٹاٹیٹ نے کہا: گھر رسول اللہ ٹاٹیٹ کو بیاس لگی تو آپ لوگ بر یوں کے ایک چرواہ کے پاس سے گزرے، حضرت ابو بر صدیق ٹاٹیٹ نے کہا: میں نے ایک گرام اور اسے گزرے، حضرت ابو بر صدیق ٹاٹیٹ نے کہا: میں نے ایک بیالہ لیا اور رسول اللہ ٹاٹیٹ کے باس سے کیا ہوں اللہ ٹاٹیٹ کے باس سے کیا ہوں اللہ ٹاٹیٹ کے باس سے کر آیا، آپ نے اس قدر بیا کہ میں راضی ہوگیا۔

[5240] بنس نے زہری سے روایت کی، کہا: ابن

وَّزُهُمْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَا: قَالَ: قَالَ ابْنُ الْهُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيْةً أُتِي لَيْلَةً أُسْرِي بِهِ، بِإِيلِيَاءَ، بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ. لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ، غَوَتْ أُمِّتُكَ. [راجع: ٤٢٤]

[٧٤٤] (...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: أُتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَنْكُوْ: بِإِيلِيَاءَ.

(المعجم ١) (بَابٌ: فِي شُوْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ)(التحفة ١)

حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: خَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَبْتُ النَّبِيَ عَلِيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ مِّنَ النَّقِيعِ، لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ: "أَلَّا خَمَرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ مُحَمَّدًا، فَقَالَ: "أَلَّا خَمَرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا».

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ

میتب نے کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹوئنے کہا: جس رات رسول اللہ مٹائٹو کو اسراء کرایا گیا تو ایلیاء میں آپ کے سامنے دو پیالے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، لائے گئے تو آپ نے ان دونوں کو دیکھا اور آپ نے دودھ لے لیا، اس پر جبرائیل ملیک نے کہا: اللہ کی حمہ ہے جس نے فطرت کی طرف جبرائیل ملیک فرمائی، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی۔

[5241] معقل نے زہری سے، انھوں نے سعید بن میتب سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رافع کو میتب سے روایت کی کہ انھوں اللہ نافی کے پاس (دو پیالے) لیے گئے، ای (سابقہ صدیث) کے مانند انھوں (معقل) نے ''ایلیاء'' کا ذکر نہیں کیا۔

باب: 11 \_ نبيذ پينااور برتنوں کوڈھک کررکھنا

[5242] ابوعاصم ضحاک نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شخا سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے حضرت ابوجمید ساعدی وہ شخا نے بیان کیا کہ میں نقیع کے مقام سے نبی شافیا کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لے کر حاضر ہوا جو ڈھکا ہوا نہیں تھا، آپ نے فر مایا: ''تم نے اس کو ڈھا تک کیوں نہ دیا، چوڑ ائی کے رخ ایک کڑی (بی) اس پر رکھ دیتے۔''

حضرت ابوحمید تالی نے کہا: مشکول کے بارے میں اس

لَيْلًا ، وَّبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا .

[٣٤٣] (...) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ مُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ يَكُلِيُ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ يَكُلِيُ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيًّا فَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ.

[١٠٤٤] ٩٤-(٢٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ : «بَلٰى» رَسُولَ اللهِ إَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ فَقَالَ: «بَلٰى» قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْدٍ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْدٍ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!» قَالَ: فَشَرَبَ.

[٥٢٤٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ شُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنٍ مِّنَ النَّقِيعِ، فَقَالُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعُرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!».

بات کا حکم دیا گیا تھا کہ رات کے وقت ان کے منہ باندھ دیے جائیں اور دروازوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ رات کو ہند کردیے جائیں۔

[5243] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جریج اور زکریا بن آخق نے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابن جریج اور ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ اللہ اللہ اللہ مالیہ ماہ کہ رہے تھے: مجھے حضرت ابوحید ساعدی واللہ نے بتایا کہ وہ نبی نالیہ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے، اسی (سابقہ حدیث) کے ماند۔ زکریا نے (اپنی روایت کردہ حدیث میں) حضرت ابوحید واللہ کا قول: "رات کے وقت" بیان میں کیا۔

[5244] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے دوریت کی، سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے روایت کی، کہا: ہم رسول اللہ طاللہ کے ساتھ سے کہ آپ نے پانی مانگا، ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ نے فر مایا: ''کیوں نہیں!'' پھر وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک بیالے میں نبیذ لے کر آیا، رسول اللہ ظافی نے فر مایا: ''تم نے اسے ڈھا تک کیوں نہیں دیا؟ چاہم اس کے اوپر چوڑ ائی کے رخ ایک لکڑی (بی) رکھ دیتے۔'' فر مایا۔

ابوصالح ہے، انھوں نے اعمش ہے، انھوں نے سفیان اور ابوصالح ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ایک شخص، جوابوجمید کہلاتا تھا، نقیع (کے مقام) سے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آیا، رسول اللہ ٹاٹٹو نے اس سے فرمایا: "تم نے اس کو ڈھا تک کیوں نہیں دیا؟ چاہے تم چوڑ ائی کے رخ ایک کرئی، ہی اس پر رکھ دیتے۔"

(المعجم ۱) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْمِيرِ الْإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ وَاِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَاطُفَاءِ السِّراجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَكَفَّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعُدَ الْمَغْرِبِ) (التحفة ۱۲)

[٥٢٤٧] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، غَنْ أَنَّهُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاكْفِؤُا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ»..

وَلَمْ يَذْكُرْ: تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ.

[٥٢٤٨] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَغْلِقُوا الْبَابَ" فَذَكَرَ

باب:12 مغرب کے بعد برتن کوڈھا تک دینا، مشکیزے کامنہ باندھ دینا، (گھرکے ) دروازے بند کردینا،ان پرالٹد کانام پڑھنا، نیند کے وقت چراغ اورآگ بجھادینااور بچوں اور جانوروں کواندرروک لینامتحب ہے

الفرائل کی، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ مُلٹھ سے روایت کی کہ جابر ڈاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ مُلٹھ سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''برتنوں کوڑ ھا تک دو، مشکوں کا منہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ بند کر دو اور چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان مشکیزے کا منہ بند کر دو اور چراغ بجھا کو اس کے سوا اور کوئی چیز نہ کھولتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو اس کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے کہ وہ اپنے برتن پر چوڑ ائی کے بل لکڑی ہی رکھ دے، یا اس پر اللہ کا نام (بسم اللہ) پڑھ دے تو (یہی) کر لے کیونکہ چو ہیا گھر والوں کے اوپر (یعنی جب وہ اس کی جھت تلے جو ہیا گھر والوں کے اوپر (یعنی جب وہ اس کی جھت تلے صوئے ہوتے ہیں) ان کا گھر جلا دیتی ہے۔ '' قنیہ نے اپنی حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ حدیث میں: ''اور دروازہ بند کر دو'' کے الفاظ بیان نہیں کے۔

اور برتن پر چوڑائی کے رُخ لکڑی رکھنے کا ذکر نہیں کیا۔

جابر ولان سے انھول نے نبی طافی سے یہی حدیث روایت

کی، مگر انھوں نے (یوں) کہا:'' برتن الٹ کر رکھ دویا آٹھیں

ڈھانگ دو۔''

[5248] زہیر نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹو سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طالیج نے فرمایا: ''وروازہ بند کردو'' پھرلیٹ کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ انھوں نے کہا:''اور برتنوں کو ڈھا نک دؤ' اور بیکہا:''وہ (چوہیا) گھر والوں پران کے کپڑے جلا دیتی ہے۔''

بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَخَمِّرُوا الْبَيْتِ الْآنِيَةَ». وَقَالَ: "تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ".

[ ٥٢٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ بِمِثْلِ عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: "وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ".

مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ جُرْيْجِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مَّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ مَّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ مَّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ مَنْ اللَّيْلِ فَخَلُوهُمْ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ مَنْ اللَّيْمُ اللهِ، وَإَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مَعْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا آسِمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ وَخَمِّرُوا آسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعُرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَّأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ».

[٥٢٥١] (...) وَحَدَّفَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَرِيْجٍ: أَخْبَرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ نَحْوًا مِّمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ: "اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، عَزَّوَجَلَّ".

[5249] سفیان نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر والٹو سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹو سے ان کی حدیث کے مانند روایت کی اور فرمایا: ''چوہیا گھر والوں کے او پر گھر کو جلا و یتی ہے۔''

[5250] الحق بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عطاء نے بتایا کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ داللہ است سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ طالبی ہم شام کرو تواہد بجوں کو تاریخی ساتھ رکھو کیونکہ اس وقت شیطان (ادھر اُدھر) بھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر جاتے ہیں، پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر (حیامت کی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر کیا ہوتو) ان کو چھوڑ دواور درواز سے بند کردواور اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند درواز سے کو نہیں کھولتا اور اپنی مشکول کے کیونکہ شیطان بند درواز سے کو نہیں کھولتا اور اپنی مشکول کے کو نہیں تو برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو اور نہیں تو برتنوں کو ڈھک دواور اللہ کا نام لو اور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اللہ کا نام لو اور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور اللہ کا نام لو اور نہیں تو برتنوں پر چوڑ ائی کے رخ کوئی چیز رکھ دواور ا

[5251] سلحق بن منصور نے کہا: ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا: ہمیں ابن جرتے نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائے ہا کہ سے سنا، وہ اسی طرح کہدر ہے تھے جس طرح عطاء نے بتایا، اللہ تا اللہ عزوجل کا نام لو۔''

[٧٠٠٢] (...) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَّعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كَرِوَايَةِ رَوْحٍ.

[٥٢٥٣] ٩٨ - (٢٠١٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهْبَ اللهِ السَّمْسُ حَتَّى تَذَهْبَ السَّمْسُ حَتَّى تَذَهْبَ الْعِشَاءِ».

[٥٢٥٤] (...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْقُ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ جَعْفِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ عَيْلِا يُعْفِلُ: «غَطُوا الْإِنَاءَ، اللهِ عَلْهِ قَالَ: وَأَوْكُوا اللهِ عَالَةِ يَقُولُ: «غَطُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا اللهِ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ وَبَاءً، لَا لِللهَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ».

[5252] ابوعاصم نے کہا: ہمیں ابن جریج نے یہی حدیث عطاء اور عمر و بن دینار سے روح کی روایت کے مانند بیان کی۔

[5253] ابوغیثمہ (زہیر) نے ابوز پیر سے حدیث بیان کی، افعول نے حضرت جابر ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے فر مایا: ''صورج غروب ہونے گئے تو اپنے کھیل جانے والے جانوروں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ عشاء کی آمد کا جھٹیٹا رخصت ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعدعشاء کی آمد کا جھٹیٹا ختم ہونے تک شیطانوں کو چھوڑا جاتا ہے۔''

[5254] سفیان نے ابوز بیر سے، انھوں نے جابر وہائی سے، انھوں نے جابر وہائی سے، انھوں نے مانند سے، انھوں کے مانند بیان کیا۔

[5255] ہاشم بن قاسم نے کہا: ہمیں لیٹ بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد لیتی نے کی بن سعید ہے، انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ علیم ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ علیم ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دائلہ اللہ علیم ہے دوایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ علیم کو فرماتے ہوئے سا: ''برتن ڈھا تک دو، مشکیز ہے کا منہ باندھ دو کیونکہ سال میں ایک رات ایس ہوتی ہے جس میں وبا تازل ہوتی ہے، پھرجس بھی اُن ڈھکے برتن اور منہ کھلے وبا تازل ہوتی ہے، پھرجس بھی اُن ڈھکے برتن اور منہ کھلے مشکیز ہے کی پاس سے گزرتی ہے تو اس وبا میں سے ( کچھ حصہ) اس میں اُر جا تا ہے۔''

[٢٥٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَّنْزِلُ فِيهِ وَبَاعٌ". وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ.

[٥٢٥٧] -١٠٠ (٢٠١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ قَالَ: «لَا تَتُرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ».

[٢٠١٨] ١٠١-(٢٠١٦) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُريْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا وَمُدَّتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

(المعجم ۱۳) (بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا) (التحفة ۱۳)

[۲۰۱۹] ۲۰۲–(۲۰۱۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

[5256] علی جہنسی نے کہا: ہمیں لیٹ بن سعد نے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی مگر انھوں نے اس (حدیث) میں بید کہا: ''سال میں ایک ایسا دن ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے۔'' (علی نے) حدیث کے آخر میں بید اضافہ کیا: لیٹ نے کہا: ہمارے ہاں کے مجمی لوگ کانون اول (یعنی دیمبر) میں اس وباسے بچتے ہیں (بیخے کے حیلے اول (یعنی دیمبر) میں اس وباسے بچتے ہیں (بیخے کے حیلے کرتے ہیں۔)

[5258] حفرت ابوموی دائش سے روایت ہے، کہا: مدینہ میں ایک گھر اپنے رہنے والوں کے اوپر جل گرا۔ جب رسول اللہ طافی کو ان کا حال سایا گیا تو آپ نے فرمایا: ''یہ آگ جو ہے، یہ تماری دشن ہے جب تم سونے لگو تو اس کوخود سے (ہٹانے کے لیے) بجھا ہٹا دیا کرو۔''

باب:13- کھانے، پینے کے آداب اوراحکام

[ 5259] الومعاويي نے اعمش سے، انھوں نے ضیعمہ سے، انھوں نے الوحد یفدسے، انھوں نے حضرت حذیفہ دہاتاتا

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً، عَنْ حُنِيْفَةً قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ وَالْكَامَا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا، حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَامَا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَالِي لِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَيْ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ بِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْحَيْ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، اللهَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْ : "إِنَّ الشَّيْطَانَ بَيدِهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، وَإِنَّهُ لِيسْتَحِلُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِي السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، وَإِنَّهُ بَيدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهَا، فَجَاءَ بِهِذَا الْأَعْرَابِي لِيسْتَحِلُ بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِهَا».

سے روایت کی ، کہا: جب ہم نبی طافی کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے تو جب تک رسول اللّٰہ طَائِیْمُ شروع نہ کرتے اور اپنا ہاتھ نہ برھاتے، ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہ برھاتے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ٹاٹیل کے ساتھ کھانے میں شامل تھے كەاككىلاكى اس طرح (بھاگى موئى) آئى جيسے اسے چيھے سے دھکا دیا جارہا ہو، اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھانا جاہا، رسول الله طافیا نے اس کا ہاتھ بکڑلیا، پھر ایک اعرابی اس طرح (دورتا ہوا) آیا جیسے اسے پیچھے سے دھکا دیا جارہا ہو، اور اس نے آتے ہی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف برصانا جابا، تو آپ تائيم ناس كا (بھى) ہاتھ پكر ليا، يحررسول الله تالية أن فرمايا: "شيطان (اين ليه) كهانا حلال كرنا چاہتا ہے كەاس پرالله كانام (بسم الله) ندليا جائے۔ وہی اس لڑکی کولایا کہ اس کے ذریعے سے کھانا (اپنے لیے) حلال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھروہ اس اعرابی کولایا تا کدایے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑلیا اور اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس (شیطان) کا ہاتھ اس اڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔''

کے فائدہ: شیطان چاہتا تھا کہ اس لڑکی یا اس بدو کے ذریعے ہے بہم اللہ پڑھے جانے سے پہلے کھانے کا آغاز کروا کے اسے اپنے کیا کہ انٹروع کرنے سے پہلے بہم اللہ پڑھ دی جائے تو اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ عالیٰ کے موجود گی میں بیوا قعداس طرح سے پیش آیا تا کہ لوگ شیطان کے اس فریب کا اپنی آئکھوں سے مشاہرہ کرلیں۔

[5260] عیسیٰ بن یونس نے کہا: ہمیں اعمش نے ضیتمہ بن عبدالرحمٰن سے خبر دی، انھوں نے ابوحذیفہ ارجی سے، انھوں نے حضرت حذیفہ بن کمان ڈاٹیٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہمیں رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ کھانے کی دعوت دی جاتی، پھر ابومعاویہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور کہا: جیسے اس (بدو) کو پیچھے سے زور سے دھکیلا

[٥٢٦٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ بُونُسَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلى طَعَامٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

وَقَالَ: كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرُدُ وَقِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّمَا تُطْرُدُ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ الْمَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ السَمَ اللهِ وَأَكَلَ.

[٥٢٦١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، يِهْذَا الْإِسْنَادِ. وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ. الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ.

الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي الْمَثَنَّى الْعَنزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَبَاعَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ يَعَلَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَزَّ يَعْفُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُحُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دَخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ:

[٣٢٦٥] (...) وَحَدَّفَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقِيْ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِم، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طَعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ طُعَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ شَعَامِهِ،

جارہا ہو۔ اورلڑی کے بارے میں کہا: جیسے اسے پیچھے سے زور سے دھکیلا جارہا ہو، انھوں نے اپنی حدیث میں بدو کے آنے کا ذکر پہلے کیا اورلڑی کے آنے کا بعد میں، اور حدیث کے آخر میں اضافہ کیا: ''پھر آپ ناٹیا نے بسم اللہ پڑھی اور تناول فرمایا۔''

[5261] سفیان نے اعمش سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور لڑکی کا آنا، اعرابی کے آنے سے پہلے بیان کیا۔

[5262] ابوعاصم نے ابن جرت کے سے روایت کی، کہا:

مجھے ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے خبر دی،
انھوں نے رسول اللہ ڈاٹھ کا کوفر ماتے ہوئے سا: ''جب کوئی
شخص اپنے گھر میں داخل ہواور گھر میں داخل ہوتے وقت
اور کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لے توشیطان کہتا ہے:
یہاں تمھارے لیے تھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے، اور جب
کوئی شخص گھر میں داخل ہواور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ
لے توشیطان کہتا ہے: شمصیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی اور
جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے توشیطان کہتا ہے:
شمصیں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے۔''

[5263] رَوح بن عباده نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دہ بھا کو یہ کہتے ہوئے سنا، انھوں نے رسول اللہ ٹائٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابوعاصم کی حدیث کے مانند، البتہ انھوں نے یہ کہا: ''اور اگر اس نے اپنے کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لیا اور اگر اس نے داخل ہوئے وقت اللہ کا نام نہ لیا۔''

[ ٢٠١٩] ١٠٤ [ ٢٠١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ [ 5264] حَفرت جابر وَالتَّا نَعْ نَهُ الله عَلَيْهِ سے سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْتُ وَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَايت كَى كُه آپ نے فرمایا: "بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ كونكه رُمْجٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شيطان بائيں ہاتھ سے کھا تا ہے۔ " جابِر، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بالشَّمَالِ».

[٥٢٦٥] ١٠٥-(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّرُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - فَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - فَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ جَدِّهِ بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ ابْنِ عُمَرَ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ أَكُدُ مِنْ مَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ أَكُدُ مِنْ مَالِهِ وَيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بَيْمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بَشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بَشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ الْمُسْمَالِهِ وَيَشْرَبُ الْمِسْمَالِهِ وَيَشْرَبُ اللهِ عَلَاهُ وَيَشْرَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَيَشْرَبُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَشْرَبُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَشْرَبُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَشْرَبُ وَاللّهُ وَيَشْرَبُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَسْرَالُهُ وَيَشْرَبُ وَاللّهُ وَيَشْرَبُ وَاللّهُ وَيَسْرَالُهُ وَيَسْرَعُونَا اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَيَسْرَبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَرُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَسْرَبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَرُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهِ اللللللْهُ الللهُ اللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْه

[٢٦٦٥] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَخْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

[٥٢٦٧] ١٠٦ (...) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عُمَرُ بْنُ مُجَمَّدٍ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلُنَّ أَحَدُ مَنْ الشَّيْطَانَ مَنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنَّ الشَّيْطَانَ

[5265] سفیان نے زہری سے، انھوں نے ابوبکر بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر سے، انھوں نے اپ دادا حضرت ابن عمر طائف سے روایت کی کہ رسول اللہ طائف نے فرمایا:
''جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جبتم میں سے کوئی شخص پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جبتم میں بے کوئی شخص پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔''

[5266] عبیداللہ نے زہری سے سفیان کی سند کے ساتھ (حدیث بیان کی۔)

[5267] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں عبد اللہ بن وہب نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے عمر بن مجمد نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے قاسم بن عبید اللہ بن عمر نے حدیث بیان کی: افھوں نے اسپنے والد (حضرت کی: افھوں نے اسپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر شاہر) سے روایت کی کہ رسول اللہ تن اللہ تن اللہ تن عمر شاہر) سے روایت کی کہ رسول اللہ تن اللہ تن

يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ».

ے پتاہ۔''

قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي الطَّاهِرِ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ».

[۲۰۲۸] ۱۰۷ (۲۰۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارِ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "كُلْ بِيَمِينِكَ» وَلَا اسْتَطَعْتَ» مَا وَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: قَالَ: "لَا اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

[٢٠٢٩] ١٠٨ - (٢٠٢٧) وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - غَنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّنَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - غُنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْسَانَ: سَمِعَهُ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْسَانَ: سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ مِنْ غُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقُ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي: "يَا غُلَامُ! سَمِّ الله، وَكُلْ الصَّحْفَةِ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

آوردد.) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ قَالَ: أَكَلْتُ يَوْمًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ،

نافع ال روایت میں یہ اضافہ کرتے تھے: "نہ ال (بائیں ہاتھ) سے لے اور نہ ال کے ذریعے سے دے۔"
اور ابوالطاہر کی روایت میں ہے: "تم میں سے کوئی شخص (بائیں ہاتھ سے) ہرگز نہ کھائے۔"

[5268] إياس بن سلمه بن اكوع نے كہا كه أهيں ان كو والد نے حديث سنائى كه ايك فخص نے رسول الله ظافل كا والله ظافل كا بائيں ہاتھ سے كھانا كھايا تو آپ نے فرمايا: "وائيں ہاتھ سے كھاؤ ـ" اس نے كہا: ميں اس كى طاقت نہيں ركھا، آپ نے فرمايا: "تو اس كى طاقت نه ركھے ـ" اس كو دائيں ہاتھ كے ساتھ كھانے سے كبر كے سوا اوركى چيز نے نہيں روكا تھا، كہا: پھروہ (كبھى) اس ہاتھ كومنہ تك نه المحايايا ـ

[5269] ولید بن کیر نے وہب بن کیسان سے روایت
کی ، انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ ٹھٹٹ سے سنا، انھوں
نے کہا: میں رسول اللہ ٹلٹٹٹ کی گود میں تھا (آپ کے گھر میں
پرورش پار ہا تھا) اور میراہا تھ پیالے میں ہر طرف گھوم رہا تھا،
آپ نے مجھ سے فرمایا: '' بچے! بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ
سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔''

[5270] محمد بن عمرو بن حلحله نے وہب بن کیمان سے، انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ می اللہ سال سے دوایت کی کہ انھوں نے کہا: ایک دن میں نے رسول اللہ می اللہ کھا یا اور میں نے پیالے کی ہر جانب سے گوشت لینا شروع کیا تو رسول اللہ می اللہ کھا ہے۔ نے مرایا: 'اپنے آگے سے کھاؤ۔''

فَهَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

َ ١٠٠١-(٢٠٢٣) حَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

[5271] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید دانٹوئے سے روایت کی، کہا: نبی مُنْ اللّٰہ نے (مندلگا کر پینے کے لیے) مشکوں کوالٹانے ہے منع فرمایا۔

کے فائدہ: خن کے لفظی معنی النے کے ہیں۔ جومردعورتوں کی طرح بول چال، لباس، عادات اپنالیس، انھیں مخنث (ہیجوا) کہا جاتا ہے۔اختناث سے مراد پوری مشک کا پنچ کا حصداو پر کرنایا اس کے منہ کے کنارے الٹ کراندرونی طرف منہ لگانا ہے۔مشک سے براہِ راست پانی پینے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ آپ کے منع کرنے کا مقصد بیتھا کہ منہ لگا کرنہ پیا جائے۔

[ ٥٢٧٢] ١٩٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهْى رَسُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

[5272] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبيدالله بن عبيدالله بن عتب عند انھول نے حضرت ابوسعيد خدرى ولائلا سے روايت كى كمانھوں نے كہا رسول الله طائلا في نے مشكوں كو الله على بنا بان كے منہ سے يانى چينے سے منع فرمايا ہے۔

[5273] معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس کے ماندروایت کی ، البتہ انھوں نے کہا: ان (مشکوں) کا اختناث سیے کہ مشک کا مندالث کراس میں سے (براوراست) پانی پیا جائے۔

## (المعجم ٤١) (بَابّ: فِي الشُّرْبِ قَائِمًا) (التحفة ١٤)

باب:14 - کھڑے ہوکر پانی پینا

[٩٢٧٤] ١١٢ – (٢٠٢٤) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ إِخَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[5274] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹا سے روایت کی کہ نی ٹاٹٹا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ڈانٹ کرمنع فرمایا۔

[٥٢٧٥] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ: أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ.

[٩٢٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بِعَلِيْهُ بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

[۷۲۷۷] ۱۱٤-(۲۰۲۰) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَلِيدٍ الْخُدْرِيِّ: عِسَى الْأُسُوارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا.

[۷۲۷۸] ۱۱۰-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ ﴿ وَاللَّفْظُ كَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ﴿ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا.

[٩٢٧٩] - (٢٠٢٦) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مَوْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيْنَ عُمْرُ بْنُ حَمْزَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيْنَ عُمْرُ بْنُ حَمْزَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيْنَ أَخْبَرَنِي أَبُو كُو عَلَمَانَ وَسُولُ الْمُرِّيْنَ أَجَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ اللهِ عَلَى: «لَا يَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِيءَ ».

[ 5275] سعید نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ہاٹھ سے، انھوں نے حضرت انس ہاٹھ سے، انھوں نے کھڑے کے مرکز پانی پینے سے منع فر مایا۔ قادہ نے کہا: ہم نے پوچھا اور (کھڑے ہوکر) کھانا؟ تو (حضرت انس ہاٹھ نے) کہا: سے زیادہ برااور گندا (طریقہ) ہے۔

[5276] ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس واللہ اسے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے، انھوں نے حضرت انس واللہ کی اور قادہ کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5277] ہمام نے کہا: قادہ نے ہمیں ابوعیسیٰ اُسواری سے حدیث بیان کی، اُنھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹھا سے حدیث بیان کی، اُنھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹھا ہے سے روایت کی کہ نبی ٹاٹھا نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ڈانٹ کرروکا۔

[5278] شعبہ نے کہا: ہمیں قادہ نے ابوعیسی اسواری سے حدیث بیان کی، اضول نے حضرت ابوسعید خدری واللہ سے حدیث بیان کی، اضول الله ماللہ اللہ ماللہ کا اللہ کا

[5279] ابو عطفان مری سے روایت ہے کہ انھوں نے معفرت ابو ہریرہ دھائی سے سنا، کہہ رہے تھے، رسول اللہ سالھی اللہ سالھی نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوکر ہرگز نہ ہے اور جس نے بعول کر کھڑے ہوکر پی لیا، وہ قے کردے۔''

خلے فائدہ: کھڑے ہوکر پینے کے بارے میں نہی اور جواز (صحیح بخاری: 5615) میں حضرت علی ڈاٹٹو کاعمل، نیز جامع تر مذی میں

حضرت كبشہ رفت كا واقعه، حديث: 1892 اورام سليم عليہ سے مروى اى طرح كا واقعه (مسند أحمد: 376/6) ميں دونوں طرح كى روايات بيان ہوئى ميں، اس ليے رائح بات يهى ہے كه نهى تحريم بين مستحب ہے، البته اس ميں كوئى شرعى مانع ہوتو كمر سے ہوكر بينا جائز ہے۔ والله أعلم بالصواب.

### (المعجمه ١) (بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِماً) (التحفةه ١)

[ ٢٠٢٠] ١١٧ - (٢٠٢٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

[ ١٨٨٠] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم، عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ النَّبِيَ عَبَّلِهُ مَنْهَا، وَهُو قَائِمٌ.

[٢٨٢٥] ١٩٩-(...) وَحَدَّفَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ: وَإِسْمَاعِيلُ: وَإِسْمَاعِيلُ: السَّمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُؤْو قَائِمٌ.

[ ٥٢٨٣] - ١٢٠ - (...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِم سَمِعُ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا، رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِمًا،

## باب:15 - كفر بي موكرزمرم (كاياني) بينا

[5280] الوعواند نے عاصم سے، انھوں نے قعمی سے، انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹنا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طافع کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا۔

[5281] سفیان نے عاصم ہے، انھوں نے قعمی ہے، انھوں نے حصرت ابن عباس والٹن سے روایت کی کہ نبی مُلٹیڈیم نے زمزم کا پانی، اس کے ایک ڈول سے کھڑے کھڑے پیا۔

[5282] مشیم نے کہا: ہمیں عاصم احول اور مغیرہ نے شعبی سے صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس واللہ اللہ علیہ نے دوایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے زمزم کا پانی بیا جبکہ آپ تا تھے۔

[5283] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبی کو سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھا سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُاٹھا کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے کھڑے پیا، آپ نے (اس

وَّاسْتَسْفَى وَهُو عِنْدَ الْبَيْتِ.

[٢٨٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَنْبُتُهُ بِدَلُو.

(المعجم٦ ١) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَقُْسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُسِ ثَلاثًا، خَارِجَ الْإِنَاءِ)(التحفة٦١)

[٥٢٨٥] ١٢١-(٢٦٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا النَّقَفِيُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ يَنِي نَهْى أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الْإِنَاءِ. [راجم: ٦١٣]

آ ۱۲۲-(۲۰۲۸) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.

[٥٢٨٧] ١٣٣-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَنْ أَنِسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ:

وقت) یانی مانگا تھا (جب) آپ بیت اللہ کے پاس تھے۔

[ 5284] محمد بن جعفراور وہب بن جریر دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت کی۔ دونوں کی حدیث میں ہے: میں ڈول لے کرآپ کے پاس آیا۔

باب:16 ـ پانی کے برتن کے اندر سانس لینا مکروہ ہے اور برتن سے باہر تین مرتبہ سانس لینا مستحب ہے

[5285]عبدالله بن الى قاده نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی تالیا ہے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے۔

[5286] ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے حضرت انس مُلَّمَّةُ اس مُلَّمَّةُ مِن اللہ عَلَیْمُ بِرَّن مِیں (سے پانی پیتے ہوئے اس سے منہ ہٹا کر) تین مرتبہ بانس لیتے تھے۔

[5287] عبدالوارث نے ابوعصام ہے، انھوں نے حضرت انس بڑاٹٹو سے روایت کی، کہا: نبی مٹاٹٹو پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے:" پیر طریقہ ) زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ محفوظ اور زیادہ مزیدار ہے۔"

«إِنَّهُ أَرْوٰى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ».

قَالَ أَنَسٌ : وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا .

[ ٥٢٨٨] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْهُ بَنْ سَعِيدٍ وَالْهُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ عَن النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: فِي الْإِنَآءِ.

(المعجم ١٧) (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِدَارَاقِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ، وَنَحْوِهِمَا، عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِىءِ) (التحفة ١٧)

آورده الله عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ الله الله عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ أَنِي بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ الله عَنْ الله عَمْ الله ع

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَاللَّهْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ يَعَيَّةُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي عَشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَتَّفُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنِ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي

۔ حضرت انس دائٹونے کہا: میں (بھی) پینے کی چیز میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

[ 5288] ہشام دستوائی نے ابوعصام ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹا ہے ای کے مانند روایت کی اور کہا: '' برتن میں (سے پیتے ہوئے۔ )' '

باب 17۔ دودھ، پانی یا کوئی اورمشر وب تقسیم کرتے ہوئے ابتدا کرنے والے کے دائیں طرف سے شروع کرنامستحب ہے

[5289] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھول نے حضرت انس بن مالک ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالعیٰ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں (شمنڈا کرنے کے لیے) پانی ملایا گیا تھا۔ آپ کی دائیں طرف ایک اعرابی بیشا ہوا تھا اور بائیں طرف حضرت الوبکر ٹائٹ تھے، آپ نے دودھ پیا، پھراعرابی کو دیا اور فرمایا: ''دایاں، اس کے بعد پھر دایاں (مقدم ہوگا۔)''

[5290] سفیان بن عینہ نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس را اللہ انہ میں دوایت کی، کہا: نی سالہ اللہ میں میں تشریف لائے تو میں دس برس کا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں ہیں سال کا تھا۔ میری ما کیں (والدہ، خالا کیں، پھو پھیاں) مسلسل مجھے آپ کی خدمت کرنے کا شوق ولایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کے باتو بمری کا دودھ دوہا اور اس میں گھر کے نے آپ کے باتو بمری کا دودھ دوہا اور اس میں گھر کے کوئیں کا یانی ملایا گیا، رسول اللہ مالی گھے اسے نوش فرمایا تو

الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِ أَبُا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

[٥٢٩١] ١٢٦-(...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرَرٍ قِبَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْم، أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنِّ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُّحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَّاءِ بئري لهذِهِ. قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ عَنْ يَّسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَّمِينِهِ - قَالَ -: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هٰذَا أَبُو بَكْرٍ، يَّا رَسُولَ اللهِ! يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابِيُّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ، فَهِْيَ سُنَّةٌ.

[٥٢٩٢] ١٢٧-(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

حضرت عمر و الله في عرض كى اوراس وقت الوبكر و الله آپ كى باكيس جانب تنے الله كے رسول! الوبكر كوعنايت فرما ديجے، ليكن آپ نے وہ (دودھ كا برتن) اپنى داكيں جانب (بيٹھے ہوئے) بدو كوتھا ديا اور فرمايا: ''داياں، پھر (اس كے بعد والا) داياں۔''

حضرت انس وہائی نے کہا: تو یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔

[5292] امام ما لك بن انس في ابوحازم سے، انھوں

سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَّمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: "أَتَأُذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هُؤُلَاءِ؟" فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، وَاللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

[ ١٩٩٣] ١٦٨ - (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا تَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الل

(المعجم ١٥) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَكُلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذَى، وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلُ لَعْقِهَا لا حِتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي. وَأَنَّ السُّنَّةَ الْأَكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ) (التحفة الأطعمة: ١)

المَّامَةُ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بَنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ السَّحْقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّنَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ الْآخَرُونَ: حَدَّنَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ

نے حضرت ہمل بن سعد ساعدی ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ کومشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، آپ کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑی عمروں کے لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے کہا:''کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟''اس لڑکے نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ کی طرف سے جو میرا حصہ ہے رکھ آپ کا بچا ہوا پانی سب سے پہلے مجھے ملے) میں اس میں کی اور کوخود پر ترجیح نہیں دوں گا۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے بیالہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

[5293] عبدالعزیز بن ابی حازم اور یعقوب بن عبدالرحن القاری، دونوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت بہل بن سعد دالٹو سے، انھول نے نبی ماٹٹو کی سے اسی کے مانند روایت کی، ان دونوں نے بینہیں کہا: آپ نے وہ (پیالہ اس کے ماتھ پر) رکھ دیا، البتہ یعقوب کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے وہ (پیالہ) اسے عطافر مادیا۔

باب:18-انگلیاں اور کھانے کابرتن چائے اور پنچ گرجانے والے لقمے کو جونالینند چیز لگی ہے، اسے صاف کر کے کھالینے کا استخباب اور اس کو چائے سے پہلے، کہ برکت اس میں ہو مکتی ہے، ہاتھ پونچھنا مکروہ ہے اور سنت تین افگلیوں سے کھانا ہے

[5294] عمرو نے عطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ انھا ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طابی نے فرمایا:
''جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک اسے (اپنی انگلیوں کو) خود نہ

اللهِ عَلَيْهُ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَعْ صَلَامٍ-) يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا » .

> [٥٢٩٥] ١٣٠–(. . . ) حَدَّثْنَا لهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ۖ بْنُ حَرْبٍ -وَّاللَّهْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٌ يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مِّنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا».

[٥٢٩٦] ١٣١–(٢٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِّ ابْن إِبْرَاهِيمَ، عَن ابْن كَعْب بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطُّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِم: الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَٰنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[٧٩٧] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عِلْتُ لِي الكي اور كونه چوالے " (جمع محبت ہووہ عاف

[5295] ابن جریج نے ہمیں مدیث سائی، کہا: میں نے عطاء سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے حضرت ابن عباس داشیا ع سنا، وه كهرب تقر، رسول الله عليم فرمايا: "جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، جب تک اسے خود نہ چاٹ لے یا کسی اور کو نەچٹوالے''

[ 5296] الوبكر بن الي شيبه، زمير بن حرب اور محمد بن حاتم نے کہا: ہمیں ابن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی ،انھوں نے سعد بن ابراہیم سے ،انھوں نے حضرت کعب بن مالک والل کے بیٹے سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں نے ویکھا کہ نبی منافظ کھانے کے بعد ا بی تین انگلیال چائ رہے تھے۔ ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا، اور ابن الی شیبہ کی روایت میں (ابن کعب بن مالک کے بجائے) عبدالرحمان بن کعب سے روایت ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، کے الفاظ ہیں۔

[5297] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ ہے، انھول نے عبدالرحمٰن بن سعد ہے، انھول نے حضرت کعب بن ما لک ڈھائٹا ك بيشے سے، انھول نے اپنے والدسے روايت كى، كہا: رسول الله مُالِيم تين الكيول سے كھاتے تھے اور صاف كرنے سے پہلے اپناہاتھ (تین انگلیاں) جاٹ لیتے تھے۔

يَّمْسَحَهَا .

[٥٢٩٨] ١٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - ابْنَ كَعْبٍ - أَوْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ اللهِ بُنَ كَعْبٍ اللهِ عَلْهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثٍ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثٍ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا.

[ ٢٩٩٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْقٍ. بِمِثْلِهِ.

[ ٥٣٠٠] ١٣٣ - (٢٠٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: "إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ".

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي تَلَيْرٍ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا، اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا، وَلَا يَدْهُا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[5298] عبدالله بن نمير نے كها: بميں بشام نے عبد الرحمٰن بن سعد سے حديث بيان كى كه عبدالرحمٰن بن كعب \_ يا عبدالله بن كعب \_ نے والد كعب (بن مالك) والله عبدالله بن كعب \_ نے اپنے والد كعب (بن مالك) والله عبد روایت كى كه انھول نے ان كو حدیث سائى كه رسول الله علاق تى تى اور جب كھانے سے الله علاق تى تو اور جب كھانے سے فارغ ہوتے تو ان كوچائ ليتے تھے۔

[5299] (عبدالله) ابن نمير نے کہا: ہميں ہشام نے عبدالرحن بن تعب عبدالرحن بن كعب عبدالرحن بن كعب بن ما لك اور عبدالله بن كعب دونوں نے ۔ يا ان ميں سے ایک نے ۔ اپنے والد كعب بن ما لك والله سے حدیث بیان كى ، انھول نے نى تالله سے سے ای كے ما نندروایت كى۔

[5300] سفیان بن عیینہ نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی طافی نے انگلیال اور پیالہ چائے کا حکم دیا اور فرمایا: ''تم نہیں جانے اس کے کس حصے میں برکت ہے۔''

[5301] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں سفيان (ثورى) نے ابوز بير سے حديث بيان كى، انھوں نے حضرت جابر لائل سے روايت كى، كہا: رسول الله طَلِيُّ نے فرمايا: "جبتم ميں سے كى شخص كالقمه كرجائے تو وہ اسے اٹھالے اور اس برجو ناپنديدہ چيز (تكا، مثى) لكى ہے اس كو اچھى طرح صاف كر لے اور اسے كھالے، اس لقے كو شيطان كے صاف كر لے اور اسے كھالے، اس لقے كو شيطان كے ليے نہ چھوڑے، اور جب تك اپنى انگليوں كو چائ نہ لے

اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے۔''

[٩٣٠٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّشْنَادِ، لِللهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِهِمَا: «وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» وَمَا بَعْدَهُ.

[ ٥٣٠٣] ١٣٥ - (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقَ لَلَّ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا شَيْءٍ مِّنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقُمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقُمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ الْذَى، ثُمَّ لُيَأْكُلُهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيُلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْدِي فِي أَيْ فَلَا عَلَى الْبَرَكَةُ». طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ».

وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّنَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَ اللَّهُ أَبِي مُعَاوِيَةً وَاللَّهُ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: "إِذَا سَقَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ .

[5302] ابوداود حفری اور عبدالرزاق دونوں نے سفیان (ثوری) سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

ان دونوں کی حدیث میں ہے:''اور اپنا ہاتھ رومال سے نہ پو تخیے حتی کہ اسے چائ کے بعد والے الفاظ بھی ہیں۔ والے الفاظ بھی ہیں۔

[5303] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر والیت کی، کہا: میں نے بی انھوں نے حضرت جابر والیت کی، کہا: میں نے بی مائی کو فرماتے ہوئے سا: ''شیطان تم میں سے ہی کہ ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے حتی کہ کھانے کے وقت بھی، جبتم میں سے کی سے لقمہ گر جائے تو جو پچھاسے لگ گیا ہے، اسے صاف کر کے کھائے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب (کھانے سے) فارغ ہوتو اپی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے پیتنہیں کہ اس کے کی حصر میں برکت ہے۔''

[5304] ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی: ''جبتم میں سے کسی کالقمہ گر جائے'' آخر تک اور حدیث کا ابتدائی حصہ: ''شیطان تمھارے پاس حاضر ہوتا ہے'' ذکر نہیں کیا۔

[٥٣٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ، نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

ال ١٩٠٦] ١٣٦ - (٢٠٣٤) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا لَابِتُ عَنْ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسٍ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَيْعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ. قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا لَيْعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ. قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى، سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى، وَلَيَأْكُمُ لَلْ تَدُرُونَ فِي وَلْيَأْكُمُ لَلْ تَدُرُونَ فِي النَّالِكَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدُرُونَ فِي أَيْ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ».

[ ٧٠٣٥] ١٣٧-(٢٠٣٥) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ».

[٣٠٨٥] (...) وَحَدَّنَيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ». وَقَالَ: "فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ».

[5305] محمد بن نضیل نے آمش سے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر دہائی ہے، انھوں نے حضرت جابر دہائی سے انھوں نے نبی سالی ہی اور انگلیاں) چائی کے بارے میں روایت بیان کی اور ابوسفیان سے، انھوں نے جابر دہائی سے، انھوں نے جابر دہائی سے، انھوں نے نبی سے روایت کی اور لقمے کا ذکر کیا، ان دونوں (جریراور ابومعاویہ) کی حدیث کی طرح۔

[5306] بنر نے کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ثابت نے حصرت انس ڈاٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹھ جس وقت کھانا کھاتے تو (آخر میں) اپنی تین انگلیوں کو چاہئے اور کہا: آپ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے ناپند بیدہ چیز کو دور کر لے اور کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔'' اور آپ نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا تھم دیا اور فرمایا: ''تم نہیں جانے کہ تمارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔'' جانے کہ تھارے کھانے کے کس جے میں برکت ہے۔''

[5307] حضرت الوہررہ ڈٹاٹٹنا نے نبی ٹاٹٹٹا سے روایت کی کدآپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔''

[5308] عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا: ہمیں جادنے اس سند کے ساتھ حدیث سائی، مگر انھوں نے کہا: ''تم میں سے ہرایک پیالہ صاف کرے۔'' اور فر مایا:''تمھارے کس کھانے رک کس جھے) میں برکت ہے، یا (فر مایا:) کس کھانے میں تمھارے لیے برکت ڈالی جاتی ہے۔''

(المعجم ١٩) (بَابُ مَايَفْعَلُ الطَّيْفُ اِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَاسْتِحْبَابِ اِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ) (التحفة ٢)

آوريدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِي مَنْ الْكَافَ الْكَيْبَةُ بْنُ اللَّهْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللَّهْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اللَّهْظِ - قَالَا: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْ ، كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْ ، قَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْ ، قَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْ ، فَوَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَامٌ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ فِي وَجُهِهِ الْجُوعَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: فَعَرَفَ فِي وَجُهِهِ الْجُوعَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: فَعَرَفَ فِي وَجُهِهِ الْجُوعَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: وَبُحِهِ النَّبِيَ عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةِ نَفَرٍ ، فَإِنِّي وَيُعِي فَكَامَا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ ، فَإِنِي وَبُعِهِ النَّبِي عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةِ ، قَالَ: فَصَنَعَ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، قَالَ: فَصَنَعَ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِي عَلَيْ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، قَالَ: خَامِسَ خَمْسَةٍ ، قَالَ: خَامِسَ خَمْسَةٍ ، قَالَ: قَالَ خَمْسَةٍ ، وَاتَبْعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ خَمْسَةٍ ، وَاتَبْعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَيْعُونَ النَّهِ عَلَى النَّابَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ فَيْ الْمَنْعُ الْبَابَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ فَيْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُعَامِلُ الْمَنْ الْمُنَا الْمُعَامِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَامِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْ الْمُنَا الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْ الْمُنَا الْمُعْ الْمُنَا الْمُعْ الْمُعَلَى الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُوا الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ ال

[٥٣١٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ» قَالَ: لَا، بَلْ آذَنُ لَهُ، يَا

رَسُولَ الله! .

باب:19۔ اگرمہمان کے ساتھ جس کو بلایا گیا، اس کے علادہ کوئی اور بھی پیچھے چل پڑنے تو وہ کیا کرے؟ کھلانے والے کی طرف سے، ساتھ آنے والے کے لیے اجازت دینامشحب ہے

[5309] جریر نے اعمش ہے، انھوں نے ابودائل ہے، انھوں نے دوایت کی، کہا:
انھوں نے حضرت ابومسعود انھاری دلاتھا۔ اس کا ایک غلام
انھار میں ایک شخص تھا جو ابوشعیب کہلاتا تھا۔ اس کا ایک غلام
تھا جو گوشت بناتا تھا، اس نے رسول اللہ ٹاٹھی کو دیکھا تو
آپ کے چبرے ہے بھوک کا اندازہ کرلیا، اس نے اپنے غلام
کرو، میں چاہتا ہوں رسول اللہ ٹاٹھی کو، پانچ آ دمیوں کا کھانا تیار
کرو، میں چاہتا ہوں رسول اللہ ٹاٹھی کو، پانچ آ دمیوں میں
کہ پانچویں آپ ہوں، دعوت دوں۔ کہا: اس نے کھانا بنالیا،
کو جوت دی، ان کے ساتھ ایک اور آپ سمیت پانچ آ دمیوں کو
مخص دروازے پر پہنچا تو نبی ٹاٹھی نے فرمایا: ''شخص ہمار ہو ہوتو شخص درواز کرتم چاہوتو اس کواجازت دے دوادرا گرتم چاہوتو
میں اسے اجازت دیتا ہوں۔

[5310] ابوبکر بن ابی شیب اور اسخق بن ابر ابیم نے ہمیں کہی حدیث ابومعاویہ سے بیان کی ، نیز یہی حدیث ہمیں نفر بن علی جہضی اور ابوسعید اشج نے بیان کی ، دونوں نے کہا:
ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی ۔ عبیداللہ بن معاذ نے کہا:
ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں فیمیں عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں محمد بن بوسف نے سفان سے نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں محمد بن بوسف نے سفان سے

يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[ ٣١١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُو ابْنُ رُزَيْقِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

آ ١٣٩٥] ١٣٩ - (٢٠٣٧) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا لَمُرَقِ، ابْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ جَارًا لَمُرَقِ، لَرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

حدیث بیان کی، ان سب (ابومعاوید، شعبه اور سفیان) نے اعمش سے روایت کی، انھول نے ابودائل سے، انھول نے ابومسعود سے، انھول نے نبی طرح ابومسعود سے، انھول نے نبی طرح بررکی حدیث ہے۔ بیان کی جس طرح جررکی حدیث ہے۔

نفر بن علی نے اس حدیث کی اپنی روایت میں کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے شقیق بن سلمہ سے، انھوں نے ابومسعود انصاری وہائٹوا سے، پھر بوری حدیث بیان کی۔

[5311] عمار بن رزیق نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے جابر دائش سے روایت کی، نیز زہیر نے کہا: ہمیں اعمش نے شقیق سے، انھوں نے ابوسعود دائش سے اور انھوں نے نبی اکرم تالیق سے روایت کی، نیز (زہیر نے) اعمش سے، انھوں نے سفیان سے، انھوں نے حضرت جابر دائش سے، انھوں کے۔

[5312] ثابت نے حضرت انس واللہ سے روایت کی کہ نبی میں اللہ کا ایک فارس سے تعلق رکھنے والا پڑوی شور با اچھا بناتا تھا، اس نے رسول اللہ تالیخ کے لیے شور با تیار کیا، پھر آ کر آپ کو دعوت دی، آپ نے حضرت عائشہ والله کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''ان کو بھی دعوت ہے؟'' اس نے کہا: نبیس ۔ آپ نے فرمایا: ''نبیس ۔'' (جھے بھی تمھاری دعوت قبول نبیس ۔ آپ نے فرمایا: ''نبیس ۔'' (جھے بھی تمھاری دعوت قبول نبیس ۔ ) وہ دو بارہ آپ کو بلانے آیا، رسول اللہ تالیخ نے فرمایا: ''ان کو بھی ؟'' اس نے کہا: نبیس ۔ رسول اللہ تالیخ نے فرمایا: ''تو نبیس ۔' وہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا، نبی تالیخ نے فرمایا: ''تو نبیس ۔' وہ پھر دعوت دینے کے لیے آیا، نبی تالیخ نے فرمایا: ''ان کو بھی ؟'' تو تیسری باراس نے کہا: ہاں۔ پھر

آپ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ اس کے گھر آگئے۔

(المعجم، ٢) (بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرهُ الله دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِلْأَلِكَ، وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُقُهُ تَحَقُقُهُ اللهِ جُتِمَا عِ عَلَى الطَّعَامِ)(التحفة ٣)

الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

باب 20۔ اگر میز بان کی رضامندی پراعتاد ہواور اس بات کا پورایقین ہوتو کسی اور کواپنے ساتھ اس (بلانے والے) کے گھر لے جانا جائز ہے، اور کھانے پراکٹھا ہونامتحب ہے

> [٣١٣] ١٤٠-(٢٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هٰذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالًا: الْجُوعُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا " فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتْنِي رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَار ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَوْحَبًا وَّأَهْلًا! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِّنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَّتَمْرٌ وَّرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هْذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ" فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ لَٰإِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ

[ 5313] خلف بن خليفه نے يزيد بن كيسان سے، انھوں نے ابوعازم سے، انھول نے حضرت ابو ہرریرہ واللہ سے روایت کی ، کہا: ایک دن یا ایک رات کورسول الله ظافر الله باہر تشریف لے آئے، اچاک آپ نے حضرت ابوبمر اور حضرت عمر النب كو ديكها تو آپ نے فرمايا: "اس وقت تم دونوں کوایے ایے گروں ہے کیا چیز تکال لائی ہے؟" ان دونوں نے کہا: اللہ کے رسول! مجوک (باہر تکال لائی ہے۔) آپ نے فرمایا: ''میں بھی، اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے بھی وہی چیز باہر نکال لائی ہے جو سمس نکال لائی ہے، اٹھو۔'' سووہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، چرآپ ایک انصاری کے ہاں آئے تو وہ اس ونت گھر میں نہیں تھے، جب ان کی بیوی نے و یکھا تو كها: مرحبا اورخوش آمديد! رسول الله علاقيم في اس سع يوجها: "فلال تخص كهال ب؟" اس نے كها: وہ ہمارے ليے ميشما یانی لینے گئے ہیں، اتنے میں وہ انصاری آ گئے، انھول نے رسول الله طائل اورآب كرونول ساتھيوں كو ديكھا اوركبا: ن بخص معرزمهمانوں والنہیں، المحدللد! آج مجھ سے بڑھ کرکوئی شخص معززمهمانوں والنہیں، پھروہ چل پڑے اور تھجوروں کا ایک خوشہ لے آئے اس میں نیم پخته، ختک اور تاز و تھجوری تھیں، انھوں نے کہا: اس میں سے تناول فرمائے اور (خود) انھوں نے چھری پکڑلی، آپ

شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرِ ﴿ نِهُ مِايًا: "ووده دينے والي (بَكري) بِرَّز وْرَح نه كرنا\_" نؤ وَّعُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتُسْأَلُنَّ عَنْ لهٰذَاً النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ لهٰذَا النَّعِيمُ».

انھوں نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی اورسب نے اس بمری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور یانی پیا، پھر جب وہ سب کھا یی کرمیر ہو گئے تو رسول الله مُلْقِظ نے حضرت ابو بكر اور حفرت عمر المنظائ فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان نعتوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ بھوکتم کو گھروں سے باہر لے آئی، پرتم نہیں اوٹے یہاں تک کہتم کو پیفتیں مل گئیں۔ گئیں۔(اس فضل پرسوال ضرور ہوگا۔)

> [٣١٤] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَام يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَّعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا أَقْعَدَكُمَا هَهُنَا؟» قَالًا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْن خَلِيفَةً.

[5314] عبدالواحد بن زباد نے کہا: ہمیں سرید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوحازم نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہ دہائیا ہے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ایک روز حفرت ابوبكر والولا بينے ہوئے تھ، حفرت عمر والتوا ان ك ساتھ تھے۔اتنے ميں رسول الله ظافيظ ان كے ياس تشريف لے آئے، آپ نے فرمایا: ''تم دونوں کوکس چیز نے یہاں بھا رکھا ہے؟'' دونوں نے کہا قشم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! ہمیں بھوک نے اپنے گھروں سے نکالا ہے۔ پھرخلف بن خلیفہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

> [٥٣١٥] ١٤١-(٢٠٣٩) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِّنْ رُّقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا، ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّنْ

[5315] تحاج بن شاعر نے کہا: ضحاک بن مخلد نے مجھے ایک رقع سے حدیث بیان کی، اسے میرے سامنے رکھا، پھرات بڑھا، کہا: مجھے خطلہ بن عثان نے اس کے بارے میں بتایا، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللد والله ا کو یہ کہتے ہوئے سنا: جب خندق کھودی گئ تو میں نے رسول اللہ ٹائیم (کے چِرۂ انور) پر بخت بھوک کے آثار دیکھیے، میں لوٹ کراپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا: کیا تھھارے یاس کوئی چیز ہے؟ كيونكه ميں نے رسول الله طائف (كے چيرة انور) يرشديد

شَعِير، وَّلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، قَالَ: فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَّعَهُ. قَالَ : فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا، وَطَحَنَتْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَر مُّعَكَ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْخَنْدَٰقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا، فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ» فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتّٰى جِئْتُ امْرَأْتِي، فَقَالَتْ: بِكَ، وَبِكَ، قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدً إِلَى بُرْمَنِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ. ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوَانِي خَابِزَةً فَلْتَخْيِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا» وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَإِنْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَ إِنَّ عَجِيْنَتَنَا - أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ - لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔اس نے میرے سامنے ایک تھیلا نکالاجس میں ایک صاع (دوکلوسوگرام) جو تھے اور ہمارے یاس ایک یالتو بری تھی، کہا: میں نے اس بکری کو ذریح کیا اور اس (میری بیوی) نے آٹا پیسا، وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوگئ، میں نے اس ( بکری ) کا گوشت کاٹ کراپی ہوی کی ویلی میں ڈالا، پھر میں لوث کر رسول اللہ ناتھ کے یاس جانے لگا، میری میوی نے کہا: مجھے رسول الله مالی اور آپ ك صحابه ك سامن شرمنده نه كرنا، كها: مين آپ كى خدمت میں آیا اور آپ سے سرگوشی میں کہا: یارسول اللہ! ہم نے ایک چھوٹی سی بری ذرئ کی ہےاورایک صاع جوپیں لیے ہیں جو مارے پاس تھ،آپ چندساتھوں کےساتھ مارے ہاں تشريف لے آئے۔ رسول الله عظم نے به آواز بلند فرمایا: "خندق كھودنے والو! جابرنے (آج) تمحارے ليے دعوت كا کھانا تیار کیا ہے، اس لیےتم سب لوگ جلدی کے آجاؤ۔" اوررسول الله الله على في (مجهد سع) كما: جب تك مين ندآول تم بانڈی چو کھے سے ندا تارنا، ندآ نے کی روٹی بنانا، پھر میں آیا اور رسول الله تالیم بھی سب کے آگے آگے تشریف لے آئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا: تمھاری اور صرف تمھاری ہی رسوائی ہوگی، میں نے کہا: میں نے وہی کیا ہے جوتم نے مجھ سے کہا تھا، پھراس نے آپ کی فاطراپنا گندھا ہوا آٹا نکالا، آپ نے اس میں اپنالعاب دہن شامل کیا اوراس میں برکت کی دعا کی ، پھر ہماری ہانڈی کی طرف تشریف لے گئے، اس میں بھی اپنا لعاب دہن شامل کیا اور بركت كى دعاكى - اس ك بعدآب الله اف فرمايا: "أيك اور روٹی یکانے والی کو بلا لو جوتمھارے ساتھ مل کر روٹیاں يكائے، اپنى ديجى ميں سے سالن پيالوں ميں والتى جاؤلىكن اس کو (چو کھے ہے) نیچے نہا تارو۔'' وہ ( آنے والے ) ایک ہرار صحابہ تھے، میں الله کی قشم کھاتا ہوں کدان سب نے کھانا

کھایا یہاں تک کہ اسے بچا دیا اور وہ سب واپس ہو گئے تو ہماری دیگئے اس طرح جوش کھا رہی تھی اور ہمارا گندھا ہوا آٹا، یا جس طرح معاک نے کہا، اس کی اس طرح روٹیاں بنائی جارہی تھیں۔

[ 5316] الحل بن عبدالله بن الي طلحه نے كہا كه انھوں نے حفرت انس بن مالک واٹوا سے سنا، کہہ رہے تھے: حفرت ابوطلحہ جائنا نے حفرت ام سلیم جائنا سے کہا: میں نے رسول الله مُؤلِيْرِ كَي آواز سي مرورتهي \_ مجھے محسول ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ کیاتمھارے پاس کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، پھر انھوں نے جَو کی کچھ روٹیاں نکالیں، پھراپی اوزهنی لی اس کے ایک جھے میں روٹیاں کیپیٹیں، پھر ان کومیرے کیڑوں کے بنچے چھیا دیا اور اس (اوڑھنی) کا بقيه حصه جا در كى طرح مجھ پر ڈال ديا، پھر مجھے رسول اللہ نگھا كى خدمت مين بهيج ديا\_حفرت انس والفؤن في كها: مين ان روثیوں کو لے کر گیا، میں نے رسول الله مالی کو مجد میں بیٹھے ہوئے پایا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، رسول اللہ عُلَیْظ نے فرمایا: " میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''کیا کھانے کے لیے؟'' میں نے کہا: جی ہاں۔ رسول الله عُلِيمًا نے اینے ساتھیوں سے کہا: "وچلو،" حفرت انس واللائن نے کہا: حضور مالی مواند ہوئے اور میں ان ك آ ك آ ك چل برا، يهال تك كه من حفرت ابوطلحه والنظ کے پاس آیا اور ان کو بتایا۔ حضرت ابوطلحہ دانٹو کہنے گئے: ام عليم! رسول الله عليم (باقى) لوكون سميت آكت بين اور ہارے یاس اتنا (کھانا) نہیں ہے کہ ان کو کھلا سکیں۔ انھوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔حضرت الس بڑائٹا نے کہا: پھر حضرت ابوطلحہ آگے بردھے اور (حاکر)

[٥٣١٦] ١٤٢-(٢٠٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسْ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم: قَدْ سَمِعْتُ صَلَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيرِ: ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَغْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَام؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنَّ مَّعَهُ: ﴿قُومُوا﴾ قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْم! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَّا مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ خَتِّي ذَخَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَلُمِّي مَا

عِنْدَكِ، يَا أُمَّ سُلَيْمِ! ﴿ فَأَتَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّ سَلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لَعَشَرَةٍ ﴿ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَذِنَ لَهُمْ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَذِنَ لَهُمْ فَالَذُنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ﴾ فَأَكُلُوا حَتْمُ قَالَ: والْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: والْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ مُلُهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ مُنْدُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ.

فائدہ: حضرت ابوطلحہ اورام سلیم خاتف کا مقصد آپ کو کھانا پیش کرنا تھا۔ جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہی انھوں نے کپڑے میں لیبیٹ کر رسول اللہ طاقی کے مجموا دیا۔ انھوں نے سوچا اس طرح آپ کی دعوت کر سکتے ہیں۔ آپ طاقی کم نے بکمال شفقت یہ فیصلہ فرمایا کہ یہی کھانا ان کے ہاں جا کر کھایا جائے اور ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اس طرح حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹو کی طرف سے کھانا بھجوانے کا بیمل دعوت (کھانے کی طرف بلاوا) بن گیا۔ اگلی حدیث میں اس بات کو دعوت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

[ ٥٣١٧] ١٤٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَالِكِ حَدَّثَنِي أَنِسُ بْنُ مَالِكِ عَدَّثَنِي أَنِسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِلْمُ وَلَمُ لَلْ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ النَّاسِ، فَنَظَرَ إِلَيَ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبًا طَلْحَةً، فَقَالَ فَاقْبَلْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَبًا طَلْحَةً، فَقَالَ

[5317] عبدالله بن نمير نے کہا: ہميں سعد بن سعيد نے حديث بيان کی ، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک دلاللہ نا للہ اللہ علاقہ کو حدیث سائی ، کہا: مجھے حضرت ابوطلحہ دلاللہ نے رسول الله علاقہ کو بلانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا، انھوں نے کھانا تیار کیا تھا۔ حضرت انس نے کہا: میں آیا تو رسول الله علاقہ محابہ کیا تھا۔ حضرت انس نے کہا: میں طرف دیکھا تو مجھے شرم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا: ''حضرت ابوطلحہ کی دعوت قبول فرمائیے۔''

لِلنَّاسِ: «قُومُوا» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَنَّا، قَالَ: فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «أَدْخِلْ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِي، عَشَرَةً» وَقَالَ: «كُلُوا» وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِّنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجُوا، فَقَالَ: «أَدْخِلْ عَشَرَةً» فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا. فَمَا زَالَ بُدْحِا عَشَهَةً وَّيُخْرِجُ عَشَرَةً، حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ، ثُمَّ هَيَّأَهَا، فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا.

[٣١٨] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَويُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْن نُمَيْر، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ،

قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: «دُونَكُمْ هٰذَا».

[5319] عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ نے حضرت انس بن [٣١٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا ما لك والنواس روايت كي ، كها: حضرت ابوطلحه والنواس حضرت عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ام سليم ورفي سے كہا كه وه خاص طور يرصرف رسول الله ماليم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنَس بْن ك ليكهانا تيار كرور، پهر مجهة آب مَاليُّم كى طرف بهيجا، مَالِكِ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ اس کے بعد حدیث بیان کی اور اس میں یہ (بھی) کہا: نبی ظافر ا

نے عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے تو آپ کے لیے ( کھانے کی ) کچھ تھوڑی سی چیز تیار کی ہے۔ رسول الله طالقہ نے اس کھانے کو چھوا اور اس میں برکت کی دعا کی ، پھر فرمایا: ''میرے ساتھیوں میں سے دس کو اندر لاؤ'' اور (ان سے) فرمایا: "كھاؤ" اور آپ نے ان كے ليے اپنى الكيول كے درمیان سے کچھ نکالا تھا (برکت شامل کی تھی)،سوانھوں نے کھایا، سر ہو گئے، اور باہر چلے گئے، آپ نے فرمایا: "وس آ دمیوں کواندر لاؤ۔'' پھرانھوں نے کھایا،سیر ہو گئے اور چلے گئے، وہ دس دس کو اندر لاتے اور دس دس کو باہر بھیجتے رہے، یہاں تک کدان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا مگرسب نے کھا لیا اورسیر ہو گئے، پھراس کوسمیٹا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا ان کے کھانے (کے آغاز) کے وقت تھا۔

[5318] کی بن سعیداموی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث سائی ، کہا: ہمیں سعد بن سعید نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے انس بن مالک واثنا سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے حضرت ابوطلحہ وانڈ نے رسول الله تَاتِيْكُمْ كَي خدمت ميں بھيجا، پھرابن نمير كي حديث كي طرح حدیث بیان کی، مرانھوں نے اس کے آخر میں بوں کہا: جو بچاتھا آپ نے اسے لے کراکھا کیا، پھراس میں برکت کی دعا کی، کہا: تو وہ ( پھر سے ) اتنا ہی ہو گیا جتنا تھا، پھر فرمایا: "يتمهارك ليے ہے۔" (آپ نے كھانے كے آغاز ميں بھی برکت کی دعا کی اور آخر میں بھی۔ )

تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّذَنْ لِعَشَرَةِ» فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: «كُلُوا وَسَمُّوا الله » فَأَكُوا، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ «كُلُوا وَسَمُّوا الله » فَأَكْلُوا، حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ بِشَمَانِينَ رَجُلًا، ثُمَّ أَكُلُ النَّبِيُ عَلَيْ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

[ ٥٣٢٠] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النّبِيِّ عَلِيْةٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ طَلْحَةً، عَنِ النّبِيِّ عَلِيْةٍ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَامَ أَبُوطَلْحَةً عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا كَانَ اللهِ عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَلْى رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا كَانَ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِنَّ الله سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ».

[٥٣٢١] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبْ مُوسَى: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ فِيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جَبِرَانَهُمْ.

[٣٢٢] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو

نے (کھانے پر) اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر بہم اللہ پڑھی، پھر فر مایا: ''دس آ دمیوں کو (اندر آنے کی) اجازت دو''انھوں نے دس آ دمیوں کو اجازت دی، وہ اندر آئے، آپ ٹاٹیٹر نے فر مایا: ''بہم اللہ پڑھو اور کھاؤ'' تو ان لوگوں نے کھایا حتی کہ اس آ دمیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا (دس وس کو اندر بلایا، بہم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا۔) اس کے بعد نبی ٹاٹیٹر اور گھر والوں نے کھایا اور (پھر بھی) انھوں نے کھانا بچا دیا۔

[5320] کی (مازنی) نے حضرت انس بن مالک بھٹنے سے حضرت ابوطلحہ بھٹنے کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ طُلِیْنَ کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ طُلِیْنَ کے حوالے سے بیان کیا اور اس میں کہا: حضرت ابوطلحہ بھٹنے دروازے پر کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ رسول اللہ طُلِیْنَ نے کہا: اللہ کے رسول! شریف لائے، حضرت ابوطلحہ بھٹنے نے کہا: اللہ کے رسول! صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''لے آؤ، اللہ تعالی عنقریب اس میں برکت ڈال دے گا۔''

[5321] عبدالله بن عبدالله بن البي طلحه نے حضرت انس بن مالک بی الله بی المحل نے نبی طاقی اسے یہی حدیث روایت کی اور اس میں کہا: پھر رسول الله طاقی نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا اور اتنا بچا دیا جو انھوں نے پڑوسیوں کو (بھی) بھجوا دیا۔

الله على ال

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ، فَأَتٰى أُمَّ سُلَيْم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبُطْنِ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبُطْنِ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ، يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لَبُطْنِ وَطَائِعًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو طَلْحَة وَأُمُ سُلَيْم وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ، وَفَضَلَتْ فَضْلَة ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

[٥٣٢٣] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: جِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَّعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثْهُمْ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ- قَالَ أُسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكُ - عَلَى حَجَرٍ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: لِمَ عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ؟ فَقَالُوا : مِنَ الْجُوع، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةً، وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَّيْم بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهْ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْجُوع، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِّنْ خُبْزِ وَّتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بقصَّتِهِ .

کے بل کروٹیں لے رہے تھے، پھر وہ حفرت اسلیم وہ اللہ علیہ ہوگا کے پاس آئے اور کہا: میں نے رسول اللہ علی کا کومجد میں لیٹے ہوئے دیکھاہے، آپ بیٹے سے پیٹ کے بل کروٹیں لے رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ علی کھا جو کے ہیں، اور (ساری) حدیث بیان کی اور اس میں یہ کہا: پھر رسول اللہ علی کا محضرت اور اللہ علی اور انس بن مالک شاہی نے کھانا کھایا اور پچھ کھانا بی گیا جوہم نے اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کردیا۔

[5323] اسامہ نے بتایا کہ یعقوب بن عبداللہ بن الی طلحہ نے انھیں حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن ما لك والله الله عناء كهدر ب تصنف الك ون مين رسول الله مثلاثيم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ ٹاٹی کومسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے پایا۔آپ نے اپنےبطن مبارک پرایک پھر کوایک چوڑی ی یٹی سے باندھ رکھا تھا۔ اسامہ نے کہا: مجھے شک ہے (کہ یعقوب نے '' پھر'' کا لفظ بولا یا نہیں) ۔ میں نے آپ کے ایک ساتھی سے یو چھا: رسول الله ظائف نے اپنے بطن کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ لوگوں نے بتایا: بھوک کی بنا بر۔ پھر میں ابوطلحہ واللہ کے پاس گیا، وہ (میری والدہ) حضرت امسلیم بنت ملحان من الله كالم عنه عنها في ان سے كہا: ابا جان! میں نے رسول اللہ تالی کود یکھا ہے کہ آپ نے بیٹ پر پی بانده رکھی ہے، میں نے آپ کے بعض صحابہ سے بوچھا: اس كاكياسبب ٢٠ انهول نے كہا: كھوك - كھرحفرت ابوطلحه والله میری ماں کے پاس گئے اور پوچھا: کیا کوئی چیز ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، میرے پاس روئی کے فکڑے اور پچھ محبوریں بین، اگر رسول الله طافیظ اسلیلے ہمارے یاس تشریف لے

آئیں تو ہم آپ کوسیر کر کے کھلا دیں گے۔اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آیا تو یہ کھانا کم ہوگا، پھر ہاتی ساری حدیث بیان کی۔

[٩٣٢٤] (...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ فِي طَعَامِ أَبِي طَلَعْهُ فِي طَعَامِ أَبِي طَلَعْهُ مَ مَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

فی فاکدہ: تمام احادیث میں بیان کردہ الگ الگ تفصیلات یکجا کرنے ہے مفصل واقعہ سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ تاہیئ کے خادم انس واللہ نے آپ کو بھوک کے عالم میں پیٹ پر بھر بائد ھے ہوئے مجد کے فرش پر کروٹیس بدلتے دیکھا، صحابہ سے پیٹ پر بند ھے بھر کے بارے میں سوال کیا، گھر جا کر حفرت ابوطلحہ واللہ واللہ فائن اواللہ فائن نے جا کر خود بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا، والی آکر انھوں نے امسلیم والی سے بوچھا: گھر میں کھانے کو پچھ ہے؟ انھوں نے روئی کے مکڑے اور مجودی، جو گھر میں موجود تھیں، کپڑے میں لیسٹ کر آپ کی خدمت میں جیجیں۔ حضرت انس والی کا گئے تو سب لوگوں کی موجود گی میں شرم محسوں کی، رسول اللہ تاہیم کو پیتہ چل گیا تو آپ نے سب ساتھیوں سمیت ان کے گھر جا کر اس تھوڑے سے کھانے کی دعوت قبول فرما کی اور باتی تفصیلات تمام احادیث میں ایک طرح بیان ہوئی ہیں۔

(المعحم ٢١) (بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ، وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ، وَاِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَّإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا، إِذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَٰلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ)(التحفة ٤)

[5325] آگل بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ افھوں نے حضرت انس واٹنٹ سے سنا، کہہ رہے تھے: ایک درزی نے رسول اللہ مُٹائیل کوا پنے تیار کیے ہوئے کھانے کی دعورت انس بن مالک واٹنٹ نے کہا: میں رسول اللہ مُٹائیل کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے رسول اللہ مُٹائیل کے ساتھ اس کھانے پر گیا، اس نے رسول اللہ مُٹائیل کے ساتھ والی اور شور یہ رکھا، اس میں کدواور چھوئے

باب:21\_شور به کھانا جائز ہے، کدوکھانامستحب

ہے، دستر خوان پر بیٹھےلوگ چاہے مہمان ہوں ، ایک

دوسرے کے لیےا ٹیار کریں، بشرطیکہ کھانے (پر

بلانے)والااسے ناپسندنہ کرے

[٥٣٢٥] ١٤٤ - (٢٠٤١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ -عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّعَامِ،

فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيرٍ، وَّمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْعَلَاءِ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْعَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ فَالْكَ مَنْ أَنسٍ قَالَ: دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ. فَلَمَّا رَلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي قَالَ : فَقَالَ أَنسٌ: فَمَا زِلْتُ، بَعْدُ، يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ.

مکروں کی صورت میں محفوظ کیا ہوا گوشت تھا، حضرت انس ڈٹٹٹو نے کہا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ٹاٹٹی پیالے کی چاروں طرف سے کدو تلاش کررہے تھے، (حضرت انس ڈٹٹٹو نے) کہا: میں اس دن سے کدوکو پہند کرتا ہوں۔

[5326] سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے دسول حضرت انس ڈٹائیڈ سے روایت کی، کہا: ایک شخص نے رسول اللہ تائیڈ کو کھانے کی دعوت دی، میں بھی آپ کے ساتھ گیا، آپ کے لیے شور بدلایا گیا، اس میں کدو (بھی) تھا، رسول اللہ تائیڈ اس میں سے کدو کھانے لگے، وہ آپ کواچھا لگ رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں کدو (کے کلڑے) آپ کے سامنے کرنے لگا اور خود نہ کھائے ۔ حضرت انس دہائیڈ کہا: اس دن کے بعد سے جھے کدو بہت اچھا لگتا ہے۔

نک فاکدہ: محدثین نے اس صدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف با تیں کلسی ہیں۔ امام بخاری ولائ نے اشارہ فر مایا ہے کہ اگر ایک بی پلیٹ بیل ساتھ کھانے والا اس کو ناپند نہ کرے تو اپنی مرضی کی چیز پلیٹ کے کی حصے میں سے لی جاستی ہے۔ ممانعت کی وجہ بیکی ہے کہ ساتھ کھانے والے کو ہرا گئے گا۔ اگر برانہیں لگتا تو ممانعت خم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی گلتا تو ممانعت خم ہو جاتی ہے۔ ابن بطال نے یہ کہا ہے کہ جو اپنی قرال واد فادم کو کھلا رہا ہے اسے خق ہے کہ کھانے میں سے جو چیز اسے زیادہ پند ہوا پند ہوا پند ہوا پند ہوا پند کہا ہے کہ سبب خاتی ہے۔ یہ سبب نے کہا ہے کہ کی خص کا خادم اس کے ساتھ بیٹے کہ کھا رہا ہوتو وہ اس میں سے جو زیادہ پند ہوا پند ہوا پند گئی کہ سبزی ملکتا ہے۔ یہ سبب تو جیہات فتح الباری میں بیان کی گئی ہیں اور اہم ہیں۔ ان سے مختلف ایک یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سبزی ملے ہو گوشت بی ساہم چیز جو زیادہ تر توگوں، خصوصاً نوعم وں کو پند ہوتی ہو تھا گئی گود میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم میٹی جن کی میں اہم چیز جو زیادہ تر اوگوں، خصوصاً نوعم وہ ہوتی ہوت ہے۔ رسول اللہ تاہیل کی گود میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم میٹی جن کی میں ہوتی ہوں کو میٹ ہے کہ کور میں پلنے والے (ربیب) عمر بن ابوسلم میٹی جن کی میں اہم چیز ہوت کی سبزی کی گئی ہو جواروں طرف سے گوشت ہی تعلق نرمانی تھا گئی ہو جواروں کو سبن اس میں تو بیا ہے کہ ہو جواروں کی گئی ہو جواروں کی گئی ہو جواروں کے جواروں کی گئی ہو جواروں کی گئی ہو جواروں کی گئی ہو تھوں کو رہند آر ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کور کی گئی کو کہ دے کھور دیا۔ آپ بالٹی کا اصل مقصد گوشت کھا نے میں نوعم انس میں تو کو گئی کور جو رہا تو کھور دیا۔ آپ بالٹیل کا اصل مقصد گوشت کھا نے میں نوعم انس میں تو کہ کہ کہ کور کی کور سے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کا اصل مقصد گوشت کھا نے میں نوعم انس میں تو کو گئی کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کا اصل مقصد گوشت کھا نے میں نوعم انس میں کہ کی دیا تھا۔ حضرت انس میں تو کی کہ کہ کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کا ایک ہور کی کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کور کی کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کی کور کی کور کے کھور دیا۔ آپ بالٹیل کور کی کور کی کور کی کور کے کھور کے کھور کے کور کے کور کی کور کے کور کے کھور کے کور کی کور کے کور کے کور کے

نے وہ رسول اللہ طاقیم کے آگے کرنے شروع کر دیے، یہ بہت اچھا أدب تھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت انس جھاٹھا کواس دن سے ساری عمر کے لیے گوشت میں ڈالے ہوئے کدومرغوب ہو گئے اور اس طرح ان کومتواز ن غذا لینے کی عادت ہوگئی۔ اس دن حضرت انس جھٹھنے کے حصے میں گوشت زیادہ آنا اور بعد کی عمر میں اچھی غذائی عادت، دونوں نبی اکرم طاقیم کی شفقت اور برکت کی وجہ سے تھا۔

الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَبْدِالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . وَزَادَ: قَالَ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ، بَعْدُ، أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ. صُنِعَ.

[5327] معمر نے ثابت بنانی اور عاصم احول سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے روایت کی کہ ایک شخص نے جو درزی تھا، رسول اللہ ٹاٹیٹ کو دعوت دی، اور بیاضافہ کیا کہ ثابت نے کہا: میں نے حضرت انس ٹھاٹھ سے سا، کہہ رہے تھے: اس کے بعد جب بھی میرے لیے کھانا بنتا ہے اور میں ایسا کرسکتا ہوں کہ اس میں کدو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے تو ڈالا جائے۔

(المعجم ٢٢) (بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّولى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ كَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ مِّنَ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ دُعَاءٍ مِّنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ، وَإِجَابَتِهِ إلى ذَلِكَ)(التحفة ٥)

باب:22 کھبور کھاتے وقت گھلیاں علیحدہ رکھنا، مہمان کا کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا کرنا، نیک مہمان سے دعا کی درخواست کرنا اوراس (مہمان) کی طرف سے اس درخواست کو قبول کرنامتحب ہے

[٥٣٢٨] ١٤٦ - (٢٠٤٢) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَلَى أَبِي، اللهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوٰى بَيْنَ فَمَ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُو ظَنِّي، وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ

[5328] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید بن خمیر سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن بسر وہ جناسے روایت کی، کہا: رسول اللہ علاقی میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے، ہم نے رسول اللہ علاق کی خدمت میں مجور، پنیراور تھی سے تیار کیا ہوا علوہ پیش کیا، آپ نے اس میں سے تیاول فرمایا، پھر آپ کے سامنے مجبوریں چش کی گئیں تو آپ مجبوریں کھا رہے تھے اور گھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ خلاق نے شہادت کی جارہے تھے، (کھانے کے لیے) آپ خلاق نے شہادت کی

النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ - ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابِ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَّمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَّمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ».

اور درمیانی انگی اسمی کی ہوئی تھیں۔ شعبہ نے کہا: میرا گمان (غالب) ہے اور ان شاء اللہ یہ بات، لیعنی سمیلیوں کو دوانگیوں کے درمیان ڈالنا، اس (حدیث) میں ہے۔ پھر (آپ کے سامنے) مشروب لایا گیا، آپ نے اسے پیا، پھر اپنی دائیں جانب والے کو دے دیا۔ (عبداللہ بن بسر ڈاٹن نے) کہا: تو میرے والد نے، جب انھوں نے آپ تاریخ کی سواری کی میرے والد نے، جب انھوں نے آپ تاریخ کی سواری کی فرمایا: لگام پکڑی ہوئی تھی، عرض کی: ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمایا: تو رسول اللہ تاریخ نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: فرمایا: اللہ انونے انھیں جورزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما۔"

[5329] ابن ابی عدی اور یمیٰ بن حماد دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔ تھلیوں کو دو انگلیوں کے درمیان ڈالنے کے بارے میں شک (کا اظہار) نہیں کیا۔

باب:23- تازه تھجور کے ساتھ ککڑی کھانا

[٣٢٩] (...) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوٰى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ.

فک ناکدہ: اگر کھانے کے لیے دائیں ہاتھ کے انگوشے کے ساتھ انگشت شہادت اور بڑی انگی کو اکٹھا کر کے استعال کیا جائے تو ینچے دو انگلیاں بچتی ہیں۔ وہ مڑی ہوئی رکھی جائیں تو ان کے درمیان کھجور کی گھلیاں اکٹھی کی جاسکتی ہیں۔ اس طرح گھلیوں کو واپس کھجور والے برتن میں ڈالنے کے بجائے الگ سے اکٹھی کر کے کہیں اور پھینکا جاسکتا ہے۔ بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کا یہ مطلب لیا ہے کہ انگشت شہادت اور بڑی انگی کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان گھلیاں پھنسائی جاربی تھیں۔ کھجوریں تناول کرتے ہوئے ایسا کرنا شاید مشکل ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی "یُلْقِی النَّویٰی بَیْنَ إِصْبَعَیْهِ" کے ہیں، یعنی آپ منگھ گھلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جارہے تھے۔

> (المعجم ٢٣) (بَابُ أَكُلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ) (التحفة ٦)

عَدَّ ثَنَا يَخْيَى بْنُ [5330] حضرت عبدالله بن جعفر فَا الله عَلَى الله عَمْرِ فَا الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ اللهُ اللهُ

. [٥٣٣٠] ١٤٧-(٢٠٤٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْهِلَالِيُّ -قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا -

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

#### (المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الآكِل، وَصِفَةِ قُعُودِهِ)(التحفة٧)

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ مُقْعِيًا، يَأْكُلُ تَمْرًا.

وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: أَتِي مُصُولُ اللهِ عَلِي بِتَمْر، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقْسِمُهُ وَهُو مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ وَهُو مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكُلًا حَثِيثًا.

### باب:24۔کھانے والے کا تواضع اختیار کرنا مستحب ہے اوراس کے بیٹھنے کا طریقہ

[5331] حفص بن غیاث نے مصعب بن سلیم سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈٹائیڈ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مٹائیڈ وونوں گھنے کھڑے کر کے تھوڑے سے زمین پر لگ کر بیٹھے تھے، کھڑوریں کھار ہے تھے۔

[5332] زہیر بن حرب اور ابن الی عمر نے سفیان بن عید سے حدیث بیان کی ، اضول نے مصعب بن بلیم سے ، انھوں نے مصعب بن بلیم سے ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک دفائظ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طاقیٰ کی خدمت میں تھجوریں پیش کی گئیں ، بی طاقیٰ اس طرح بیٹھے ہوئے ان کوتقسیم فرمانے گئے جیسے آپ ابھی اٹھنے گئے ہوں (بیٹھنے کی وہی کیفیت جو تیجیل مدیث میں بیان ہوئی دوسر لفظوں میں بتائی گئی ہے ) اور تربیل کی دوایت میں خلدی جلدی جدد دانے کھا رہے تھے۔ زمیر کی روایت میں ذریعاً کے بجائے حثیاً کا لفظ ہے ، لینی نہیں اہتمام کے جلدی جلدی جدی۔

علای فائدہ: ایبامحوں ہوتا ہے کہ آپ تا اُن کے پیش نظر کوئی اور کام تھا، اس سے پہلے تھجوروں کی تقسیم کے معاملے سے جلدی جلدی فراغت چاہتے تھے۔

باب:25-کھانے میں شریک ساتھیوں کی اجازت کے بغیرایک لقبے میں دویازیادہ کھجوریں ملا( کر کھانے ) کی ممانعت (المعجم ٢٥) (بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمِا فِي لُقْمَةٍ، اِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ)(التحفة ٨) [٥٣٣٣] ١٥٠-(٢٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالْمَثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ مَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ أَنْ أَنْ الْرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرى هٰذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الْإِسْتِئْذَانَ.

[٩٣٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِئِ، كِلَاهُمَا بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِئِ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جُهْدٌ.

[٥٣٣٥] ١٥١-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَرْبِ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأُذِنَ أَصْحَابَهُ

(المعحم ٢٦) (بَابٌ: فِي إِذْ خَالِ التَّمْوِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ)(التحفة ٩)

این کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن بیان کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن لی بیان کی، کہا: میں نے جبلہ بن تھیم سے سنا کہ عبداللہ بن تھیم ان دنوں لوگ قبط سالی کا شکار تھے۔ اور ہم (کھجوریں) کھاتے تھے۔ ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت ابن عمر بڑا تھا ہمارے قریب سے گزرتے اور فرماتے: اکٹھی دو دو کھجوریں مت کھاؤ، رسول اللہ کا تی اکٹھی دو دو کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے، اللہ کا تی کہ آدی اپنے (ساتھ کھانے والے) بھائی سوائے اس کے کہ آدی اپنے (ساتھ کھانے والے) بھائی سے احازت لے۔

شعبہ نے کہا: میرا یہی خیال ہے کہ یہ جملہ، یعنی اجازت لینا حضرت ابن عمر دہ کٹا کا اپنا قول ہے (انھوں نے اسے رسول اللّه مُنْ الْمُنْمُ سے روایت نہیں کیا۔)

[5334] عبیداللہ کے والد معاذ اور عبدالرحمٰن بن مہدی دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں شعبہ کا اور ان (جبلہ بن تھم) کا بی قول موجو ذبیں: ''ان دنوں لوگ قحط سالی کا شکار تھے۔''

[5335] سفیان نے جبلہ بن تیم سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابن عمر شاہش سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللّٰد مُلْفِیْم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی فخص ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر، اکٹھی دودو محجوریں کھائے۔

باب:26۔کھجوروں اور دوسری غذائی اشیاء کواپنے اہل وعمال کے لیے ذخیر ہ کرنا

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ».

[٥٣٣٧] ١٥٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: "يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ وَلَمْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَّا تَمْرَ فِيهِ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ - " قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَانًا.

#### (المعجم ٢٧) (بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ) (التحفة ١٠)

[٥٣٣٨] ١٠٤ - (٢٠٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، مِّمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُِمُ مَنَّ مَنْ عَنْ مَرَاتٍ، مُمَّا بَيْنَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سِنَمُ مَنْ مَنْ عُنْ مَنْ يَصُرَّهُ سِنَمْ حَتَّى يُمْسِى.

[٥٣٣٩] ١٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم تَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي

[5336]عروہ نے حضرت عائشہ را اسے روایت کی کہ نبی منگائی نے فرمایا:''ایسے گھر کے لوگ بھو کے نہیں رہتے جن کے پاس مجوریں ہوں۔''

[5337] ابوالرجال محمد بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ (عمرہ بنت عبدالرحمان انصاریہ) ہے، انھوں نے سیدہ عائشہ ٹاٹھا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھا ہے فرمایا:
''عائشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں اس میں رہنے والے بھوے ہیں، عائشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں، اس میں رہنے والے بین عائشہ! جس گھر میں مجوریں نہ ہوں، اس میں رہنے والے بین مائشہ! جس گھر میں مجورین نہ ہوں، اس میں رہنے والے بین عائشہ! جس گھر میں محبورین نہ ہوں، اس میں رہنے والے بین یارفر مائے۔

# باب:27-مدينه منوره کي تحجوروں کي فضيلت

[5338] عبدالله بن عبدالرحلن نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ گاؤی نے فرمایا: ''جس شخص نے صبح کے وقت مدینہ کے دو پھر یلے میدانوں کے درمیان کی سات مجبوریں کھالیں، اس کوشام تک کوئی زہرنقصان نہیں پہنچاہے گا۔''

[5339] ابواسامہ نے ہاشم بن ہاشم سے روایت کی، کہا: میں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے سنا، کہدرہے تھے، میں نے (اپنے والد) حضرت سعد دائٹو سے سنا، کہدرہے

وَقَاصٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَمُولً شَمِعْتُ رَمُولً شَمِّعَ بِسَبْعِ رَسُولً اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ، عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ شِئمٌ وَلَا سِحْرٌ».

تھے، میں نے رسول اللہ مُلِقِعُ کو بیفر ماتے ہوئے سنا:''جس نے صبح کوسات عجوہ تھجوریں کھالیس اس دن اسے زہر نقصان پہنچا سکے گانہ جادو۔''

[ ٥٣٤٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيدِ، كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِم، بِنِ هَاشِم، بِهِ لَمْ الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ يَنِيْ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنِيْ مِثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنِيْ مَثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنِيْ مَثْلَهُ، وَلَا يَقُولَانِ :

[5340] مروان بن معاویہ فزاری اور ابو بدر شجاع بن ولید دونوں نے ہاشم بن ہاشم سے، ای سند کے ساتھ رسول اللہ مٹائیم سے ای کے مانند روایت کی۔ وہ دونوں یہ نہیں کہتے: میں نے نبی کریم مٹائیم سے سنا۔

ن کدہ: ان دونوں نے حضرت سعد وہ کا کی طرف ہے رسول اللہ کا فیا سے ساع کی صراحت کے بغیر صدیث بیان کی لیکن ابواسامہ نے ساعت کی تضرح بیان کی ہے،اس لیے وہ ثابت ہے۔

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ -- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ -- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ -- قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرِ -- قَالَ الْآخَرَانِ: يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَتَلِيهُ قَالَ: "إِنَّ فِي عَرْعَ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَتَلِيهُ قَالَ: "إِنَّ فِي عَرْعَ اللهِ يَتَلِيهُ قَالَ: "إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً، أَوْ إِنَّهَا تُرْيَاقُ، أَوَّلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

> (المعجم ٢٨) (بَابُ فَضْلِ الْكُمْأَةِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْن بِهَا)(التحفة ١١)

ہاب:28 کھمبی کی فضیلت اوراس کے ذریعے سے آئکھ کا علاج

[۲۰۶۹] ۱۵۷–(۲۰۶۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّعُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ

[5342] جریراورعربن عبید نے عبدالملک بن عمیرے، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں نے سعید بن زید بن عمرو بن فیل سے روایت کی، کہا: میں نے نبی کریم مُنْ الْمُؤْمُ کو

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

فرماتے ہوئے سنا: 'دکھیمی مُن (وہ کھانا جوسلویٰ کے ساتھ بی اسرائیل کے لیے آسان کی جانب سے انزا تھا) کی ایک قتم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاہے۔''

. [٥٣٤٣] ١٥٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو ابْنَ خُرَيْثِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْكَمْأَةُ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّه

[5343] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: میں نے عمرو بن حریث سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے
حضرت سعید بن زید طائل سے سنا، کہا: میں نے رسول اللہ طائل اللہ طائل اللہ سے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے: ''کھمبی مُن کی ایک قسم ہے اور
اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

کے فائدہ: بعض لوگوں نے سبز کے بجائے سفیدرنگ کی اس خودرہ چیز تھمبی کو زمین کی چیچک کہہ کر اس سے نفرت کا اظہار کیا تو آپ ٹاٹیڈا نے ان کے خیال کی تر دید فر مائی اور واضح کیا کہ بیمَن کی طرح بلکہ اس کی ایک قتم ہے۔ آج کل اسے''مشروم'' کے نام سے جانا اور رغبت سے کھایا جاتا ہے اور بیبہت قیمتی چیز مجھتی جاتی ہے۔

[ ٥٣٤٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُعَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُعَنِّى: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعُرَيْثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[5344] شعبہ نے کہا: مجھے تھم بن عتبیہ نے حسن عرنی سے خبر دی، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں نے حضرت سعید بن زید دلائٹ سے روایت کی، انھوں نے نبی تالیکا

قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

شعبہ نے کہا: جب مجھ سے تھم نے میدروایت بیان کی تو میں نے عبدالملک کی روایت کی وجہ سے اس کومکر قرار نددیا۔

خکے فائدہ: عبدالملک بن عمیر مدلس ہیں، کیکن جب شعبہ کو بھی روایت تھم بن عتیبہ نے حسن عُر نی ہے بھی بیان کی تو شعبہ کو پیتہ چل گیا کہ بیروایت معروف ہے۔ اسے عبدالملک بن عمیر کی تدلیس کی وجہ سے منکر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

[٥٣٤٥] ١٥٩-(...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ [5345] عبر نے مطرف سے، انھوں نے تھم سے، عَمْرِو الْأَشْعَيْثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنِ انھوں نے حسن سے، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں

الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَآؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

[٩٣٤٦] ١٦٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّطَرِّفِ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

[٥٣٤٧] ١٦١-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرِ خَمَّرَا الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَلَلَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ: قَالَ سَمِعْتُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ: قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ اللَّذِي أَنْزَلَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِّلْعَيْنِ».

آهُ ١٩٤٨] ١٦٢-(...) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَسِبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ شَهِرٍ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ شَهِرٍ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ شَهِرٍ، فَلَا اللهُ عَنْ مَعْدُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَوْشَبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَوْشَبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَحَدَّثِنِي عَنْ ابْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، فَحَدَّثِنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَهُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَمْأَهُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

نے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل دائیا سے روایت کی، کہا: رسول الله طاق نے فرمایا: ' محمی اس مَن میں سے ہے جے الله تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا اور اس کا پانی آئھول کے لیے شفاہے۔''

[5346] جریر نے مطرف سے، انھوں نے عمر بن حریث سے، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں نے عمرو بن حریث سے، انھوں نے مفروں نے حضرت سعید بن زید جائٹ سے، انھوں نے بی منافظ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' کھیسی اس من میں ملیلا کو میں سے ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت موسی ملیلا کو راسان سے اتار کرعطا کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

[5347] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: میں نے عمرو بن حریث سے سنا: انھوں نے کہا: میں نے
حضرت سعید بن زید ہائٹ سے سنا تھا، کہہ رہے تھے: رسول
الله طُلُولُمُ نے فرمایا: '' تھمبی اس مَن میں سے ہے جے الله
عزوجل نے بنی اسرائیل پر (آسان سے) اتارا تھا اور اس کا
پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

[5348] شہر بن حوشب نے کہا: میں نے عبدالملک بن عمیر سے سنا، انھوں نے کہا: میں عبدالملک سے ملا تو انھوں نے مجھے عمرو بن حریث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت سعید بن زید جائلا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائیل نے فرمایا: (دکھمبی مَن میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔''

## باب:29- پیلو کے سیاہ کھل کی فضیلت

[5349] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت جابر بن عبدالله عبدالله

### باب:30۔سرکے کی فضیلت اوراس کوسالن کے طور پراستعال کرنا

[5350] کی بن حمان نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حفرت عائشہ جاتا ہے دوایت کی کہ نبی تالی نے فرمایا: ''سالنوں میں سے عمدہ یا (فرمایا) عمدہ سالن سرکہ ہے۔''

[5351] کیلی بن صالح وُ حاظی نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا: ''سالنوں میں سے عمرہ''اورشک نہیں کیا۔

[5352] ابوبشر نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،

#### (المعجم ٢٩) (بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسُودِ مِنَ الْكَبَاثِ)(التحفة ١٢)

أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعْ النَّبِيِّ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي مَعْ النَّبِيِّ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَنِيَّةٍ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ" قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ يَنِيَّةٍ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ" قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنْمَ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا" أَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ.

### (المعجم٣) (بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ، وَالتَّأَدُّمِ بِهِ)(التحفة ١٣)

آ ٥٣٥٠] ١٦٤-(٢٠٥١) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيَّ فَالِثَنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَظِیَّ قَالِنَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَاللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

[٥٣٥١] ١٦٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعُ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ» وَلَمْ يَشُكَّ.

[٥٣٥٢] ١٦٦-(٢٠٥٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةٍ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدُم، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: "لِا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: "لِا خَلُّ، نِعْمَ الْأَدُمُ الْخَلُّ».

[٣٥٥٥] ١٦٧-(...) حَدَّثَنِي يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلْبَةَ عَنِ الْمُنَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَهُ بْنُ غُلِيَّةَ عَنِ الْمُنَنَّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَهُ بْنُ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَقَيِّةٍ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَى مَنْزِلِهِ، وَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ، إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِّنْ خُبْزِ، فَقَالَ: «مَا مِنْ أَذُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ، قَالَ: «مَا مِنْ أَذُمٍ؟» فَقَالُوا: لَا، إلَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلِّ، قَالَ: «فَإِنَّ الْخُورُ».

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ.

[١٤٥٥] ١٦٨-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْمَهْنَى بْنُ الْمَهْنَى بْنُ الْمَهْنَى بْنُ الْمَهْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِع: حَدَّثَنَا الْمُهَنَّى بْنُ عَبِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِع: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيْهُ أَخَذَ بِيدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، إلى قَوْلِهِ: «فَنِعْمَ الْأَذُمُ الْخَلُ» وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ.

[٥٣٥٥] ١٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا

انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائش سے روایت کی کہ نبی
کریم ٹائیل نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں
پوچھا تو انھوں نے کہا: ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، آپ
نے سرکہ منگایا اور اس کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی،
آپ ٹائیل فرما رہے تھے: ''سرکہ عمدہ سالن ہے، سرکہ عمدہ
سالن ہے۔''

[5353] اساعیل بن علیہ نے مثنیٰ بن سعید سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹا سے سنا، کہہ رہے تھے: ایک دن رسول اللہ ماٹٹا میرا ہاتھ بکڑ کراپنے گھر لے گئے تو خادم آپ کے لیے روثی کے پچھ مکڑ کے انکال کر لایا، آپ نے یوچھا: ''کوئی سالن نہیں ہے؟'' اس نے کہا: تھوڑ ا سا سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''بلا شبرسرکہ عمدہ سالن ہے۔''

حضرت جابر والنوائ نے کہا: جب سے میں نے رسول اللہ مالنیا سے بیان ہوں، اور طلحہ اللہ مالنیا ہوں، اور طلحہ (راوی) نے کہا: جب سے میں نے حضرت جابر والنواسے بیا حدیث نی ہے میں بھی سرکے کو پند کرتا ہوں۔

[5354] نفر کے والدعلی جمضی نے کہا: ہمیں مٹیٰ بن سعید نے طلحہ بن نافع سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ ہے گئے ان کہ کہرسول اللہ مُلَّا ﷺ ان کا ہاتھ بکڑ کر اپنے گھر لے گئے، انھوں نے آپ مُلَّا ہُمَّا کے قول: ''سرکہ عمدہ سالن ہے' تک ابن علیہ کی حدیث کے مانند بیان کیا اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[ 5355] حجاج بن انی زینب نے کہا: مجھے ابوسفیان طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت

حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ: حَدَّثِنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيمِدِي، فَأَشْطَلُقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجِرِ نِسَائِهِ، فَلَدَخَلَ وَبُسَائِهِ، فَلَدَخَلَ وَلَيْهُ أَذِنَ لِي، فَلَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَذَاءٍ؟" فَقَالُوا: نَعْمْ، فَلَحُلْتُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَذَاءٍ؟" فَقَالُوا: نَعْمْ، فَرُصُا فَوضَعْهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ وَرُصًا فَوضَعْهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ وَرُصًا أَخُوضَعُهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيَّ، ثُمَّ أَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا أَوْضَعَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَنِصْفَهُ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَأَخَذَ النَّالِثَ فَرُصًا آخَرَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ، وَلِعْمَهُ بَيْنَ يَلَيْهُ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَلَيْهُ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَلَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَلَكَى وَنَعْمَ الْأُذُمُ عَلَى اللّهِ هُولَا اللهِ مُعْتَى اللّه مَنْ خَلِّ، قَالَ: "هَاتُوهُ، فَيْعُمَ الْأُذُمُ اللّهُ هُولَا. اللهُ هُولًا فَلَ اللهُ هُولَا اللهُ اللهُ هُولَا اللهُ هُولًا اللهُ هُولَا اللهُ اللهُ اللهُ هُولَا اللهُ اله

(المعحم ٣١) (بَابُ اِبَاحَةِ أَكْلِ التُّومِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ)(التحفة ٤١)

[٢٠٥٣] ١٧٠-(٢٠٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ صَمُرةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إَلَيْ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ وَبَعَثَ اللهِ عَنْ إِلَيْ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَفَضْلَةٍ إِلَيْ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ

جابر بن عبداللہ فاہر ہے سنا، کہا: میں کسی گھر میں بیٹھا ہوا تھا
کہ رسول اللہ فاہر کا گزر میرے پاس سے ہوا، آپ نے
میری طرف اشارہ کیا، میں اٹھ کر آپ کے پاس آیا، آپ
فے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم چل پڑے، حتی کہ آپ بالٹی ازواج
مطہرات کے جرول میں سے کسی کے جرے پرآئے اوراندر
داخل ہو گئے، پھر مجھے بھی آنے کی اجازت دی، میں (جحرہ
انور میں) ان کے تجاب کے عالم میں واخل ہوا، آپ نے
فرمایا: '' پچھ کھانے کو ہے؟'' گھر والوں نے کہا: ہے۔ اور
تین روٹیاں لائی گئیں اوران کو ایک اوٹی رومال (دسترخوان)
تین روٹیاں لائی گئیں اوران کو ایک اوٹی رومال (دسترخوان)
اورایک روٹی میرے سامنے رکھی، پھر آپ نے تیسری کے دو
رکھی، پھر آپ نے بی جھا: ''کوئی سالن بھی ہے؟'' گھر والوں
نے کہا: تھوڑا سا سرکہ ہے، اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے۔
آپ ناٹیل نے فرمایا: '' لے آؤ، سرکہ کیا خوب سالن ہے۔
آپ ناٹیل نے فرمایا: '' لے آؤ، سرکہ کیا خوب سالن ہے۔
آپ ناٹیل نے فرمایا: '' لے آؤ، سرکہ کیا خوب سالن ہے۔
آپ ناٹیل نے فرمایا: '' لے آؤ، سرکہ کیا خوب سالن ہے۔

باب:31 لبهن کھانے کا جواز اور جو بردوں سے بات کرنا چاہے وہ بیاوراس جیسی (بودالی) چیز نہ کھائے

[5356] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی ، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹڑ ہے، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹڑ ہے، انھوں نے حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹٹڑ ہے روایت کی ، کہا: حب رسول اللہ ٹاٹٹڑ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو بھے جاتا اسے میرے پاس بھیج دستے ، ایک دن آپ نے میرے پاس بھا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے خود کچھنہیں کھایا تھا، کیونکہ اس میں (کپا) کہن تھا، میں نے آپ نے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے لہن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے لہن تھا، میں نے آپ سے بوچھا: کیا بیجرام ہے؟ آپ نے

هُوَ؟ قَالَ: ﴿لَا، وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ».

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ.

[٥٣٥٧] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، فِي لهذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٣٥٨] ١٧١-(...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ - وَّاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدُ: أَبُوزَيْدِ الْأَحْوَلُ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيْةً فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُو، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً، فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْس رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَنَحَّوا، فَبَاتُوا فِي جَانِب، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقُو، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْقُو: «اَلسُّفْلُ أَرْفَقُ ۗ فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْل، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِع أَصَابِعِهِ، فَيَتَنَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا زُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَّوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلُ، فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَلٰكِنِّي

فرمایا: ' نہیں، کیکن میں اس کی بد بو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔''

میں نے عرض کی: جو آپ کو ناپند ہے وہ مجھے بھی ناپند ہے۔

[5357] کی بن سعید نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5358] حضرت ابوابوب انصاري ثانظ كي آزاد كرده غلام اللح نے حضرت ابوابوب انصاری واٹنؤ سے روایت کی کہ نبی مُلْقِیْمُ ان کے ہاں بطور مہمان مھبرے اور خیلی منزل میں رے، حضرت ابوابوب والله اوپر والى منزل میں تھے، ایک رات حضرت ابوالوب تأثمُّ بيدار موے تو (دل ميس) كہا كه بم رسول الله تاليكا كرس كاو يرجل رب بين، وه ايك طرف مث گئے اور ایک جانب موکر رات گزاری، پھر آپ کو بیہ بات بتائی تو نبی تا اے فرمایا: "دینے رہنا زیادہ آسان ہے۔" تو انھول (حضرت ابوابوب والفل) نے کہا: میں الیی کی حصت کے اور نہیں چڑھ سکتا جس کے پنچ آپ تشریف فر ما ہوں، اس پر نبی ٹائٹے او پر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ابوایوب دوهنو نجلی منزل میں آگئے، وہ (حضرت ابوابوب والله ) نبي مُلِيمًا ك ليه كهانا تياركرت سے (جب آب الله كا بيا مواكهانا) ان كي ياس لا ياجاتا تووه اس جكه کا پوچھتے جہاں آپ کی انگلیاں گئی ہوتیں، پھروہ عین آپ کی الكليول والى جكه سے كھانا كھاتے، ايك دن انھول نے نی منافظ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں (کیا)لہسن تھا، جب (بیا ہوا کھانا) واپس لایا گیا تو انھوں نے نبی ٹاٹیٹم کی الگلیوں والى جگد كے بارے ميں دريافت كيا، أخسى بتايا كيا كرآب كالله نے تناول نہیں فرمایا۔حضرت ابوایوب ٹاٹٹا گھبرا کر اوپر گئے

أَكْرَهُهُ» قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، أَوْ مَا كَرِهْتَ.

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلَّهِيُّ يُؤْتَى بِالْوَحْي.

### (المعجم٣٢) (بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ ايثارِهِ)(التحفة٥١)

[٥٣٥٩] ١٧٢–(٢٠٥٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْل ابْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْض نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ: لَا، وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هٰذَا، اللَّيْلَةَ، رَحِمَهُ اللهُ» فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتُ صُبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا ۚ نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا

اورعرض کی: کیا بیرحرام ہے؟ نبی مُنالِیْمُ نے فرمایا: 'دخیمیں ہیکن میں اس کو ناپیند کرتا ہوں۔' حضرت ابوابوب والیُو نے کہا: جس کوآپ ناپیند کرتا ہوں۔ جس کوآپ ناپیند کرتا ہوں۔ حضرت ابوابوب والیُو نے کہا: کہ نبی خالیو کے پاس وحی لائی جاتی تھی۔ (اس لیے آپ کسی بد بودار چیز کو، چاہے ہسن، یاز وغیرہ ہوں، قریب نہیں آنے دیتے تھے۔)

### باب:32 مهمان کی عزت افزائی اوراسے اپنی ذات پرترجیح دینا

[ 5359] جرير بن عبدالحميد في فضيل بن غزوان سي، انھوں نے ابوحازم انتجعی ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ٹاٹٹا ے روایت کی ، کہا: ایک شخص نے رسول الله ماللم کا کی خدمت میں آ کر کہا: میں بھوک سے بدحال ہوں۔آپ نے اپنی ایک الميه كي طرف بيغام بهيجا، انهول نے كہا: اس ذات كي تتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میرے یاس یانی کے سوا م کھے تہیں ہے۔ پھرآپ نے دوسری اہلیہ کے پاس پیغام بھیجا، انھوں نے بھی اس طرح کہا، حتی کہ سب نے یہی کہا اقتم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میرے پاس یانی کے سوا کچھنہیں، بالآخرآپ نے فرمایا: ' جوکوئی اس مخف كوآج رات مهمان بنائے گا ،الله تعالیٰ اس پررحم فرمائے گا۔'' انصار میں ہے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا: اللہ کے رسول! میں (اس کومہمان بناؤں گا۔) وہمخص اس (مہمان) کو لیے کر گھر گیااور بیوی ہے یو چھا:تمھارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟ ہوی نے کہا: صرف میرے بچوں کا (تھوڑا سا) کھانا ہے۔ اس نے کہا: بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، جب جارا مہمان اندرآئے تو چراغ مجھا دینا اور اس پر بیظا ہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، جونہی وہ کھانا کھانے لگے تو تم چراغ

اللَّيْلَةَ» .

[٥٣٦١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
اللهِ عَيَيْ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيقُهُ،
فَقَالَ: ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ ﴾
فَقَالَ: ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هٰذَا، رَحِمَهُ اللهُ ﴾
فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةً،
فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ
خَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ
وَكِيعٌ.

[٥٣٦٢] ١٧٤-(٢٠٥٥) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثِلَابِتٍ، عَنْ شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثِلَابِتٍ، عَنْ

کے پاس چلی جانا اور اس کو بجھا دینا، پھر وہ لوگ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھالیا، جب صبح ہوئی، وہ (میزبان) نبی سُلِیْظ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ سُلِیْظ نے فرمایا: ''تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو (حسن) سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔''

[5360] وکیع نے فضیل بن غزوان سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے روایت کی کہانسار میں انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے روایت کی کہانسار میں سے ایک آدمی کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری، ان کے پاس صرف اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا: بچوں کوسلا دواور چراغ بجھا دواور جو کھانا تھا، اس نے تمصارے پاس ہے وہ مہمان کے قریب کر دو، تب بیہ آیت نازل ہوئی: ''وہ (دوسروں کو) خود پرتر جے دیتے ہیں چاہے نظیس سخت احتیاج لاحق ہو۔''

[5361] این فضیل نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ہر پرہ وہائی سے روایت کی، کہا:

ایک شخص رسول اللہ کاٹی کے پاس آیا تا کہ آپ اسے مہمان بنا لیں، اور آپ کے پاس اس کی میز بانی کے لیے بچھ بھی نہ تفا، آپ نے فرمایا: ''کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو مہمان بنائے؟ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے!'' انصار میں سے ایک شخص کھڑے ، انھیں ابوطلحہ وہ اس کے بعد جریر کی حدیث (مہمان) کو اپنے گھر لے گئے، اس کے بعد جریر کی حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، انھوں نے بھی وکیع کی طرح آیت نازل ہونے کا ذکر کیا۔

[5362] شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے، انھوں نے حضرت مقداد بھٹھ سے روایت کی ، کہا:

میں اور میرے دوساتھی آئے ، اس وقت سخت بھوک کی بنا پر عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: هاری ساعت اور بصارت جاتی رہی تھی، ہم خود کو رسول أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا الله تَلْقُدُ كَ صحاب ربيش كرت ربيكن كوئي ممين (بطور وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا مہمان) قبول کرنے پر تیار نہ ہوا، چرہم نبی ٹاٹیا کی خدمت عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدُ میں حاضر ہوئے، آپ ہمیں اپنے گھر والوں کے ہال لے مِّنْهُمْ يَقْبَلُنَا، ۚ فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ وَيَكِيُّ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى ك، وبال يرتين بكريال تحس، نبي تلفيًا في فرمايا: "تم لوك أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُز، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ: مشتر كهطور پر ہم سب كے ليے ان كا دودھ نكالا كرو ' ' ہم ان ﴿اِحْتَلِبُوا هٰذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا﴾ قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ كا دوده فكالت اور بر مخض ابنا حصه في ليتا اور نبي تافياً ك فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ حصہ کا دود ھاٹھا کرر کہ دیتے ، آپ رات کوتشریف لاتے اور لِلنَّبِيِّ عَلَيْتُ نَصِيبَهُ قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ (اس طرح) سلام كرتے كەكسى سوئے ہوئے كونہ جگاتے اور تَسْلِيمًا لَّا يُوقِظُ نَائِمًا، وَّيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ جاگنے والے کو سنا دیتے۔ کہا: پھر آپ معجد میں تشریف ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ لاتے، نماز پڑھتے، پھرآ کراینے جھے کا دودھ پیتے۔ایک فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَّقَدْ رات میرے پاس شیطان آگیا، اس وقت میں آنے تھے کا شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَّأْتِي الْأَنْصَارَ دودھ لی چکا تھا، اس نے کہا: محمد تافی انصار کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو ہدیے اور تحفے دیتے ہیں اور آپ ( کو جو فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى چاہیے)ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ جوایک گھونٹ لْهَذِهِ الْجُرْعَةِ، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ دودھ پڑا ہے آپ تافیز کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں وَّغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا دودھ کے پاس گیا اور اسے پی گیا، اور جب وہ دودھ میرے سَبِيلٌ، - قَالَ: - نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ: پیٹ کے اندر چلا گیا اور میں نے جان لیا کہ اب اسے حاصل وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدِ كرنے كاكوئي طريقه موجود نبيس تو شيطان نے مجھے نادم كرنا عَيِّلِينَ؟ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، شروع كرديا، اوركها: تم پرافسوس بي ايتم نے كيا كيا؟ تم نے فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، إِذَا محر مَنْ فِيْمُ كَامشروب فِي ليا، اب وه آئيں گے اور ان كو دودھ وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا نہیں ملے گا تو وہ ہر صورت تمھارے خلاف دعا کریں گے، وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا پھرتم ہلاک ہوجاؤ گے تمھاری دنیااورآ خرت دونوں برباد ہو يَجِيئُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا جائیں گی،میرےجسم پرایک چھوٹی ہی چادرتھی، میں اگراس مَا صَنَعْتُ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا کو پیروں پر ڈالٹا تو سر باہرنکل جاتا اور اُگرسر پر ڈالٹا تو پیر كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلِّى، ثُمَّ أَتَى بابرنکل جائے، اور کیفیت یہ ہوگئ کہ مجھے نیندنہیں آرہی تھی، شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ اوررہے میرے دونوں ساتھی تو وہ سورہے تھے، انھوں نے وہ

كام نبيس كيا تما جوميس نے كيا تما، كها: تو ني النظ تشريف لے آئے اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے ای طرح سلام کیا، پھرآپ معجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھرآپ دودھ کے پاس آئے،اس (کے برتن) کو کھولا تو اس میں کچھ بھی نہ تھا، آپ نے آسان کی طرف سراتھایا تو میں نے ول میں کہا: اب آپ ضرور میرے خلاف دعا کریں گے، اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، (لیکن) آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! جو مجھے کھلائے اس کو کھلا اور جو مجھے پلائے اس کو بلا۔ ' بین کر میں جادر کی طرف لیکا اور اسے اپنے جسم پر مضبوطی سے باندھا اور چھری لی اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان میں سے کون سب سے فربہ ہے، میں اس کورسول الله مالل کے لیے ذیح كرون، ميں نے ويكھا تو اس كے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے بلکدان سب بکر یول کے تھن جرے ہوئے ہیں، میں نے محمد مُلیّم کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیاجس میں وہ دودھ دوہنا جا ہتے تھے، پھر میں نے اس میں دوده دو ماحتی که اس (برتن) پرجهاگ چها گیا، پھر میں رسول الله الله الله كافي كا خدمت من آيا، آپ فرمايا:" تم لوكول في رات کواپنامشروب (دودھ) في ليا تھا؟" ميں نے عرض كى: الله كرسول! آپ (بھى) في ليجي، آپ نے دودھ لي ليا، پر مجھ دیا، میں نے کہا: اللہ کے رسول! (اور) بی لیجے، آپ نے (پھرسے) یی کر دوبارہ مجھے دیا، جب میں نے جان لیا كەرسول الله ظالله على مير موكئة بين اور مين في آپ كى وعاكو یالیا ہے تو میں بننے لگ گیا اور بنتے بنتے زمین پر گر گیا تو نی سالیم نے فرمایا: "مقداد! بیتمهاری ایک بری خصلت ہے (كرسبب بتائ بغيراكيل بنت بى جارب مو-) "مين ن كها: الله كرسول! مير عساته يديد معامله موا اور مين نے يول كيا ہے۔ ني ظَيْرُ نے فرمايا: 'نير (دودھ جواس وقت ملا) الله تعالیٰ کی رحمت کے سوا اور کھے نہیں تھا،تم نے مجھے اس

رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! أَطْعِمْ مَّنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي " قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَىَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، وَّإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَّحْتَلِبُوا فِيهِ، قَالَ: فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَثُهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِي، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحِكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الْأَرْض، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِخْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا لهٰذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا» قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

وقت کیوں نہیں بتایا! ہم اینے دوساتھیوں کو بھی جگا دیتے اور وہ بھی اس رحت میں سے اپنا حصہ لے لیتے۔'' میں نے کہا: قتم اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ بھیجا ہے! جب یددودھآپ نے پی لیا اورآپ کے ساتھ میں نے بی لیا تواب مجھے کوئی بروانہیں کہاسے اور کس نے بیا۔

[5363]نظر بن شمیل نے سلیمان بن مغیرہ سے اسی

🚣 فائدہ: بیسب جوانی اور بدویت کے انداز تھے جو رسول الله ٹائٹی کی مشفقانہ تربیت سے بالکل درست ہو گئے بلکہ بیلوگ شائتگی ،اخلاص ،ایثاراور ذمه داری کا بهترین نمونه بن گئے۔

سند کے ساتھ روایت کی۔

[٣٦٣] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْخُقُ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ: حَدَّثَنَا

[ 5364] ابوعثان نے حضرت عبدالرحمان بن الى بكر والثا ہے روایت کی ، کہا: ہم ایک سوتمیں آ دمی نبی ناٹیل کے ساتھ تھے، نی مالی نے فر مایا "تم میں ہے کی فخص کے پاس کھانا ہے؟" ایک مخص کے پاس تقریبا ایک صاع (دوکلوسوگرام) آٹا تھا، اے گوندھا گیا، پھرایک کھڑے اور پراگندہ بالوں والا دراز قدمشرك ايي بكريول كو بانكتا موا آيا، نبي تأثيم ني فرمایا: ' بیر بکریاں بیچنے کے لیے لائے ہویا عطیہ \_یا فرمایا \_ ہبہ کے طور پر؟" اس نے کہا نہیں! بلکہ فروخت کرول گا، آپ الل اس ایک بری خرید لی،اس (کے گوشت) كو بنايا كيا۔ رسول الله تافيم نے كليمي، كردے، ول وغيره كو بمونے كا حكم ديا، (حضرت عبدالرحمان والله في كها: الله كي قتم! رسول الله الله الله على ان أيك سوتمين آدميول مين سے مر ایک شخص کواس کی کلیجی وغیره کا ایک ٹکٹرا دیا، جوشخص موجود تھا اس کودے دیااور جوموجو دنہیں تھااس کے لیے رکھ لیا۔

[٥٣٦٤] ١٧٥ -(٢٠٥٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ ابْن سُلَيْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - حَدَّثَ أَيْضًا - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيمُ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّهُ: «هَلْ مَعَ أَحَدِ مُنْكُمْ طَعَامٌ؟» فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعٌ مِّنْ طَعَام أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُّشْرِكٌ مُّشْعَانُّ طَوِيلٌ، بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ - أَوُّ قَالَ - أَمْ هِبَةً ؟ " قَالَ: لَا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوٰى، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُزَّةً مِّنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا، أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ

قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِير، أَوْ كَمَا قَالَ.

[٥٣٦٥] ١٧٦ -(٢٠٥٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يْنُ

(عبدالرجمان بن الى بكر والثنان) كہا: آپ نے (كھانے كے ليے) دو بڑے پيالے بنائے اور ہم سب نے ان دو پيالوں ميں كھانا پيالوں ميں كھانا پيالوں ميں كھانا چربھی نے گيا تو ميں نے اس كواونٹ پر لادليايا جس طرح انھوں نے كہا۔

[5365]معتمر بن سليمان كے والدنے كہا: ہميں ابوعثان نے حدیث بیان کی کہ انھیں حضرت عبدالرحمان بن ابی بكر الم الله في حديث بيان كى كه اصحاب صفه فقراء لوك ته، ایک مرتبه رسول الله تافی نے ارشاد فرمایا: ''جس مخص کے یاس دو آدمیول کا کھانا ہو وہ تین (تیسرے، سیح بخاری: 602) کو لے جائے اور جس کے پاس جار کا کھاٹا ہو وہ یانچویں کو، چھٹے کو لے جائے''یا جس طرح آپ نے فرمایا۔ حصرت الوبكر والله تلن كولي آئے اور رسول الله تلك وس كو ساتھ لے گئے، حفرت الوبكر ثالثا تين كو لائے تھے، حفرت عبدالرحمان وکاٹؤنے کہا: ہمارے اور حضرت ابو بکر دکاٹؤ کے گھر میں، میں، میرے والد اور میری والدہ تھیں۔ (ابوعثان نہدی نے کہا) اور مجھے اچھی طرح یا دنہیں کہ انھوں نے ریجی کہا تھا اور میری بیوی تھی اور میرے اور حضرت ابوبکر ٹاٹٹ کے گھر کا ایک مشترک خادم تھا، انھوں نے کہا: حضرت ابوبکر واللہ نے شام كا كھانارسول الله نظام كے ساتھ كھايا، پھرآپ كے ياس ہی رکے رہے حتی کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، پھرلوٹے اور آپ کے باس ممبرے، حتی که رسول الله عظم کو نیند آنے گئی، پھررات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد، جتنا اللہ کومنظور تھا، حضرت ابوبكر والله كمرآئ تو حضرت ابوبكر والله الله ان كى بوی نے کہا: آپ اپنے مہمانوں کو یا کہا: مہمان کو چھوڑ کر كہاں رك كئے تھے؟ حفرت ابوبكر والله نے كہا: كياتم نے ان کو کھانانہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا: انھوں نے آپ کے بغیر

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَن الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ -: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ؛ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ؛ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِّئَلَاثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةً، فَلْيَذْهَبْ بُخَامِسٍ، بِسَادِسٍ»، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ جَاءً بِثَلَاثَةٍ، وَّانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَّأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: -وَامْرَأْتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْل مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا

فَاخْتَبَأْتُ، وَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، لَا هَنِيتًا، وَّقَالَ: وَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، قَالَ: وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِغْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَنَظُرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكُر فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا ۗ أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! مَا لَهٰذَا؟ قَالَتْ: لَا، وَقُرَّةِ عَيْنِي! لَهِْيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَادٍ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوبَكُرٍ وَّقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقُدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، ۗ مَّعَ كُلِّ رَجُل مِّنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَّعَ كُلِّ رَجُل، قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

کھانے سے انکار کر دیا، انھوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، (مگر) وہ (انکار کر کے) ان پر غالب رہے، حضرت عبدالرحمان وللوان في الله عن الأورس عن جا كر حجيب كيا-حفرت ابوبكر والله ن كها: اوجال! ناك كف! (أنسي شرم دلائی) اور برا بھلا کہا۔ اورمہمانوں سے کہا: کھانا کھاؤ، بیکھانا كى مزے كانبيں (كەوقت پرنبيس كھايا كيا) اوركہا: (تم ميرا انتظار کرتے رہے ہولیکن)اللہ کی شم! میں (پیکھانا) کبھی نہیں كهاؤل كا\_ (حضرت عبدالرحمان الثيُّؤ ني) كبا: الله كي قتم! ہم لوگ جو بھی لقمہ لیتے تھے، نیچے سے اس کی نسبت زیادہ کھانا اوپر آ جاتا۔ کہا: یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے ے زیادہ ہو گیا۔حضرت ابو بکر ٹاٹنڈ نے کھانے کو دیکھا تو وہ يبلے جتنا بلكه اس سے كہيں زيادہ تھا،حضرت ابوبكر ثانظ نے اینی بیوی سے کہا: بنوفراس کی بہن! بیکیا ہے؟ انھوں نے کہا: مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قتم! پیکھانا جتنا پہلے تھا، اس سے تین گنازیادہ (ہوگیا) ہے۔ پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹ نے اس کھانے میں سے کھاما اور کہا: وہ شیطان کی طرف ہےتھی، لینی قتم (کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے) پھر انھوں نے اس میں سے ایک لقمہ اور کھایا، پھرا سے اٹھا کر رسول اللہ مُگافیا كے ياس لے كئے، وہ كھانا آپ كے ياس صبح تك يزار ما، ان دنوں ایک قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اور اب وہ مدت ختم ہو چکی تھی، ہم (مملمانوں) نے بارہ آدی تقسیم کیے (الگ الگ دستوں کے سربراہ مقرر کیے) ان میں سے ہر آدی کے ساتھ (ماتحت) اور (بہت سے) لوگ تھے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہرآدی کے ساتھ کتنے تھے، آپ نے وہ کھانا ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان سب نے وہ کھانا کھایا۔ یا جس طرح انھوں نے بیان کیا۔

[ 5366 ] جریری نے ابوعثمان ہے، انھوں نے حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر ٹائٹا سے روایت کی، کہا: ہمارے ہاں [٥٣٦٦] ١٧٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ عَنِ

ہارے چھمہمان آئے، میرے والدرات کورسول الله ظافل ك پاس بيره كر گفتگوكيا كرتے تھے، وہ چلے گئے اور مجھ سے فرمایا:عبدالرحان! تم اینے مہمانوں کی سب خدمت بجالا نا۔ جب شام ہوئی تو ہم نے (ان کے سامنے) کھانا پیش کیا، کہا: تو انھوں نے انکار کر دیا اور کہا: جب گھر کے مالک (بچوں کے والد ) آئیں گے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے (ہم مجمی اس وقت کھانا کھائیں گے۔) کہا: میں نے ان کو بتایا کہ وہ (میرے والد) تیز مزاج آ دمی ہیں، اگرتم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ان کی طرف سے سزا ملے گی۔ کہا: لكن وهنبيل ماني، جب حضرت الوبكر والثلا آئے تو ان (ك متعلق پوچھنے) سے پہلے انھوں نے کوئی (اور) بات شروع نہ ک انھوں نے کہا:مہمانوں (کی میزبانی) سے فارغ ہو گئے ہو؟ گھر والوں نے کہا: واللہ! ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے، حفرت ابوبكر والنوائ ني كما: كياميس في عبدالرحمان كوكهانبيس تقا؟ (حفرت عبدالرحمان وللظ ني) كها: مين ايك طرف بث گیا، انھوں نے آواز دی: عبدالرحمان! میں کھسک گیا۔ پھر انھوں نے کہا: اے احق! میں تخفی فتم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آوازسن رہا ہے تو آ جا۔حضرت عبدالرحمان ڈٹاٹٹز نے کہا: میں آ گیا اور میں نے کہا: اللہ کی قتم! میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہیں آپ کے مہمان، ان سے پوچھ لیجے، میں ان کا کھانا ان ك ياس لايا تھا، انھوں نے آپ كے آنے تك كھانے سے ا تكاركر ديا، (عبدالرحمٰن واللهُ نَه) كها تو انھوں (حضرت بیش کیا ہوا کھانا کیوں قبول نہیں کیا؟ (عبدالرحمٰن وہاتؤنے) كها: تو حضرت ابو كمر والتؤنف كها: الله كي قتم! ميس آج رات ميه کھانانبیں کھاؤں گا۔مہمانوں نے کہا: الله کی قشم! ہم بھی اس وقت تک کھانانہیں کھائیں گے جب تک آپنہیں کھاتے۔ حضرت ابوبكر جائنانے كہا: اس شرجيبيا (شر)، اس رات جيسي

الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ابْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَّنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَالرَّحْمٰنِ! افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَّإِنَّكُمْ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى، قَالَ: فَأَبُوا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأُ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِّنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لًا، وَاللهِ! مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰن؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰن! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ ا أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ! إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ، قَالَ: فَجِئْتُ، قَالَ فَقُلْتُ: وَاللهِ! مَا لِي ذَنْبٌ، هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَّطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَاللهِ! لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَاللهِ! لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمُهُ، قَالَ: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، وَيْلَكُمْ! مَّا لَكُمْ؟ أَلَّا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمِّي فَأَكَلَ وَأَكَلُوا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! يَرُّوا وَحَنثُتُ، قَالَ:

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ». قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

(رات) میں نے بھی نہیں دیمھی ہتم لوگوں پرافسوں! سمھیں کیا ہے؟ تم لوگوں نے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں گی؟ پھر حضرت ابوبکر دائٹو نے کہا: (میری) پہلی بات (نہ کھانے کی قشم) شیطان کی طرف سے (ابھار نے پر) تھی۔ چلو، اپنا میز بانی کا کھانا لاؤ۔ حضرت عبدالرحمان دائٹو نے کہا: پھر کھانا لایا گیا، حضرت ابوبکر دائٹو نے لیم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا، صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر دائٹو نی تائیل کم مہمانوں نے بھی کھایا، صبح ہوئی تو حضرت ابوبکر دائٹو نی تائیل نے کہا: کھر حضرت ابوبکر دائٹو نی تائیل نے اللہ کے باس گئے اور کہا: اللہ کے رسول!ان لوگوں نے قسم پوری کر لی اور میں نے تو ڑ دی، (کہا:) پھر حضرت ابوبکر دائٹو نے کہا اور میں ہوری کر کھانا دائٹو کھی کہا: مجھ تک کفارہ دنیا کہا: مجھ تک کفارہ دیا یا کہ دیا۔ کفارہ دیا یا کہ دیا۔)

(المعجم٣٣) (بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ، وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ، وَنَحُوذَلِكَ) (التحفة ٢)

[٣٦٧] ١٧٨-(٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّة: «طَعَامُ الإثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الأَثْبَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ».

[٣٦٨] ١٧٩-(٢٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً؛ ح: وَحَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

باب:33۔ کم کھانے میں بھی مہمان نوازی کرنا، دوآ دمیوں کا کھانا تین کو کافی ہوجاتا ہے اوراس طرح (تین کا جار کو اورآگے)

[5367] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اللہ علی ہے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ''دوآ دمیوں کا کھانا تین کے لیے کفایت کرنے والا ہوتا ہے اور تین کا کھانا چارکوکا فی ہوتا ہے''

[5368] آگی بن ابراہیم اور یکی بن حبیب نے روح بن عبادہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن جریج نے بتایا، کہا: مجھے ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹیڈ میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ میں ہے۔

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي النَّمَانَةَ».

وَفِي رِوَايَةِ إِسْلَحْقَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.

[٣٦٩] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَلِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

[ ٥٣٧١] ١٨١-(...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَكُلِثُ قَالَ: "طَعَامُ الرَّجُلِ يَكُفِي النَّبِيِّ يَكُلِثِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ الرَّجُلِنِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ يَكُفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكُفِي ثَمَانِيَةً».

ے سنا کہ آپ فرمارہے تھے:''ایک آ دمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔ اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

اور الحق كى روايت ميں ہے: (حضرت جابر فات نے کہا:) رسول الله تالاً نے فرمایا۔ "میں نے سنا" كے الفاظ ذر کہیں كيے۔

[5369] ابوزبیر نے حضرت جابر دہائٹا ہے، انھوں نے نی مُلٹائل سے ابن جرت کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5370] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر چھٹی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹھٹا نے فرمایا: ''ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور دوکا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

[5371] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ اسے، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ اسے، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ اسے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ایک آدمی کا کھانا ور دوآ دمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہوجاتا ہے اور حارکا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوجاتا ہے۔''

## باب:34\_مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے

[5372] کیل قطان نے عبیداللہ سے روایت کی، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر فائنا سے خبر دی، انھوں نے نبی طائنا سے روایت کی کہ آپ طائنا نے فرمایا: "کافرسات آنتوں میں کھا تا ہے جبکہ مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔"

#### (المعجم٣٤) (بَابُّ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّي وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (التحفة ١٧)

[٧٣٧٢] ١٨٢-(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِا قَالَ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَّالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ».

#### ا کدہ: کافر،مون کی نبت سات گنازیادہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔

[٣٧٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَدُّ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي عَنِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

[ ٥٣٧٤] ١٨٣ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَعْفَرِ: خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ صَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا، فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَثْكُدُ أَكُلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكُلًا كَثِيرًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَّ هٰذَا عَلَيَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَكُلِيْهُ

[5373] ابواسامہ اور ابن نمیر نے عبید اللہ ہے، معمر نے ابوب ہے، (عبید اللہ اور ابوب) دونوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ اسے انھوں نے نبی تالی کے مانندروایت کی۔

[5374] واقد بن محمد بن زید سے روایت ہے کہ انھوں نے تافع سے سنا، انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر واللہ نے ایک مسکین کو دیکھا، وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے رہے، رکھتے رہے، کہا: وہ شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا رہا۔ انھوں (ابن عمر واللہ) نے کہا: آ بندہ یہ شخص میرے ہاں نہ آئے، کیونکہ میں نے رسول اللہ واللہ اللہ کافر ماتے ہوئے سنا: "بلاشبہ کافر سات آ نتوں میں کھاتا ہے۔"

يَقُولُ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٥٣٧٥] ١٨٤-(٢٠٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَلْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَّابْنِ عُمَرَ اللَّهُ وَسُولَ اللهِ وَيَلِيْ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

[٣٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ بَيْكُ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: ابْنَ عُمَرَ.

[٥٣٧٧] مَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: جَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرُولُدٌ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْي وَاحِدٍ، وَالْمَافِرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ مَنْ النَّهِ الْمَافِي يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدٍ اللَّهُ الْمَافِي يَالُولُ فِي مَنْ اللَّهُ وَالْكَافِرُ الْمِيْعَةِ أَمْعَاءٍ ».

[٣٧٨] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[5375]عبدالرحن نے سفیان سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر اور ابن عمر ڈائیٹم سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائیٹم نے فر مایا: "مومن ایک آنت میں کھا تا ہے۔"
ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھا تا ہے۔"

[5376] ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے ابوز پیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت جابر وہائٹ سے، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ سے اس کے ما نندروایت کی، انھوں (ابن نمیر) نے حضرت ابن عمر دائش کا ذکر نہیں کیا۔

[5377] حفرت ابوموی دائل نے نبی اکرم اللے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔"

[5378] عبدالعزیز بن محمد نے ابوعلاء سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے، انھول نے نبی ٹاٹٹؤ سے ان سب کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5379] سہیل بن ابوصالح نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ہٹاٹھ سے روایت کی کہ نبی سٹاٹھ کے پاس ایک مہمان آیا، وہ فخض کا فرتھا، رسول اللہ سٹاٹھ نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دو ہنے کا تھم دیا، اس نے وہ دودھ لی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دو ہنے کا تھم دیا، اس نے وہ دودھ لی

بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشُربَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرى فَشَرَبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْع شِيَاء، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَر لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ، وَّالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَنْعَاءٍ».

# (المعجمه ٣) (بَابٌ: لَا يُعِيبُ الطَّعَامَ) (التحفة ١٨)

[٥٣٨٠] ١٨٧ (٢٠٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطَّ، كَانَ إِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

[٣٨١] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٣٨٢] (...) وَحَدَّثْنَا عَنْدُ بْنُ حُمَنْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو وَّعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٣٨٣] ١٨٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

بھی بی لیا، پھرایک اور ( بکری کا دودھ دو بنے ) کا حکم دیا،اس نے اس کا بھی بی لیا جی کداس نے اس طرح سات بحریوں كا دوده في ليا، پھراس نے صبح كى تو اسلام لے آيا، رسول اس نے وہ دودھ بی لیا، رسول الله تالی نے پھر دوسری بکری كا دودهددوبن كاتحكم ديا، وه اس كاسارا دودهد نه في سكا تو رسول الله تافيمُ نے فرمایا: ' مسلمان ایک آنت میں بیتا ہے اُ جبكه كافرسات آنتوں میں پیتاہے۔''

# باب.35 - کھانے میں عیب نہیں نکالنا جا ہے

[5380] جرير في المش سے، انھوں نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی اللہ اسے روایت کی، کہا: رسول الله ظافر ن بھی کسی کھانے میں عیب نہیں تکالا، اگر کوئی چیز آب كو يندآتي تو آب اس كو كها ليت اورا كرنا پند موتى تو اسے حجھوڑ دیتے۔

[5381] زہیر نے ہمیں سلیمان اعمش سے ای سند کے ساتھ،ای کے مانندروایت کی۔

[5382]سفیان نے اعمش ہے اس سند کے ساتھ، اس کے مانندروایت بیان کی۔

[5383] آل جعدہ کے آزاد کردہ غلام ابویکیٰ نے

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي يَخْلِى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَلُ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ.

[٥٣٨٤] وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

حفرت ابوہریرہ ڈھٹو سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کہ کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کی کھانے میں عیب نکالا ہو۔ اگر آپ کو کو کی کھانا مرغوب ہوتا (اچھا لگتا) تو اسے کھالیتے اوراچھا نگتا تو خاموش رہتے۔

[ 5384] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ دہ گاتا ہے، انھوں نے نی ٹاٹھا سے اس کے مانندروایت کی۔

## لباس اورزینت کے احکام

لباس شرم وحیا، صحت اور موسم کے حوالے سے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کے لیے زینت کا سبب بھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو اللہ انداز سے خوبصورت بنایا ہے۔ دونوں کے لیے زینت کے انداز بھی مختلف ہیں۔ مرد اگر عورت کی طرح زینت اختیار کرے تو بری گئتی ہے۔ طرح زینت اختیار کرے تو بری گئتی ہے۔

اسی طرح زینت اور اسکبار بھی دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ان کے درمیان جولیسر حائل ہے وہ مث جائے تو عام انسانوں کے لیے بہت میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔انسان کا رہنا سہنا بھلے آرام دہ ہولیکن امارت کی نمود و نمائش کا ایسا ذریعہ نہ ہوجس سے عام لوگ مرعوب ہوں اور ان کے دلوں میں اپنی محرومی اور دوسروں کی بے حدو حساب اور غیر منصفانہ امارت کا اذبت ناک احساس پیدا ہو۔ امام مسلم بڑھین نے کتاب الملباس والزینة میں انسانی رہن میں، لباس اور سواری وغیرہ کے حوالے سے رسول اللہ ٹاٹھ کے کیا میں انسانی رہن میں، لباس اور سواری وغیرہ کے حوالے سے رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ کیا ہے۔

ام مسلم بطران نے کتاب اللباس والزینة میں انسانی رہن مہن، لباس اور سواری وغیرہ کے حوالے سے رسول اللہ طافیۃ کے فرامین مقد سہ کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امارت کی بے جانمائش اور انتبائی مسرفانہ زندگی کے حوالے سے سونے چاندی کے برتن وغیرہ کے استعال کی حرمت بیان کی ہے۔ اس کے بعد صرف عورتوں کے لیے سونے کے زیورات کے جواز کا بیان ہے۔ مردوں کے لیے اضیں قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے اضیں قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح ریشم کا لباس بھی صرف عورتوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگرغور کیا جائے تو اس سے زینت کے حوالے سے عورتوں کو وسیع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کو میع تر میدان ماتا ہے۔ اس میں عورتوں کو مواہت اور وقار کے خلاف ہے۔ چونکہ یہ چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں اس لیے مردان کی خرید وفروخت کر سکتے ہیں۔ مردوں کو اس حوالے سے اتنی سہولت دی گئی ہے کہ ان کے عورتوں کے لیاس میں بہت معمولی مقدار میں ریشم موجود ہوتو وہ اسے استعال کر سکتے ہیں، تا ہم جلدی بیاری وغیرہ کی صورت میں طبی کے لباس میں بہت معمولی مقدار میں ریشم موجود ہوتو وہ اسے استعال کر سکتے ہیں، تا ہم جلدی بیاری وغیرہ کی صورت میں طبی

مردوں کواس طرح کے شوخ رنگ پہننے کی بھی اجازت نہیں جو صرف عورتوں ہی کوا جھے لگتے اور نسوانی جمال کو نمایاں کرتے ہیں، البتہ اسراف سے پر ہیز کرتے ہوئے مردوں کے لیے بھی دھاریوں والے یا دوسرے جائز نقش و نگار سے مزین لباس کی اجازت ہے۔ لباس کے ذریعے سے کبرونخوت کا اظہار اور متکبر اندلباس پہننا ممنوع ہے۔ زمانۂ قدیم سے کپڑوں کو لاکانا، مردوں کے لیے اظہار تکبر کی ایک علامت ہے۔ مسلمانوں کواس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ساتی نے جب اردگرد کے بادشا ہوں اور عالموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط کھنے کا ارادہ فرمایا تو بطور مہر استعمال کرنے کے لیے چاندی کی انگوشی تیار کروائی، ضرور تا دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی جایا گیا کہ کس انگلی میں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی گئی اور یہ بھی جایا گیا کہ کس انگلی میں پہننا موزوں ہے۔ جوتے پہننے کے حوالے سے

آپ ملی اور کو طوظ رکھتے ،اس کی وضاحت ہے۔ کس طرح کا اباس استعال کرتے ہوئے کیا کیا احتیاط کوظ رکھنی چاہیے تاکہ سر اور حیا کے نقاضے پامال نہ ہوں ،اس کی بھی وضاحت ہے۔ بالوں کے رنگنے کے حوالے سے اسلامی آ داب بھی اسی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ گھر میں اور خاص طور پر کپڑوں پر جانداروں کی تصویروں کی ممانعت اسلام کا شعار ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام سلم بڑھ نے نے تصویریں بنانے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو بیان کیا ہے۔

اس کے بعد سوار یوں اور دیگر جانوروں کے بارے میں اور راستے کے حقوق کے حوالے سے رسول اللہ علیجا کے فرامین بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں بالوں کی فتیج صورتوں اور تزمین و جمال کی غرض سے دجل و فریب پر بنی اقد امات کی تر دید ہے۔ اس کا مقصد سے کہ انسان ایک دوسرے کو محض ظاہری حسن کے حوالے سے پند ناپیند کرنے کے بجائے پوری شخصیت کے خالص اور حقیق جمال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان، خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو پست کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری جمال کو ترجیح دیں تا کہ کوئی بھی انسان، خصوصا عورت نہ محض آرائش کی چیز بن کراپی شخصیت کو پست کرے، نہ ہی کوئی عورت ظاہری محسان محاشرے کی جمال میں کی کی بنا پر کم قدر قرار دی جائے۔ سادگی، حقیقت پیندی اور ظاہری خوبیوں کے ساتھ باطنی خوبیوں کو سراہنا محاشرے کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ظاہری خوبیوں کے دلدادہ لوگوں کے نزدیک چند بچوں کی پیدائش کے بعد عورت قابل نفرت بن جاتی ہے، جبکہ خاندان کے لیے اس وقت اس کی خدمات اور زیادہ ناگزیراور قابل قدر بہوتی ہیں، محض ظاہری جمال ہی کوسراہا جانے گوتو گئی ہیں۔

# ۳۷ - کِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّینَةِ لباس اور زینت کے احکام

يم اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الب:1- پينے (كھانے، كھركھنے) وغيرہ كے ليے المرول اور المرول اور المنتعال مردول اور عندي كرتنول كا استعال مردول اور عورتوں دونوں پرحرام ہے (المتحفة ۱۹)

(المعحم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشَّرْبِ وَغَيْرِهِ، عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ)(التحفة ١٩)

[٥٣٨٥] ١-(٢٠٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ نَافِع، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ مَعْنِ أَبِي بَكْرِ اللهِ بَيْ عَبْدِاللهِ مَعْنِ أَبِي بَكْرِ اللهِ يَعْقِ أَنَّ اللهِ عَنْ مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيةِ اللهِ عَلَيْةِ فَالَ: عَلَيْهِ مَا يُحَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَمَ».

[٣٨٦٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ ابْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح:

[5385] المام ما لک نے نافع ہے، انھوں نے زید بن عبداللہ ہے، انھوں نے زید بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الوبکر صدیق ہے، انھوں نے نبی طاقیم کی اہلیہ حضرت امسلمہ شکھا ہے۔ روایت کی کہرسول اللہ طاقیم نے فرمایا:''جوخص چاندی کے برتن میں بیتیا ہے وہ اپنے بیٹ میں غثا غث جہنم کی آگ کے برتن میں بیتیا ہے وہ اپنے بیٹ میں غثا غث جہنم کی آگ کے برتن میں بیتیا ہے وہ اپنے بیٹ میں غثا غث جہنم کی آگ

[5386] قتیب اور محد بن رمح نے ہمیں لیٹ بن سعد سے بہی حدیث بیان کی۔ یہی حدیث مجھے علی بن جر سعدی نے بیان کی ، کہا: ہمیں اساعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں محمد بن بشی نے کہا: ہمیں یکی بن بن بشر نے حدیث بیان کی ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ولید بن شجاع نے کہا: ہمیں علی بن مسہر نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی ۔ محمد بن ابی جمیں علی بن مسہر نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی ۔ محمد بن ابی بر مقدمی نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے کی ۔ محمد بن ابی بر مقدمی نے کہا: ہمیں فضیل بن سلیمان نے

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُفَدَّمِيُ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هُوْلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، فَهُ لَاءِ عَنْ نَّافِعٍ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَّافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَلْكِ بْنِ أَنسٍ ، مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: «أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي اللهِ قَلْ وَالذَّهَبِ ، إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْن مُسْهِرٍ .

[٥٣٨٧] ٢-(...) وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَّاشِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهِ: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ».

(المعجم ٢) (بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، وَخَاتَم الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجُلِ، وَإِبَاحَتِهِ لِلنَّسَاءِ. وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) لِلرِّجُلِ، مَالَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ) (التحفة ٢٠)

(۲۰۲۸) ٣-(۲۰۲۸) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
 التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي
 الشَّعْثَاءِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں موئی بن عقبہ نے حدیث سنائی۔
شیبان بن فروخ نے کہا: ہمیں جریر بن حازم نے عبدالرحمٰن
سراج ہے، ان سب (لیث بن سعد، ایوب، محمد بن بشر، یجیٰ
بن سعید، عبیداللہ، موئی بن عقبہ اور عبدالرحمٰن سراج ) نے نافع
سے امام مالک بن انس کی حدیث کے مانند اور نافع سے
(اوپر) انھی کی سند کے ساتھ روایت بیان کی اور عبیدائلہ سے
علی بن مسہر کی روایت میں بیاضافہ کیا: ''بلاشبہ جو شخص چاندی
یاسونے کے برتن میں کھانا یا بیتا ہے۔'' ان میں سے اور کسی
کی حدیث میں کھانے اور سونے (کے برتن) کا ذکر نہیں،
صرف ابن مسہر کی حدیث میں ہے۔

[5387] عثمان بن مرہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنی خالہ حضرت امسلمہ ہا ﷺ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ طالبۃ کے برتن میں اللہ طالبۃ کے برتن میں بیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غنا غنجہم کی آگ بھر رہا ہے۔''

باب:2-مردوں اور عور توں کے لیے سونے اور عیاندی کے بر تنوں کا استعال حرام ہے، سونے کی انگوشی اور دیشم مردوں پر حرام ہے اور عور توں کے لیے جائز ہے، اگر چارا نگشت سے زیادہ نہ ہوتو مرد کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ لگی ہوئی) علامت کے لیے (لباس پر کسی نمایاں جگہ لگی ہوئی) علامت کے طور پر جائز ہے

[5388] (ابوضیمہ) زہیر نے کہا: ہمیں اضعف نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے معاویہ بن سوید بن مقرن نے صدیث بیان کی، کہا: میں حضرت براء بن عازب ٹائٹا کے

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ: حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويُدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ اللهِ عَيَّةِ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ اللهِ عَيَّةِ بِسَبْعٍ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْمَريضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْعَاطسِ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمِ، أَو الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظُلُومِ، وَإِجْابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَّاثِرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَاللَّيْبَاجِ.

پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ سَرُالِیَّہُ نے ہمیں سات چیزوں سے روکا ہے:
مریض کی عیادت کرنے، جنازے کے ساتھ شریک ہونے،
چھینک کا جواب دینے، (اپنی) قتم یا قتم دینے والے (کی قتم) پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، وعوت قبول کرنے قتم) پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، وعوت قبول کرنے اور سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور انگو شیوں سے، یا سونے کی اگر فی پہننے سے، چاندی کے برتن میں (کھانے) پینے، ارغوانی اسرخ) گدوں سے (اگر وہ ریشم کے ہوں) مصرے علاقے قس کے بینے ہوئے کپڑوں (جوریشم کے ہوتے تھے) اور (کسی بھی قتم کے) ریشم، استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا (استبرق ریباج کو پہننے سے روکا

خکے فائدہ: مَیَا ﴿ ، میر قُ کی جمع ہے، نرم گدے مراد ہیں جوعام بیٹھنے کے لیے یا زین یا اونٹ کے پالان پررکھ کر بیٹھنے کے لیے استعال ہوتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر رئیم کے بنے ہوتے تھے، اندر کپاس بھری ہوتی تھی۔ حرمت کا سبب یہ ہے کہ کپڑا رئیم کا ہوتا تھا۔ بعض ارغوانی گدے رئیم کے بجائے اونی یا سوتی کپڑے کے ہوتے تھے، یہاں وہ مراذہیں۔ بعض فقہاء نے البتہ یہ کہا ہے کہ یہ جمیوں کے استعال کی چیزتھی اور وہ اسے ازر و تکبر استعال کرتے تھے۔ ان سے مشابہت کے لیم نع کیا گیا۔ پہلی بات رائے ہے۔

[٣٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، إِلَّا قَوْلَهُ: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقْسِمِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِي الْمُقَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي صَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عِنْ أَشْعَثُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَّقَالَ: إِبْرَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ: إِبْرَارِ

[5389] ابوعوانہ نے ہمیں اشعث بن سلیم سے ای سند
کے ساتھ ای کے مانند حدیث سائی، سوائے'' اپنی قسم یا قسم
دینے والے (کی قسم)'' کے الفاظ کے۔ انھوں نے حدیث
میں سی فقرہ نہیں کہا اور اس کے بجائے گمشدہ چیز کا اعلان
کرنے کا ذکر کیا۔

[5390] علی بن مسہر اور جریر دونوں نے شیبانی سے، انھوں نے اشعث بن ابی شعثاء سے، اس سند کے ساتھ زہیر کی حدیث کے مانند روایت کی اور بغیر شک کے تئم دینے والے (کی قشم) پوری کرنے کے الفاظ کیے اور حدیث میں مزید ریہ بیان کیا: ''اور چاندی (کے برتن) میں چینے سے (منع

وَّابْن مُسْهِر .

الْمُقْسِمِ، مِنْ غَيْرِ شَكِّ، وَّزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

[٣٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: [حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: صَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ الشَّيْبَانِيُّ ليف وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْم عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي سُمْد. وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُمْد، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرِ اضا۔ الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرِ اضا۔

میں نہیں ہے گا۔''

[5391] ابن ادریس نے کہا: ہمیں ابواسخی شیبانی اور لیث بن الی سفیاء سے ان سب کی لیث بن الی شعثاء سے ان سب کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور ابن مسہر کے اضافے کا ذکر نہیں کیا۔

کیا) کیونکہ جو مخفص دنیا میں اس میں ہیے گا وہ آخرت میں اس

فا کدہ: قتم دینے والے کی قتم پوری کرنا اگر وہ ناجائز نہیں اور آپ کے بس میں ہے تو شفقت، حسن سلوک اور مواساۃ میں شامل ہے۔ کوئی مسلمان بھائی یا بڑا جھوٹارشتہ داریا دوست وغیرہ کسی امید بلکہ مان پر قتم دیتا ہے، اس کو پورانہ کرنا مروت کے خلاف ہے۔ اسے پورا کر دینے سے محبت اور انس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ناجائز ہوتو پوری نہیں کرنی چا ہیے اور محبت سے سمجھا دینا چا ہے۔ ادر اس کی استطاعت نہ ہوتو بھی نرمی اور احترام سے عذر بیان کردینا چا ہے۔

[٣٩٩٠] وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَامِرِالْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثِنِي بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْلَى عَنْ أَشْعَثُ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْلَى عَنْ خَالَمَ عَنْ خَالَمَ وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَم بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَم بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَم بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلَامِ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ خَاتَم

الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.

[٣٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَ بْنِ أَبِي السَّعْثَ بْنِ أَبِي السَّعْثَ بْنِ أَبِي السَّعْثَ بْنِ أَبِي السَّعْثَ بْنِ أَبِي الْمُعْتَ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ الْمَامِ اللّهُ عُلْمُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[5392] شعبہ نے اشعث بن سلیم سے ان سب کی سند کے ساتھ ، ان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ، سوائے ان کے روایت کردہ الفاظ: ''سلام عام کرنے'' کے بجائے کہا: ''اور سلام کا جواب دینے'' اور کہا: آپ سُلُھُو نے ہمیں سونے کی انگوشی یا سونے کے کڑے سے منع فرمایا۔

[5393] ہمیں سفیان نے اشعث بن الی شعباً ہے، ان سب کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور شک کے بغیر "سلام عام کرنے اور سونے کی انگوشی" کہا۔

[١٩٩٤] ٤-(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ الْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةَ: سَمِعْتُهُ يَدْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرُوةَ وَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، عَكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَشْقَى حُذَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دُهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي فَاسْتَشْقَى حُذَيْفَةُ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ إِنَّاءٍ مِنْ فِي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِينِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ عَيْقُ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ اللهِ عَيْقُ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ الْفَيْ فَي الدُّنْيَا، وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ الْفَيْامَةِ». وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ الْقِيَامَةِ». وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ الْقِيَامَةِ». وَلا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِةِ، يَوْمَ الْفَيْمَةِ، فِي الدُّنْيَا، وَهُو لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، يَوْمَ

[٥٣٩٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوَةَ قَالَ: لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوَةَ قَالَ: لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْم، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْم، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْم، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: «يَوْمَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلُ: «يَوْمَ

[5394] سعيد بن عمرو بن سبل بن آخل بن محمد بن اشعث بن قیس نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے انھیں اِبوفروہ سے ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انھوں نے عبداللہ بن علیم جانف سے سنا، کہا: ہم (ایران کے سابقه دارالحكومت) مدائن میں حضرت حذیفه دلالل كے ساتھ تھ، حضرت حذیفہ رہ اللہ نے یانی مانگا تو ایک زمیندار چاندی ك برتن ميں مشروب لے آيا، حضرت حذيفه دلائو في اس (مشروب) کے سمیت وہ برتن بھینک دیا اور کہا: میں تم لوگوں کو بتار ہا ہوں کہ میں پہلے اس سے کہد چکا ہوں کہ وہ مجھے اس (جاندی کے برتن) میں نہ بلائے کیونکہ رسول الله طافی ان فرمایا ہے: ''سونے اور جاندی کے برتن میں نہ پیواور دیاج اور حریر نه پہنو کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان (کافرول) کے لیے ہیں اور آخرت میں قیامت کے دن تمھارے لیے ہیں۔'' [5395] ابن الي عمر ني مميس يهي حديث بيان كي ، كها: منیں سفیان نے ابوفروہ جہی سے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبدالله بن عليم والتؤسي سنا، كهدر ب تقي بهم مدائن ميس حضرت حذیفہ ڈاٹھ کے پاس تھے، پھراس کی طرح بیان کیا اوراس حدیث میں "قیامت کے دن" (کے الفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5396] ابن الى نجيح نے پہلے ہمیں مجاہد ہے، انھوں نے ابن الى ليل ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ واللہ اللہ روایت کی۔ پھر ہمیں یزید نے حدیث بیان کی، انھوں نے یہ حدیث ابن الى ليل ہے تن، انھوں نے حضرت حذیفہ واللہ ہے، پھر ہمیں ابوفروہ نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابن عکیم واللہ ہے تن اور میرا خیال ہے ہے کہ ابن الى ليل نے بھی یہ حدیث ابن علیم واللہ ہے تن، انھوں نے کہا: ہم مدائن میں حدیث ابن عکیم واللہ ہے تن، انھوں نے کہا: ہم مدائن میں حضرت حذیفہ واللہ کے ساتھ (ان کے دستے میں) تھے، پھر

ای کے مانند بیان کیا اور 'قیامت کے دن' کے الفاظ نہیں کہے۔
[5397] عبید اللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ
نے حکم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبد الرحمٰن بن ابی لیلی
سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ مدائن میں حضرت
حذیفہ جی تیز نے پانی مانگا تو ایک شخص ان کے پاس چاندی کا
برتن لے کر آیا، پھر انھوں نے حضرت حذیفہ جی تیز سے ابن
عکیم جی تیز کی روایت کے مانند بیان کیا۔

[5398] وکیج ، محمد بن جعفر، ابن افی عدی اور بہز، ان سب نے شعبہ سے معاذ کی حدیث کے مانند، انھی کی سند کے ساتھ حدیث روایت کی اور اسکیلے معاذ کے سوا، ان میں سے ساتھ حدیث میں ''میں نے حذیفہ ڈٹائنز کو دیکھا'' کے الفاظ نہیں کہے۔ سب نے یہی کہا: حضرت حذیفہ دٹائنز نے یہی کہا: حضرت حذیفہ دٹائنز نے یہی کہا: حضرت حذیفہ دٹائنز نے یہی کہا: حضرت اللہ دٹائند دٹائند نے یہی کہا: حضرت اللہ دٹائند دُٹائند دُٹائند نے دُٹائند دُٹائند دُٹائند دُٹائند دُٹائند دُٹائند دُٹائند کے دُٹائند دُٹائند کے دُٹائند کے دُٹائند دُٹائند کے دُٹائند ک

[5399] منصوراورابن عون دونوں نے مجابد ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے، انھوں نے حضرت حذیفہ بڑا تؤ سے، انھول نے حضرت حذیفہ بڑا تؤ سے، انھول نے دوایت کے ہم معنی حدیث بیان کی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

[5400] سیف نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا: میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے سنا، کہا: حضرت حذیفہ وٹائٹو نے پائی مانگا تو ایک مجوی ان کے پاس چاندی کے برتن میں پانی لایا، تو انھوں (حضرت حذیفہ وٹائٹو) نے کہا:

[٣٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنْ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحَكَمِ الْمَقْفَى الْبْنَ أَبِي الْمَدَائِنِ، لَيْلَى قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةً.

[٣٩٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَلَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَلِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: عَدِيثِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ: عَدِيثِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعَاذٍ وَ إِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةً، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةً، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، إِنَّ حُذَيْفَةً اسْتَسْفَى.

[٣٩٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ مُخَاهِدٍ، عَنْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ مُذَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مُذَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنْ مُذَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنْ مُنْ ذَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنْ الْمُثَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مُنْ فَوْنَ الْمُثَنِّينَ الْمُثَلِّقُونَ الْمُثَنِّي الْمُثَنِّلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْفَةً عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

[ ٠٤٠٠] ٥-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: جَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ

مَجُوسِيٍّ فِي إِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا
الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي
الدُّنْنَا».

میں نے رسول اللہ طاقیم کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے:''ریشم پہنوند دیاج پہنواور نہ سونے اور جاندی کے برتن میں پیواور نہان (قیمتی وھاتوں) کی رکابیوں (پلیٹوں) میں کھاؤ، کیونکہ پیرتن دنیامیں ان (کفار) کے لیے ہیں۔''

#### (المعجم، ٠٠) (بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِلرَّجَالِ)(التحفة ١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيرَاءَ عُمْرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأْى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اللهَّ عَنْدَ بَابِ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ الْآخِرَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا حُلَلُ ، فَأَعْطَى اللهِ عَمْرَ مِنْهَا حُلَلُ ، فَأَعْطَى عُمْرَ مِنْهَا حُلَلُ ، فَأَعْطَى كَمُونَ يَا رَسُولَ اللهِ عَمْرَ مِنْهَا حُلَلُ ، فَأَعْطَى كَسُونَتِيهَا ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ؟ كَسُونَتِيهَا ، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِا : "إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا كَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : "إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا اللهِ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَالَهُ مُشْرِكًا ، بِمَكَة . لِتُنْ مَلُولُ اللهِ عَمْرُ أَخَالًا لَهُ مُشْرِكًا ، بِمَكَة .

### باب:1\_مردوں کے لیےریشم وغیرہ ( کی مختلف اقسام) پہنناحرام ہے

[5401] ما لك نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دائش ہے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب وانتظ نے مسجد کے دروازے کے قریب (بازار میں) ایک رئیمی عُلّه (ایک جیسی رئیٹمی جا دروں کا جوڑا بکتے ہوئے) دیکھا۔انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کتنا اچھا ہواگر آپ بیہ حلہ خرید لیں اور جمعہ کے دن لوگوں کے سامنے (خطبہ دینے کے لیے) اور جب کوئی وفدآپ کے پاس آئے تواسے زیب تن فرمائیں! رسول الله تاقيم نے فرمایا: "اس کو (دنیا میں) صرف وہ لوگ يبنت بين جن كا آخرت مين كوئى حصنهين ـ " كهررسول الله ظاهرا کے یاس ان میں سے کچھ رکیٹی طے آئے، آپ ظافل نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر بھاٹھ کو عطا فرمایا۔حضرت عمر الله في عرض كى: الله ك رسول! آپ في مجھ بياطلم پننے کے لیے دیا ہے، حالانکہ آپ نے عطارد (بن حاجب بن زرارہ، جومبحد کے دروازے کے باہر حلے بیج رہے تھے) کے حلے کے بارے میں جو فرمایا تھا سو فرمایا تھا؟ رسول دیا۔'' پھرحضرت عمر ٹائٹنا نے وہ حلہ مکہ میں اینے ایک بھائی کو دے دیا جومشرک تھا۔

> [٩٤٠٢] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الْ

أَبُو أَسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، كَلَّاهُ مَا عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ كِلَاهُ مَا عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ كِلَاهُ مَا عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِّيثِ مَالِكٍ. [8.78] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

وَحَدَثُنَا شَيْبَانَ بِنَ فَرُوخَ: حَدَّثُنَا نَافِعٌ عَنِ فَرُّوخَ: حَدَّثُنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَّارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى

[5402] عبیداللہ اورموئی بن عقبہ دونوں نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا ہے، انھوں نے نبی اکرم مُلٹینا

[5403] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹا سے روایت بیان کی ، کہا: حضرت عمر ٹٹاٹٹا نے دیکھا کہ محطار دمتیمی بازار میں ایک ریشی حلہ (بیچنے کے لیے) اس کی قیت بتارہا ہے۔ یہ بادشاہوں کے پاس جایا کرتا تھا اور

الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَل سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَّبَعَثُ إِلَىّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَّأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب حُلَّةً، وَّقَالَ: ﴿شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ ۗ قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ، وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي خُلَّةِ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ؟، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلٰكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا ۗ وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا، عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَىَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ».

ان سے انعام و اکرام وصول کرتا تھا۔ حضرت عمر ڈاٹٹانے عرض کی:اللہ کے رسول! میں نے عطار دکو دیکھا ہے، وہ بازار میں ایک رئیمی طلہ بیج رہا ہے، آپ اے خرید لینے تو جب عرب کے دفود آتے ، (اس دفت) آپ اس کوزیب تن فرماتے اورمیرا خیال ہے (بی بھی) کہا: اور جمعہ کے دن بھی آپ اے زیب تن فرماتے۔ رسول الله علی الله علی من ریشم صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔''اس واقعے کے بعد (کا ایک دن آیا تو) رسول اللہ ظافیم ك ياس كى ركيمي طل آئے،آپ نے ايك حله حضرت عمر جاتي کے یاں بھی بھیجا، ایک حضرت اسامہ بن زید دی شاکے پاس بهيجااورايك حله حضرت على بن ابي طالب والثيُّؤ كوديا اور فرمايا: "اس کو پھاڑ کر اپنی عورتوں کے دویعے بنا دو۔" حضرت عمر والثالية حلے كوا تھا كر لائے اور عرض كى: اللہ كے رسول! آپ نے بیحلہ میرے پاس بھیجاہے، حالانکہ آپ نےکل ہی عطارد کے طلے کے متعلق فرمایا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا: "میں نے تمھارے پاس بیحلداس لیے نہیں بھیجا کداسے تم خود پہنو، بلکہ میں نے تمھارے پاس بیاس ليے بھیجا ہے کہتم پیکھ (فائرہ) حاصل کرو۔" تو رہے حضرت اسامہ بڑاتی تو وہ اپنا حلہ پہن کرآ گئے ، رسول اللہ ظافیم نے ان کو اس طرح دیکھا جس سے انھیں پہتے چل گیا کہ رسول الله تُلْقِيمُ كوان كا ايماكرنا پسندنهيس آيا۔ انھوں نے كہا: الله كرسول! آب مجھاس طرح كيون ديكھرے ہيں؟ آپ بى نے تواسے میرے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا: "میں نے تمھارے پاس اس لیے نہیں جیجا تھا کہتم خود اس کو پہن لو، بكريس نے اس ليے اس حطے كوتمھارے پاس بھيجا تھا كەتم اس کو پیاڑ کراپنی عورتوں میں دو پٹے بانٹ دو۔''

کے فائدہ: مختلف روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عطار د کا بیر حلہ واضح طور پر خالص ریشم کا تھا۔ آپ ٹاٹیٹل نے اسے دیکھتے ہی مستر دفر ما دیا۔ بعد میں رسول اللہ مٹاٹیٹل کے پاس جو حلے آئے وہ ملے جلے تھے، چادروں کی صورت میں بھی اور پچھ سلے ہوئے بھی۔ یے غالبًا وہی ریشی کُرتے تھے جو دومۃ الجندل کے حکمران اُ کیدر کی طرف سے ہدیہ کیے گئے تھے۔

[٤٠٤] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتْى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْتَعْ لهٰذِهِ فَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا لهذهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتْى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْتَ: «إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ»، أَوْ قُلْتَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذِهِ مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ» ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَى بَهْذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَبيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

[ **٥٤٠٥**] (...) وَحَدَّثَنَا هُـرُونُ بُـنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٩٤٠٦] ٩-(...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِّنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِّنْ

[5404] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے سالم بن عبداللد نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللهائنان كها: حفرت عمر واللهان أستبرق (موفي ريشم) كا ایک حله بازار میں فروخت ہوتا ہوا دیکھا، انھوں نے اسے كرا، رسول الله تافير ك ياس لے آئے اور عرض كى: الله کے رسول! اسے خرید لیجیے اور عید اور وفود کی آمدیراسے زیب کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔" کہا: پھر جب تک الله کومنظور تها وقت گزرا (لفظی ترجمه: حفرت عمر والله الله على رب )، پھر رسول الله علي أن ان کے یاس دیاج کا ایک جبہ بھیج دیا۔حضرت عمر وہن اس کو الله على الله على مدمت مين حاضر موت اوركها: اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا تھا: ''بیاس مخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ '' یا آپ نے (اس طرح) فرمایا تھا: ''اس کو وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔" پھر آپ نے یہی میرے پاس بھیج دیا ہے؟ رسول الله مَا يُلِيمُ في فرمايا: " (اس ليه كه) تم اس كوفروخت كر دواوراس( کی قیمت) ہے اپنی ضرورت بوری کرلو۔''

[5405] عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت بیان کی۔

[5406] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا:
مجھے ابو بکر بن حفص نے سالم سے خبر دی، انھوں نے حضرت
ابن عمر واللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر واللہ نے عطار د کے خاندان والوں میں سے ایک آ دی (کے کندھوں) پر دیباتی یا

دِيبَاجِ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لَوِ الشَّمَرُيْتَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ لهٰذَا مَنْ لَّا خَلَاقَ لَهُ" فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا".

ریشم کی ایک قبادیمی تو انھوں نے رسول اللہ ٹائیڈا ہے عرض
کی: کتنا اچھا ہوا گر آپ اس کوخرید لیں! آپ نے فرمایا:

''اس کو صرف وہ مخص بہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ
نہیں۔'' پھر (بعد میں) رسول اللہ ٹائیڈا کو ایک ریشی حلہ
ہدید کیا گیا تو آپ ٹائیڈا نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا، کہا:
میں نے عرض کی: آپ نے وہ حلہ میرے پاس بھیج دیا ہہا:
جبہ میں اس کے متعلق آپ سے سن چکا ہول، آپ نے اس
کے بارے میں جوفر مایا تھا سوفر مایا تھا؟ آپ ٹائیڈا نے فرمایا:
''میں نے اسے تمھارے پاس صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم
اس سے فاکدہ اٹھاؤ۔'

[ ٧٤٠٧] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُوْحِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مُنْ آلِ عُطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ عَطَارِدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

[5407] رَوح نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں ابو بکر بن حفص نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے
حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ
حفرت عمر بن خطاب بھٹن نے آل عطار د کے ایک آدمی (کے
کندھوں) پر (بیچنے کے لیے ایک حلہ) دیکھا، جس طرح کیلی
بن سعید کی حدیث ہے، گر انھوں نے بیالفاظ کے: ''میں
ن سعید کی حدیث ہے، گر انھوں نے بیالفاظ کے: ''میں
ن اسے تھا رے پاس صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے
فائدہ اٹھا و اور اس لیے تھا رے پاس نہیں بھیجا تھا کہ تم اس سے
فائدہ اٹھا و اور اس لیے تھا رے پاس نہیں بھیجا تھا کہ تم (خود)

کے فاکدہ: آل عُطارد میں سے ایک شخص مراد ہے اور خود عطار دبھی ہوسکتا ہے۔ جس طرح قرآن میں حضرت داود سے خطاب کر کے کہا گیا ہے: ﴿ اِعْمَلُوْآ اَلَ حَاوُدُ شُکُراً ﴾ ''اے داود کے گھر دالو! شکر اداکرنے کے لیے ممل کرو۔'' (سباد: 13:34) اس سے خود حضرت داود مایشا بھی مراد ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عطار دخود جارہ ہواور در میان میں کسی کام کے لیے گیا ہوتو اپنا مال اپنے کسی بھائی، بھیتے کے کندھے پر رکھ دیا ہو کہ وہ اسے بیجنے کی کوشش کرتا رہے۔

[ ٠٤٠٨] ( . . . ) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ : حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ : قَالَ : قَالَ : لَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ؟ ، قَالَ : لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ؟ ، قَالَ :

[5408] کیلی بن انی اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا: سالم بن عبداللہ نے مجھ سے استبرق کے متعلق دریافت کیا، کہا: میں نے کہا: وہ دیباج جوموٹا اور سخت ہو۔ انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر من شخا کو یہ کہتے ہوئے شا قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا».

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَنْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاء ثَلَاثًا: الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ، وَمَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي وَمِيثَرَةَ الْأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ الْعَلَمِ فِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ، فَإِنِي سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: "إِنَّمَا يَلُولُ اللهِ عَلَى مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ: لهذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كَسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاحٍ، وَفَرْجَيْهَا طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاحٍ، وَفَرْجَيْهَا

ہے کہ حفرت عمر دائٹو نے ایک شخص (کے کندھے) پر استبرق کا ایک حلہ دیکھا، وہ اس (طے) کو لے کرنبی طائبی کے پاس آئے، پھر انھوں نے ان سب کی حدیث کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں بیکہا: تو آپ طائبی نے فرمایا: ''میں نے بیہ جبہ اس لیے تمھارے پاس بھیجا کہ تم اس کے ذریعے سے (اسے نے کر) پچھ مال حاصل کرلو۔''

[5409] حضرت اساء بنت ابوبكر صديق والثناك آزاد کردہ غلام عبداللہ (بن کیمان) سے روایت ہے، وہ عطاء ك بينے ك مامول تھ، كہا: حضرت اساء والفا نے مجھ حفرت عبدالله بن عمر والنهاك ياس بهيجاء اوركهلوا بهيجا: مجه معلوم ہوا ہے کہ آپ تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں: كيرول يرلكي موكى ريشي علامت كو، ارغواني (سرخ) رنگ کے گدول کو اور رجب کا پورامہینہ روزے رکھنے کو؟ تو انھوں (حفرت عبدالله بنعمر والنفيا) نے (حفرت اساء والفا کے قاصد عبدالله بن كيمان سے) كہا تم نے جورجب كے متعلق كہا ہے تو جو مخض (عام مہینوں میں) دائی روزے رکھتا ہو (اینے ایام کے روزے رکھتا ہوجن کا اجر دائمی روزے کے برابر ہو جائے تو) وہ کیسے (رجب کے روزوں سے روک سکتا ہے؟) اورتم نے جو کچھ کیڑوں پر لگی ہوئی ریشی علامت کے بارے میں کہا ہے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب دائش کو یہ کہتے موئے سناہے کدرسول الله تافیل نے فرمایا: "ریشم کوصرف وہ ھخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔'' تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ علامت بھی ریشم سے بنائی جاتی ہے (اس لیے وہ بھی حرام نہ ہو!)،ر ہاارغوانی (رنگ کا) گدا تو عبداللہ کا گدایہ ہے، وہ ارغوانی رنگ ہی کا گدا تھا۔

ن عبدالله بن كيمان نے كها:) ميں نے والي آكر حضرت اساء والله كو يد (سب كچھ) بتايا، حضرت اساء والله نے كہا: يد رسول الله مؤلف كاجبہ ، انھوں نے طيلسان (موٹے كپڑے)

مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هٰذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةً حَتَّى قَبَضَتْهُ فَيَطَتْهُ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْقُ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى لِنَسْتَشْفِي بِهَا.

کا ایک کسروانی (کسری کے عہد میں پہنا جانے والا) جب نکالا جس پرریشم کے نقش ونگار ہے ہوئے تھے اور جس کے دونوں پلوؤں پر دیباج لگا ہوا تھا۔ حضرت اساء خرش نے کہا: یہ جب حضرت عائشہ خرش کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو پربنا کی وفات ہوئی تو اس کو پربنا کرتے تھے۔ ہم یماروں کے لیے اس جب کو (پانی میں ڈبوکر) دھوتے ہیں تا کہ اس (پانی) کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔

کے فائدہ: ﷺ کیٹرے پرتھوڑی مقدار میں ریشم لگا ہوتو اس کا استعال ممنوع نہیں، آیندہ احادیث میں وہ مقدار بیان کر دی گئ ہے جس کی اجازت ہے۔ ﷺ دائمی روزوں سے مراد اتنے دنوں کے روز ہے ہیں جنھیں رسول اللّٰہ سُکٹیٹا نے دائمی روزوں کے برابر قرار دیا تھا۔ رجب میں تو اور بھی زیادہ روز ہے رکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر ڈائٹیائے ان سے نہیں روکا تھا۔

آورد المحالة المحتلفة الله المحروب المحتلفة المحروب المحتلفة المح

[5410] شعبہ نے خلیفہ بن کعب ابی ذبیان سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر جا تھا سے سنا، وہ خطبہ دیتے ہوئے کہدرہ تھے: سنو! اپنی عورتوں کورٹیم نہ بہناؤ کیونکہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دائش کو (بیحدیث بیان کرتے ہوئے) سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیل نے فرمایا: ''ریشم نہ بہنو، کیونکہ جس نے دنیا میں اسے بہنا وہ آخرت میں اس کونہیں بہنے گا۔''

آداً الحمد بنن المحرير فَإِنَّ الْحَمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ! إِنَّهُ لَيْسَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فَيْ أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحَالِهِمْ، وَزِيَّ أَهْلِ فِي رَحَالِهِمْ، وَزِيَّ أَهْلِ اللهِ يَشْبَعُ مِنْهُ الشَّرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَشْبَعُ اللهِ يَشْبَعُ اللهِ اللهِ يَشْبَعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[5411] احد بن عبداللہ بن یونس نے ہمیں صدیث بیان کی، کہا: ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عاصم احول نے ابوعثان سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عاصم آذر بائیجان میں تھے تو حضرت عمر دلائٹ نے ہماری طرف (خط میں) لکھ بھیجا: عتبہ بن فرقد! تمھارتے پاس جو مال ہے وہ نہ تمھاری کمائی سے، متمھارے ماں باپ کی کمائی سے، متمھارے ماں باپ کی کمائی سے، ملمانوں کوان کی رہائش گا ہوں میں وہی کھانا پین بھر کے کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود بیٹ بھرتے ہواور کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاہ میں تم خود بیٹ بھرتے ہواور تھر لوگ میش وعشرت سے مشرکین کے لباس اور رہشم کے تم لوگ میش وعشرت سے مشرکین کے لباس اور رہشم کے

نَهٰى عَنْ لَّبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ إِلَّا هٰكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هُوَ فِي الْكِتَابِ قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

پہناؤوں سے دور رہنا، کیوکہ رسول اللہ طَافِیْ نے ریشم کے پہناوے سے منع فرمایہ ہے، مگر اتنا (جائز ہے)، (یہ فرماکر) رسول اللہ طافیہ نے اپنی دوالگلیاں، درمیانی انگلی اور انگشت شہادت ملائیں اور انھیں ہمارے سامنے بلند فرمایا۔ زہیر نے کہا: عاصم نے کہا: یہاں خط میں ہے، (ابن یونس نے) کہا: اور زہیر نے اور زہیر نے (ابن یونس نے) کہا:

[٥٤١٢] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْلَا فِي الْحَرِيرِ، بِمِثْلِهِ.

[5412] جریر بن عبدالحمید اور حفص بن غیاث دونوں نے عاصم سے ای سند کے ساتھ نبی الثیام سے ریشم کے بارے میں ای طرح روایت کی۔

فلکدہ: دوانگلیوں کی پٹی،سامنے کے دونوں پلووک کے حاشیے پر جہاں بٹن لگائے جاتے ہیں اور جہاں ان کو جوڑا جاتا ہے، ممانعت سے مشتیٰ ہے۔ اس اسٹناکی وجہ غالبًا بیتھی کہ اس زمانے میں قطن (کاٹن) یا اون کی جنتی بھی عام لوگوں کے پہننے کی کم قیمت قبائیں ملتی تھیں، ان میں اس قدر پٹی ضرور موجود ہوتی تھی۔ عملاً اس سے پر ہیز ممکن نہ تھا۔ اور جلکے تھیکاریشم کے کام کے باوجود وہ ریشی قبائیں نہتی، سوتی یا اُونی ہی تھیں۔

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ عُثَمَانُ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - وَّاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ شَلِيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَلِ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرُ اللَّ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هٰكَذَا» قَالَ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللَّيَنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْطَيالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْطَيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لِللَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْطَيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْسَلَهُ اللَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لللَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَلْكَيْلِسَةً الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ لَا لِللَّيَالِسَةَ،

[5413] جریر نے سلیمان تیمی ہے، انھوں نے ابوعثان سے روایت کی، کہا: ہم عتبہ بن فرقد دی انھوں کے ساتھ تھ تو ہمارے پاس حضرت عمر دی انھوں آیا کہ رسول اللہ شاہی ان خرمایا: ''ریشم (کا لباس) اس کے سواکوئی شخص نہیں بہتنا جس کا آخرت میں اس میں سے کوئی حصہ نہ ہو، سوائے اتنے (ریشم) کے (اتنی مقدار جائز ہے۔)' ابوعثان نے انگو شے کے ساتھ کی اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ جیسے وہ طیلسان (نشانات والی عبا) کے بمنوں مالی جگھے، (وہ اتنی مقدار ہی تھی۔)

علاه: طیلسان سے مراداور پہننے کی عبائیں ہیں جن پرزینت کے لیے ملکے سیک نشانات بے ہوتے ہیں۔

آوَا اللهِ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ. قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

[0110] 18-(...) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: عَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا، إِصْبَعَيْنِ.

قَالَ أَبُوعُثُمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي . فِئْمَانَ.

[5414] معتمر نے اپنے والد (سلیمان ٹیمی) سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوعثان نے حدیث بیان کی، کہا: ہم عتبہ بن فرقد ڈٹٹؤ کے ساتھ تھے، جریر کی حدیث کے مانند۔

[5415] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے ابوعثان نہدی سے سنا، کہا: ہمارے پاس حضرت عمر والنظ کا کمتوب آیا، اس وقت ہم آذر بائجان میں عتبہ بن فرقد والنظ کے ساتھ تھے یا شام میں تھے، اس میں بیلکھا تھا کہ رسول اللہ ساتھ نے اتنی مقدار، لینی دوانگیوں سے زیادہ ریشم پہنے سے منع کیا ہے۔

ابوعثان نے کہا: ہم نے یہ سیحضے میں ذرا توقف نہ کیا کہ ان کی مرادنقش ونگار سے ہے (جو کناروں پر ہوتے ہیں۔)

[5416] ہشام نے قادہ سے اس سند کے ساتھو، اس کے مانند حدیث بیان کی اور ابوعثمان کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5417] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے، انھوں نے عامر شعبی سے روایت کی، انھوں نے حضرت سوید بن غفلہ دلائلا سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب دلائلا نے جابیہ میں خطب دیا اور کہا: نبی ناٹیل نے ریشم پہنے سے منع فر مایا، سوائے دویا تین یا چارا لگیول (کی پٹی) کے۔

٣٧ - كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّينة ... ... اللَّجَوِير ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَرْبَع .
 أَرْبَع .

[٥٤١٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَظَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهْ.

[٥٤١٩] ١٦-(٢٠٧٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ؛ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُّدِ اللهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ عِنْ عَنْ يَوْمًا ۚ قَبَاءً مِّنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَّنْزِعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ» عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُرهْتَ أَمْرًا وَّأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ» فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَم.

[5418] سعید نے قادہ ہے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

[5419] ابوز بیر نے کہا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واٹنی سے سنا، کہہ رہے تھے: نی شرقین نے ایک دن دیاج کی قبا پہنی جو آپ کو ہدیے کی گئی تھی، پھر فوراً ہی آپ نے اس کوا تار دیا اور حضرت عمر واٹنی کے پاس بھیج دی۔ آپ سے کہا گیا: یا رسول اللہ! آپ نے اس کو فوراً اتار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے جریل علیا نے اس سے منع کر دیا۔' پھر حضرت عمر واٹنی روتے ہوئے آئے اور عرض کی: اللہ ک بھر حضرت عمر واٹنی روتے ہوئے آئے اور عرض کی: اللہ ک رسول! آپ نے ایک چیز ناپند کی اور وہ مجھے دے دی! اب میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ میرے لیے کیا (راستہ) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے یہ کہاس کو بچ لو۔' تو حضرت عمر واٹنی نے اس کو دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔

کے فواکد: ﴿ اس روایت میں حضرت عمر واقی کی مزید تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے وہ واقعہ زیادہ واضح طور پرسا منے آ جا تا ہے۔عطار دوالی قبامکمل ریشم کی تھی۔ آپ الیہ ہنے اسے پہننا گوارانہیں فرمایا۔ یہ جوریشی کپڑے ہسیجے گئے تھے ان کی بنتی میں ریشم ملا ہوا تھا۔ ان میں سے آپ نے جوقبا پہنی اس میں ریشم کی مقدار بظاہر بہت کم تھی لیکن جب رسول اللہ طاقیا نے اب نے اب نے اب نے فوراً آکر خبر دی کہ اس میں ریشم کی مقدار زیادہ ہے اور آپ کو اس پہنے سے روک دیا، آپ نے فوراً اتار کریہ قبا حضرت عمر جاتھ کو اور دوسرے کپڑے مختلف صحابہ، مثلاً: حضرت علی اور حضرت اسامہ دائش کو بجوا و ہے۔حضرت عمر جاتھ کے مندی اور غم کے عالم میں آگے کہ رسول اللہ عاقیۃ نے خود تو فرمایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریشم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے سے قکر مندی اور غم کے عالم میں آگے کہ رسول اللہ عاقیۃ نے خود تو فرمایا تھا کہ (مردول کے لیے) ریشم پہننا حرام ہے، پھر آپ نے

خود جو چیز کراہت ہے اتار دی وہ مجھے کیوں بجوا دی۔ انھوں نے آکر یہی باتیں رسول اللہ مٹاٹیا سے عرض کیں تو آپ نے ارشاد فر مایا: ''میں نے یہ تمھارے پہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ (بچ کریا خوا تین کو پہنا کر) اس سے فا کہ وا اٹھاؤ۔'' حضرت عمر بھٹو نے اسے بچ دیا اور اس کی قیمت عثان بن حکیم کو مکہ بجوا دی جن کے ساتھ وہ احسان کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ یہ کپڑا اصل میں عثان بن حکیم کے کام آیا، اس لیے بعض بیان کرنے والوں نے ''حَسَانُ اَحَا لَّهُ'' کے الفاظ استعال کیے۔''حَسَا'' فا کہ و اٹھانے کے لیے کپڑایا اس کی قیمت دینے کے معنی میں ہے۔ ﴿ اُلَّٰ بِعَنْ مُراحِین نے حضرت جابر بھٹو کی صدیث کو پیش نظر رکھے بغیر کسل کے معنی بین کہ جو چیز کسی مسلمان کے اپنے لیے طال نہ ہو کیا وہ کسی کا فرکو استعال کراسکتا ہے۔ یہ ایسے ہوگا کہ کوئی مسلمان حرام چیز خود نہ کھائے ، کافرکو کھلا تار ہے۔ حضرت عمر بھٹو نے چونکہ وہ کپڑ ابعینہ عثان بن حکیم کوئیس بھیجا، اس لیے ان کے حوالے سے بیسوال بی اٹھانا غلط ہے۔ حضرت عمر بھٹو کے لیے اس کی فروخت ممنوع نہ تھی کیونکہ ریشے عورتوں کے لیے طال ہے اور ان کے استعال کے لیے اسے بیچا اور خریدا جاسکتا ہے۔

الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُّحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حُلَّةٌ سِيرَاءُ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَابِسُمُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْ مُلَا اللهِ عَلَيْ مَعْمَ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا اللهُ اللهِ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

أَعْدَدُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرِنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي.

[٧٢٧] ١٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[5420] عبدالرحن بن مہدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون سے حدیث بیان کی ،کہا: میں نے ابوصالح سے سنا، وہ حضرت علی دہائی سے حدیث سنا رہے تھے، کہا: رسول اللہ طالقی اللہ طالقی کو ایک رمیثی حلہ ہدیہ کیا گیا، آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں نے رسول اللہ طالقی کے جبرے پر غصہ محسوس کیا، آپ طالقی نے فرمایا: ''میں نے بیہ جبرے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہتم اس کو کہن لو، میں نے تھا رے پاس اس لیے بھیجا تھا کہتم اس کو کہن لو، میں نے تھا رے پاس اس لیے بھیجا تھا کہتم اس کو کہن لو، میں میں دو پے بانے دو۔''

[5421] عبیداللہ کے والد معاذ اور محمد بن جعفر، دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعون سے اس سند کے ساتھ حدیث سائی۔ معاذ کی بیان کر دہ حدیث میں ہے: '' آپ نے مجھے تھم دیا تو میں نے کاٹ کر (اپنے گھر کی) عورتوں میں بانث دیا'' اور محمد بن جعفر کی حدیث میں ہے: ''میں نے اس کو کاٹ کر (اپنے گھر کی) عورتوں میں بانث دیا۔'' اور انھوں نے '' آپ نے مجھے تھم دیا'' (کے الفاظ) ذکر نہیں کیے۔

[5422] ابوبكر بن ابي شيبه، ابوكريب اورز مير بن حرب

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ؛ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْدٍ النَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّقْفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنْفِيِّ، عَنْ عَوْدٍ النَّقِفِيِّ، عَنْ عَلِيًّا النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَيْقِهُ عَلِيًّا النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَهَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ وَمُهَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ وَمُومَةً أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِهُ وَمُنَ الْفُواطِمِ».

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النِّسْوَةِ.

[057٣] الحرر...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلْيٍّ بْنِ ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلْيٍّ بْنِ أَبْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبْنِ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُلَةً سِيرَاء، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي سِيرَاء، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

[ ٢٠٧٢] ٢٠-(٢٠٧٢) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُندُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَى عُمَرَ: «إِنِّي لَمْ إِلَيْ لَمْ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا».

[٥٤٢٥] ٢١–(٢٠٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ زہیر کے ہیں۔ کہا: ہمیں وکیتے نے مسعر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوعون ثقفی سے ، انھوں نے حضرت علی ہو اللہ المحال ہے ، انھوں نے حضرت علی ہو اللہ المحدر نے روایت کی کہ دومۃ الجندل کے (حکمران) اکیدر نے بی طاقیٰ کی خدمت میں ریشم کا ایک کیٹر اہدیہ بھیجا، آپ نے وہ کیٹرا حضرت علی براٹیٰ کو دیا اور فرمایا: ''اس کو کاٹ کر (تینوں) فاطماؤں (فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت اسد، یعنی حضرت علی وہائیٰ کی والدہ اور فاطمہ بنت حمزہ ہو گئیٰ میں اور حضیاں بانے دو''

ابوبکر اور ابوکریب نے (''فاطماؤں کے مابین'' کے بجائے)''عورتوں کے مابین'' کہا۔

[5423] زید بن وہب نے حضرت علی بن ابی طالب دہائیا سے روایت کی، کہا: رسول الله طائیا نے مجھے ایک رلیمی حلہ دیا، میں اسے بہن کر نکلا تو میں نے رسول الله طائیا کے چہرے پر غصہ دیکھا، کہا: پھر میں نے اس کو پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

[5424] حفرت انس بن ما لک دی شناسے روایت ہے کہ رسول الله منافق نے حضرت عمر دی شنائے کے پاس شندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ بھیجا، حضرت عمر دی شنائے نے کہا: آپ نے متعلق میرے پاس سے جبہ بھیجا ہے، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق (پہلے) جو فرمایا تھا وہ فرما چکے ہیں؟ آپ نا شائے نے فرمایا: "میں نے سی محارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پہنو، میں نے سی محارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت میں نے تمحارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی قیمت نے انکہ واقعاؤ۔"

[5425] حفرت انس فاتنو سے روایت ہے کہ رسول

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي

أَرُوسَى الرَّاذِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بِنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السُحْقَ مُوسَى الرَّاذِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحُقَ اللَّمْشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ اللَّمْشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عُمَارٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةَ اللَّيْ اللَّيْ رَسُولَ اللهِ عَمَّادٍ: حَدَّثِنِي أَبُو أُمَامَةً اللَّيْ اللَّيْ رَسُولَ اللهِ عَمَّادٍ: «مَنْ لَيِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ اللهِ عَلَيْ اللَّيْنَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ».

(۲۰۷۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، صَلِّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ».

[٥٤٢٨] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثْنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابُ اِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ، اِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْنَحُوِهَا) (التحفة ٢)

الله النيل نظر الله المنظم عنها ومن الله النيل النيم بهنا وه الله النيل النيل

[5426] حفرت ابوامامہ ڈاٹھ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس کونہیں پہنے گا۔''

[5427] لیف نے بزید بن ابی حبیب سے، انھوں نے ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عام رقائظ سے روایت ابوالخیر سے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عام رقائظ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ظائظ کوریشم کی ایک کھلی قباہم یہ میں دی گئی، آپ نے وہ پہنی اور نماز پڑھی، پھراس کو کھینچ کر اتار دیا، جیسے آپ اسے نالپند کر رہے ہوں، پھر فر مایا: "بہ اتار دیا، تھیے آپ اسے نالپند کر رہے ہوں، پھر فر مایا: "بہ رعبا) تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔"

[5428] عبدالحميد بن جعفر نے كہا: مجھ يزيد بن الى حبيب نے اس سند كے ساتھ صديث بيان كى۔

باب:3۔خارش یااس طرح کے کسی اورعذر کی بناپر مرد کے لیے ریشم پہننا جائز ہے

[ ٢٠٧٦] ٢٤-(٢٠٧٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً: حَدَّثَنَا قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَخِصَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَخِصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعِ كَانَ بِهِمَا.

[**٥٤٣٠**] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فِي السَّفَرِ.

[٣٤٠] ٢٥-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، أَوْ رُخُصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

[٥٤٣٧] (...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٤٣٣] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَنْ الرَّحْمُنِ بْنَ قَتَادَةُ الرَّحْمُنِ بْنَ عَرْفِ وَّالزُّبْيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ وَيَ الْقَمْلَ، فَرَخَصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فِي غَزَاةِ لَّهُمَا.

[5429] ابواسامہ نے ہمیں سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سائی کہانس بن مالک ٹاٹیؤ نے انھیں بتایا: رسول اللہ ٹاٹیؤ نے حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام ٹاٹیؤ کوایک سفر میں خارش کی بنا پر، جو انھیں لاحق ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ (ان حالات میں یہی مداوامیسر تھا۔)

[5430] محمد بن بشر نے کہا: ہمیں سعید نے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور'' سفر میں'' کا ذکر نہیں کیا۔

[5431] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹو اُنے نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبدالرجمان بن عوف ڈائٹو کو اخسیں لاحق ہونے والی خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی۔

[5432] محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5433] ہمام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں قادہ نے حدیث سائی کہ حضرت انس جھٹو نے انھیں بتایا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام جھٹو نے بی علیم کے دوران میں نے ان دونوں کو آخیں پیش آنے والی جنگ کے دوران میں ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔

#### (المعجم٤) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرِّجُلِ التَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ)(التحفة٣)

[١٤٨٤] ٢٧-(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْلَى: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْ يَحْلِي: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ وَاللهِ عَلَي تَوْبَيْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَي عَلَي تَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، مُعَصَفَرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْسُهَا».

[٥٤٣٥] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ؛ حَ:
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا: عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَعْذَانَ.

آلاً عَمَّرُ بُنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَى النَّبِيُ عَنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: «أَأَمُّكَ النَّبِيُ عَنَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: «أَأَمُّكَ أَمْرَتُكَ بِهٰذَا؟» قُلْتُ: أَعْسِلُهُمَا؟، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقُهُمَا».

[ ٧٠٧٨] ٢٩-(٢٠٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلْي مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ

### باب:4۔مردوں کے لیے گیروے رنگ کے کیڑے پہننے کی ممانعت

[5434] معاذ بن ہشام نے ہمیں بیان کیا، کہا: مجھے میرے والد نے کی (بن ابی کثیر) سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے محمد بن ابراہیم بن حارث نے حدیث سائی کہ ابن معدان نے اضیں بتایا کہ آخیں جبیر بن نفیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص والشان نے آخیں بتایا کہ رسول اللہ تالیق نے مجھے گیروے رنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: ''یہ کافروں کے کیڑے ہیں، تم انھیں مت پہنو۔'

[5435] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہشام نے خبر دی، وکیع نے علی بن مبارک سے بیان کیا، ہشام اور علی بن مبارک دونوں نے کی بن ابی کثیر سے ای سند کے ساتھ روایت کی، دونوں نے (ابن معدان کے بجائے) خالد بن معدان کہا۔

[5436] طاوس نے حضرت عبداللہ بن عمرود الله سے روایت کی ، کہا: نبی تاثیر نے مجھے گیروے رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا: '' کیا تمصاری ماں نے مضمیں یہ کپڑے کہنے کا تعلم دیا ہے؟''میں نے عرض کی: میں ان کو دھوڈ الوں؟ آپ نے فرمایا: '' بلکہ ان کو جلا دو۔''

[5437] نافع نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھول نے دھزت علی بن الی

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْكُ نَهٰى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَئِكُ نَهٰى عَنْ تَبْدَ عَنْ تَخَدُّمِ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَدُّمِ اللَّهُوعِ. اللَّهُوعِ. اللَّهُوعِ. اللَّهُوعِ.

[٥٤٣٨] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُ يَّالِثُوْ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

[٩٤٣٩] ٣١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لَبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

#### (المعجمه) (بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبَرَةِ)(التحفة ٤)

[٠٤٤٠] ٣٢-(٢٠٧٩) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ: قُلْنَا لِأَسَى بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

طالب ٹھٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹھٹن نے قس (علاقے) کے بنے ہوئے (ریشی کپڑے) اور گیروے رنگ کے کپڑے پہننے سے، سونے کی انگوشی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فر مایا۔

[5438] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث بیان کی، ان کے والد نے انھیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹو کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے نے مجھے، جب میں رکوع کررہا ہول، قرآن مجید پڑھنے سے اور (عموی حالت میں) سونا اور گیروے رنگ کا لباس بیننے سے منع فرایا۔

اراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے اپر اللہ بن حنین سے، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم کے کپڑے پہننے سے، ریشم کے کپڑے بہننے سے، رکوع اور بجود میں قرآن مجید پڑھنے سے اور میروے رنگ کالباس پہننے سے منع فرمایا۔

### باب:5۔ دھاری دار کیڑے پیننے کی فضیلت

[5440] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں انس بن مالک ڈٹاٹٹ سے پوچھا: رسول اللہ ٹٹاٹٹ کو کہا: محرت انس بن مالک ڈٹاٹٹ کو کہا یا رسول اللہ ٹاٹٹٹ کو زیادہ اچھا لگتا تھا؟ انھوں نے کہا: دھاری دار (یمنی)

[٥٤٤١] ٣٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ

إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ الْحِبَرَةُ.

(المعجمة) (بَابُ التَّوَاضُع فِي اللَّبَاسِ، وَالاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ، فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا، وَجَوَازِ لُبْس الثُّوْبِ الشُّعَرِ، وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ)(التحفة٥)

[٥٤٤٢] ٣٤-(٢٠٨٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِّمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءٌ مِّنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِاللهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِيْتُهُ قُبِضَ فِي هٰذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

[٥٤٤٣] ٣٥-(...) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً - قَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُّلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هٰذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا .

[٤٤٤] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ :

[5441] ہشام نے قیادہ ہے، انھوں نے حضرت الس ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُلَاثِيْلُ کو کیٹر وں میں سب سے زیاده پیند دهاری دار (یمنی) جا در تھی۔

باب:6\_لباس پہننے میں انکسارروار کھنا،موٹے اور باسہولت کیڑے بہننااور بچھونے وغیرہ کے لیے استعال کرنا، نیز بالوں کے بنے ہوئے (اونی)اور منقش كيرے يہننے كاجواز

[5442]سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمین حمید نے ابوبردہ ے حدیث سائی، کہا: میں حضرت عاکشہ وہ کا کہ خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے ایک موٹا تہبند، جو یمن میں بنایا جاتا ہادرایک اوپر کی جادر (موثی ،سخت اور پیوند گلے ہونے کی وجدے) جے مُلَبَّده كها جاتا ہے، فكال كر دكھائى، كها: انھوں نے اللہ کی قتم کھائی کہ رسول اللہ ظافا نے اٹھی وو کپٹروں میں داعی اجل کولیک کہا تھا۔

[5443]على بن حجر سعدي، محمد بن حاتم اور يعقوب بن ابراہیم نے (اساعیل) ابن علیہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ایوب سے، انھوں نے حمید بن ہلال سے، انھوں نے ابوبردہ ڈاٹٹا ہے روایت کی ، کہا: حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے ہمیں ایک تهبنداورایک پیوندگلی موئی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا: اٹھی کیٹروں میں رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی وفات ہوئی تھی۔

ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا: موٹا تہبند۔ [5444]معمرنے ابوب سے اس سند کے ساتھ اس کے

ما نندروایت کی اور کہا:''موٹا تببند۔''

[5445] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عاکشہ جھٹا سے روایت کی، کہا: ایک صبح رسول اللہ طاقیا اس طرح باہر نکلے کہ آپ کے جہم پر ایک موٹی، مربع، لکیروں والی، کالے بالوں سے بنی ہوئی چاورتھی۔ (عام ی، کھر دری اور کم قیت چاور۔)

[5446] عبدہ بن سلیمان نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عاکثہ ہے انھوں سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سُائِیْ کا تکمیہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں مجمور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

[5447] علی بن مسبر نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے حضرت عاکشہ ٹی اللہ علی اللہ علی اللہ ٹی اللہ علی اللہ علی اللہ ٹی اللہ علی اللہ علی اللہ تالی اللہ تالی اللہ علی اللہ تالی اللہ علی اللہ تھی۔ ہوئی تھی۔

[5448] ابن تمير اور ابومعاويد دونوں نے ہميں ہشام بن عروہ سے، اس سند كے ساتھ خبر دى اور كہا: ''رسول الله علیم كا استراحت كا بچھونا۔'' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزارًا غَلِيظًا.

[٥٤٤٥] ٣٦-(٢٠٨١) وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَكْرِيًا: أَحْمَدُ بْنُ صَفِيَّةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ صَفِيَّةً إِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ وَعَلِيْهِ بِنْ شَيْبَةً مَنْ شَعْرِ بِنْ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ وَعَلِيْهُ وَمُوظٌ مُّرَحَّلٌ مُنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ.

[٢٠٨٦] ٣٧-(٢٠٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، الَّتِي يَتَّكِىءُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ.

[٥٤٤٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٌ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَمًا حَشْوُهُ لِيفٌ.

[ **٥٤٤**٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبِّرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ادرابومعاویہ کی حدیث میں ہے جس پرآپ سوتے تھے۔

(المعجم) (بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ) (التحفة٦)

وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: يَنَامُ عَلَيْهِ.

[٩٤٤٩] ٣٩-(٢٠٨٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُ و الْقَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، لَمَّا تَزُوَّجْتُ: وأَتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: وأَتَّى لَنَا تَزُوَّجْتُ: وأَتَّا إِنَّهَا سَتَكُونُ».

[ ٠٤٥٠] • ٤ - ( . . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَمَّا لَأَنْمَاطُ ؟ قَالَ : وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ ؟ قَالَ : وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ ؟ قَالَ : «أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ » .

قَالَ جَابِرٌ: وَّعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطُّ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي رَمُطُّ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ ﴾.

[٥٤٥١] (...) وَحَدَّقَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

## باب:7۔ بچھونوں (گدّوں) کے غلاف استعمال کرنا جائزہے

[5449] قتیب بن سعید، عمر و ناقد اور آگی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں سفیان نے ابن منکدر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے روایت کی ، کہا: جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے مجھ سے پوچھا: '' کیا تم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں؟'' میں نے عرض کی: ہمارے پاس غلاف کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا: ''اب عنقریب ہوں گے۔''

[5450] وکیج نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ والیہ سے روایت کی، کہا: جب میری شادی ہوئی تو رسول اللہ والیہ نے مجھ سے پوچھا: '' کیاتم نے بچھونوں کے غلاف بنائے ہیں؟'' میں نے عرض کی: ہمارے پاس غلاف کہال سے آئے؟ آپ نے فرمایا: ''اب عنقریب ہوجائیں

حضرت جابر خاتیو نے کہا: میری بیوی کے پاس ایک غلاف تھا، میں اس سے کہتا تھا: اسے مجھے سے دور رکھو، اور وہ کہتی تھی: رسول الله ناھیا نے فرمایا تھا: ''عنقریب غلاف ہوا کرس گے۔''

[5451] عبدالرحن نے کہا: ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا: تو میں اسے (اس کے حال میر) چھوڑ ویتا۔

(المعجم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ)(التحفة ٧)

[٢٠٨٢] ٤١-(٢٠٨٤) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(المعحم ٩) (بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ النَّوْبِ خُيَلاءَ، وَبَيَانِ حَدِّمَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ اِلَيْهِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ)(التحفة ٨)

[٥٤٥٣] ٤٢-(٢٠٨٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِعِ وَعَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ وَّزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ».

[ ١٠٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَوْب. حَمَّادُ؛ حَدْب.

باب:8۔ضرورت سے زیادہ بچھونے اور لباس بنانا مکروہ ہے

[5452] حفرت جابر بن عبدالله والنبات روایت ہے کہ رسول الله مالاً أن نے ان سے فرمایا: ''ایک بستر مرد کے لیے ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بستر مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔''

باب:9- کبری بناپر کیر اکھیدٹ کر چلنے کی ممانعت اور بیوضاحت کہ کیڑ الٹکانے کی جائز حد کیا ہے اور مستحب کیا ہے؟

[5453] امام ما لک نے نافع، عبداللہ بن دینار اور زید
بن اسلم سے روایت کی، ان سب نے انھیں حضرت ابن
عمر ٹ شخاسے خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: '' جوشخص تکبر
سے کپڑا گھیدٹ کر چلے اللہ تعالی اس کی طرف نظر تک نہیں
کرےگا۔''

[5454] عبیدالله، الوب، لیف بن سعد اور اسامه ان سب نے نافع سے ، انھوں نے حضرت ابن عمر عالی الک کی حدیث کی طرح روایت کی اور بیاضا فد کیا: '' قیامت کے دن ( نظرنہیں کرے گا۔)'

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قَتُنِبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْقَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَزَادَ فِيهِ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[ ٥٤٥٥] ٤٣ - (...) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّةُ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٥٤٥٧] كا -(...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَمَامَة».

[٥٤٥٨] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ أَبِي إِسْحُقُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اللَّمَا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

[5455] عمر بن محمد نے اپنے والد، سالم بن عبداللہ اور نافع سے روایت کی، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ شخا سے روایت کی کدرسول اللہ نافیا نے فرمایا: ''جو محض تکبر سے کیڑ اکھیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔''

[5456] محارب بن دخار اور جبله بن تحیم نے ابن عمر ظافیا سے، انھوں نے نبی اکرم مُناٹیا ہے ان سب کی حدیث کے ماندروایت کی۔

[5457] عبدالله بن نمير نے كہا: ہميں حظله نے حديث بيان كى، كہا: ميں نے سالم سے، انھوں نے حضرت ابن عمر من الله سے روایت كى، كہا: رسول الله طَالِيَةِ نے فرمایا: "جس مخص نے تكبر سے كير الحسينا الله تعالى قيامت كے ون اس كى طرف نظر تك نہيں فرمائے گا۔"

[5458] آملی بن سلیمان نے کہا: ہمیں خظلہ بن ابی سفیان نے مدیث بیان کی، کہا: میں نے سالم سے سنا، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ شخاسے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے رسول

عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَنْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثِبَانَهُ.

الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمَانَةُ وَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي لَيْثِ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَيْثِ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِأَذُنِيَ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لَا يُنظُرُ لِللهِ يَنْظُرُ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهَ لَا يَنْظُرُ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَّالِهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

آبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَلِي ابْنَ أَبِي سُلْيَمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: صَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَدَيْنِ خَدَيْنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إَبِي خَدَيْنِ خَدَيْنِ عَدَى ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِم بْنِ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْقٍ، بِمِثْلِهِ، يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ مُسْلِم أَبِي يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْقٍ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِم أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ" وَلَى يَقُولُوا: "تَوْبَهُ".

[٥٤٦١] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ

الله تَالِيْمَ بِهِا،آپ فرمارہ تھ،ای کے مانند، مگر انھوں نے (کپڑ اگھسیٹا کے بجائے)''کپڑے (گھسیٹے)''کہا۔

[5459] شعبہ نے کہا: میں نے مسلم بن یٹاق سے سنا، وہ حضرت ابن عمر ٹاٹھا سے حدیث بیان کررہے تھے کہ انھوں نے ایک شخص کو چادر گھیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اس سے بوچھا: تم کس قبیلے سے ہو؟ اس نے اپنا نسب بتایا، وہ شخص بنولیث سے تھا، حضرت ابن عمر ٹاٹھا نے اس کو پہچان لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول لیا اور کہا: میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول الله ٹاٹھ سے سنا ہے کہ آپ فرمارہے تھے: ''جس شخص نے اپنی ازار ( کمرسے نیچے کی چا دروغیرہ) تھیٹی، اس سے اس کا ارادہ تکبر کے سوا اور نہ تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5460] عبدالملک بن انی سلیمان، ابو بونس اور ابرائیم بن نافع ان سب نے مسلم بن بناق سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شخش سے، انھوں نے نی ٹاٹیٹر سے ای کے مانند روایت کی، مگر ابو یونس کی حدیث میں ہے: ابوالحن مسلم سے روایت ہے اور ان سب کی روایت میں ہے: ''جس نے اپنی ازار تھسیم'' انھوں نے'' اپنا کپڑا''نہیں کہا۔

[5461] ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے تو میں بیان کی، کہا: میں نے محد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے نافع بن عبدالحارث کے غلام مسلم بن بیار سے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر ٹی ہنا سے سوال کریں، کہا: اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ نے درمیان بیٹھا تھا، (انھوں نے سوال کیا:) کیا آپ نے

يَسَارٍ، مَّوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَادِثِ أَنْ يَسْأَنَ ابْنَ عُمْرَ، قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْلَةِ، فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٩٤٦٧] ٧٤-(٢٠٨٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءً، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ» فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "زِدْ» فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

[٣٤٦٥] ٤٨-(٢٠٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ مُعُو ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى مُوجًدِّ يَجُرُ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُو يَقُولُ: بِرِجْلِهِ، وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُو يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُ إِزَارَهُ بَطَرًا».

نی مناقیظ ہے اس محص کے بارے میں کوئی بات سی جو تکبر ہے اپنی ازار گھیٹما ہے؟ انھول نے کہا: میں نے آپ طائیظ کو بیفرماتے ہوئے ساتھا: ''قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائے گا۔''

[5462] عبداللہ بن واقد نے حضرت ابن عمر والشاس روایت کی، کہا: میں رسول اللہ طاقی کے قریب سے گزرا، میری کمر کی چادر کسی حد تک لنگ رہی تھی تو آپ نے فرمایا: "عبداللہ! اپنی چادراو پر کرلو۔" میں نے اپنی چادراو پر کرلی، آپ نے فرمایا: "اور زیادہ کرلؤ" میں نے اور زیادہ او پر کی، پھر میں اس کو او پر کرتا رہا حتی کہ بعض لوگوں نے عرض کی کہاں تک (او پر کرے)؟ آپ تا تی کا فرمایا: "پنڈلیوں کے آدھے حصول تک۔"

[5463] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے گھر بن زیاد سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ثلاثا سے سنا اور انھوں نے ایک مخض کو چادر گھیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا، اس مخض نے زمین پر پاؤں مار مار کہنا شروع کردیا: امیر آگئے، امیر آگئے، وہ (ابو ہریہ ثلاثا کرین کے امیر شھ۔ (ید کی کر ابو ہریہ ناٹلا نے کہا:) رسول اللہ کا تھا نے فرمایا تھا: "جو شخص اتر اتے ہوئے زمین پر اپنی ازار گھیٹنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر تک نہ فرمائے گا۔"

[5464] محد بن بثار نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث بیان کی۔اورابن فٹنی نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی۔اورابن فٹنی نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے صاتھ حدیث بیان کی۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے: مروان ابو ہریہ واٹن کو اپنی غیر حاضری میں مدینہ کا (قائم مقام)

ابْنِ الْمُثَنِّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

حاکم بنایا کرتا تھا۔ اور ابن ثنیٰ کی حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر برہ رہائشٰ کو (حاکم کی غیر حاضری میں) مدینہ کا حاکم بنایا حاتا تھا۔

فل کا کدہ: اگر چربعض راویوں نے اس زیادہ معروف بات کی طرف کہ ابو ہریہ ہو ٹائند ہے جا کہ کی نیابت کیا کرتے تھے،
اشارہ کیا ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت عمر ہو ٹائنڈ نے حضرت ابو ہریہ ہو ٹائنڈ کو بحرین کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا جس طرح حدیث: 5463 میں ہے۔ انھوں نے وہاں سے وصولی کر کے دس ہزار درہم لا کر پیش کیے۔ یہ ہری رقم تھی، اس کے باوجود حضرت عمر ہو ٹائنڈ نے ان کے پاس اس کے علاوہ جتنا مال تھا اس کے بارے میں بھی سوال کیا تو انھوں نے بتایا کہ ان کے گھوڑے تھے جن کے بچہ ہوئے، بیت المال سے ملنے والے عطبے کے بعد دیگر ہے ملتے رہے اور ان کے غلاموں کی کمائی سان کے گھوڑے تھے جن کے بچہ ہوئے، بیت المال سے ملنے والے عطبے کے بعد دیگر ہے ملتے رہے اور ان کے غلاموں کی کمائی سے انھیں حصہ ملا (انھوں نے اپنی آ مدنی کا پورا حساب پیش کر دیا۔) حضرت عمر ہو ٹائنڈ نے جائج کی تو حساب درست تھا۔ انھوں نے اس کھرے ابو ہریہ ہو ٹائنڈ نے وہائج کی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، میں اُمیمہ کا بیٹا ابو ہریہ مول ۔ مول۔ بھی کہ دمراری جابی تھی۔ ابو ہریہ ہو ٹائنڈ نے کہا: وہ یوسف میلانا اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کہ کرائی فیصلہ کر بیٹھوں اور میرا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ کہہ کرائی فیصلہ کر بیٹھوں اور یہ کی کہ میری کمر پر کوڑ ہے مارے جائمیں، میری عزت داغدار کی جائے اور میرا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ کہہ کرائی وں نے منصب یہ تول کرنے سے انکار کر دیا۔ (مصنف عبدالرزاق: 32/11)

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَخْتُرِ فِي الْمَشْي، مَعَ اِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ)(التحفة ٩)

[٥٤٦٥] ٤٩-(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْض حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

[٥٤٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ

ہاب:10 - کیٹروں پر اِتراتے ہوئے اکڑ کر چلنے کی ممانعت

[5465] رئے بن مسلم نے محد بن زیاد سے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے، انھوں نے نبی ساٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچا تک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔''

[5466] شعبہ نے ہمیں محد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابو ہریرہ دھنواسے، انھوں نے نبی سائیل سے اس کے ماندحدیث بیان کی۔

لباس اورزینت کے احکام 👚

الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَدِيِّ قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِنَحْوِ هٰذَا.

[٧٤٦٧] •٥-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ يَتَلِيَّةُ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ، يَمْشِي فِي
بُرْدَيْهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ
الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

[ ٤٦٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةً: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْةً: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

آوده] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مُورَيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مُورَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مَّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ اللَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَتِهِ، فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ)(التحفة ١٠)

[5467] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹائ نے فرمایا: ''ایک محض اکرتا ہوا اپنی دو چاوروں میں چلا جارہا تھا، اپنے آپ پراتر ارہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔''

[5468] معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابوہریہ دائٹو نے ہمیں سنائیں۔ پھر انھوں نے پچھ احادیث سنائیں، ان میں سے (ایک) یتھی: اور رسول اللہ طائع نے فرمایا: ''ایک شخص دو چادروں میں اتراتا ہواجار ہاتھا'' پھرای کے مانند بیان کیا۔

[5469] ابورافع نے حضرت ابوہ ریرہ ڈٹائٹا سے روایت
کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا سے سنا، آپ فرمار ہے تھے:
''تم سے پہلے کی ایک امت میں ایک شخص چا دروں کے ایک
جوڑے میں اترا تا ہوا جارہا تھا'' پھران سب کی حدیث کے
مانند ذکر کیا۔

باب:11۔مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت،اسلام کے ابتدائی دور میں جواس کا جواز تھا دومنس جواس کا جواز تھا دومنسوخ ہوگیا

[ ٠٤٧٠] ٥١-(٢٠٨٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِبكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْظِيْهِ؛ أَنَّهُ نَهْى عَنْ خَاتَمِ الذَّهْب.

[٧٤٧١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ.

[ ٥٤٧٣] ٥٣-(٢٠٩١) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفْهِ إِذَا لَيْسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ كَفْهِ إِذَا لَيْسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ

[5470] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نصر بن انس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہائی انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہائی سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیز سے دوایت کی کہ آپ نے سونے کی انگوشی (پہنے، استعال کرنے) سے منع فر مایا۔

[5471] محمد بن مثنی اور ابن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سائی۔اور ابن مثنیٰ کی حدیث میں ہے، کہا: میں نے نضر بن انس سے سنا۔

[5472] حضرت ابن عباس پائٹو کے آزاد کردہ غلام کریب نے حضرت عبداللہ بن عباس پاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے ایک شخص کے ہاتھ (کی انگلی) میں سونے کی انگوشی دیکھی، آپ نے اس کو اتار کر چھینک دیا اور فر مایا:

''تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اٹھا تا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔'' رسول اللہ علی ہی انگوشی لے اواور اس جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا: اپنی انگوشی لے لواور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں اسے بھی نہیں اٹھاؤں گا جبکہ رسول اللہ علی ہی نے اسے بھی دیا

[5473] یکی بن یکی تمیمی، محمد بن رخ اور قتیبہ نے کہا:
ہمیں لیث نے نافع سے خبر دی، انھوں نے حضرت عبداللہ
(بن عمر میں بنا کے سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹیٹر نے سونے کی
ایک انگوشی بنوائی، آپ اسے پہنتے تو اس کا تگینہ تھیلی کے اندر
کی طرف کرلیا کرتے تھے تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں
بنوالیں، پھرآپ ٹاٹیٹر منبر پرتشریف فرما ہوئے، اس انگوشی کو

عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ فَلَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ، فُدَّا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ! لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا " فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْلِى .

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمِشْرِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ زُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا فَعْ اللهُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عَهْلُ بُنُ عُثْمَانَ: عَدَّثَنَا عَلْ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَّافِعِ ، عُقْبَةُ بْنُ عَنِ النِّي عَيْقِي ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ عُقْبَةً بْنِ فِي خَاتَم الذَّهَبِ ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ فِي خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى .

[ ٥٤٧٥] (...) وَحَدَّنْيِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا هُرُونُ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كَلَاهُمَا عَنْ أَسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ كَلَاهُمَا عَنْ أَسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَعْنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ، فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ، نَحْوَ حَدِيثِ النَّهِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ الْمُ الْمُونُ .

(المعحم ١ ) (بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ثَلَيْظُ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌرَّسُولُ اللَّهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)(التحفة ١ ١)

اتاردیااورفر مایا: "میں اس انگوشی کو بہنتا تھا تو تکینے کواندر کی طرف کر لیتا تھا۔" پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا:
"اللہ کی قتم! میں اس کو بھی نہیں پہنوں گا۔" پھر لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں پھینک دیں۔ حدیث کے الفاظ کی کے ربیان کردہ) ہیں۔

[5474] محمد بن بشر، یخی بن سعید، خالد بن حارث اور عقبہ بن خالد، سب نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے، انھوں نے نبی مُلَّقِمُ انھوں نے نبی مُلَّقِمُ انھوں نے نبی مُلَّقِمُ انھوں نے نبی مُلَّقَمُ انھوں نے کی انگوشی کے بارے میں حدیث روایت کی، عقبہ بن خالد کی روایت میں (عبیداللہ نے) بیاضافہ کیا: اور آپ نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا۔

[5475] ایوب، موئ بن عقبہ اور اسامہ سب نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر ٹائٹیا سے، انھوں نے نبی مالٹیا سے سونے کی انگوش کے بارے میں لیٹ کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب:12۔رسول الله مَاللَّهُمَّا چاندی کی انگوشی بہنا کرتے تھے جس پر''محمدرسول الله''نقش تھا،آپ کے بعدوہ انگوشی آپ کے خلفاء نے بہنی

آوَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي تَخَدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ يَدِ عُمْرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ فَي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ –.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ، لَّمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

[ ٥٤٧٧] ٥٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُ يَعَلِيْ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقِ، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ - وَقَالَ: (لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتِمِي هَذَا اللهِ وَقَالَ: (لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشٍ خَاتِمِي هَذَا اللهِ وَقَالَ: (لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشٍ خَاتِمِي هَذَا اللهِ وَقَالَ: (لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشٍ خَاتِمِي هَذَا اللهِ وَقَالَ: (لَا يَسْفَشُ مَعْلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَّهِ، وَ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفَهِ، وَ هُو الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ، فِي بِنْرِ أَرِيسٍ.

[5476] عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے دوئیت کی، کہا:
رسول اللہ مُلْقِمْ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی، پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر داللہ کا تھ میں رہی، پھر حضرت عمر داللہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمان داللہ کے ہاتھ میں رہی کہ وہ ان (حضرت عمان داللہ کے کویں میں گرئی، اس (انگوشی) پر ''محمد رسول اللہ'' ارکیں کے کویں میں گرئی، اس (انگوشی) پر ''محمد رسول اللہ'' نقش تھا۔

ابن نمیر کی روایت میں ہے: یہاں تک کہ وہ ایک کنویں میں گرگئی،انھوں نے پنہیں کہا:ان سے (گرگئی۔)

[5477] نافع نے حفرت ابن عمر والخاسے روایت کی،
کہا: رسول الله تُلَقِیْم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی، پھر آپ
نے اس کو پھینک دیا، اس کے بعد آپ نے چاندی کی ایک
انگوشی بنوائی، اس میں یہ نقش کرایا: ''محد رسول الله'' اور فر مایا:
''کوئی شخص میری اس انگوشی کے نقش کے مطابق نقش نہ
بنوائے۔'' جب آپ اس انگوشی کو پہنتے تو انگوشی کے تکینے
بنوائے۔'' جب آپ اس انگوشی کو پہنتے تو انگوشی کے تکینے
رموئے چوڑے جھے ) کوشیلی کے اندر کی طرف کرلیا کرتے
سے اور یہی وہ انگوشی تھی جو مُحَیُقیب (کے ہاتھ) سے چاہ اریس
میں گرگئ تھی۔

فاكدہ: معيقيب سعيد بن ابى العاص ولائن كا آزاد كردہ غلام تھا۔ حضرت عثمان ولائن كى خدمت ميں رہتا تھا اور وہى آپ كا خاتم بردار تھا۔ جب حضرت عثمان ولائن رسول اللہ طائع كى بيرخاتم مبارك ببننا يا استعال كرنا چاہتے تو معيقيب سے طلب كرتے۔ اس طرح كے لين دين كے دوران ميں وہ اركيں كے كنويں ميں گرئى۔ اس حوالے سے بھى بيكہا گيا كہ حضرت عثمان ولائن سے كرى، بھى بيكہا گيا: معيقيب كے ہاتھوں سے كرى۔ حضرت عثمان ولائن نے اسے كنويں كے اندر بہت تلاش كراياليكن وہ ندل كى۔

[ ٥٤٧٨] (٢٠٩٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى [ 5478] حاد نے ہمیں عبدالعزیز بن صہیب سے خبر وَحَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ دى، انھول نے حضرت انس بن مالك اللَّئُ سے روایت كى كه

عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، وَّنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ فِضَةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ وَنَقَشْتُ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِه».

[ ٤٧٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِهٰذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله.

(المعجم ١٣) (بَابُّ: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ الَّيُّمِ خَاتَمًا، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ اِلَى الْعَجَمِ) (التحفة ١٢)

[ ٥٤٨٠] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَى الرُّومِ، قَالَ: قَالُوا: فَاتَّخَذَ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، نَقْشُهُ – مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

نی مُنْ الله فی ایک ایک انگوشی بنوائی، اس میں "محدرسول الله" نقش کرایا اور لوگوں سے فرمایا: "میں نے چاندی کی ایک انگوشی بنائی ہے اور اس میں "محدرسول الله" نقش کرایا ہے، سوکوئی شخص اس نقش کے مطابق نقش کندہ نہ کرائے۔"

[5479] اساعیل (ابن علیه) نے عبدالعزیز بن صهیب سے حدیث بیان کی ، انھول نے حضرت انس بھٹٹا سے ، انھول نے نبی مٹاٹٹا سے روایت کی اور اس میں ''محمد رسول اللہ'' (نقش کرانے) کا ذکر نہیں کیا۔

باب:13 - رسول الله مَالَيْنَا نَ جبَعِم (کے مَصَر انوں) کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ کے میرانوں کی سخوائی

[5480] شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس بن مالک ڈٹٹٹ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، کہا: جب رسول اللہ ٹٹٹٹ نے روم (کے بادشاہ) کی طرف خط کصنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کی: وہ لوگ کوئی ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگائی گئی ہو، کہا: تو رسول اللہ ٹٹٹٹ نے نے ندی کی ایک انگوشی بنوائی، ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ ٹٹٹٹ نے نے نادی کی ایک انگوشی بنوائی، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ ٹٹٹٹ کے ہاتھوں میں اس کی سفیدی کود کیھ رہاوں، اس پر''محدرسول اللہ''نقش ہے۔

[٥٤٨١] ٥٠-(...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ الْمُمَثَلَى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَادُةً عَنْ أَلَا لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَتُمُّلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ فَضَّة.

قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

[٥٤٨٢] ٥٠-(...) حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّنَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّنَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْتُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرِى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا وَالنَّجَاشِيِّ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ خَاتَمًا حَلْقَةً بِخَاتَم، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْتُ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ -.

#### (المعجم ١٤) (بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ) (التحفة ١٣)

[ ٢٠٩٣] ٥٩-(٢٠٩٣) حَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؟ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ، يَّوْمًا وَّاحِدًا، قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ وَرَقٍ، فَطَرَحَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمًا مَنْ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُ ﷺ خَاتَمَهُ مَا خَوَاتِمَهُمْ.

المعها ٦٠ (٠٠٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5481] معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے میرے والد نے قادہ سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت انس ٹائٹ سے روایت کی کہ نبی ٹائٹ کے نے اہل مجم کی طرف خط کھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر گئی ہو، اس پر رسول اللہ ٹائٹ نے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی۔

کہا: مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں (اب بھی) رسول اللہ طُالِقَالِمَ کے ہاتھ میں اس (الگوشی) کی سفیدی کود کھے رہا ہوں۔

[5482] خالد بن قیس نے قیادہ سے، انھوں نے حضرت انس ڈٹاٹھ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیٹی نے کسری، قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فر مایا تو آپ سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو، اس پر رسول اللہ ٹاٹیٹی نے مہر ڈھلوائی، وہ جاپندی کی انگوٹھی تھی اور اس میں'' محمد رسول اللہ' نقش کرایا۔

# باب:14\_(سونے کی )انگوٹھیوں کو پھینک دینا

[5483] ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک بھٹٹ سے روایت کی کہ ایک ون انھوں نے حضرت انس بن ما لک بھٹٹ کے ہاتھ میں چاندی کی ایک وضیال اللہ انگوٹھی دیکھی، پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیال بنوائیں اور پہن لیس، پھر نبی بھٹٹ نے اپنی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھی اپنی انگوٹھی کے تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

[5484] روح نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں ابن

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَهُ؟ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؟ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؟ أَنَّ أَنْ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؟ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِّنْ وَرِقٍ يَّوْمًا وَّاحِدًا، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَطَرَحَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي وَ اللَّهِ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي وَ اللَّهِ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي وَ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُو

جرت کے خبر دی، کہا: مجھے زیاد نے بتایا کہ ابن شباب نے انھیں خبر دی، حضرت انس بن مالک جھٹے نے انھیں بتایا کہ انھوں خبر دی، حضرت انس بن مالک جھٹے کے ہاتھ میں جاندی کی انھوٹھیاں ایک انگوٹھیاں ایک انگوٹھیاں ڈھلوائیں اور پہن لیس، پھر نبی سٹھٹے نے اپنی انگوٹھی بھینک دیں۔ دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں بھینک دیں۔

نک فاکدہ: پچھے باب میں حضرت عبداللہ بن عمر بھ بھنا ہے حدیث بیان ہو پھی ہے کہ رسول اللہ طافیق نے سونے کی انگوشی پہنی، اور لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔
لوگوں نے بھی پہنٹی شروع کر دیں تو آپ نے منبر پرلوگوں کے سامنے وہ انگوشی اتار کر بھینک دی، لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔
قاضی عیاض اور علامہ قرطبی بلیٹ کیصتے ہیں کہ اکثر علائے حدیث اس کو اور حضرت انس بھنٹو کے بیان کردہ واقعے کو ایک ہی واقعہ قرار ویتے ہو کتے ہیں اورسو نے کے بجائے چاندی کی انگوشی کی روایت کو امام زہری کا وہم قرار دیتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ واقعے ہو کتے ہیں، پہلے آپ نے سونے کی انگوشی پہنی، پھر وہ اتار کر بھینک دی تاکہ اس کی حرمت کا معاملہ بالکل واضح ہوجائے، پھر چاندی کی انگوشی پہنی۔ اس کا محمد ہو اس بھر انگوشی پہنی۔ اس کا محمد ہو جائے کہ کھن زیب وزینت کے لیے انگوشیاں، چاہے چاندی کی ہوں، پہنیا مناسب نہیں، پھر دی تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہوجائے کہ محض زیب وزینت کے لیے انگوشیاں، چاہے چاندی کی ہوں، پبنیا مناسب نہیں، پھر انگوشی بوائی تو بیغرما کر کہ کوئی شخص آپ ما تھی ہو گئی ہوں کے بین ما دی کہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہوں کے میاب کو سامنے واضح ہوجائے کہ محض زیب وزینت کے لیے انگوشیاں، چاہے چاندی کی ہوں، پبنیا مناسب نہیں، پھر انگوشی بوائی تو بیغرما کر کہ کوئی شخص آپ میں انگوشی کے تائی کوئی نقش نہ بنوا کے اور بید واضح فرما دیا کہ مہر وغیرہ جیسی حقیق ضرورت کے لیے مرد چاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں اور اس پر ابنا اپنا کوئی نقش بھی کندہ کرا سکتے ہیں۔

[5485] ابوعاصم نے ابن جرت سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔ [٥٤٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

باب 15 ـ جإندي كى انگوشى مين جبش كا تكيينه

(المعجم ١٥) (بَابٌ: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيُّ)(التحفة ١٤)

[5486] عبدالله بن وہب مصری نے کہا: مجھے یونس بن بن بن یہ بند نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے حضرت انس بن ما لک ٹائنڈ نے صدیث بیان کی، کہا: رسول الله ٹائنڈ کی انگوشمی

[٥٤٨٦] ٢٠-(٢٠٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ عِائدى كَي هم اوراس كا كلينجش كا تهار الله عَلَيْ مِنْ وَرِقِ، وَكَانَ فَصُهُ حَبَشِيًّا.

کے فاکدہ: حافظ ابن حجر برائنے نے اس انگوشی کومہروالی انگوشی قرار دینے کی صورت میں کَانَ فَصَّهُ حَبَشِیَّا کا بیم مفہوم لیا ہے کہ مہر کا نقش حبشہ سے بنوایا گیا تھالیکن وہی بات راج معلوم ہوتی ہے جو پچھلے فائدے میں بیان کی گئی ہے۔

آبره الله عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْلَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينهِ، فِيهِ فَضَّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

[ ٤٨٨ ] ( . . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلَى .

(المعجم ٦) (بَابٌ: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ)(التحفة ٥)

آ ٥٤٨٩] ٣٣-(٢٠٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا حَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَسِي قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ وَقِي هٰذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

(المعجم ١٧) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْمُعجم ١) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُمِ فِي الْمُوسِطَى وَالَّتِي تَلِيهَا)(التحقة ١)

[5487] طلحہ بن یحیٰ انصاری نے یونس سے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑاٹھ سے روایت کی کہ نبی مٹاٹیل نے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوشی پہنی، اس میں جبش کا تگینہ تھا، آپ اس کے تگینے کو مشیلی کی طرف رکھا کرتے تھے۔

[5488] سلیمان بن بلال نے بونس بن بزید سے اس سند کے ساتھ طلحہ بن کی کی صدیث کے مانند بیان کیا۔

باب:16- باتھ كى چھنگلى ميں انگوشى يېننا

[5489] ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹوا سے روایت کی، کہا: نبی ٹاٹٹو کی انگوشی اس انگلی میں تھی، میہ کر انھوں نے بائیں ہاتھ کی چھٹگل کی طرف اشارہ کیا۔

باب:17 ـ درمیانی اوراس کے ساتھ والی انگل میں انگوشی پہننے کی ممانعت

آبه الله بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ -: حَدَّثَنَا ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النَّبِي يُؤِيِّةٍ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هٰذِهِ، أَوِ النَّبِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ النَّنْتَيْنِ - النَّيِ تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ النَّنْتَيْنِ - وَنَهَ نَجُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُّضَلَّعَةٌ يُّؤْتَى بِهَا مِنْ مِّصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَانْقَطَائِفِ الْأُرْجُوَانِ.

[989] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهْ فَنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهْ فَي بُنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهْ فَي بَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهْ فَي بَنْ النَّبِيَ بَيْنِي النَّبِيَ بَيْنِي النَّبِي بَيْنِي النَّهِ بَيْنِي اللَّهُ الْمُ

يُحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

[5490] ابن ادریس نے کہا: میں نے عاصم بن کلیب سے سنا، انھوں نے ابو بردہ سے، انھوں نے حضرت علی بھاتئ سے روایت کی، کہا: آپ، یعنی نبی سکاتی آئ نے مجھے اس انگلی یا اس کے پاس والی انگلی میں انگوشی بہننے سے منع فر مایا ۔ عاصم کو یہ یا زنبیس رہا کہ حضرت علی دھائی نے کون می دوانگلیوں میں (بہننے سے منع کیا تھا) ۔ اور آپ نے مجھے قس کے رسیمی کیڑے بہننے اور ریشی گدوں پر میٹھنے سے منع فر مایا۔

انھوں (حضرت علی ڈاٹٹز) نے کہاقتی (رکیٹی) دھاریوں والا کپڑامصراورشام سے آتا تھا،اس میں پچھٹیہیں (تصویروں جیسے نقش و نگار) ہوتی ہیں۔اور میاثر اسے کہتے ہیں جوعورتیں اپنے خاوندوں کی خاطر زین پر رکھنے کے لیے بناتی تھیں، جس طرح ارغوانی رنگ کے گدے ہوں۔

[5491] سفیان نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابوموی (اشعری والنی) کے ایک بیٹے سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی والنی سے اس کے مطابق روایت کی۔

[5492] شعبہ نے عاصم بن کلیب سے روایت کی، کہا: میں نے ابو بردہ سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹ سے سنا، انھوں نے کہا بمنع فرمایا، یا مجھے منع فرمایا، ان کی مراد نبی شاہی سے سے (اس کے بعد) اسی طرح بیان کیا۔

[5493] ابوا حوص نے عاصم بن کلیب سے، انھوں نے ابور دہ سے روایت کی، کہا: حضرت علی دہائی نے مجھ سے کہا:

كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ، إِقَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

مجھے رسول اللہ علیہ کے منع فرمایا تھا کہ میں ان دونوں میں سے کسی انگل میں انگوشی پہنوں، پھر انھوں نے درمیانی اور (انگو ٹھے کی طرف سے) اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔

کے قائدہ: امام نووی الطفیٰ نے کہا ہے کہ صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتب حدیث کی روایات میں واضح طور پر درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کا ذکر ہے۔

(المعحم ۱) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا)(التحفة ۱۷)

[ ٢٠٩٦] ٦٦-(٢٠٩٦) حَلَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَشُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: النَّبِيِّ يَشُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ يَشُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «النَّبِيِّ يَشُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: مَا النَّبِيِّ يَشُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: رَاكِبًا مَّا النَّعَلَ» مَا النَّعَلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُو

(المعحم ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعْلِ فِي الْيُمُنَى أَوَّلاً، وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرِى أَوَّلاً، وَ كَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ) (التحفة ١٨)

[٥٤٩٥] ٣٧-(٢٠٩٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ شَحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنَظِيُّ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ، وَلِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».

باب:18۔جوتے اور جوتے کی طرح کی چیزیں (موزے وغیرہ) پہننامستحب ہے

[5494] ابوز بیر نے حضرت جابر دائٹو سے روایت کی،
کہا: میں نے ایک غزوے کے دوران میں، جو ہم نے لڑا،
رسول اللہ ناٹھ کو کی فرماتے ہوئے سنا: '' کشرت سے (اکثر
اوقات) جوتے پہنا کرو، کیونکہ آ دمی جب تک جوتے پہن کر
رکھتا ہے، سوار ہوتا ہے۔ (اس کے پاؤں ای طرح محفوظ
رہتے ہیں جس طرح سوار کے اور وہ سوار ہی کی طرح تیزی
سے چل سکتا ہے۔)

باب:19\_دائیں پاؤں میں پہلے جوتا پہننااور بائیں پاؤں سے پہلے جوتاا تارنامتحب ہےاورایک جوتا پہن کر چلنامکروہ ہے

[5495] محمد بن زیاد نے ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی مخص جوتا پہنے تو دائیں (پاوُں) سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں (پاوُں) سے ابتدا کرے اور دونوں جوتے پہنے یا دونوں جوتے اتاردے۔''

آلاً عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّهُ يَحْلَى اللَّهُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ، لَيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا».

[٨٤٩٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الشَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِهْذَا الْمَعْنَى.

(المعجم ٢٠) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ) (التحفة ١٩)

[ ٧٠٩٩] ٧٠ -(٢٠٩٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَمْشِى فِي

[5496] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ و اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے، دونوں جوتے بہنے یا دونوں جوتے اتار دے''

[5497] این اورلیس نے آخمش سے، انھوں نے ابورزین سے روایت کی، کہا: حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو ہمارے پاس آئے، انھوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کرفر مایا: سنو! کیاتم اس طرح کی باتیس کرتے ہوکہ میں رسول اللہ ٹاٹٹو کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہوں تا کہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں خود گراہ ہو جاؤں، من لو! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی کویے فرماتے ہوئے سا:''جبتم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کوٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے رجوتے) میں نہ جلے۔''

[5498] علی بن مسہر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابورزین اورزین اورانیوں کے سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا سے اسی کے ہم معنی روایت کی۔

باب:20- کیڑے میں پورے طور پرلیٹ جانااور ایک ہی کیڑے کو کمراور گھٹنوں کے گرد باندھنے کی ممانعت

[5499] ما لک بن انس نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ انے اس بات ہے منع فرمایا کہ آ دمی اپنے باکیں ہاتھ سے کھائے، یا ایک جوتا پہن کر چلے اور ایسا کیڑا پہنے جس میں باہر نکالنے

نَعْلِ وَّاحِدَةٍ ۚ وَۚأَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَّحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.

أَوْسُ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يَوْسُ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيى : أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(المعجم ٢١) (بَابِّ: فِيمَنْعِ الاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى (التحفة ٢٠)

[ ١٠٥٠] ٧٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيَّةِ نَهْى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

[٧٥٠٢] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ

والے اعضاء (سر، ہاتھ، پاؤں) کے لیے سوراخ نہ ہوں اور ایک ہی کپڑااس طرح کمر اور گھنوں کے گرد باندھے کہ اس کی شرمگاہ ظاہر ہو۔

[5500] الوضي مر (زہیر) نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر والنظ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالق کا نے فرمایا (یا انھوں نے کہا:) سیس نے رسول اللہ طالق کو یہ فرماتے ہوئے سا: ۔ ''جب تم میں ہے کسی کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ یا (فرمایا) جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ یا (فرمایا) جس شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ۔ تو وہ ایک (ہی) جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کرلے، ایک موزے میں بھی نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ ٹھیک کرلے، ایک موزے میں بھی نہ چلے، اپنے بائیں ہاتھ کے کر اور سے نہ کھائے، نہ (اکر وں بیٹھ کر) اکلوتے کیڑے کو کمراور گھٹنوں کے گرد باندھے، نہ ہاتھ یا وک بند کرد باندھے، نہ ہاتھ یا وک بند کردینے والالباس کے گھٹنوں کے گرد باندھے، نہ ہاتھ یا وک بند کردینے والالباس

ہاب:21۔ چت لیٹنااوراس حالت میں ایک ٹا نگ کودوسری ٹانگ ( کھڑی کر کے اس ) پر رکھناممنوع ہے

[5501] لیٹ نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو بند کر دینے والا لباس پہننے، ایک کپڑے سے کمراور گھٹنوں کو باندھنے اور چِت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے کے اور پر ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر (رکھتے ہوئے اس کو) اٹھانے سے منع فرمایا۔

[5502] ابن جریج نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا کہ انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ جائش سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی تاثیر کے نے فرمایا: "ایک جوتا پہن کر نہ

بَكْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؟ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَّاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَّاحِدٍ، وَّلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ».

[٣٠٥٣] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مُنْصُورٍ: حَدَّثَنِي عَنْ عُبَادَةً: حَدَّثَنِي عُنِيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».

[5503] عبیداللہ بن اخنس نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ شائل سے روایت کی کہ نبی علی اللہ اللہ فی فی میں سے کوئی شخص چت لیٹ کراپنی ایک ٹا تک کو دوسری ٹانگ (کھڑی کر کے اس) پر ندر کھے۔''

چلوا درایک جا در (ہوتو اس) کو گھٹنے کھڑے کر کےان کےاور

كمرك كردنه باندهو، بائي باته سے نه كھاؤ، باتھ ياؤل بند

كردين والاكثرانه بهنواورجب چت ليشي موتوايك ٹالگ

کودوسری ٹانگ (کھڑی کر کے اس) پر ندر کھو۔"

> (المعجم ٢٢) (بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الإِسْتِلْقَاءِ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْراى) (التحفة ٢١)

[ ٥٥٠٤] ٧٥-(٢١٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ غَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ أَنَّهُ

باب:22۔ چت لیٹے ہوئے ایک پاؤل کودوسرے پاؤل پرر کھنے کی جائز صورت

[5504] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عباد بن تمیم سے، انھوں نے اپنے چپا (عبدالله بن زید بن عاصم انساری دی لئا میں کہ انھوں نے رسول الله تا لیا کا کہ انھوں نے رسول الله تا لیا کا کہ انھوں نے رسول الله تا لیا کا کہ انھوں کے رسول الله تا لیا کہ انھوں کے دوایت کی کہ انھوں سے رسول الله تا لیا کہ انھوں کے دوایت کی کہ انھوں سے رسول الله تا لیا کہ انہوں کے دوایت کی کہ انھوں سے دوایت کی کہ دوایت کی کہ انھوں سے دوایت کی کہ انھوں سے دوایت کی کہ دوایت کی کردی کردائے کی کہ دوایت کی کردی کردی کردی کردی کردی

لباس اورزینت کے احکام =

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ السَّوْمَ الْمَعْمِ الْمُعْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ) الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّتُحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ)

[٥٠٠٨] ٧٨-(٢١٠٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ النَّغَامِ أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

[٥٥٠٩] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ:

باب:24۔سفید بالوں کوسرخ اورزردرنگ سے رنگنا مستحب ہے،سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] ابوضیمہ نے ابوزییر سے، انھوں نے حضرت جابر ٹائٹو سے روایت کی، کہا: فتح کمہ کے سال یا فتح کمہ کے دن حضرت ابوقافہ ٹائٹو کو لایا گیا، وہ آئے اوران کے سراور داڑھی کے بال ثغام یا تُغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تنے، تو آپ ٹائٹو نے ان کے گھر کی عورتوں کو تکم دیا، یا ان کے گھر کی عورتوں کو تکم دیا گیا، فرمایا: کے بارے میں (ان کے گھر کی عورتوں کو) تکم دیا گیا، فرمایا: "اس (سفیدی) کو کئی چیز (اور رنگ) سے بدل دیں۔"

[5509] ابن جریج نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّوْدِيهِ بِالسَّوَادِ) الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَّحُمْرَةٍ، وَّتَحْرِيهِ بِالسَّوَادِ)

[۵۰۰۸] ۷۸-(۲۱۰۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، وَجَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الْفَتْحِ، فَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ النَّغَامَةِ، فَأَمَرَ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ».

[ ٧٥٠٩] ٧٩-(...) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالنَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ، وَّاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»

(المعجم ٢٥) (بَابُ: فِي مُحَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْع) (التحفة ٢٤)

آ - ١٠٠٥] - ٨- (٢١٠٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ وَعَمْرُو النَّافِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيِى قَالَ يَحْيَى: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ: يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ النَّبِي عَيْنَةً قَالَ:

باب:24 \_سفید بالوں کوسرخ اور زردرنگ سے رنگنا مستحب ہے،سیاہ رنگ سے رنگناممنوع ہے

[5508] الوضيمہ نے الوز بیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ٹائٹو سے روایت کی، کہا: فتح مکہ کے سال یا فتح مکہ کے دن حضرت الوقافہ ٹائٹو کو لایا گیا، وہ آئے اور ان کے سراور داڑھی کے بال ثغام یا تُغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تھے، تو آپ ٹائٹو نے ان کے گھر کی عورتوں کو تھم دیا، یا ان کے گھر کی عورتوں کو تھم دیا گیا، فرمایا: کے بارے میں (ان کے گھر کی عورتوں کو) تھم دیا گیا، فرمایا: "اس (سفیدی) کو کسی چیز (اور رنگ) سے بدل دیں۔"

[5509] ابن جریج نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد اللہ اللہ اسے دوایت کی، کہا: فقح مکہ کے دن حضرت ابوقافہ دائلہ کولایا گیا، ان کے سراور داڑھی کے بال سفیدی میں تَغامہ (کے سفید پھولوں) کی طرح تصفی نی میں کا خرمایا: ''اس (سفیدی) کوکسی چیز سے تبدیل کردواور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔''

باب:25\_بالول كور تكني (كمعاطى) مين يمودكى

[5510] حضرت ابو ہریرہ دلائی کے روایت ہے کہ نبی مُنگیلاً فی مُنگیلاً کے فرمایا: '' یہود اور نصاری (بالوں کو) رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو (بالوں کورنگ لگاؤ۔)''

«إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ».

(المعحم ٢٦) (بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ، وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِمَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفَرْشِ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّ الْمَلائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لا يَدْخُلُونَ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ) (التحفة ٢٥)

باب:24۔ جاندار کی تصویر بنانے اور جوفرش پر روندی نہ جارہی ہوں ان تصویر وں کو استعمال کرنے کی ممانعت، نیزیہ کہ جس گھر میں تصویریا کتا ہواس میں ملائکہ پیٹل واخل نہیں ہوتے

[5511] عبدالعزيز بن الى حازم في اين والدس، انھول نے ابوسلمہ بن عبدالرحلن سے، انھول نے حضرت عا كشه رفح الله عن الله عن الله الله عن الله ع ہے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں ك، چنانچه وه گورى آگى ليكن جبريل عليه نه آئے۔ (اس وقت) آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا۔ آپ نے اے اپنے ہاتھ سے (پنیچے) پھینکا اور فرمایا:'' نہ اللہ تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نداس کے رسول (خلاف ورزی کرتے ہیں۔)' (جبریل امین ایٹا بھی وحی لے کر انبیاء کی طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے)، پھرآپ نے وهیان دیا توایک چاریائی کے پنچے کتے کا ایک پلاتھا۔آپ نے فرمایا: ' عائشہ! بیکنا یہاں کب گھسا؟' انھوں نے کہا: والله! مجھ بالكل ية نبيس جلال أب في مديا تواس (يلي) کو نکال دیا گیا، پھر جریل این تشریف لے آئے تو رسول آپ کی خاطر بیشار ہالیکن آپنہیں آئے۔'' انھوں نے کہا: آپ کے گھر میں جو کتا تھا، مجھے اس نے روک لیا، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں

جہاں)تصویر ہو۔

سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي سَاعَةٍ يَّأْتِيهِ فِيهَا، عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي سَاعَةٍ يَّأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَا فَخَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ، وَلَا رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جَرْوُ كَلْبِ تَحْتَ سَرِيرٍ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! مَتَى دَخَلَ هٰذَا اللهُ وَعْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّذِي كَانَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّذِي كَانَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّذِي كَانَ فِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَذْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلَا صُورَةٌ.

آلاهه] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِم، بِهْذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوِّلُهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي خَازِم.

[٥٥١٣] ٨٢-(٢١٠٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَّاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكُرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْم، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَّلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ! مَا أَخْلَفَنِي " قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذْلِكَ عَلَى ذَٰلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَّنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذُ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَّنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ» قَالَ: أَجَلْ، وَلٰكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

[5512] ہمیں وہیب نے ای سند کے ساتھ ابوحازم سے حدیث سنائی کہ جبرائیل ملٹھ نے رسول اللہ ٹاٹھٹر کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر حدیث بیان کی اور ابوحازم کے بیٹے کی طرح کمبی تفصیل نہیں بتائی۔

[5513]عبدالله بن عباس والناب على حضرت ميمونه والنابا نے مجھے بتایا کہ ایک دن رسول الله ظافظ نے فکر مندی کی حالت میں صبح کی ،حضرت میموند واقت نے کہا: اللہ کے رسول! میں آج دن (کے آغاز) سے آپ کی حالت معمول کے خلاف د كيدرى مول، رسول الله كَاتْتُمْ في فرمايا: "جريل الله نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات مجھ سے ملیں گے لیکن وہ نہیں ملے۔ بات سے کہ انھوں نے بھی مجھ سے وعدہ خلائی نہیں کی۔' کہا: تو اس روز بورا دن رسول الله الله الله الله الله کیفیت یہی رہی، پھران کے دل میں کتے کے ایک نے کا خیال بیٹھ گیا جو ہمارے (ایک بستر کے نیچے بن جانے والے) ایک فیمہ (نما جھے) میں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا تو اسے نکال دیا گیا، پھرآپ نے اپنے دست مبارک سے پانی لیا اور اس کی جگد بر چھڑک دیا۔ جب شام ہوئی تو جریل ملیا آکرآپ سے طے۔آپ ناٹھ نے ان سے کہا:" آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کل رات ملیں سے؟" انھول نے کہا: ہاں، بالکل،لیکن ہم ایسے گھرییں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول الله عُقام نے (آوارہ یا بے کار) كوْل كو مار دينے كاحكم ديا، يہاں تك كه آپ باغ يا كھيت كے چھوٹے كتے كو بھى (جور كھوالى نبيس كرسكتا) مارنے كا حكم دے رہے تھے اور باغ کھیت کے بڑے کتے کوچھوڑ رہے

تھے۔ (ایسے کے گرول سے باہر ہی رہتے ہیں اور واقعی رکھوالی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔)

[5514] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے عبیداللہ ہے، انھوں نے حضرت ابوطلحہ واللہ انھوں نے نبی تالی اسے دوایت کی حضرت ابوطلحہ واللہ انھوں نے نبی تالی اس کھر میں داخل نہیں کہ آپ تالی ان کو میں کا ہو، نہ (اس کھر میں جس میں) کوئی تصویر ہو۔''

[5515] پونس نے بچھے ابن شہاب سے خردی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابوطلحہ ٹاٹھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے سنا، آپ فرمارہ ہے تھے: "فرشتے اس گھر میں جس میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس گھر میں جس میں) کوئی تصویر ہو۔"

[5516]معمر نے زہری ہے اسی سند کے ساتھ یونس کی حدیث کے مانند اور سند میں خبر دینے کی صراحت کرتے ہوئے،روایت کی۔

[5517] لیٹ نے ہمیں بگیر سے حدیث سنائی، انھوں نے بسر بن سعید سے، انھوں نے زید بن خالد سے، انھوں نے رسول اللہ طافی واللہ علی کے صحابی حضرت ابوطلحہ واللہ طافی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: بلا شبہ رسول اللہ طافی تے فر مایا:''فرشتے اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔''

آ ( ٢١٠٦) ٣٨-(٢١٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ : وَإِسْحَقُ : وَإِسْحَقُ : وَإِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عَلَيْ قَالَ : عَبْسَاسٍ، عَنْ أَبِي طَذْبَكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ».

[٥٥١٥] ٨٤-(...) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا طَلْحَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

[٩٥١٦] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الْإِخْبَارَ فِي الْإِسْنَادِ.

[۷۰۱۷] ۸٥-(...) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنْ بُكِيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبٍ مَيْمُونَةً، زَوْجِ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبٍ مَيْمُونَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ النَّبِيِّ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ اللهِ عَنْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟.

السرنے کہا: پھراس کے بعد حضرت زید بن خالد بھارہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو (دیکھا) ان کے دروازے پرایک پردہ تھا جس میں تصویر (بنی ہوئی) تھی، میں نے رسول اللہ ٹائیل کی زوجہ حضرت میمونہ ٹاٹا کے لے پالک عبیداللہ خولانی سے کہا: کیا حضرت زید نے پہلے دن (جب ملاقات ہوئی تھی) ہمیں تصویر (کی ممانعت) کے بارے میں خبر (حدیث) بیان نہیں کی تھی؟ تو عبیداللہ نے کہا: جب انھوں نے ''کہا جب بوئے تقش کے سوا'' کے الفاظ کے شے تو کیا تم نے نہیں سے تھے؟

خکے فائدہ: ان نقوش سے مراد غیر جاندار اشیاء کے نقوش یا تصویریں ہیں جو کپڑوں پر بنی ہوتی ہیں، ان کو بھی تصویر ہی کہا یا سمجھا جاسکتا ہے کیکن وہ غیر جاندار اشیاء کی ہیں تو ممنوع نہیں اور کپڑوں پر زیادہ تر وہی ہوتی ہیں۔

> [ ٨٩٥٥] ٨٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَنْتًا فِيهِ صُورَةٌ».

قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِثْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذٰلِكَ.

[5518] مجھے عمر و بن حارث نے خبر دی کہ انھیں بگیر بن اللہ نے حدیث سنائی انھیں بسر بن سعید نے حدیث سنائی کہ زید بن خالد جنی نے انھیں حدیث سنائی، اور (اس وقت) بسر کے ساتھ عبیداللہ خولائی تھے، (کہا:) حفرت ابوطلحہ ڈاٹٹو نے انھیں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا:

د فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔''

بسر نے کہا: پھر حضرت زید بن خالد بیار ہو گئے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں، میں نے عبیداللہ خولائی سے کہا: کیا (حضرت زید بن خالد نے) ہمیں تصاویر کے متعلق صدیث بیان نہیں کی تھی؟ (عبیداللہ نے) کہا: انھوں نے (ساتھ ہی ہے) کہا تھا: ''سوائے کیڑے کے نقش کے'' کیا آپ نے نہیں ساتھ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! انھوں نے کہا: کیوں نہیں! انھوں نے کہا: کیوں نہیں!

[٩٥١٩] ٨٧-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، مَوْلَى بَنِي النَّجَارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلَا تَمَاثِيلُ».

[5519] بنونجار کے آزاد کردہ غلام ابوحباب سعید بن یسار نے حضرت زید بن خالد جہنی ہے، انھوں نے حضرت ابوطلحہ انساری بھٹاؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے سنا، آپ فرما رہے سے: ''اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں جہاں) جسمے ہوں۔''

وَمُنْتُ عَائِشَةً عَائِشَةً وَمُنْ النَّبِيِّ عَائِشَةً عَائِشَةً وَمُنْتُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلا تَمَاثِيلٌ فَهَلْ تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَّلا تَمَاثِيلُ فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ يَ اللهِ وَلَيْ ذَكْرَ ذَلِكِ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلٰكِنْ سَأْحَدُّثُكُمْ مَّا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِنِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَّرْتُهُ عَلَى لَابَابٍ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَسَتَّرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ مَتَكَهُ أَوْ الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ مَتَّى هَتَكَهُ أَوْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ مَتَى هَتَكُهُ أَوْ الْكَرَاهِيَة وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُونَنَا أَنْ نَكُسُو الْحَجَارَةَ وَالطِّينَ "قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشُونُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.

[5520] (سعيد بن يبارين ) كها: (به مديث من كر) میں حضرت عائشہ وہ ای ایس کیا اور کہا: انھوں (ابوطلحہ جاتف) نے کہا ہے کہ نی ٹائٹم نے فرمایا: "اس گھر میں فرشتے واخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ (اس میں) جہاں کسی طرح کی تصویریں ہوں۔'' کیا آپ نے بھی رسول الله ناٹی ہے یہ بات تی جوانھوں نے بیان کی؟ حضرت عائشہ واللہ انے کہا: نہیں۔ (میں نے اس طرح یہ الفاظ نہیں سنے) لیکن میں مسمس وہ بتاتی ہوں جو میں نے آپ ناٹی کو کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ کودیکھا کہ آپ اپنے ایک غزوے میں تشریف لے گئویں نے نیچ بچھانے کا ایک موٹاسا کیڑا لیا اور دروازے پراس کا پردہ بنادیا، جب آپ آئے اور آپ نے وہ کیڑا دیکھا تو میں نے آپ کے چہرہ انور پر ناپندیدگی كة المحسوس كيه، پهرآب نے اسے پكر كر كھينجا اوراس مھاڑ دیا یا اس کے (دو) مکڑے کر دیے اور فرمایا: "اللہ نے ہمیں پھروں اور مٹی کو کیڑے بہنانے کا حکم نہیں دیا۔' (حفزت عائشہ ٹاٹھانے) کہا: پھرہم نے اس کیڑے میں سے دو مید ربنانے کے لیے دو کرے) کاٹ لیے اور میں نے ان دونوں کے اندر تھجور کی چھال بھر دی۔ آپ نے اس کے سبب ۔ سے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں فر مایا۔ تصاور کے حوالے سے یہ بات نہیں سی۔ وہ یقینا جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر میں فرق کو ملحوظ رکھی تھیں، البتہ مسکلہ مجھانے کے لیے انھوں نے وہ واقعہ بتا دیا جوان کے گھر میں ہوا تھا۔ اس سے پنہ چلا کہ جب کپڑا پھٹ جانے کے بعد صرف نقوش باقی رہے، کسی جاندار چیز کی تصویر باقی نہ رہی تو رسول اللہ مالیا کے استعال کی اجازت دی۔

[552] اساعیل بن ابراہیم نے دادد سے، انھوں نے عزرہ سے، انھوں نے عربہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے سعد بن ہشام سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا سعد بن ہشام سے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا سے دوایت کی، کہا: ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندے کی تصویر تھی، جب کوئی شخص اندرآ تا پرتصویراس کے سامنے آجاتی تو رسول اللہ بھا تھا نے مجھ سے فرمایا: ''اس پردے کو دیکھا دو، کیونکہ میں جب بھی اندرآ تا ہوں اور اس پردے کو دیکھا ہوں تو دنیا کو یاد کرتا ہوں۔'' حضرت عائشہ بھا نے کہا: ہمارے پاس ایک چادرتھی، ہم کہتے تھے کہ اس کے کناروں برسلا ہوا کپڑاریشم ہے، ہم اس چادرکو پہنتے تھے۔

فاکدہ: پردے کو دکھے کررسول اللہ طافی نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے پھے اور باتوں کی تفصیل ہے۔ آپ طافی نے یہ فرمانے کے علاوہ کہ جمیں پھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا گیا، یہ بھی فرمایا کہ اندرآتے ہوئے یہ پردہ دنیوی عمم کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ پھرآپ نے اس کو پھاڑ دیا اور حضرت عائشہ جھی سے کہا کہ اس کپڑے کو یہاں سے ہٹا دیں۔ انصوں نے پردہ اتارلیا اور بعد میں کاٹ کراس کے دو تکھے بنادیے۔ ای طرح حضرت عائشہ جھی نے یہ وضاحت بھی کردی کہ ساری چا در سوتی یا اُونی ہو، صرف اس کے کنارے پردیشم لگا ہوتو اسے پہنا ممنوع نہیں۔

[۷۰۲۲] ۸۹-(...) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَّعَبْدُ الْأَعْلَى، الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُونَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِيدُ عَبْدَ الْأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُونَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشِعْهِ ...

[ ٩٠ [ ٥٠ ] ٩٠ [ . . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ

[5522] محمد بن شنی نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی اور عبد الاعلی نے اس سند کے ساتھ (داود سے) حدیث بیان کی ، ابن شنی نے اس سند کے ساتھ (داود سے) حدیث بیان کی ، ابن شنی سے نے کہا: اور اس میں ، انھوں نے سان کی مراد عبد الاعلیٰ سے ہے ۔ یہ اضافہ کیا: تو رسول الله تا شام نے ہمیں اس چا در کو کا شنے کا تھم نہیں دیا۔

[5523] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی گا ایک سفر سے واپس آئے، میں نے

رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَّاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.

[ ٢٥٩٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: شَيْبَةً: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةً: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

#### 🎎 فائدہ:مختلف راویوں نےمختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔

[٥٥٢٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُزَاحِمِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّلَ اللهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّلَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامِ فَيهِ صُورَةٌ، فَتَلَوَّلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدَابًا فَهَتَكُهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَذَابًا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

روئیں دار کیڑا دروازے کا پردہ بنایا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریت تھیں تو آپ نے مجھے (اتارنے کا) حکم دیا تومیں نے اس کواتار دیا۔

[5524]عبدہ اور وکیج نے اس سند کے ساتھ ہمیں (ہشام بن عروہ سے ) حدیث بیان کی ،عبدہ کی حدیث میں'' آپ مُالِقِطُ سفر سے آئے'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[5525] ابراہیم بن سعد نے زہری سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وٹاٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علقہ میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اس پرتصویر تھی تو آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا، پھر فر مایا: '' قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ (بھی) ہوں گے جو اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی (جاندار) اشیاء کے جیسی (مشابہ) بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔'

فاکدہ نیجی اسی واقعے کی تفصیلات ہیں۔اس کیڑے پر جاندار چیز کی تصویر تھی ،اس لیے آپ نے اس کو پھاڑ دیا، آپ ٹائیٹر نے ان تصویروں کے بنانے والوں کے لیے جوفر مایا اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تصویریں جانداروں کی تھیں۔اگر پھاڑ نے سے تصویر ہی نا قابل شناخت ہو جائے تو بیاس کا بہترین علاج ہے۔ دیگر احادیث میں وضاحت ہے کہ اس کپڑے کے دو ککڑے ہو جانے کے بعد حضرت عاکشہ ڈائٹر نے ان کے دو تیکیے بنا لیے۔اب ان کپڑوں کو، جن کے نقوش کی جاندار سے مشابہت نہیں رکھتے شحے،آپ استعال کرتے تھے۔

> آورده] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَالِيَّةٌ وَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ

[5526] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے، انھوں نے حضرت عائشہ بڑھا سے روایت کی کہ انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں نے انھوں مدیث بیان کی کہ رسول اللہ مٹھی ان کے ہاں تشریف لائے، (آگے اس طرح) جس طرح ابراہیم بن

أَهْوٰى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

[٧٥٢٧] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَن ابْن عُينِينَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا» لَمْ مَذْكُرَا: «منْ».

[۲۸ه٥] ۹۲-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْن عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ غُيِّيْنَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوَةً لِّي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى».

قَالَتْ عَائِشُةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

[٥٥٢٩] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ

حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سعد كي حديث ب، البته أنحول ني كما: پهرآپ الله اس (بردے) کی طرف لیکے اور اینے ہاتھ سے اس کو پھاڑ دیا۔

[5527]سفیان بن عیدنه اور معمر نے زہری ہے اسی سند ك ساتھ حديث بيان كى ، ان دونوں كى حديث ميں ہے: ''لوگول میں سے شدیدترین عذاب میں پڑے ہوئے (وہ لوگ ہوں گے )' انھوں نے' میں ہے' کے الفاظ بیان نہیں ،

[5528] ابوبكر بن الى شيبه اور زمير بن حرب في كها: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی، انھوں نے اینے والدسے روایت کی کمانھوں نے حضرت عائشه والله عليه الله عليه منها وه كهدر مي تحيين: رسول الله عليهم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے اینے طاق پرموٹا سا كير ے كا يرده الكايا جواتھا جس ميں تصوري تھيں، جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا، آپ کے چرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا: "عائشا! قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے شدید عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کریں گے۔''

حضرت عائشہ فا ان کہا: ہم نے اس پردے کو کاف دیا اوراس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ (ایک یا دو کے بارے میں شک راوی کی طرف ہے ہے۔)

[5529] محدین جعفرنے کہا: ہمیں شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے قاسم ہے سنا، وہ حضرت عاکشہ ڈاٹھا سے حدیث بیان کر رہے تھے کدان کے پاس ایک کیڑا تھا جس میں تصورین تھیں، وہ

فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ وَكَانَ النَّبِيُ يَئِيَّةً يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخِّرِيهِ عَنِّي»، قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

[ . . . ] وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمُكْرَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ؛ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ، بِهٰذَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

[٥٥٣١] ٩٤- (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.

آلاه مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَنَزَعَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَجُلٌ فِي قَالَتْ: فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَذِ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، الْمَجْلِسِ حِينَذِهِ، يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، اللهَ عَلَامِ بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ مَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يَلْقَيْ يَرْتَفِقُ مُولِكَ بَنِي زُهْرَةً: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ مَا اللهِ عَلَيْهِ يَلْهُ يَعْدُ يَرْعَفِقُ أَنَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَرْتَفِقُ أَنَّ عَلَاءٍ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهُ يَعْدُ لَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ يَلْهُ يَلِيْهُ يَرْتَفِقُ أَنَّ مَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَ مَا اللهِ عَلَيْهِ يَالَكُ يَرْتَفِقُ اللهِ يَعْلَمُ يَلْهُ يَنْ مُحَمَّدٍ يَذُكُولُ اللهِ يَعْلَمُ يَرْدَةً الْمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُولُ اللهِ يَعْتَدُهُ يُولِكُ اللهِ يَعْتَلَى اللهُ يَعْلَقُهُ يَوْلُ اللهِ يَعْلَمُ يَلُهُ اللهُ اللهُ يَعْلَقُهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ يَعْلَى اللهُ يُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ ال

طاق پر لاکا ہوا تھا، نبی طابیۃ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، آپ طابیۂ نے فر مایا:''اس کو مجھ سے ہٹا دو۔'' نو میں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کے تکیے بنالیے۔

[5530] سعید بن عامرادرابوعامر عقدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[5531] وکیج نے سفیان سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے، انھوں نے حضرت قاسم سے، انھوں نے حضرت عاکشہ جھٹا سے روایت کی، کہا: نبی مٹھٹا میرے ہاں تشریف لائے، اور میں نے ایک بچھانے والے کپڑے کا پردہ بنایا ہوا تھا، اس میں تصویر بی تھیں، آپ نے اس کو ہٹوا دیا اور میں نے اس سے دو تیکے بنالیے۔

المحدیث بیان کی، انھیں ان کے والد نے نبی تاہم نے انھیں حدیث بیان کی، انھیں ان کے والد نے نبی تاہیم کی اہلیہ حضرت عائشہ ہے تھیں۔ روایت کی کہ انھوں نے ایک پردہ لئکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھیں، رسول اللہ تاہیم اندر تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کوا تاردیا، حضرت عائشہ شائل نے اس کوکاٹ کردو تکیے بنالیے، (جب بیصدیث کہا: میں نے اس کوکاٹ کردو تکیے بنالیے، (جب بیصدیث بیان کی جارہی تھی) تو اس مجلس میں ایک مخص نے، جو ربیعہ بنا کی جارہی تھی) تو اس مجلس میں ایک مخص نے، جو ربیعہ بن عطاء کہلاتے تھے، بنوز ہرہ کے مولی تھے، کہا: کیا آپ نے ابومی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سا کہ حضرت مائشہ میں مجمد کو بیان کرتے ہوئے نہیں سا کہ حضرت مائشہ میں گئے ان دونوں (تکیوں) کے مائشہ میں گئے کہا: میں مان کے کہا: کیا اس نے کہا: کیا رسول اللہ تاہیم ان کامی کی مراد (ان کے والد) قاسم بن مجمد سے تھی۔ ان کی مراد (ان کے والد) قاسم بن مجمد سے تھی۔

قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ الْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً الْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ فَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ أَوْ فَعُرِفَتْ أَوْ فَعُرِفَتْ أَوْ فَعُرِفَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوسَدُهَا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوسَدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوسَدُهُا وَلَوسَالُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَلَوسَالُهُا وَلَوسَالُهُ الْمَالُونَ وَلَوسَالُهُا لَولَهُ وَلَهُ الْمَلَائِكَةُ الْمُلَائِكَةُ الْمُلَائِةُ وَلَائُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[5533] امام مالك في نافع سي، انهول في قاسم بن محمر ہے، انھوں نے حضرت عائشہ پڑھا سے روایت کی کہ انھوں نے ایک (مچھوٹا سا بیٹھنے کے لیے) گداخر پداجس میں تصورين بني ہوئي تھيں، جب رسول الله ظائم نے اس (گدے) کود یکھا تو آپ دروازے پر تھبر گئے اور اندر داخل نہ ہوئے، میں نے آپ کے چبرے پر ناپندیدگی کے آثار محسوس کیے، (یا کہا:) آپ کے چہرے پر نالپندیدگی کے آثار محسوس ہوئے ،تو انھوں (حضرت عائشہ چھا)نے کہا: اللہ کے رسول! میں (سے ول سے) اللہ اور اس کے رسول ظافر کے سامنے توبہ کرتی ہوں۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو رسول نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے تا کہ آپ اس پر بیٹھیں اور میک لگائیں۔ رسول الله تافیم نے فرمایا: "ان تصویرول (کے بنانے) والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان ے کہا جائے گا: تم نے جو (صورتیں) تخلیق کی ہیں، ان کو زنده كروـ'' كچرفر مايا: ''جس گھر ميں تضويريں ہوں ان ميں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت عائشہ ﴿ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ اور ان پر بن ہوئی تصاویر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ الله علیہ ایسا ایک گداخریدلیا۔ اس پر چونکہ جانداروں کی تصاویر تصاویر کے ہوتے ہوئے حضرت جریل طال تا تشریف نہ لاتے تھے، اس لیے آپ نے ان کی اجازت نہ دی۔ و سے بھی بیت نبوت میں ایسے تصاویر والے گدے کی موجود گی سے تصویر یں بنانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو کتی تھی، اس لیے پہلے آپ نے تصویر یں بنانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو کتی تھی، اس لیے پہلے آپ نے تصویر یں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کا تم بیان فرمایا، پھر اس کو اس حالت میں گھر میں نہر کھنے کی دوسری وجہ بھی بیان فرمائی کہ جاندار اشیاء کی تصاویر کی موجود گی میں فرشتے وافل نہیں ہو تکیں گئے۔ ﴿ اللّٰ کَلُو اللّٰ کُلُو اللّٰ ک

[**?٥٥٣]** (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؛ ح:

[5534] قتیہ اور ابن رمج نے لیٹ سے حدیث بیان کی۔ آئی بن ابراہم نے کہا: ہمیں ثقفی نے خبر دی، کہا: ہمیں الوب نے حدیث بیان کی۔عبدالوارث بن عبدالعمد نے کہا:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ ابْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ ابْنِ عُمَر، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَلَيْشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَبَعْضُهُمْ أَتَمُ حَدِيثًا لَهُ عَلْشَهُ مِوْفَقَتَيْنِ، مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي مِنْ الْمَاجِشُونِ؟ قَالَتْ : فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنٍ، وَلَامَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ؟ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنٍ، وَكُانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

[٥٥٥٥] ٩٧-(٢١٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ = وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَخْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَ = وَاللَّفْظُ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَلَمَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَلَا لَهُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَاللَّهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَاللَّهُ اللهِ عَمْرَ أَخْبَرَهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ قَالَ: اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِع، النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِع،

ہمیں میرے والد نے میرے وادا کے واسطے سے ایوب سے مدیث بیان کی۔ ہارون بن سعید ایلی نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی۔ ابوبکر بن آخق نے کہا: ہمیں ابوسلم خزاعی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابوسلم خزاعی نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ماجون کے بھتے عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عمر سے خبر دی، ان سب (لیث بن سعد، ابوب، اسامہ بن زید اور عبیداللہ بن عمر) نے نافع سے، انھوں نے قاسم سے، انھوں نے حضرت عائشہ بی شائل سے اور انست کی، ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی نسبت زیادہ مکمل ہے اور ابوسلم خزاعی نے) ابن ماجون کے بھتے سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا: انھوں (حضرت عائشہ بی بنا لیے، حدیث میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، فرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو کے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، قرمایا: میں نے اس گدے کو کے کر اس کے دو تکیے بنا لیے، تھے۔

[5535] عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، حضرت ابن عمر فائلم نے انھیں خبر دی کدرسول اللہ ٹائیم نے فرمایا:''جو لوگ تصویریں بناتے ہیں انھیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا: جن کوتم نے تخلیق کیا (اب) ان کوزندہ کرو۔''

[5536] ابوب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شاہنا سے، انھوں نے حضرت ابن مر شاہنا سے، ای حدیث کے مانند روایت کی جس طرح عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر شاہنا سے دوایت کی۔

[۷۹۰۷] ۹۸-(۲۱۰۹) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

[ ٥٣٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِلَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا، الْمُصَوِّرُونَ».

وَحَدِيثُ شُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

[٩٥٣٩] (...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقِ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرِي؟ فَقُلْتُ: لَا، هُنْدُوفٌ: هَٰذَا تَمَاثِيلُ كِسْرِي؟ فَقُلْتُ: لَا، هٰذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ بْنَ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَسْعُولٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الله

[5537] عثمان بن الى شيبه نے كہا: ہميں جرير نے اعمش سے حدیث بيان كی۔ ابوسعيد اللہ نے كہا: ہميں وكيع نے حديث بيان كى، ابھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن كى، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ سے روایت كى، كہا: رسول اللہ كاللہ اللہ علیہ نے فرمایا: "تقيناً قيامت كے دن سب سے زيادہ عذاب ميں (گرفار) تصوير بنانے والے ہوں گے۔" اللہ نے "تقيناً" (كالفظ) بيان نہيں كيا۔

[5538] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب، سب نے ابومعاویہ سے حدیث بیان کی۔ یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، (ابومعاویہ اور سفیان) دونوں نے اعمش سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ابومعاویہ سے یکی اور ابوکریب کی روایت میں ہے: '' قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب بیانے والوں میں سے تصویر بنانے والے ہیں۔''

اور سفیان کی حدیث و کیع کی حدیث کی طرح ہے۔

[5539] منصور نے مسلم بن مبیح (ابوضی) سے روایت کی ،افھوں نے کہا: میں مسروق کے ساتھ ایک مکان میں تھا جس میں حضرت مریم میں گا کی تصاویر تھیں (یا جسے تھے)، مسروق نے کہا: میں نے کہا: نہیں، مسروق نے کہا: میں نے حضرت پیم میں گا کہا: میں نے حضرت میں مسعود والٹی سے مسروق نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والٹی سے ساہ وہ کہدرہ سے: رسول اللہ تا کھی نے فرمایا: "قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر یں زیاجسے ) بنانے والوں کو ہوگا۔"

عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلِّ أُصَوِّرُ هٰذِهِ الشِّورَ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، الشَّورَ، فَأَفْنِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ مِنْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أُنْبِئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ وَضَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مُصُورِ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ اللهِ مَكْلًا مُصُورَةٍ مَوْرَةً مَا اللهِ عَلَيْهُ أَيْهُ فِي جَهَنَمَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلَا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّى مَلْلهُ مَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ أَصَوْرُ هٰذِهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَصَوْرُ هٰذِهِ الشَّورَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهُ، فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّى رَسُولَ الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبَّى رَسُولَ اللهِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَبْلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

[5540] امام مسلم نے کہا: میں نے نفر بن علی جہضی کے ساتھ عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ سے بہ حدیث پڑھی کہ جمیں کیے بی بن ابی آخق نے (حضرت حسن بھری کے بھائی) سعید بن ابوحسن سے روایت بیان کی، کہا: ایک شخص حضرت ابن عباس ٹاٹٹ کے پاس آیا، اس نے کہا: میں یہ (جانداروں کی) تصویریں بناتا ہوں، آپ مجھے ان کے متعلق فتوی دیں۔ حضرت ابن عباس ٹاٹٹ نے کہا: میرے قریب آؤ، وہ قریب موا، انھوں نے پھر فرمایا: میرے قریب آؤ، وہ (مزید) قریب آبا، آپ نے اس کے سرپر ہاتھ رکھ کر فرمایا: میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''ہر تصویر نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''ہر تصویر کے نانے والا جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا، وہ اسے جہنم میں عذاب دےگا۔''

اور حضرت ابن عباس والمثنائ فرمایا: اگرتم نے ضرور (یمی کام) کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان خبیں ان کی تصویر بناؤ نصر بن علی نے (جب میں نے ان کے سامنے بیحدیث پڑھی) اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ سے اس طرح روایت کی۔)

[5541] سعید بن انی عروبہ نے نظر بن انس بن مالک سے روایت کی ، کہا: میں حضرت ابن عباس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے (پوچھنے والوں کے مطالب پر) فقوے دینے شروع کیے اور یہ نہیں کہدرہ سے تھے کدرسول اللہ مٹالٹا نے اس طرح فرمایا ہے، حتی کہ ایک فحض نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں، حضرت ابن عباس مٹاٹھا نے اس سے کہا: قریب آؤ۔ ووقی قریب آیا، حضرت ابن عباس مٹاٹھا نے اس نے کہا: قریب آؤ۔ ووقی قریب آیا، حضرت ابن عباس مٹاٹھا نے اس نے کہا: میں نے رسول اللہ مٹاٹھا سے سنا، آپ فرمارہ سے:

اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ».

[ ٢٥٥٤ ] (...) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ؟ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ بِمِثْلِهِ.

[ ٢١١١ - (٢١١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ اللهِ عَلَيْ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقُوا حَبَّةً، أَو لْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

[ ١٥٤٤] (...) وَحَدَّفَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةً دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ يُصَوِّرُ اللهِ عَلَيْةِ، بِمِثْلِهِ، فِي الدَّارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "أَو لُيخُلُقُوا شَعِيرَةً».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ

''جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس میں روح پھو نے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔''

[5542] قنادہ نے نظر بن انس سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس میں شائلے پاس ایک شخص آیا۔ اور انھوں نے بی نگائی سے اس کے ماند حدیث بیان کی۔

[5543] ابن فضیل نے عمارہ سے، انعول نے ابوزرعہ سے روایت کی، انھول نے کہا: میں حضرت ابو ہریرہ فاتھ کے ساتھ مروان کے گھر گیا، انھول نے اس گھر میں تصویریں دیکھیں تو کہا: میں نے رسول اللہ فاتھ کا سے سا، آپ نے فرمایا: ''اللہ عز وجل نے فرمایا: اس محض سے بڑا فالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو۔ وہ ایک ذرہ تو بنائیں یا ایک وانہ تو بنائیں یا ایک بوقو بنائیں یا ،

[5544] جریر نے عمارہ سے، انھوں نے ابوزرعہ سے روایت کی، کہا: میں اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹ یہ بیٹ میں ایک گھر میں میں گئے جو سعید (ابن عاص) ڈٹٹٹ یا مروان (ابن عم) کے لیے بنایا جارہا تھا، وہاں انھوں نے ایک مصور کو گھر میں تصویریں بناتے ہوئے دیکھا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا۔ اور اس کے ماند روایت کی اور (جریر نے) ''یا ایک بجوتو بتاکیں' (کے الفاظ) بیان نہیں کیے۔

 ہوتے جس میں مجسمے (بت) یا تصاویر ہوں۔''

ابْن بلَالٍ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، هُ َ رُءَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ».

# (المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ الْكُلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ) (التحفة ٢٦)

[٥٥٤٦] ١٠٣-(٢١١٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بشْرٌ يَّعْنِي ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثْنَا سُهَيْلٌ عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصْحَتُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَّلَا جَوُسٌ».

باب:27\_سفر مین گھنٹی اور کتا (ساتھ )ر کھنے کی

[5546] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سہیل نے اینے والدیے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹؤ ے روایت کی کہ رسول اللہ ناٹیل نے فرمایا: ''(رحمت کے) فرشتے (سفر کے)ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتا ہواور نہ (ان کے ساتھ جن کے پاس) کھنٹی ہو۔''

آب مُنْ اللِّمُ نِے اس ہے منع فرمادیا۔

> [٧٤٥] (...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ

> سُهَيْلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٥٤٨] ١٠٤–(٢١١٤) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسِّ مَزَامِيرُ الشَّبْطَانِ».

[5548] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله تاليُّمُ نے فرمایا: ''مُحَنَّى شیطان کی بانسری ہے۔''

[5547] جرير اور عبدالعزيز دراوردي دونول نے سہيل

ہے ای سند کے ساتھ حدیث بان کی۔

(المعجم ٢٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ) (التحفة ٢٧)

باب:28\_اونك كي كردن مين تانت كامارة النا

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم؛ أَنَّ أَبَا بَشِيرِ اللهِ يَكُوْ مَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعً رَسُولِ اللهِ يَكُوْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ يَكُوْ مَسِبْتُ؛ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ يَكُوْ مَسِبْتُ؛ أَنَّهُ وَالنَّاسُ فِي عَبِيتِهِمْ - "لَا تُبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ فَي رَقَبَةٍ بَعِيرِ قِلَادَةٌ مِّنْ وَّتَرِ - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ».

قَالَ مَالِكٌ : أُرْى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

[5549] امام ما لک نے عبداللہ بن ابی بکر ہے، انھوں نے عباد بن تمیم ہے روایت کی کہ حضرت ابویشیر انصاری جُنائیا نے انھیں بتایا کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ تُنائیل کے ساتھ سے، رسول اللہ تائیل کے ساتھ ابوبکر نے کہا: میرا گمان ہے کہ انھوں نے کہا: لوگ اپنی اپنی مونے کی جگہ میں بہنچ چکے تھے۔ (اور تھم دیا): ''کمی اونٹ کی گردن میں تانت (کمان کے دونوں سرے جوڑنے والی مضبوط بار یک چڑے کی ڈوری) کا بارے یا کوئی بھی بارے نے چوڑا جائے گراہے کاٹ دیا جائے۔''

امام مالک نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیہ (ہار) نظر بد سے بچانے کے لیے (گلے میں ڈالے جاتے) تھے۔

فی فاکدہ: امام مالک بڑا نظر کا نقط کظر کہی ہے کہ آپ نے تائیں کا نے اور آیندہ اونٹوں کی گردنوں میں ہاروغیرہ نہ ڈالنے کا تھم ای لیے دیا تھا کہ لوگ بچھتے تھے کہ یہ ہاراونٹوں کونظر بدے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ نظر بدسے اور ہر طرح کی تکلیف سے تحفظ صرف اللہ دیتا ہے۔ بعض دوسرے انکہ نے اس تھم کی اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ امام محمد بن حن کی رائے ہے کہ ایسے ہارکسی موثی شہنی کے ساتھ انگ کر اونٹ کا گلا گھو نٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں: اس صورت میں جانور مرنے سے نکی جائے تو بھی اس طرح اسے شدید اذیت بہنچی ہے۔ امام بخاری بڑا نے کے ترجمۃ الباب (عنوان) سے بہ حکمت سامنے آتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ گھنٹیاں لئکا کی جاتی تھیں جن سے رسول اللہ ٹائیڈ نے نے بالصراحت منع فرمایا ہے۔ بیسب یا ان میں سے کوئی سی حکمت ہمی محکوظ ہو حکتی ہوں اور ڈوریاں جانوروں کو اس طرح کے ہار بیبنا ممنوع ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر محض زینت مقصود ہو، گھنٹیاں بندھی ہوئی نہ ہوں اور ڈوریاں کی جوں، بین ممانعت کے اسباب میں سے کوئی سب موجود نہ ہوتو ممانعت ختم ہوجاتی ہے۔ واللہ أعلم بالصواب.

باب:29۔ جانوروں کے منہ پر مارنے اور داغ کر منہ برنشانی لگانے کی ممانعت (المعجم ٢٩) (بَابُ النَّهٰي عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ، وَوَسْمِهِ فِيهِ) (التحفة ٢٨)

[5550] علی بن مسہر نے ابن جرت سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹٹٹٹٹ نے اس بات سے منع فرمایا کہ (جانورکو) منہ پر مارا جائے یا منہ پرنشانی شبت کی جائے۔

[ . ٥٥٥] ١٠٦-(٢١١٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهْى رُسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

[٥٥٥] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، بمِمْلِهِ.

[۲۰۰۰] ۱۰۷-(۲۱۱۷) وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ مَرَّ عَلْيَهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ».

وَهُبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عِيسِى: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا عَبْسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكُرَ ذَلِكَ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْطَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْطَى شَيْءٍ مِّنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْهِ،

(المعجم ٣٠) (بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ،وَنَدْبِهِ فِي نَعَمَ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ) (التحفة ٢٩)

[5551] جاج بن محمد اورمحد بن بكر دونوں نے ابن جرت کے ابن کے انھوں سے روایت کی ، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ کا نیاسے سنا، کہدر ہے تھے ۔ رسول اللہ علی کے مانند۔

[5552] معقل نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹنٹو سے روایت کی کہ نبی تاثیو کے قریب سے ایک گدھا گزراجس کے منہ پر داغا گیا تھا، آپ تاثیو کے نفر مایا: ''جس نے اسے (منہ پر) داغا ہے اس پراللہ کی لعنت ہو۔''

[5553] حفرت ام سلمہ فاتھا کے آزاد کردہ غلام ناعم ابوعبداللہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابن عباس فاتھا سے سنا، وہ فرما رہے تھے: رسول اللہ ماتھا نے ایک گدھاد یکھا جس کے چہرے کونشانی لگانے کے لیے داغا کیا تھا، آپ نے اس کو بہت برا خیال کیا، انھوں (حضرت ابن عباس فاتھا) نے کہا: اللہ کی قتم! میں جو حصہ چہرے سے ابن عباس فاتھا) نے کہا: اللہ کی قتم! میں جو حصہ چہرے سے کرتا۔ پھرانھوں نے کہا: اللہ کی قتم! میں جگہ نشانی خبت نہیں کرتا۔ پھرانھوں نے اپ گدھے کے بارے میں حکم دیا، تو اس کی سرین (کے وہ دو جھے جہاں دم ہلاتے وقت لگتی ہے) برنشانی خبت کی گئی، یہ پہلے آدی ہیں جھوں نے اس جگہ راغے کا آغاز کیا۔

باب:30-انسان کےعلاوہ حیوانوں کومنہ کےعلاوہ جسم کے کسی اور جصے پرنشانی ثبت کرنے کا جواز، زکا ۃ اور جزیے میں ملنے والے جانوروں کونشانی لگانا (تا کہ وہ گم نہ ہوجائیں)مستحب ہے

[ ٢١١٩] ١٠٩ - (٢١١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنسُ! انظُرُ هٰذَا الْغُلامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ يَكُلِيْهُ فَلَا يُصِيبَنَ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ يَكُلُونُ فَا لَمُو فِي الْحَائِطِ، يُحَمِّكُهُ، قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةً، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَثْح.

[٥٥٥٥] -١١٠(...) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُمَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ يُحَدِّثُكُهُ، قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُ يَعِيْقُ لِلْمَ اللَّهِي اللَّهِ يُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[٥٥٥٦] ١١١-(...) وَحَدَّقَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً: حَدَّثِنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْبَدًا وَّهْوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

[5554] محر (ابن سیرین) نے حضرت انس دائیا ہے روایت کی، کہا: جب حضرت اسلیم جھ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے مجھ سے کہا: انس! اس بچے کا دھیان رکھو، اس کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے یہاں تک کہت تم اس کوئی تالیا ہی فدمت میں لے جاؤ، آپ اسے کھٹی دیں گے۔ حضرت انس جائی نہا کہ میں صبح کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں سے، آپ کہا کہ میں صبح کے وقت آیا، اس وقت آپ باغ میں سے، آپ کے جسم پرایک کالے رنگ کی بنوجون کی بنائی موئی منقش اونی چارتھی اور آپ ان سواری کے جانوروں (کے جسم) پر نشان ثبت فرما رہے سے جو فتح کمہ کے زمانے میں رفتح کمہ کے فوراً بعد جنگ حنین کے موقع پر) آپ کو حاصل میں ہوئے سے۔

[5555] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ کو یہ حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب ان کی والدہ کے ہاں بچہ بیدا ہوا تو وہ لوگ اس بچے کو نبی ٹاٹٹ کے پاس کے تاکہ آپ اسے تھی دیں، اس وقت نبی ٹاٹٹ کی اس نے اور کریوں کونشان لگا رہے اونٹوں کے ایک باڑے میں تھے اور بکریوں کونشان لگا رہے تھے۔ انس ڈاٹٹ نے کہا: میرا غالب گمان میہ ہے کہ انھوں (حضرت انس ڈاٹٹ نے کہا تھا: (آپ ٹاٹٹ کی) ان (بکریوں) کے کانوں پرنشان لگارہے تھے۔ (اونٹوں کو لگانے کے بعد بکریوں کو بھی وہیں لاکرنشان لگارہے تھے۔)

[5556] یکی بن سعید نے شعبہ سے روایت کی، کہا: بھی جھے ہشام بن زید نے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے سا، کہہ رہے تھے: ہم رسول اللہ ٹاٹٹو کے پاس اونٹوں کے باڑے میں گئے، اس وقت آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے، (شعبہ نے) کہا: میرا خیال ہے (ہشام نے) کہا کہ ان (بکریوں) کے کانوں پر زشان لگارہے تھے۔)

[۷۰۰۰] (...) وَحَدَّقَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَسِيبِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْلَى مُحَمَّدٌ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْلَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٥٥٨] ١١٢-(...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللهِ بْنِ مَسْلِمٍ عَنِ اللهِ بْنِ أَبِي اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْمِيسَم، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمِيسَم، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَة.

### (المعجم ٣١) (بَا**بُ كَرَاهَةِ الْقَ**زَعِ) (التحفة ٣٠)

[ ٥٥٥٩] ١١٣ - (٢١٢٠) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهْى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: يُحْلَقُ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ، فِي حَدِيثِ أَسَامَةَ، مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللهِ.

[۲۰۵۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[5557] خالد بن حارث، محمد (ابن جعفر غندر)، یجیل (بن سعید قطان) اور عبدالرحمان (بن مهدی) سب نے شعبہ سے، ای سند سے، اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[5558] الخق بن عبدالله بن ابی طلحه نے حضرت انس وہا تی سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله کالله کا الله کی است کے موسے اونٹول پرنشان شبت فرمار ہے تھے۔

## باب:31۔سرکے پکھ جھے کے بال مونڈ نے اور پکھ کے باقی رکھنے کی ممانعت

[5559] یکی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی ، کہا:
مجھے عمر بن نافع نے اپنے والد سے خبر دی ، انھوں نے حفرت
ابن عمر فائلی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹلیل نے '' قزع''
سے منع فرمایا، میں نے نافع سے پوچھا: قزع کیا ہے؟ انھوں
نے کہا: نیچ کے سر کے کچھ جھے کے بال مونڈ دیے جائیں
اور کچھ جھے کوچھوڑ دیا جائے۔

[5560] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انھوں نے ابواسامہ کی حدیث میں (قزع کی) تفییر کوعبیداللہ کا قول قرار دیا ہے۔ (ان شاگر دوں کے سامنے عبیداللہ نے بیدوضاحت نافع کی طرف منسوب کیے بغیر بیان کی۔)

[5561] عثمان بن عثمان غطفاني اور روح (بن قاسم)

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِع؛ ح: وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، وَأَنْحَقَا التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ.

[٣٥٩٢] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ، كُلُهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيْقَ، بِلْلِكَ.

(المعحم٣٦) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ، وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ) (التحفة ٣١)

[٣٥٥] ١١٤-(٢١٢١) حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، وَلَقُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُ الْبَصْرِ، وَكَفُ الْأَذٰى، وَرَدُ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».

[انظر: ١٤٨٥]

نے عمر بن نافع سے عبیداللہ کی سند سے ای کے مانند حدیث بیان کی اور دونوں نے تفییر ( قزع کی وضاحت ) کو حدیث کا لاحقہ بنایا۔ (الگ سے بیان نہیں کیا۔)

[5562] الیوب اور عبد الرحمٰن سراج نے نافع سے، انھوں نے ابن عمر میں میں الیوں کے مانند روایت کی۔

### باب:32\_راستول میں بیٹھنے کی ممانعت اور راستے کاحق ادا کرنا

[5563] حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ فر مایا: ''راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔'' لوگوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے لیے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، وہیں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا دہماں مجلس ہے) حق ادا کرو۔'' لوگوں نے پوچھا: راستے کا جہاں مجلس ہے) حق ادا کرو۔'' لوگوں نے پوچھا: راستے کا والوں کے لیے) تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، والوں کے لیے) تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا، حسام کا جواب دینا، اچھی بات کا تھم دینا اور برائی سے

[٥٩٦٤] (...) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5564] عبدالعزیز بن محد مدنی اور ہشام بن سعید، ان دونوں نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی۔

> (المعجم٣٣) (بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتُوْصِلَةِ، وَالوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَىٰ) (التحفة٣٢)

السلم المنتاب المنتاب

أَصَانَتْهَا حَصْنَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصلُهُ؟

فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

آ ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ : خَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، كُلُّهُمْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي أَبِي مُعَاوِيَةً ، غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةً فِي

باب:33۔مصنوعی بال لگانے ،لگوانے والی ، گودنے ،گدوانے والی اورابروؤں کے بال نوچنے ، نچوانے والی ، دانتوں کو کشادہ کروانے والی اوراللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرنے والی کا (ایساہر)عمل حرام ہے

[5565] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے فاطمہ بنت منذر سے، انھوں نے حضرت اساء بنت ابی کا طلمہ بنت منذر سے، انھوں نے حضرت اساء بنت ابی کر ٹائٹا سے روایت کی، کہا: ایک عورت نبی کاٹٹا کے پاس آئی اور کہا: میری بٹی ولھن ہے۔ اسے خسرہ (بعض روایات میں چیک) لکلا تھا تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں، کیا میں (اس کے بالوں کے ساتھ) دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ کاٹٹا فالی نے فرمایا: ''اللہ نے بال جوڑ نے والی اور جڑوانے والی (دونوں) پرلعنت کی ہے۔''

[5566] عبدالله بن نمير، عبده، وكيع اور شعبه سب نے ہشام بن عروه سے اس سند كے ساتھ ابومعاويد كى حديث كى طرح روايت بيل طرح روايت بيان كى، مگر وكيع اور شعبہ نے اپنى روايت بيل "فَنَهُمَّو طَ شَعْرُهُا" (اس كے بال چيدر سے ہو گئے ہيں) كے الفاظ كے۔

حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

🎎 فائدہ: اس پرسب علماء وفقہاء کا اتفاق ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے انسانی بال (یاکسی نجس جانور کے بال) جوڑنا (وگ لگانا) حرام ہے۔ بعض لوگ جن میں حنفیہ شامل ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے لیے یاک بال، اگر خاوند اجازت دے توایخ بالوں کے ساتھ جوڑ نا جائز ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ان کے موقف کی تائیز نہیں کرتے ، لہذا ایبا کرنا درست نہیں۔امام لیث بن سعد اور بعض دوسرے علاء اس کے قائل تھے کہ کسی قتم کے بال نہیں، البتہ دھاگے (کے پراندے) وغیرہ جوڑ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کدایسے پراندے جو بالول سے مشابہ نہ ہوں جائز ہیں۔احتیاط ای میں ہے کہ بالوں کولمباد کھانے کے لیے کھینہ جوڑا جائے (دیکھیے حدیث:5577)۔اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بالوں کو باندھنے،سنوار نے اور آپس میں جوڑ کر ر کھنے والی اشیاءمنوع نہیں۔

> [٧٥٦٧] ١١٦-(...) وَحَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبي بَكُر؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي، فَتَمَرَّقَ شَغْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ شَعْرَهَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَنَهَا هَا .

[٢١٧٨] ١١٧–(٢١٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَّصِلُوا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً .

[٥٩٦٩] ١١٨-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ نُنُ

[5567] منصور کی والدہ نے حضرت اساء بنت الی بكر دانش سے روایت كی كه ایک عورت نبي مُنْ فَيْغُ كی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہ،اس کے بال جمر گئے ہیں،اس کا شوہراس کوخوبصورت و یکھنا جا ہتا ہے، اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دول؟ تو آپ تالی نے اسے منع فرما

[5568]عمرو بن مره نے کہا: میں نے حسن بن مسلم سے سنا، وه صفیه بنت شیبه سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ ایسے روایت کی کہ انصار کی ایک لڑی نے شادی کی، وہ بیار ہوگئ تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے تھے، ان لوگوں نے اس کے بالوں کے ساتھ مال جوڑنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے رسول الله عظم سے اس کے متعلق سوال کیا، آب نافی نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی (دونوں) پرلعنت فر مائی۔

[5569] زید بن حباب نے ابراہیم بن نافع سے روایت

حَرْبِ: حَدَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ اَفْعِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَّهَا، فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتْتِ النَّبِيِّ يَعْلِيْ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُعِيْدُهُا، فَأَصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأْصِلُ شَعْرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ يُعِيْدُ: "لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ".

ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عِ: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّىٰ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ يَخْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

[٧٧٧] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْلِهِ.

[٣٥٧٣] -١٢٠ (٢١٢٥) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحُقَ -: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ

کی، کہا: مجھے حسن بن مسلم بن یتاق نے صفیہ بنت شیبہ سے خبر دی، افھول نے حضرت عاکشہ ڈاٹھا سے روایت کی کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ پیار ہوگئی تو اس کے بال جھڑ گئے، وہ نبی مظافیلا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خاوند اس کی رحستی چاہتا ہے، کیا میں اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ رسول اللہ مظافیلا نے فرمایا: 'جوڑنے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

[5570] عبدالرحمٰن بن مهدی نے ابراہیم بن نافع سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: ''جوڑ لگانے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔''

[5571] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر ہی اللہ علیہ کا جوڑ لگانے والی، جوڑلگوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پرلعنت کی۔

[5572] صخر بن جوریہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ سے، انھوں نے نبی مالی کا سے اسی کے مانندروایت کی۔

[5573] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبداللہ (بن انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود جائٹ) سے روایت کی، کہا: اللہ نے گودنے والیوں، گدوانے والیوں، بالوں کو نوچنے والیوں، دوسروں سے

اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَٰلِكَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْفُوبَ، وَكَانَتْ تَّقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَنَّهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَيْنُ كُنْتِ ۚ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِّيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا النَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواً﴾ [الحشر الآية:٧]. فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ: فَإِنِّي أُرْى شَيْئًا مِّنْ لهٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَٰلِكِ، لَمْ نُجَامِعْهَا .

نچوانے والیوں،خوبصورتی کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے واليول، الله كي خلقت (بناوث) مين تبديلي كرنے واليوں ير لعنت کی ہے۔ کہا: تو بیرحدیث بنواسد کی ایک عورت تک پہنچی جن كوام يعقوب كهاجاتا تقا، وه قر آن مجيد يرمهتي تقيس، وه حضرت ابن مسعود والثورك ياس آئيس اور كہا: ميرے پاس آپ كى بيد کیا حدیث پنجی ہے کہ آپ نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور بال نو چنے والیوں اور حسن کے لیے دانتوں میں درز ڈلوانے والیوں، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت کی ہے۔حضرت ابن مسعود جھٹٹا نے فرمایا: میں ان پر لعنت کیول نه کرول جن پررسول الله نے لعنت کی ہے اور وہ الله عزوجل كى كتاب ميس ب،اس خاتون نے كہا: ميس نے قرآن مجید کی ( دونوں بیرونی) تختیوں کے درمیان میں جو کچھ ہے (پورا) پڑھا ہے، میں نے تو یہ بات اس میں نہیں یائی۔ انھوں نے کہا: اگر آپ اس کو اچھی طرح پڑھ چکی ہوتیں تو پالیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''جو (چیز، بات، طریقہ، حکم) اللہ کے رسول ٹاٹیٹر شمصیں دیں، وہ لے لو اور جس سے روک دیں،اس سے رک جاؤ'' وہ عورت کہنے لگی: مجھے ان میں سے پھھ چیزیں اب تمھاری بیوی پر بھی نظر آتی ہیں۔انھوں نے کہا: جائیں اور (خود) دیکھ لیں۔ (علقمہنے) کہا: وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود واٹنؤ کی بیوی کے پاس اندر چلی گئ تو ایس کوئی چیز نه دیکھی۔وہ ان کے یاس (واپس) آئی اور کہا: میں نے (الیی) کوئی چیز نہیں ویکھی۔ انھول نے کہا: اگرابیا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کرندرہتے۔

کے فائدہ: ''میں ان پرلعنت کیوں نہ کروں جن پررسول اللہ ظافی نے لعنت کی ہے اور وہ اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے'' سے حضرت عبداللہ بن مسعود دہائی کا مقصد تھا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق وہی کرو جورسول اللہ ظافی کریں یا جس کا حکم ویں، مگر وہ خاتون اس کے بجائے یہ بجھیں کہ ایس عورتوں پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی ہے، اس لیے وہ حضرت ابن مسعود دہائی کے پاس حاضر ہوئی۔ انھول نے قرآنی آیت سے اپنے استدلال کو واضح کیا تو بات خاتون کی تجھ میں آگئی۔

[٩٥٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُو ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مُفَيّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا ابْنُ مُهَلْهِلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُوسِماتٍ وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ، وَفِي حَدِيثٍ مُفَضَلٍ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتٍ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمَسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْسُمَاتِ وَالْمُسْتَوْسُمَاتِ فَالْمُسْتَوْسُمِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُسْتَوْسُمِاتِ وَالْمُسْتَوْسُهُمْ وَالْمُ الْمُسْتِوْسُمِهُ وَالْمُ الْمُعْمِيْتِ مُسْتَوْسُهُمْ وَالْمُ الْمُسْتَوْسُمُ الْمُ الْمُسْتَوْسُولَ الْمُسْتَوْسُمُ الْمُسْتِهُ وَالْمُسْتَوْسُولُ وَالْمُسْتَوْسُمُ الْمُسْتَوْسُ وَالْمُسْتَوْسُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتُولُ وَالْمُسْتَوْسُ وَالْمُسْتُولُ وَالْ

[0000] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْ ضُورٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً، مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ، مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ.

[٧٥٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ عَيْقِةً، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[۷۷۷ه] ۱۲۱-(۲۱۲) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَّيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وَجَرَ النَّبِيُ عَبِيْ أَنْ تَصِلَ الْمَوْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

[۷۱۲۸] ۱۲۲-(۲۱۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ

[5574] سفیان اور مفضل بن مہلبل دونوں نے منصور ہے، اس سند میں جریر کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی .

مرسفیان کی حدیث میں: ''گودنے والیاں اور گدوانے والیاں'' ہے، جبکہ مفضل کی روایت میں'' گودنے والیاں اور جن (کے جبم) پر گودا جاتا ہے' کے الفاظ ہیں۔ (مقصودا کیک ہی ہے۔)

[5575] شعبہ نے منصور سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث رسول اللہ مٹاٹیا سے، ام لیقوب ٹاٹا کے پورے واقعے کے بغیر ہی بیان کی ہے۔

[5576] المش نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے، انھوں نے نبی منالیہ سے ان سب کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے۔

[5577] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ وہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نی منافیا نے عورت کو اپنے سر (کے بالوں) کے ساتھ کی بھی چیز کو جوڑنے سے تحق کے ساتھ منع فرمایا۔

[5578] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمان بن عوف سے روایت کی، انھوں نے

شِهَاب، عَنْ حُمَيْٰدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَّقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَّقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَا وَكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مُثْلِ هٰذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو يَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ».

[ ٥٩٧٩] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَالِكِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرْى أَنْ أَحَدًا يَّفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ أَرْى أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: أَخْبَرَنَا الْمُثَنِّى قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً،

حضرت معاویہ بن ابوسفیان اللہ سے، جس سال انھوں نے گئی ہوئی ایک گئی ہوئی ایک لئی ہوئی ایک لٹ کھڑی جورتیں بالوں کے کیا، سنا، وہ منبر پر سے، انھوں نے بالوں کی کئی ہوئی ایک لٹ کپڑی جوایک محافظ کے ہاتھ میں تھی (جسے عورتیں بالوں کے جوڑتی تھیں) اور کہدرہ سے تھے: مدینہ والو! تمھارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ طاقی سے سنا ہے، آپ ان (لٹوں وغیرہ) سے منع فرماتے تھے اور فرما رہے تھے: ''جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کوا پنانا شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔'' (جب جھوٹ کی بنیادوں، پر تعمیر عیش و ععم کا یہ مرحلہ آگیا تو زوال بھی آگیا۔)

[5579] سفیان بن عیدینہ یونس اور معمر، ان سب نے زہری سے مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا مگر معمر کی حدیث میں: "بنی اسرائیل کوعذاب میں مبتلا کردیا گیا" کے الفاظ ہیں۔

[5580] عمرو بن مرہ نے سعید بن مستب سے روایت کی، کہا: حضرت معاویہ ٹاٹٹ مدینہ آئے، ہمیں خطبہ دیا اور بالوں کا ایک گچھا نکال کر فرمایا: میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے۔رسول اللہ ٹاٹٹٹ کواس کی خبر پنچی تو آپ نے اس کوجھوٹ (فریپ کاری) کا نام دیا تھا۔

[5581] قادہ نے سعید بن سیتب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ وہ اللہ نے فرمایا: تم لوگوں نے ایک بری بیئت نکال لی ہے، نبی اللہ نے جھوٹ سے منع فرمایا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ ذَاتَ يَوْم: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيِّ سَوْءٍ، وَّإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَلْهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

ہے، پھرایک شخص عصالیے ہوئے آیا جس کے سرے پر كيڑے كى ايك دهجى (لير) تھى \_حضرت معاويہ نات نے كہا: سنو! یہی جھوٹ ہے۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد وہ دھجیاں (ليرين) بيں جن كے ذريعے سے عورتيں اپنے بالوں كوزيادہ کرتی ہیں۔

# (المعجم ٣٤) (بَابُ النَّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ

حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ، مُّمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُّءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَّسِيرَةِ كُذَا وَكُذَا ﴾ [انظر: ٧١٩٤].

الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاتِ الْمُمِيلاتِ) (التحفة٣٣)

[۲۱۲۸] ۱۲۰ –(۲۱۲۸) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

(المعجمه٣) (بَابُ النَّهٰي عَنِ النَّوْوير فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِه، وَالتَّشَبُّع بِمَالَمْ يُعْطَى (التحفة ٢٤)

[٥٥٨٣] ١٢٦-(٢١٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ

باب: 34- کیڑوں میں ملبوں ننگی ، (برائی کی طرف ) مائل ، دوسرول کو مائل کرنے والی عورتیں

[5582] حضرت ابو ہر رہ نگاٹا سے روایت ہے کہ رسول الله كَاثِيرًا نِهِ فرمايا: "الل جہنم كى دواليي قتميں ہيں جن كوميں نے (موجودہ دور کی حقیقی زندگی میں )نہیں دیکھا، ایسے لوگ ہیں جن کے باس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور عورتیں جو لباس سنے ہوئے (بھی) ننگی، (برائی کی طرف) ریجھانے والی، خود ریجھی ہوئی، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے ایک طرف جھکے ہوئے بڑے کو ہانوں کی طرح ہیں، جنت میں داخل ہول گی نداس کی خوشبو یا میں گی جبکہ اس کی خوشبواتنے اتنے (لمبے) فاصلے سے پائی جاتی ہے۔"

باب:35 لباس وغيره من مراور جوعطانبين كيا كيا خودکواس سے سیر ہوجانے والا ظاہر کرناممنوع ہے

[5583] حضرت عائش الله عدوايت ہے كه ايك عورت نے کہا: اللہ کے رسول! (اگر) میں بیکہوں: مجھے (یہ سب) میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا؟ تو

اَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

آ ١٩٨٤] ١٢٧-(٢١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيًّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ النَّبِيِّ عَلِيًّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَعُ مِنْ مَّالِ زَوْجِي مَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".

[٥٨٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

رسول الله طالية النه الله الله الله الله خود كواس سے سير ظاہر كرنے والا، جھوٹ كے دو كيڑے بہننے والے كى طرح ہے۔''

المحدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ہشام نے فاطمہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت اساء رہا ہا ہے۔ روایت کی کہ نی بالٹی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا: میری ایک سوکن ہے، کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں خود کو ایٹ فاوند کے ایسے مال سے سیر ہوجانے والی فلا ہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا؟ تو رسول اللہ تالی نے فر مایا: ''جونہیں دیا؟ تو رسول اللہ تالی نے فر مایا: ''جونہیں دیا گیا اس (مال یا کھانے) سے خود کو سیر فلا ہر کرنے والا حموث کے دو کیڑے پہنے والے کی طرح ہے۔''

[5585] ابواسامہ اور ابومعاویہ، دونوں نے ہشام ہے، اس سند کے ساتھ روایت کی۔ فرمان رسول مكرم منونة بغ

أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» ''بلاشبةتمهارے ناموں میں سےاللّٰد تعالیٰ کے نز دیک سیہ بسنديده نام عبدالله اورعبدالرحمان ہيں۔'' (صحيح مسلم، حديث:5587 (2132))

# تعارف كتاب الآداب

ادب سے مراد زندگی گزار نے کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ سیکھنا اور اختیار کرنا ہے۔ ایبا طریقہ جس سے انفرادی اور
اجتماعی زندگی آسان، مشکلات سے محفوظ، خوشگوار اور عزت مند ہو جائے۔ رسول الله تاثیل کے فرمان: «أَذَبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ
تُأْدِيبِي " ''مير سے دب نے جھے ادب سکھایا اور بہترین انداز میں سکھایا'' میں اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ رسول الله تاثیل نے وہی بہترین ادب اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ نے ایسے عمومی آ داب بھی سکھائے جو ہرانسان کے لیے ہیں اور اسے معزز اور لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ آپ تاثیل نے خاص ذمہ داریوں اور پیشوں کے حوالے سے بھی بہترین آ داب سکھائے ہیں، مدرس کے کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ آب تاثیل نے خاص ذمہ داریوں اور پیشوں کے حوالے سے بھی بہترین آ داب سکھائے ہیں، مدرس کے آ داب، طالب علم کے آ داب، قاضی اور حاکم وغیرہ کے آ داب۔

ادب کا لفظ کسی زبان کی ان تحریروں پر بھی بولا جاتا ہے جوانسان کی دلی واردات کی ترجمانی کرتی ہیں یاان کے ذریعے سے مختلف شخصیات کے حوالے سے کسی انسان کے جو جذبات ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے نظم ونثر کے نوع درنوع کمی پیرائے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان پر بھی لفظ ادب کے اطلاق کا ایک سب یہی ہے کہ اس سے بھی کئی معاشرتی حوالوں سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اردواصطلاح میں فنون ادب کے لیے''ادبیات''کی اصطلاح مروج ہے۔

امام مسلم برائے نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آ داب کے حوالے سے رسول اللہ ترافیل کے خوبصورت طریقے اور آپ کی تعلیمات اس کتاب میں اور اس کے بعد کی متعدد ذیلی کتب میں جمع کی ہیں۔ وہ سب بھی حقیقت میں کتاب الآ داب ہی کا حصہ ہیں۔ انھیں اپنی اہمیت کی وجہ سے الگ الگ کتاب کا عنوان دیا گیا ہے لیکن سب کا تعلق آ داب ہی سے ہے۔ بعض شار حین نے کتاب الآ داب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآ داب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآ داب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآ داب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کتاب الآ داب ہی میں ضم کر دیا ہے۔ اس سلط کی پہلی کتاب میں جس کا نام بھی کتاب الآ داب میں میں سب سے پہلے رسول اللہ تاہین کی کئیت اور آ کر رکھے ہوئے ہوں تو ان کو بدلنے کی اہمیت، پیدائش کے بعد کمی کے محد المرازی کے بعد کمی کا جواز وغیرہ جسے عنوانات کے تحت احاد یہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کمی کے کھر داخل ہونے کے لیے اجازت ما گئے، اجازت نام نام ہوئے جانے کے آ داب بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ بیاں ہوئے ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ بیاں ہوئے ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ بیاں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ بیاں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد یہ ہیں۔ آخر میں گھروں کی خلوت کے احتر ام کی تا کید کے متعلق احاد کی گئی ہیں۔

# ٣٨ - كِتَابُ الْآدَابِ معاشرتی آداب کا بیان

(المعحم ١) (بَابُ النَّهِي عَنِ التَّكُّنِّي بِأَبِي الْقَاسِم، وَبَيَان مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ) (التحفة ١)

[٢١٣١] ١-(٢١٣١) حَدَّثِنِي أَبُو كُرَيْبِ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ أَبُوكُرَيْب: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: نَادى رَجُلٌ رَّجُلًا بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ".

[٧٥٨٧] ٢-(٢١٣٢) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زيَادٍ وَّهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ: أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللهِ: سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَّأَرْبَعِينَ وَمَائَةٍ:

باب: 1 \_ ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت اور اچھے نامول كابيان

[5586] حضرت الس والله سے روایت ہے کہ بقیع میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو یا ابا القاسم کہ کر آواز دی، رسول الله نظار اس آوازير) اس (آدي) كى طرف متوجه ہوئے تو اس مخص نے کہا: اللہ کے رسول! میرامقصود آپ کو ایکارنا نہ تھا، میں نے تو فلاں کوآ واز دی ہے، تو رسول الله عَلَيْرُم نے فرمایا: "میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پر (اپنی) كنيت ندركھو۔''

[5587] حفرت عبدالله بنعمر ثانف بروايت ب، كها: رسول الله تَالِينًا في فرمايا: "تمهارے نامول ميل سے الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ نام عبداللد اور عبدالرحمان ہیں۔''

يُحَدِّثَانِ عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ».

[ ٨٥٥ ] ٤ - (...) حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللهِ بَيْكِ ، حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ، قَالَ فَأَنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللهِ، وَإِنَّ فَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ، حَتَّى تَسْتَأْذِنَ وَإِنَّ فَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ، حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيِّ وَلِا لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْنَهُ بِاسْمِي، وَلَا اللهِ، اللهِ يَعْمَلُونِي بِهِ، حَتَّى تَسْتَأْذِنَ وَلِا لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْنَهُ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

[5588] منصور نے سالم بن ابی جعد ہے، انصوں نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا، اس کی قوم نے اس سے کہا: تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ تالیٰ کے نام پر رکھا ہے، ہم شخص رسول اللہ تالیٰ کو اپنی بیٹے پر اٹھا کر (کندھے پر چڑھا کر) نبی تالیٰ کے پاس آیا اور پیٹے پراٹھا کر (کندھے پر چڑھا کر) نبی تالیٰ کہا: اللہ کے رسول! میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں کہا: اللہ کے رسول! میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اس پر میری قوم نے کہا ہے: ہم شخصیں رسول اللہ تالیٰ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسمیں رسول اللہ تالیٰ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسمیں رسول اللہ تالیٰ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسمیں رسول اللہ تالیٰ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسمیں رسول اللہ تالیٰ کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے۔ نسمیں کرتا کئیت نہ رکھو، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں۔''

افعوں نے سالم بن ابی جعد ہے، افعوں نے حضرت جابر بن عبداللہ مٹائنہ ہے روایت کی، کہا: ہم (انصار)
میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام
محد رکھا، ہم نے اس سے کہا: ہم شخصیں رسول اللہ ٹاٹیل کی
کنیت سے نہیں پکاریں گے، یہاں تک کہتم رسول اللہ ٹاٹیل کے
سے (اس بات کی) اجازت لے لو سووہ شخص آپ ٹاٹیل کے
یہاں آیا اور کہا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے
رسول اللہ ٹاٹیل کے نام پراس کا نام رکھا ہے اور میری قوم نے
اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ مجھے اس کے نام کی کنیت سے
پکاریں، یہاں تک کہتم نی ٹاٹیل سے اجازت لے لو۔ تو
آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''میرے نام پرنام رکھولیکن میری کنیت

پر کنیت نه رکھو، بے شک میں'' قاسم'' بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمھارے درمیان (اللہ کا دیا ہوافضل)تقسیم کرتا ہوں''

[5590] خالد طحان نے حصین سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور''میں قاسم (تقسیم کرنے والا) بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[5592] ابومعاویہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور کہا: ''میں قاسم بنایا گیا ہوں، تمھارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔''

[5593] میں میٹی اور محمد بن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سائی، جعفر نے حدیث سائی، انھوں نے حدیث سائی انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی سے، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، انھوں نے سالم سے، انھوں نے حفرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ انسار میں سے ایک محف کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے انسار میں سے ایک محفو کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا تو وہ نی ٹاٹٹ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا۔ آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''انسار نے اچھا کیا، میرے نام پرنام رکھواور میری کنیت پر (اپنی) کنیت ندر کھو۔''

[5594] ابوبكر بن اني شيبه، محمد بن هني، محمد بن عمرو بن

[ . . . ) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ: جَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ حُصَيْنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

[٩٩٥] ٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَغْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا بَكُنْيَي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، اللهِ عَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، فَلِا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، فَلِا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، فَلِا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَي، وَلِا تَكُنُوا بِكُنْيَةٍ، وَلِا تَكُنَّوْا اللهِ وَلِي رَوْلِي الْقَاسِم، أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِهُ وَلَا تَكُنَّوْا اللهِ الله

[ **٥٩٩٢] (...) وَحَدَّثَنَا** أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْإِسْمَادِ، وَقَالَ: الْإِسْمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[ ٣٩٥] ٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُنَنَى مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا مُنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ اللهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مُحَمَّدًا، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ...

[٤٩٥٩] ٧-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي

جبلہ اور بشر بن خالد نے محمد بن جعفر سے محمد بن جعفر، ابن الی عدی اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ، منصور، سلیمان اور حسین بن عبدالرحن سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے سالم بن الی جعد سے سنا، انھوں نے حضرت جابر ڈرائیئ سے روایت کی، جس طرح ان سب کی روایت ہے جابر ڈرائیئ سے روایت کی، جس طرح ان سب کی روایت ہے جن کی حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ شعبہ سے نظر کی بیان کر دہ حدیث ہیں ہے، کہا: اس میں حسین اور سلیمان نے کہا: رسول اللہ مُلاثیم نے فر مایا: '' مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تھارے در میان تقسیم کرتا ہوں'' اور سلیمان نے کہا: ''میں ہی قاسم ہوں، تمھارے در میان تقسیم کرتا ہوں'' کور کرتا ہوں۔''

شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ ابْن جَعْفَر، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّنْصُور؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَر؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَّسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ، وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَّسُلَيْمَانُ. قَالَ خُصَيْنٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: «فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ».

[٥٩٥] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ شَفْيَانَ بْنُ عَيْنَةَ - شَفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ - فَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنَا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِّنَا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِم، وَلَا الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَ يَعِينَةٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا نُعْمِكُ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَ يَعَلِيدٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ،

[5595] سفیان بن عیینہ نے کہا: ہمیں (محمہ) بن منکدر نے صدیث سنائی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ فاٹھا کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہم میں سے ایک شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس شخص نے اس کا نام قاسم رکھا، ہم نے کہا: ہم شخص ابوالقاسم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، نہ (تمھاری شخص بوری کر کے) تمھاری آ تکھیں شنڈی کریں گے، تو یہ خواہش پوری کر کے) تمھاری آ تکھیں شنڈی کریں گے، تو دہ شخص نی ٹاٹیل کی خدمت میں آیا اور آپ ٹاٹیل کو یہ سب

فَقَالَ: «أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ».

[ ٩٩٦] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ، كَلَاهُمَا عَنْ رَّوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِر، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَئْنَةً ، الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِر، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَئْنَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُوْ: وَلَا أَعِمُكَ عَيْنًا.

[۷۹۷] ٨-(۲۱۳٤) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَ اللهِ: «سَمُّوا بِاسْمِي يَقُولُ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌ و: عَنْ أَبِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» قَالَ عَمْرٌ و: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلُ: سَمِعْتُ.

بات تائی تو آپ تلک نے فرمایا: "تم این بینے کا نام عبدالرطن رکھلو۔"

[5596] رَوح بن قاسم نے محمد بن منکدر ہے، انھوں نے جابر ڈاٹٹو سے ابن عیدنہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے بیالفاظ نہیں کہے: ''اور ہم تمھاری آ تکھیں مختدی نہیں کریں گے۔''

[ 5597] ابو بحر بن ابی شیبه، عمروناقد، زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے الوب سے حدیث بیان کی، انھول نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ابوالقاسم کاٹیٹ نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کنیت پراپنی کنیت نہ رکھو۔'' عمرو نے ''حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت ہے'' کہا اور''میں نے سنا''نہیں کہا۔

"قاسم" تبحیر کیا تھا۔ یہ بات بعض راویوں کا وہم ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام تحد رکھا تھا۔ نام کے حوالے ہے بعض راویوں کے وہم کے باوجود سب نے رسول اللہ طاقیم کے اپنے الفاظ، جن ہے شریعت کا حکم اخذ ہوتا ہے، بالکل ایک ہی طرح سے روایت کے بین: "ممیر سے نام پر نام رکھواور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔" راویانِ حدیث کی اصل توجہ رسول اللہ طاقیم کے اپنے الفاظِ مبارک کے صبط و تحفظ پر مرکوز ہوتی تھی، دوسری چیزوں کی حیثیت مختلف تھی۔ ﴿ الله عَلَى الله ع

[ ٢١٣٥] ٩-(٥٩٨] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ الْأَشَى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ الْأَشَى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ الْأَبْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْمِبْنِ نُمِيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ صُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَفْرَوُونَ: وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَفْرَوُونَ: نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: فَوَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: الْكُمْ تَقْرَؤُونَ: فَيَالَفُونَ عَلَى رَسُولِ عَيْلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(المعجم ٢) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَ سُمَاءِ الْقَبِيحَةِ، وَبِنَافِعِ وَّنَحْوِهِ) (التحفة ٢)

[۲۱۳۹] ۱۰-(۲۱۳۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ

[5598] حفرت مغیرہ بن شعبہ والنظ سے روایت ہے،
کہا: جب میں نجران میں آیا تو لوگوں نے مجھ سے بوچھا کہ تم

(قرآن میں) ﴿ یَا خُتَ هُرُونَ ﴾ پڑھتے ہو، حالانکہ حفرت
موکیٰ علیٰ حفرت میسیٰ سے اتنی اتنی مدت پہلے تھے، (ان کی
ماں حضرت موکیٰ علیٰہ کے بھائی حفرت ہارون علیٰہ کی بہن
کیسے ہوئیں؟) جب میں رسول اللہ ظافیٰ کی خدمت میں
حاضر ہوا تو میں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا،
آپ نے فرمایا: ''وہ (بنی اسرائیل) اپنے انبیاءاور پہلے گزر
جانے والے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ (حضرت
مریم علیٰہ کے بھائی کا نام بھی حضرت ہارون علیٰہ کے نام پر رکھا
گیا تھا۔)

باب:2-برے نام اور نافع ( نفع پہنچانے والا ) جیسے نام رکھنا مکروہ ہے

[5599] معتمر بن سلیمان نے کہا: میں نے رُکین سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب جائن سے روایت کی، کہا: رسول

أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ يَحْلَى: أَخْبَرْنَا الْمُعْنَورُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ لَحُدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَنْ نُسَمِّي رَقِيقَانِهِ وَرَبَاحٍ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعِ.

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ ثَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكِيْنِ ثِنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْهِ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَّلَا اللهِ بَيْهِ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَّلاَ يَسَارًا، وَلا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».

إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ.

الله طَالِيَّةُ فَيْ بَهْمِينَ الْنِهُ عَلامُونَ كَ يَدْجَارِنَامُ رَكِفَ سِيمِعُ فَرَمَانِي اللهُ طَالِحَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

[5600] جریر نے رکین بن رہیج سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والیت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: "اپنے لڑکے (غلام، خادم) کا نام رباح، بیار، افلح اور نافع نہ رکھو۔"

[5601] زہیر نے کہا ہمیں منصور نے ہلال بن بیاف سے، انھوں نے در ہی بن عمیلہ سے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب والی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیخ نے فرمایا:

''اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ چارکلمات بین: سبحان الله ، الحمدلله ، لا إله إلا الله اور الله أكبر ، تم (ذكركرتے ہوئے) ان میں سے جس کلے كو پہلے کہو، كوئی حرج نہیں ہے، اور تم اپنے لڑكے كا نام بیار، رباح، نجیح (كامیاب ہونے والا) اور افلح ندر كھنا، كونكه تم بوچھو گے: قلال (مثلاً: افلح) يہاں ہے، وہ نہیں ہوگا تو رجواب وینے والا) کے گا: (یہاں كوئی) افلح (زیادہ فلاح بیانے والا) نہیں ہے۔'

(سمرہ بن جندب داللہ نے کہا:) یہ چار ہی (نام) ہیں، میری ذمہ داری پر اور کوئی نام نہ بڑھانا۔

فاكدہ: حضرت سمرہ بن جندب بی شئے نے جو جارنام رسول الله طاقی ہے سنے وہ بتائے اور حدیث میں جونام ہیں ان كے علاوہ اور كوئى نام اپنی طرف سے برطا كررسول الله طاقی كی طرف منسوب كرنے سے منع كر دیا۔ حدیث بیان كرتے ہوئے بیا حتیاط ضروری ہے ليكن بسا اوقات بتانے والانسیان یا وہم كا شكار ہوجاتا ہے، مشلاً: پہلی دونوں روایتوں میں ان جارناموں میں نافع كوشار كیا گیا ہے، اس حدیث میں اس كی بجائے نجیح ہے۔ ایسا عمد انہیں ہوا، اس لیے ان شاء اللہ اس پر اللہ تعالی عفود درگز رسے كام

لے گا۔اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آخی ناموں کے ہم معنیٰ ناموں کو ان پر قیاس کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ امام نووی بڑتے ان جیے دوسرے ناموں کو آخی پر قیاس کرنے کے قائل ہیں لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ نبی تنزیبی ہے ( یعنی بہتر ہے کہ یہ نام نہر کھے جا کیں ) تحریمی نہیں۔رسول اللہ ٹائٹیڈا کے ایک آزاد کردہ غلام کا نام ( پہلے ہے ہی ) افلح اور دوسرے کا بیار تھا۔ آپ نے ان ناموں کو تبدیل نہیں فرمایا۔

[ ٥٦٠٧] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُو ابْنُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُو ابْنُ الْفَالِيهُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُو ابْنُ الْفَالِيهِ بْنُ الْمُثَلِّي وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَدِيثٍ زُهَيْرٍ خَدِيثٍ زُهَيْرٍ خَدِيثٍ زُهَيْرٍ بَقِيمِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيةِ الْغُلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ.

[٣٠٠٣] ١٣-(٢١٣٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخِمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَنْهٰى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِنَرَكَةً، وَبِأَفْلُحَ، وَبِيسَارٍ، يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِنَرَكَةً، وَبِأَفْلُحَ، وَبِيسَارٍ، وَبِنَافِع، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِع، وَبِيَسَارٍ، عَنْهُا، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ وَبِنَافِع، رَسُولُ اللهِ عَلِي وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلَمْ يَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهٰى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اللهِ يَقِلْ

(المعحم٣) (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ الْقَبِيحِ اللّي حَسَنٍ، وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ اللّي زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا)(التحفة٣)

[5602] جریر، رُوح بن قاسم اور شعبه سب نے منصور سے زہیر کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، جریر اور روح کی حدیث قصیست زبیر کی حدیث جیسی ہے اور جو شعبه کی حدیث ہے اس میں صرف غلام کا نام رکھنے کا ذکر ہے ، انھوں نے '' چار بہترین کلمات'' کا ذکر نہیں کیا۔

[ 5603] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز پر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹو کو بیہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے ارادہ فر مایا کہ آپ یعلی (بلند)، برکت، اللہ ٹاٹٹو نے نیار اور نافع جیسے نام رکھنے سے منع فرما دیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ کی رحلت ہوئی تو آپ نے ان ناموں سے نہیں روکا تھا، پھر حضرت عمر ڈاٹٹو نے ان سے روکنے کا ارادہ کیا تو انھوں نے بھی (بیارادہ) ترک

باب:3-برےناموں کواچھےناموں کے ساتھ بدلنا اوریر ہ (ہرطرح سے نیک) کانام بدل کرنینبادر جوریہ میسانام رکھ لینامستحب ہے

[ ٥٦٠٤] ١٤-(٢١٣٩) حَنَّقْنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ: أَخْبَرَنِي خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَيْرَ اللهِ عَلَيْ فَيَدَ اللهِ عَلَيْهُ عَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ ال

قَالَ أَحْمَدُ - مَكَانَ أَخْبَرَنِي -: عَنْ.

[٥٦٠٥] ١٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ ابْنَةً لَعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَمِيلَةً.

وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طُلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ لَسُولُ اللهِ عَلَيْ اسْمَهَا جُويْرِيَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

[ ٥٦٠٧] ١٧-(٢١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

[ 5604] احمد بن صنبل، زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، عبیداللہ بن سعید اور محمد بن بشار نے (ان سب نے) کہا: محمل کی بن سعید نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجملے نافع نے حفرت ابن عمر والشاسے خبر دی کہ رسول اللہ طالقی نے عاصیہ (نافر مانی کرنے والی) کا نام تبدیل کردیا اور فر مایا: ''تم جمیلہ (خوبصورت) ہو۔''

احمد نے " بچھے خبر دی" کی جگہ" سے روایت ہے" کہا ۔۔۔

[5605] حماد بن سلمہ نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر واللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر واللہ کا گئا کی ایک صاحبزادی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ طابع نے اس کا نام جیلہ رکھ دیا۔

[5606] عمروناقد اورابن الى عمر فے حدیث بیان كى۔
الفاظ عمرو كے ہیں۔ دونوں نے كہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ
کے آزاد كردہ غلام محمہ بن عبدالرحمٰن سے حدیث بیان كى،
انھوں نے كریب سے، انھوں نے حفرت ابن عباس دائیا انھوں نے حفرت ابن عباس دائیا كا ام الموشین حفرت) جوریہ دی انھا كا مام دوریہ نے ان كا نام بدل كر جوریہ نام "رجوریہ كا مام دیا۔ آپ كو بہند نہ تھا كہ اس طرح كہا جائے كہ آپ برہ (نيكيوں والى) كے ہاں سے نكل گئے۔ ابن الى عمر كى حدیث میں ہے: كریب سے روایت ہے، كہا: میں نے ابن عباس دائی اس طرح عباس دائی من اللہ عمر كى حدیث عباس دائی ہے۔ اس دائی سے سنا۔

[ 5607] ابوبكر بن الى شيبه ، محد بن فنى اور محد بن بشار نے كہا: ہميں محمد بن جعفر اور كہا: ہميں محمد بن جعفر اور عبد اللہ كے والد معاذ نے شعبہ سے ، انھوں نے عطاء بن الى ميمونہ سے ، انھوں نے حضرت ميمونہ سے ، انھوں نے حضرت

أَبَا رَافِع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّة ، فَقِيلَ : أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّة ، فَقِيلَ : تُرَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ - تُرَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَيْنَبَ - وَقَالَ وَلَفُظُ الْحَدِيثِ لِهِ وُلَاء دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَة : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَة .

[ ٢١٤٨ - ٢١٤٨ ) حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيُنْتَ

قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَتْ بِنْتُ جَحْشٍ، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ.

ابوہریہ بھائی سے روایت کی کہ حضرت زینب (بنت ام سلمہ جائی) کا نام برہ تھا، تو کہا گیا کہ وہ (نام بتاتے وقت خود) اپنی پارسائی بیان کرتی ہیں، تو رسول الله تلائی نے ان کا نام زینب رکھ دیا ۔ حدیث کے الفاظ ابن بشار کے علاوہ باتی سب کے (بیان کردہ) ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔

[5608] ولید بن کثیر نے کہا: مجھے محمد بن عمرو بن عطاء نے حدیث بیان کی ،کہا: مجھے حضرت زینب بنت امسلمہ ڈاٹٹا نے حدیث بیان کی ،کہا: محمد طاقت کی میرا نام نے میرا نام زینب رکھ دیا۔

انھوں نے کہا: جب زینب بنت جش رہ تھا آپ کے حبالہ عقد میں داخل ہو کیں تو ان کا نام بھی برہ تھا، تو آپ سَالیّا ہم نے ان کا نام بھی زینب رکھا۔

[5609] یزید بن ابی حبیب نے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی، کہا: میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ فاٹھانے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیا کے نینام رکے سے منع فرمایا ہے اور (بتایا کہ) میرا نام بھی پہلے برہ رکھا گیا تھا، رسول اللہ ٹاٹیا نے نے فرمایا:"تم لوگ اپی پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہتم میں پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہتم میں سے نیکوکارکون ہے۔" (گھر کے) لوگوں نے کہا: پھرہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ ٹاٹیا نے فرمایا:"اس کا نام زینب رکھ

# (المعجم؛) (بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمَّي بِمَلِكِ الْأَلْمَلاكِ، أَوْبِمَلِكِ الْمُلُوكِ) (التحفة؛)

آ ( ٢١٤٣ ) ٢٠ ( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِ الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَّأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدُ؛ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدُ؛ قَالَ الْأَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثِيُّ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا اللَّشَعْثِيُّ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرِ اللَّهِ اللَّيْكِيِّ قَالَ: - سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَبِي اللَّيْكِي اللَّيْكِي اللَّهُ قَالَ: اللهِ رَجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ رَجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ رَجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ رَجُلُ يُسَمَّى مَلِكَ اللهِ عَنْ اللهِ يَوْلَيَتِهِ: "لَا اللهُ عَزَ وَجَلَّ".

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانُ شَاهَانُ شَاهَانُ شَاهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلَتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَقَالَ: أَوْضَعَ.

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَبْمَرٌ عَنْ مَافِع بِنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ، لَا مُلِكَ إِلَّا اللهُ».

# باب:4۔''شہنشاہ'' کا نام اختیار کرنے کی ممانعت

المجار البوبكر بن عمروا شعثی ، احمد بن طنبل اور البوبكر بن البی شیبہ نے جمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ امام احمد کے بین البی شیبہ نے جمیں حدیث بیان کی ۔ الفاظ امام احمد کو بین ، اشعثی نے کہا: جمیں سفیان بن عیبنہ نے خبر دی جبکہ دیگر نے کہا: جمیں حدیث بیان کی ۔ البوز ناد سے ، انھوں نے اعرج سے ، انھول نے حضرت البوہری وہائی ہے ، انھول نے حضرت البوہری وہائی نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے نزدیک سب سے قابل تحقیر نام اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلا ہے ۔'' اور ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) میں اضافہ کیا: ''اللہ عزوجل کے سواکوئی (بادشاہت کا) مالک نہیں ہے۔''

ا شعثی کا تول ہے: سفیان نے کہا: جیسے شاہان شاہ (شہنشاہ) ہے۔

اوراحد بن طنبل نے کہا: میں نے ابوعمرو (اسحاق بن مرار شیبانی، نحوی، کونی) سے ''اخع'' کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا: (اس کے معنی ہیں) اوضع (انتہائی حقیر۔)

[5611] ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی، کہا: یہ احادیث ہمیں حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اللہ خالفی سے روایت کیں، پھر انھوں نے کچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے یہ حدیث (بھی) ہے: اور رسول اللہ خالفی نے فرمایا:
''اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گذا اور غضب کا مستق شخص وہ ہوگا جوشہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوااورکوئی بادشاہ نہیں ہے۔''

(المعجمه) (بَابُ اسْتِحْبَاب تَحْنِيكِ المَوْلُودِ عِنْدَ وَلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ اللَّي صَالِحِ يُخنَّكُهُ، وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ، وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ) (التحفة٥)

[٥٦١٢] ٢٢-(٢١٤٤) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَبَاءَةِ يَهْنَأُ يَعِيرًا لَّهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ نَمَرَاتِ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ، فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعِلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ ﴾ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ. [انظر: ٦٣٢٢]

[٥٦١٣] ٢٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهِرُونَ: أَخْبَرَنَا اَبْنُ عَوْنٍ عَن ابْن سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لَأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَّيْم: هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشِّى، ثُمَّ أَصَابَ

باب:5\_نومولودکوولادت کے وقت تھٹی دلوا نااور اسے گھٹی دلوانے کے لیے سی نیک انسان کے پاس اٹھاکر لے جانامستحب ہے، پیدائش کے دن اس کا نام رکھنا جائز ہے،اس کا نام عبداللد، ابراہیم یا جملہ انبیائے کرام سلط کے ناموں میں سے سی کے نام پر رکھنامستحب ہے

[5612] ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک ٹائٹ ے روایت کی ، کہا: جب عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے تو میں انھیں لے کر رسول اللہ ناتی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت رسول الله ظائم ايك دهاري دارعبا (جادر) زيبتن فرمائے این ایک اونٹ کو (خارش سے نجات ولانے کے ليے) گندھك (ياكول تار) لگارى تھے۔آپ نے فرمايا: " کھے مجور ساتھ ہے؟" میں نے عرض کی: تی ہاں، پھر میں نے آپ کو پچھ مجوریں پیش کیں، آپ نے ان کوایے منہ میں ڈالا، انھیں چبایا، پھر نیجے کا منہ کھول کران کواپنے دہن مبارک سے براوراست اس کے منہ میں ڈال دیا۔ یچے نے زبان ہلا کراس کا ذا کقہ لینا شروع کر دیا۔ پھررسول اللہ ٹاٹیڈا نے فر مایا: "بیانصار کی مجوروں سے محبت ہے۔ "اورآپ تاثیم ا نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔

[5613] بزید بن بارون نے کہا: ہمیں ابن عون نے ابن سیرین سے خردی، انھوں نے حضرت انس بن مالک والله ے روایت کی ، کہا: حضرت ابوطلحہ ٹائٹو کا ایک بیٹا تھا جو بیار تھا، حضرت ابوطلحہ والنظ گھرے باہر نکلے تو وہ بحی فوت ہوگیا، جب حضرت ابوطلحہ والنوالوٹے تو ہو چھا: میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ حضرت ام سلیم واٹنا نے کہا: وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، پھر حضرت ام سلیم جھٹا نے ان کوشام کا کھانا

مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتْنَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اللُّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَٰى بِهِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ فَقَالَ: ﴿أَمَعَهُ شَوْءٌ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ. تَمَرَاتُ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ، فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، ثُمَّ حَنَّكُهُ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

پیش کیا، حضرت ابوطلحہ واللہ نے کھانا کھایا، پھر بیوی سے قریب ہوئے، جب فارغ ہوئے تؤ حضرت امسلیم جھانے کہا (اب) بیج کی تدفین کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوطلحہ واللظ رسول الله تاليكم كى خدمت ميں حاضر ہوتے اور آپ کواس واقعے کی خبر دی، آپ نے بوچھا: ''کیارات کوتم ولها دلصن بخ تھے؟" انھوں نے کہا: جی ہاں،آپ تالیا نے فرمایا: ''اے اللہ! ان دونوں کو برکت عطا فرما!'' تو انھوں (امسلیم رفاق) نے ایک بیٹے کوجنم دیا،حضرت ابوطلحہ رفاقائے نے مجھ سے کہا: جاؤ، اس کواٹھاؤ اور نبی تاللے کے پاس لے جاؤ۔ وہ (انس بھڑ) اس کو نبی ناتی کے باس لے آئے اور حفرت امسلیم وہنا نے انس واٹڑا کے ہمراہ کچھ تھجوری بھیجیں تھیں، چيز ہے؟" انھول نے كہا: جي بال! كچھ مجوريں بين، آپ نے وہ تھجوریں لیں،ان کو جیاما، پھر (جیا کر) اٹھیں اس کے منہ میں ڈال دیا، پھراہے اس کے تالو سےمل دیا اور اس کا نام عبدالله ركهايه

> [٥٦١٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ، نَحْوَ حَدِيثِ

> [٥٦١٥] ٢٤–(٢١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

> عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَٰي قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَنَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ،

[٥٦١٦] ٢٥-(٢١٤٦) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ

[5615] حضرت ابوموی واثن سے روایت ہے، کہا: میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں اس کو لے کرنی تافظ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کوایک مجور (کے دانے) سے تھٹی دی۔

[ 5614] حماد بن مسعد ہ نے کہا: ہمیں ابن عون نے محمد

(ابن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت

انس اللا الاستاى قصے كساتھ يزيدكى حديث كى طرح بيان

[5616] شعیب بن الحق نے کہا: مجھے ہشام بن عروہ

مُوسَى أَبُوِ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَّعْنِي ابْنَ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالًا: خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكُر، حِينَ هَاجَرَتْ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَدِمَتْ قُبَاءً، فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللهِ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُحَنِّكُهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَّلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَّجِدَهَا، فَمَضَغَهَا، ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ، فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْع سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ، لِّيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ .

[ ٧٦٠ ] ٧٦ [ ٧٦٠] حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مَحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءً؛ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبْيْرِ، بِمَكَّة، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، الرَّبْيْرِ، بِمَكَّة، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمَّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَة، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَنِيْهُ فَوضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَتُمْرَةٍ يَتُمْرَةٍ فَمَضَعَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ يَنِيْقٍ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ مُنَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي فَتَى مَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي

نے بتایا، کہا: مجھےعروہ بن زبیر اور فاطمہ بنت منذر بن زبیر نے حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: حضرت اساء بنت الی بکر صدیق و النبی اجرت کے وقت ( مکہ سے ) تکلیں تو وہ حاملہ تھیں ، حفرت عبدالله بن زبیر النظان کے پید میں تھ، وہ قباء کینچیں تو انھوں نے قباء میں عبداللہ (بن زبیر ڈاٹٹو) کوجنم دیا۔ يج كى بيدائش كے بعد وہ اسے مھٹی دلوانے كے ليے رسول الله الله الله على ك آئي ـ تورسول الله على في اس (نچ) کوان سے لے لیا، اپنی گود میں رکھا، پھر تھجور منگوائی۔ حفرت عائشہ والله نے کہا تھجور ملنے سے پہلے، ہم ایک گھڑی اس کو ڈھونڈتے رہے، آپ نے اسے چبایا، پھروہ لعاب دہن اس (بیچے) کے منہ میں ڈال دیا،توسب سے پہلی چیز جو اس (نيج) کے پيك میں گئ وہ رسول اللہ ٹافیر كا لعاب دہن تھا، پھر حفرت اساء وہ نے کہا: اس کے بعد رسول میں دعا کی اور اس کا نام عبدالله رکھا، پھر جب وہ سات یا آ ٹھ سال کا تھا تو وہ رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ بیعت کرنے كها تها، جب رسول الله تَاتِيْنَا في است اين طرف آت ويكها تو آپ مسکرائے اوراس سے بیعت لی۔

[ 5617] ابواسامہ نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے دو مکہ میں سے، انھوں نے حضرت اساء ڈھٹا سے روایت کی کہ وہ مکہ میں حاملہ ہوئیں، حضرت عبداللہ بن زبیر ڈھٹا ان کے پیٹ میں تھے، حضرت اساء ڈھٹا نے کہا کہ جب میں ( مکہ سے) نکی تو میں پورے دنوں سے تھی، پھر میں مدینہ آئی اور قباء میں ٹھہری اور قباء میں میں نے اسے (عبداللہ کو) جنم دیا، پھر میں رسول اللہ ماٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اپنی گود میں لے لیا، پھر آپ نے جواب نے منہ میں ڈال دیا، پہلی چیز جواس کے منہ میں ڈال دیا، پہلی چیز جواس کے لغاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، پہلی چیز جواس کے

الْإِسْلَام.

[٥٦١٨] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُيَ حُبْلَى بِغَبْدِ اللهِ بْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، وَهُيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي أَسَامَةً.

[ ٢١٤٧ - ٢٠٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ [ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ]؛ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى عِائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنِّكُهُمْ.

[ ٥٦٢٠] ٢٨-(٢١٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هَيْبَةً وَالَدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جِئْنَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيَّةً يُحَنِّكُهُ، فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو خَسَّانَ: حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، حِينَ وُلِدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ

پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ ٹاؤڈ کا لعاب دہن تھا، پھر آپ نے (چبائی ہوئی) تھجور کی تھٹی اس کے تالو کو لگائی، پھر اس کے لیے دعا کی، برکت ما تگی، (ہجرت مدینہ کے بعد) میہ پہلا بچہ تھا جواسلام میں پیدا ہوا۔

[5618] على بن مسهر نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسے والد سے، انھوں نے حضرت اساء بنت الى بكر شاشئا سے روایت كى كمرف جمرت كى مارف جمرت كى ، اس وفت وہ عبداللہ بن زبير شاشئا سے حاملہ تھيں، پھر الاحاملہ كى حديث كى طرح بيان كيا۔

[5619] حفرت عائشہ فاٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تافیا کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور انھیں کھٹی دیتے۔

[5620] حفرت عائشہ فاللہ سے روایت ہے، کہا: ہم کھٹی دلوانے کے لیے عبداللہ بن زبیر واللہ کو نبی تالیل کی خدمت میں لے گئے، ہم نے کھجور حاصل کرنی جاہی تو ہمارے لیے اس کا حصول دشوار ہوگیا۔

[5621] حفرت سبل بن سعد (بن مالک و و الله و

عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَيَ النَّبِيُ وَلَيْ إِلْبَهِ النَّبِيُ وَلَيْ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَلَيْ إِلَيْهِ النَّهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُل

پر سے اٹھا لیا گیا، انھوں نے اس کو واپس (گم) بھیج دیا،
جب رسول اللہ نگائی اپ کام سے فارغ ہوکر متوجہ ہوئے تو
فرمایا: ''بچہ کہاں ہے؟'' حضرت ابوا سید ڈٹاٹٹ نے کہا: اللہ کے
رسول! ہم نے اس کو واپس بجوا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''اس
کا نام کیا ہے؟'' کہا: اللہ کے رسول! اس کا نام فلاں ہے۔
آپ نے فرمایا: ''نہیں، بلکہ اس کا نام منذر ہے۔'' آپ
نے اس روز اس کا نام منذر رکھ دیا۔

# (المعجم، ، ، ) (بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ. وَكُنْيَةِ الصَّغِيرِ) (التحفة \_\_\_)

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُسُ بْنُ مَالِكِ؛ ح: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ، عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ، عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَاحِ، عَنْ أَنسِ النَّيَاحِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: قَكَانَ قَطِيمًا، قَالَ: قَكَانَ قَالَ: قَكَانَ فَا فَعَلَ النَّهُ عَمْدٍ اللهِ عَلَيْهُ فَوَانَ يَلْعَبُ بِهِ.

# باب: جس کا بچہ نہ ہوا ہواس کے لیے کنیت رکھنے کا جواز اور چھوٹے بچے کی کنیت

[5622] ابوتیاح نے حضرت انس بن مالک داللہ اس دور ایت کی ، کہا: رسول اللہ تاللہ تمام انسانوں سے بڑھ کرخوش اخلاق سے ، میرا ایک بھائی تھا جسے ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ (ابوالتیاح نے) کہا تھا: دابوالتیاح نے) کہا تھا: اس کا دودھ چھڑ ایا جاچکا تھا، کہا: جب رسول اللہ تاللہ ت

فوائدومسائل: ﴿ نُغَرِحُ يا سے جھوٹا، سَرخ چونج والا ايک پرندہ ہے، آپ نے ابوعمير کی مناسبت سے اس برندے کو تعفير كساتھ نُغَيْر كہا۔ ﴿ آپ اللّٰهُ كا اس جھوٹے نيج كواس كنيت بربنى نام سے پكارنا اس بات كی دليل ہے كہ كم سى ميں كى كوكست سے يكارنا جائز ہے۔

> (المعحمة) (بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ: يَا بُنَيِّ، وَاسْتِحْبَا بِهِ لِلْمُلا طَفَةِ) (التحفة ٦)

باب:6 کسی اور کے بیٹے کو بیٹا کہنا جائز ہے اور (اگر) شفقت کے اظہار کے لیے ہوتومستحب ہے

[٥٦٢٣] ٣١-(٢١٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "يَا بُنَيَّ».

[3776] ٣٧-(٢١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ بْنُ فَيْسِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيًّ! وَمَا يُنْصِبُكَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيًّ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ مَنْهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ، قَالَ: "هُوَ اللهِ مِنْ ذٰلِكَ ".

[٥٦٢٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِسْرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ يَا لِللهُ فِيرَةِ: حَدِيثِ يَزِيدَ وَحُدَهُ.

# (المعجم٧) (بَابُ الاِسْتِيذَانِ)(التحفة٧)

٣٣-(٢١٥٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

[5623] حفرت انس بن ما لک رُنْتُونُ سے روایت ہے، کہا: رسول الله مُنْالِيُمْ نے مجھ سے فرمایا:''اے میرے بیٹے!''

[5624] یزید بن ہارون نے اساعیل بن ابی خالد ہے،
انھوں نے قیس بن ابی حازم ہے، انھوں نے حضرت مغیرہ
بن شعبہ دلائو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹو ہے دجال
کے متعلق جتنے سوالات میں نے کیے استے کسی اور نے نہیں
کیے، آپ ٹائٹو ہے نے مجھ سے فرمایا: ''میرے بیٹے! شمصیں اس سے
کر دجال) سے کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ شمصیں اس سے
ہرگز کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔'' کہا: میں نے عرض کی: لوگ
سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روئی کے پہاڑ
ہوں گے۔'' آپ نے فرمایا: ''وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس
کی نبیت زیادہ ذیل ہے۔''

[5625] وکیے ہشیم ، جریراور ابواسامہ سب نے اساعیل سے انہایزید سے انہایزید سے انہایزید کی صدیث میں اللہ علیا کی طرف سے مغیرہ وڈالٹو کے حدیث میں سول اللہ علیا کی طرف سے مغیرہ وڈالٹو کے لیے ''اے میرے بیٹے'' کے الفاظ ہیں اور کسی کی حدیث میں نہیں ہیں۔

## باب:7-اجازت طلب كرنا

[5626] عمرو بن محمد بن بكير ناقد نے كہا: ہميں سفيان بن عيد بن كيد بن الله كي قتم إلى ميں يزيد بن

عُيئِنَةً: حَدَّثَنَا وَاللهِ! يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ الْبِ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَدْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ قَلْنَا: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ قَلْنَا: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ: فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْنَك، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلائًا، فَلَمْ يَرُدُوا عَلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاثًا، فَلَمْ يَوْذَنْ تَرُدُوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ تَرُدُوا عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ أَلُومُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَوْجَعْتُك. وَإِلَّا أَوْجَعْتُك أَلُومُ عَلَيْهِ الْبَيِنَةَ وَإِلَّا أَوْجَعْتُك. أَلَاثًا عَلَمْ يُؤذَنْ قَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ. وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ أَلَ عَمْرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ.

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لَّا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِّهِ.

[ ٥٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي خَصَيْفَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ عَمْرَ، فَشَهِدْتُ.

٣٤ [٥٦٢٨] ٣٤-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ

نصفہ نے ہر بن سعید سے حدیث بیان کی، کہا: ہیں نے حضرت ابوسعید خدری دوائو کو کہتے ہوئے سنا: ہیں مدینہ منورہ میں انسار کی مجلس ہیں بیٹھا ہوا تھا، استے ہیں حضرت ابوموکی ٹواٹنو فررے سہے ہوئے آئے، ہم نے ان سے بوچھا: آپ کو کیا ہوا؟ انھوں نے بتایا کہ حضرت عمر ٹاٹنو نے میری طرف پیغام بھیجا ہے کہ ہیں ان کے دروازے پر کھیجا ہے کہ ہیں ان کے دروازے پر گیا اور تین مرتبہ سلام کیا، انھوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں لوٹ آیا، انھوں نے کہا: آپ کو ہمارے پاس آنے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام کیا، آپ لوگوں نے میں بات نے روکا؟ میں نے کہا: میں آیا تھا، آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام کیا، آپ لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کھے جواب نہیں دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کھے جواب نہیں دیا، اس لیے میں لوٹ گیا کھونکہ درسول اللہ ٹائٹا کم ان فرمایا تھا: ''جب تم میں سے کوئی محض تین بار اجازت نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے۔'' معز ہے جو درنہ میں تم کو معز سے عمر جائٹ نے فرمایا: اس پر گوائی چیش کرو درنہ میں تم کو سزادوں گا۔

حفرت انی بن کعب دلائظ نے کہا: ان کے ساتھ صرف وہ شخص جاکر کھڑا ہوگا جو توم میں سب سے کم عمر ہے، حضرت ابوسعید جائظ نے کہا کہ میں سب سے کم عمر ہول تو انھوں نے کہا: تم ان کے ساتھ جاؤ (اور کوائی دو۔)

[5627] قتیبہ بن سعید اور ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے بزید بن نصفیفہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن الی عمر نے اپنی حدیث میں بیاضافہ کیا: حضرت ابوسعید ڈاٹٹو نے کہا: میں ان کے ہمراہ اٹھ کھڑا ہوا، حضرت عمر ڈاٹٹو کے باس گیا اور گوائی دی۔

[5628] بکیر بن افتح سے روایت ہے کہ بسر بن سعید نے انھیں حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹو سے سنا، کہدرہے تھے: ایک محلس میں ہم حضرت

سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ عِنْدَ أُبَيِّ بْن كَعْب، فَأَتَّى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِّيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ! هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الإسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ. وَ إِلَّا فَارْجِعْ»؟ قَالَ أُبَيِّ: وَّمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ئَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، قَالَ: قَلْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْل، فَلَوْ مَا اسْتَأْذُنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ؟ قَالَ: أَسْتَأْذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَوَاللهِ! لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلْمِ لَهٰذَا .

فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: فَوَاللهِ! لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًا، قُمْ، يَا أَبَا سَعِيدِ! فَقُمْتُ حَتَّى أَبَا سَعِيدِ! فَقُمْتُ حَتَّى أَنَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَالِمُ مَا يَقُولُ هٰذَا.

[٥٦٢٩] ٣٥-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ: حَدَّثَنَا سِعْبِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْي بَابَ عُمَرَ، سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتْي بَابَ عُمَرَ،

انی بن کعب ڈٹائٹا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوموی اشعری والنظ غصے کی حالت میں آئے اور كفر ، ہو گئے، پھر كہنے لگے: ميں تم كوالله كى قتم ديتا ہوں كتم ميں سے كس شخص نے رسول اللہ على كو يفرماتے ہوئے سا: ''اجازت تین بار مانگی جاتی ہے، اگر شمیں اجازت مل جائے (تو اندر آ جاؤ) بہیں تو لوث جاؤ"؟ حضرت الی جائنا نے کہا: معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے کل حضرت عمر دلانڈ کے پاس حاضری کے لیے تین باراجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں اوٹ گیا، پھر میں آج ان کے پاس آیا تو ان کے پاس حاضر ہوگیا۔ میں نے انھیں بتایا كه مين كل آيا تفا، تين بارسلام كيا تفا، چر چلا كيا تفار كيني لگے ہم نے س لیا تھا، اس وقت ہم کسی کام میں لگے ہوئے تع، تم کول نداجازت مانگتے رہے یہاں تک کہ مصی اجازت ال جاتى - ميس نے كہا: ميس نے اى طرح اجازت مانگی جس طرح میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا تھا۔ کہنے لگے: اللہ کی قتم! میں تمھاری پشت اور پیٹ پر کوڑے ماروں گا یا چھرتم کوئی ایسا شخص لے آ و جو تحصارے لیے اس پر گواہی دے۔

حضرت الى بن كعب رئائل كه كله الله كى قتم المحمار ك ساته مهم ميں ہم سب سے معمونا ہے (بڑے تو بڑے میں ہم سب سے محمونا ہے (بڑے تو بڑے ہیں سے محم عمر لوگوں نے بھی سی ہے اور یا در کھی ہے۔) ابوسعید! اٹھو، (انھوں نے کہا) تو میں اٹھا، حضرت عمر مٹائل کے پاس آیا اور کہا: میں نے کہا) تو میں اٹھا، حضرت عمر مٹائل کے پاس آیا اور کہا: میں نے رسول اللہ مٹائل کو اس طرح فرماتے ہوئے ساتھا۔

[5629] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں سعید بن بزید نے ابونعر ہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈٹائیؤ سے روایت کی کہ حضرت ابوموسی ڈٹائیؤ حضرت عمر ڈٹائیؤ کے درواز سے بر ڈٹائیؤ نے کہا:

فَاسْتَأُذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّالِثَةَ، الشَّانِيَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَانِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الشَّالِثَةَ فَرَدَّهُ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتْبَعَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَا، وَإِلَّا، فَلَأَجْعَلَنَكَ عِظَةً، قَالَ اللهِ عَلَيْ فَهَا، وَإِلَّا، فَلَأَجْعَلَنَكَ عِظَةً، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله عَلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَالَ: أَلَكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: أَتَاكُمْ فَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ؟ انْطَلِقْ أَتُو سَعِيدٍ. فَأَنَاهُ فَقَالَ: فَقَالَ:

یہ ایک بار ہے، پھر انھوں نے دوبارہ اجازت طلب کی، حضرت عمر ٹالٹن نے کہا: یہ دوسری بار ہے، پھر انھول نے تيسرى باراجازت طلب كى ،حضرت عمر دانشۇنے كها: يه تيسرى بار ہے، پھروہ لوٹ گئے۔حضرت عمر دلافنزنے (اگلے دن) کسی کوان کے بیتھیے روانہ کیا اور انھیں دوبارہ بلا بھیجا۔ پھر (حضرت عمر فالله نے) ان سے کہا: اگر بدایس بات ہے جوتم نے رسول الله الله الله اس كر) يادر كھى بوتو تھيك ہے، ا گرنہیں تو میں شمھیں (دوسرول کے لیے نشان) عبرت بنا دول گا۔حضرت ابوسعید ٹاٹھانے کہا: تو وہ ہمارے ہال آئے اور کہنے گئے: شمصیں علم نہیں ہے کہ رسول اللہ تاثیر نے فرمایا تھا: ''اجازت تین بارطلب کی جاتی ہے'؟ کہا: تولوگ بننے لگ، کہا: میں نے (لوگوں سے کہا:) تمھارے یاس تمھارا مسلمان بھائی ڈرایا ہوا آیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ (پھر حضرت ابوموی النظ سے کہا:) چلیں میں اس سزا میں آپ کا حصددار بنول گا۔ پھروہ حضرت عمر النظاك ياس آئے اور كہا: بہابوسعید ہیں (بہمیرے گواہ ہیں۔)

کے فائدہ: اس حدیث میں اور اس سے پہلے اور بعد کی احادیث میں واقعے کی تفصیلات الگ الگ بیان ہوئی ہیں۔ان سب تفصیلات کو یکجا کرنے سے بورا واقعہ سامنے آجا تا ہے۔

[ ٢٣٠٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُر خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُر خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبُورِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَضْرَةً قَالًا: سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَعْنَى حَدِيثٍ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَعْنَى مَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَعْنَى مَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَعْنَى مَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَلٍ عَنْ أَبِي مَعْنَهُ أَبِي مَعْنَهُ مَا عَنْ أَبِي مَعْنَهُ مَنْ أَبِي مَعْنَهُ مَنْ أَبِي مَعْنَهُ مَا عَنْ أَبِي مَعْنَاهُ مَا عَنْ أَبِي مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي مَعْنَهُ مَا عَنْ أَبِي مَعْنَهُ مَدِيثِ بِشِو مُعْنَاهُ مَنْ مَنْ أَبِي مَعْنَاهُ مَنْ أَبْنِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ الْمَدَةُ .

[5630] شعبہ نے ابومسلمہ، جریری اورسعید بن بزید سے حدیث بیان کی۔ جریری اورسعید بن بزید دونوں نے ابونفرہ سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم نے انھیں ابوسعید خدری ڈاٹٹ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا جس طرح بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے روایت کی ہے۔

حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عُمَيْرِ: أَنَّ جُرَيْج: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ: أَنَّ جُرَيْج: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرِ ثَلَاثًا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ فَخَرَة مَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ عَلَى مَا صَنَعْت، فَلَاعِ بْنِ قَيْسٍ؟ إِنُّذَنُوا لَهُ، فَلَاعِي لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت، فَلَاعِ بَنِ قَيْسٍ؟ إِنَّذَنُوا لَهُ، فَلَا يَنْ مُنُ بِهٰذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى فَلَا اللهِ عَلَى مَا صَنَعْت، هَذَا بَيْنَةً أَوْ لَا فَعَلَنَّ، فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ إِلَى هَذَا بِنَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: مَا مَمُدُا مِنْ عَلَى هُذَا إِلّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هُذَا إِلّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هٰذَا مِنْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِي عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، أَلْهَانِي عَنْهُ الطَّفْقُ أَمْر رَسُولِ اللهِ عَيْقِ، أَلْهَانِي عَنْهُ الطَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

[٥٦٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ، فَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بالْأَسْوَاقِ.

[٥٦٣٣] ٣٧-(٢١٥٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي

[5631] کچیٰ بن سعید قطان نے ابن جریج سے روایت کی، کہا: ہمیں عطاء نے عبید بن عمیر سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابوموی دفائفانے حضرت عمر دانٹیؤ سے تین مرتبہ اجازت طلب کی تو جیسے انھوں نے حضرت عمر وہاٹی کومشغول سمجھا اور واليس مو كئے -حفرت عمر والفظ نے كہا: كيا مم نے عبدالله بن قیس (ابوموی طابع) کی آواز نہیں سنی تھی؟ ان کو اندر آنے کی اجازت دو، (حضرت ابومویٰ براتیٔ واپس چلے گئے ہوئے تھے، دوسرے دن) حضرت ابوموی دانین کو بلایا گیا، حضرت عمر دانین نے کہا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ انھوں نے کہا: ہمیں یہی (كرنے كا) تكم ديا جاتا تھا۔ انھوں نے كہا: تم اس پر كوائى دلواؤ ، نہیں تو میں (وہ) کروں گا (جو کروں گا۔) وہ (حضرت ابوموی والن كلي، انصاری مجلس میس آئے، انصول نے كہا: اس بات برتمھارے حق میں اور کوئی نہیں، ہم میں سے جوسب سے چھوٹا ہے وہی گواہی دے گا۔ ابوسعید واٹھ نے (حضرت عمر الله على الله الله على الل كعبدمبارك ميس)اى كاحكم دياجاتا تفاح حفرت عمر والثواني كها: رسول الله منافياً كالبيتكم مجھ ہے اوجھل رہ كيا، بازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا۔

[5632] ابوعاصم اورنضر بن شمیل دونوں نے کہا: ہمیں ابن جربج نے ای سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔ اور نضر کی حدیث میں انھوں نے ''بازاروں میں ہونے والے سودوں نے مجھے اس سے مشغول کر دیا'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[5633]فضل بن مویٰ نے کہا: ہمیں طلحہ بن کی نے ابوردہ سے خبر دی، انھول نے حضرت ابومویٰ اشعری دائش سے روایت کی، کہا: ابومویٰ اشعری دائش حضرت عمر بن

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَّجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبِرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدَهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبَيَ بْنَ كَعْبِ، قَالَ: عَدْلٌ، قَالَ: يَا أَبَا الطُّقَيْلِ! مَا يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَلَا تَكُونَنَ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهُ. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا، فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَتَبَبَّتَ.

خطاب بنائن کے پاس آئے اور کہا: السلام علیم، بی عبداللہ بن قیس (حاضر ہوا) ہے، انھوں نے آئے کی اجازت نہ دی، انھوں نے آئے کی اجازت نہ دی، انھوں نے بھر کہا: السلام علیم، بی ابوموی ہے، السلام علیم، بی اشعری ہے، السلام علیم، بی ابوموی ہے، السلام علیم، بی ان کو میر ہے پاس واپس لاؤ۔ وہ آئے تو حضرت عمر بخائن نے کہا: ابوموی! آپ کوکس بات نے آئے تو حضرت عمر بخائن نے کہا: ابوموی! آپ کوکس بات نے لوٹا دیا؟ ہم کام میں مشغول تھے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ناٹین ہے سے نا، آپ نے فرمایا: ''اجازت تین بار طلب کی جائے، اگرتم کواجازت دے دی جائے (تو آجاؤ) ورنہ لوٹ جاؤ۔' حضرت عمر بخائن نے کہا: یا تو آپ اس پر گواہ لائیں گے یا پھر میں بی کروں گا اور بی کروں گا تو حضرت ابوموی بھائن چلے گئے۔

حفرت عمر فالمنز نے کہا: اگر ابوموی کو گواہ مل گیا تو شام کو وہ محصیں منبر کے پاس ملیں گے اور اگر ان کو گواہ نہیں ملا تو وہ محصی نہیں ملیں گے، جب حضرت عمر فالنز شام کو آئے تو انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: ابوموی! فالنز کو گواہ مل گیا؟ انھوں نے کہا: وہ بال! ابی بن کعب ہیں۔ انھوں (حضرت عمر فالنز) نے کہا: وہ قابل اعتماد گواہ میں۔ (پھر ابوطیل عامر بن واثلہ فالنز کی طرف متوجہ ہوکر) کہا: ابوطیل اپر (ابی بن کعب فالنز) کیا کہتے ہیں؟ انھوں (حضرت الی بن کعب فالنز) کیا کہتے ہیں؟ انھوں (حضرت الی بن کعب فالنز) کیا کہتے ہیں؟ انھوں (حضرت الی بن کعب فالنز) کیا کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا: ابن خطاب! میں نے رسول اللہ فالنز کیا ہے سے منا، آپ یہی فرمار ہے تھے، لہذا آپ رسول اللہ فالنز کی سے ایک جیز سی اور چاہا کہاں کا ثبوت کہا: سیان اللہ! میں نے ایک چیز سی اور چاہا کہاس کا ثبوت حاصل کروں۔

خک فاکدہ: سابقہ روایات میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب ٹائٹؤ نے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹؤ کو ساتھ بھیجا اور انھوں نے گواہی دی۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب ٹائٹؤ کا دی۔ اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب ٹائٹؤ کا نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب ٹائٹو حضرت ابوسعید ٹائٹو کو حضرت ابوسعید ٹائٹو کو حضرت ابوسعید ٹائٹو کو حضرت ابوسعید ٹائٹو کو حضرت ابوسعید ٹائٹو کے ساتھ بھیجوانے کے بعد خود بھی چیجے

آ گئے۔ان کود مکی کر حضرت ابوموی جنٹونے ابوسعید خدری جنٹو کی گواہی کے بعد، بڑے گواہ کے طور پران کا نام بھی پیش کردیا۔

[ ٩٦٣٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ وَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَعْمَ، فَلَا تَكُنْ، يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْ يَذْكُرُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَى أَعْدَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ قَوْلٍ عُمَرَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلَى أَعْدَهُ.

[5634] على بن ہاشم نے طلحہ بن کیل سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، مگر انھوں نے کہا: تو انھوں (حفرت عربی اللہ کا گئیا کے کہا: ابومنذر! (ابی بن کعب واللہ کی کنیت) کیا آپ نے رسول اللہ کا گئیا ہے یہ حدیث تی تھی ؟ انھوں نے کہا: ہاں ، ابن خطاب! تو آپ رسول اللہ کا لیا کہا تول : کیے عذاب نہ بنیں اور انھوں نے حفرت عمر جالی کا قول : سجان اللہ اور انھوں کے حصہ ذکر نہیں کیا۔

(المعجم ٨) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا، إِذَا قِيلَ مَنْ هَلَا؟) (التحفة ٨)

آوه آه آه آه (۲۱۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَّةٍ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: فَعَرْجَ وَهُو يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا».

[ ٣٦٣٦] ٣٩-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ؛ وَأَلُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - قَالَ يَحْلَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النّبِيِّ عَيْدٍ ، فَقَالَ : «مَنْ هٰذَا؟ » فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ النّبِيِّ عَيْدٍ ، فَقَالَ : «مَنْ هٰذَا؟ » فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ النّبِي عَيْدٍ : «أَنَا ، أَنَا ! » .

باب:8-اجازت طلب کرنیوالے سے جب پوچھاجائے''کون''ہےتو جواب میں (صرف) ''میں''کہنا کروہ ہے

[5635] عبداللہ بن اور ایس نے شعبہ سے، انھوں نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے جابر بن عبداللہ وہ شاہ سے موا اور روایت کی، کہا: میں نی تالیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آواز دی، نی تالیق نے فرایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے: ''میں، میں۔ آپ باہر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے: ''میں، میں (کیا جواب ہے؟)''

[5636] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر سے، انھوں نے محمد بن مکدر کہا: میں نے نبی ٹاٹیٹا کے ہاں اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے کہا: میں۔ تو نبی ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''میں، میں! (سے کیا پہتہ چل سکتا ہے؟)'

[٥٦٣٧] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ الْمَوْلِ وَأَبُو عَامِرِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَّأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلكَ.

[5637] نظر بن شمیل، ابوعام عقدی، وہب بن جریر اور بہز، سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، ان سب کی حدیث میں (یہ جملہ بھی) ہے: جیسے آپ نے اس کو نالیند فر مایا ہو۔

#### (المعحم ٩) (بَابُ تَحْرِيمِ النَّطَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِ فِي (التحفة ٩)

[٥٦٣٩] ٤١-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَخْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ اللهِ عَلَى مَدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### باب:9-کسی کے گھر میں جھا نکنے کی ممانعت

[5638] این نے این شہاب سے روایت کی کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی وہ انتھا نے انتھاں بتایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ تالی کے دروازے کی جمری میں سے اندر جمانکا، اس وقت رسول اللہ تالی کے دروازے کی جمری میں سے اندر جمانکا، کی نوکوں والا) بال درست کرنے کا ایک آلہ تھا جس سے آپ سر کھجا رہے تھے، جب رسول اللہ تالی کے اس کو دیکھا تو فرمایا:''اگر مجھے یقینی طور پر پہتا چل جاتا کہتم مجھے دیکھ رہے ہوتو میں اس کو تمھاری آنکھوں میں گھسا دیتا۔'' رسول اللہ تالی کے آب رسول اللہ تالی کے خرمایا:''اجازت لینے کا طریقہ آنکھ ہی کی وجہ سے تو رکھا گیا ہے۔'' (کہ آنکھ کی کوخلوت کے عالم میں نہ دیکھ سکے۔)

النسب المستد ال

تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

[ ٥٦٤٠] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا عُمْرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَيُؤْتُهُ ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ.

آ (۲۱۵) ٢٤-(۲۱۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ؛ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَحْيَى بْنُو بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُو، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لَيْهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لَيْ لَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ لِيَطْعَنَهُ لَيْهُ لِيَطْعَنَهُ لَيْ اللهِ عَنْهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لِيَطْعَنَهُ لَيْهُ لِيَطْعَنَهُ لَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لَيْهِ لَيْكُولُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لَيْتُنَا لَيْهِ لَيْكُولُ اللهِ عَنْهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لَيَطْعَنَهُ لَيْلُولُونُ اللهِ يَعْقَلِيْهُ لَهُ لِيطْعَنَهُ لِيلَا لَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لِيطْعَنَهُ لَا لَهُ لِيطُعْمَلُونُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَيْكُولُولُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَهُ لِيَعْمِلُولُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَهُ لِيطْعَنْهُ لَيْكُولُونُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَهُ لِيلُولُهُ لِيلُولُونُ اللهِ لَيْكُولُونُ اللهِ لَهُ لِيلُولُونُ اللهِ لِيلِهُ لِيلُولُونُ اللهِ لَهُ لِيلُونُ لِلهُ لِيلِهُ لِيلِهُ لِيلُونُ لِيلِهُ لِيلُونُ لِيلِهُ لِيلِهُ لَلْمُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلِهُ لَهُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلِونُ لِيلُونُ لِيلْمُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِللْهُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلِيلُونُ لِللّهُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُولُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيلُونُ لِيل

''اگر میں جان لیتا کہتم واقعی مجھے دیکھ رہے ہوتو میں اس کو تمھاری آنکھوں میں چھو دیتا۔ اللہ نے اجازت لینے کا طریقہ آنکھ ہی کے لیے تو رکھا ہے۔''

[5640] سفیان بن عیدنه اور معمر دونوں نے زہری ہے، انھول نے دہری ہے، انھول نے دہری سے، انھول نے نبی مَالَّمْیُرُمُ اللہ اللہ اور یونس کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[5641] حفرت انس بن ما لک دائلاً سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی نظام کے کمی جمرے میں جھا تکا، نبی نظام چوڑے پھل کا ایک تیریا کئی تیر لے کر اُسٹے، جیسے میں رسول اللہ نظام کو د کیے رہا ہوں کہ آپ خاموثی سے اس کی آنکھوں میں وہ تیر چھونے کے امکان کا جائزہ لے رہے تھے۔

کے فائدہ: جوآلہ آپ تالیہ استعال کررہے تھے، اس پر کئی لمبی لبی نوکیس بن ہوئی تھیں جو چھوٹے چھوٹے پھروں کی طرح نظر آتی تھیں۔

[5642] سہیل کے والدابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹی سے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے اجازت کے بغیم لوگوں کے گھر میں تا تک جھا تک کی ، انھیں اجازت ہے کہ وواس کی آ تکھ پھوڑ دیں۔"

[٥٦٤٣] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ
أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ
بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ
جُنَاحِ».

[5643] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہائیڈ سے روایت کی کہرسول اللہ مُلِیْمِ نے فر مایا: ''اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تم سے اللہ محصارے ہاں جھانکے اور تم کنگری مار کر اس کی آئکھ پھوڑ دوتو تم پرکوئی گناہ نہیں ہے (کوئی سزایا جرمانہ نہیں۔)''

#### (المعجم ١٠) (بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ) (التحفة ١٠)

[5644] بزید بن زریع، اساعیل بن علیه اور بھیم نے یونس سے، انھوں نے عمرو بن سعید سے، انھوں نے ابوزر سے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ وہائی سے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ وہائی سے احیا نک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹالوں۔

باب:10-اجائك نگاه يزجانا

[0780] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[5645]عبدالاعلی اور سفیان دونوں نے یونس سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### ارشاد باری تعالی

وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ وَ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

''اور جب شمصیں سلامتی کی کوئی دعادی جائے توتم اس سے اچھی سلامتی کی دعادو، یا جواب میں وہی کہدو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا یوراحساب کرنے والا ہے۔'' (النسباء: 86:4)

# سلامتی اورصحت کی اہمیت وفضیلت اور اصول وضوابط

اسلام سلامتی کا دین ہے۔ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی سلامتی سکھاتا ہے۔ ہر مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کا باغی نہیں اور دوسرے انسان کی سلامتی کا قائل ہے۔ وہ صرف اسے سلامتی کا بیغیام اور سلامتی کی دعا بھی دے۔ پہلافقرہ جو کوئی مسلمان دوسرے کو کہتا ہے وہ السلام علیم ہے۔ وہ صرف اپنے مخاطب کو سلامتی کی پیغام اور سلامتی کی دعا نہیں دیتا بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کے درمیان سلامتی کی خواہش کے اظہار اور دعا کو لازی قرار دیا ہے۔ اسلام کو نہ ماننے والوں کو بھی سلام کہا جاتا تھائین جب انھوں نے فابت کر دیا کہ وہ مسلمان بلکہ خود اللہ کے رسول مؤلیج کے لیے بھی سلامتی کے بجائے چالا کی سے ہلاکت کی بدد عا دیتے ہیں تو پیطریقہ اپنانے کا حکم دیا گیا کہ غیر مسلم اگر سلام کہیں تو جواب میں سلام کہا جائے اور اگر وہ سام علیم (آپ پر موت ہو، یا اس جسے اور جملے) کہیں تو بھی ترکی بہر کی جواب دینے کے بجائے صرف علیم کہنے پر اکتفا کیا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ جو سلامتی کے باہمی عہد کو تو ٹر دے اور دریے آزار ہوجائے تو اس کی چیرہ دستیوں سے دفاع ضروری ہے۔

زمین پر بسے والی اللہ کی دوسری مخلوقات کی سلامتی کو بھی یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ جوموذی جانورانسانی آبادیوں میں گھس کر انسانوں اور انسان کے زیر حفاظت دوسرے چوپایوں کے لیے ضرر رسانی یا ہلاکت کا باعث بنیں ان سے نجات حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایسے موذی جانوروں میں بڑے اور چھوٹے سب طرح کے جانور شامل ہیں۔ اگر کوئی جانورموذی سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بھی عرصۂ دراز سے انسانی آبادی میں بس رہا ہے تو اپنے عمل سے اسے بھی سلامتی کے ساتھ وہاں سے جانے کا پیغام دینا چاہیے، اگر پھر بھی نہ جائے تو اس سے چھٹکارا پانے کی اجازت ہے، ورندانسانی آبادی میں اپنی موجودگی سے غلط فائدہ اٹھا کروہ کل کال ہلاکت کا موجد سے گا۔

سلامتی کے حوالے سے مسلمانوں کو نہایت عمدہ آ داب سکھائے گئے ہیں۔ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں واغل نہ ہونا، عور تیں ضروری کا موں سے باہر جائیں تو ان کے لیے راستوں کو محفوظ بنانا اور بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا، معاشرے، خاندانوں، خصوصاً خوا تین کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں نہ رہنا اور اگر محرم خاتون ساتھ ہے تو ضرورت محصوص ہونے پر اس کے ساتھ اپنے دشتے کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔سلامتی کے لیے گھروں اور مجلسوں کی سلامتی ضروری ہے۔سلامتی کے لیے گھروں اور مجلسوں کی سلامتی ضروری ہے۔مجلسوں میں مساوات، ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ اور اہل مجلس میں سے ہرایک کے آ رام کا خیال رکھنے سے مجلسوں کی

سلامتی اور صحت کی اہمیت وفضیلت اور اصول وضوابط \_\_\_\_\_ ×\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_

سلامتی کویقینی بنایا جاسکتا ہے، گھروں میں وہ لوگ داخل نہ ہوں جو فتنہ انگیزی کر کتے ہیں۔ دوآ دمیوں کی سرگوثی تک سے پر ہیز اور ضرورت کے دفت دوسروں کی مدداوران کے مسائل حل کرنے ہے سب لوگوں کے دل میں سلامتی کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔

سلامتی کے متعلق ان تمام امور کے بارے میں رسول اللہ طافیۃ کے فرامین بیان کرنے کے بعد امام سلم برطن نے صحت سے متعلق امور کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ان بیار بول ہوں کے حوالے سے احادیث لائی گئی ہیں جن کے اسباب کا کھوتی لگانا عام طبیب کے لیے ناممکن یا کم از کم مشکل ہوتا ہے۔ ان میں جادو، نظر بداور زہر خورانی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاج کے لیے مختلف علم بیر بتائی گئی ہیں جن میں دم کرنا اور دعا کرنا شامل ہیں، پھر مختلف بیار یول کے علاج کے لیے ان مناسب طریقوں کا ذکر ہے جو تدابیر بتائی گئی ہیں جن میں دم کرنا اور دعا کرنا شامل ہیں، پھر مختلف بیار یول کے علاج کے لیے ان مناسب طریقوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ طافیۃ کے لیے ان مناسب طریقوں کورسول اللہ طافیۃ کے لیے ان مناسب طریقوں کو تا پہند کیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ پہند فرماتے تھے کہ بیار کو دی جانے والی دوائیں اور طریقہ علاج تکلیف دہ نہ ہوا ورغذ اپند یہ اور عمرہ ہوئی چا ہے۔ اس کے بعد مختلف و باؤں کے حوالے سے رسول اللہ طافی کی ہوایات ہیں، اس کے بعد مختلف و باؤں کے حوالے سے وقتلف او ہام کا ذکر کے اور آخر میں موذی جانوروں کے بارے میں ہوایات ہیں اور عموی طور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں جو اور آخر میں موذی جانوروں کے بارے میں ہوایات ہیں اور عموی طور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں جو اور آخر میں موذی جانوروں کے بارے میں ہوایات ہیں اور عموی طور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں جو اور آخر میں موذی جانوروں کے بارے میں ہوایات ہیں اور عموی طور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں ہوایات ہیں اور عمور کر جو اندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں ہوایات ہیں اور عمور پر ہر جاندار کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی تلقین میں ہوئی جو اور کی کو سلوک کرنے کی تلقین کو سلوک کرنے کی تلقین کے دور کی کا سلوک کرنے کی تلقین کو سلوک کرنے کی تلقین کی سلوک کرنے کی تلقین کو کرنے کی تلقین کو کرنے کی تلقین کی جو کی کو کی سلوک کرنے کی تلقین کی خوالے کو کو کی سلوک کرنے کی تلقین کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی تلقین کی کو کی سلوک کرنے کی تلقین کی خوالے کی تلقین کی خوالے کی تلقین کی کو کرنے کی تلقین کرنے کی تلقین کی کو کرنے کی تلقین کی کو کی کی کرنے کی تلقین کی کو کرنے کی تلقین کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے

## ۳۹ - كِتَابُ السَّلَامِ سلامتى اورصحت كابيان

# (المعجم ١) (بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) (التحفة ١)

المَعْدَمُ عَلَيْنَ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ عَلَيْ مُكْرَمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَ عَكَّثَنَا رَوْحٌ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلُى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُولُى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ».

(المعجم ٢) (بَابٌ مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ)(التحفة ٢١)

[٥٦٤٧] ٢-(٢١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْلَحْقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

باب: 1 ـ سوار پيدل کواور کم لوگ زياده لوگوں کوسلام کريں

[ 5646] عبدالرحن بن زید کے آزاد کردہ غلام ثابت نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے سنا، کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ تاٹیل نے فر مایا: ''سوار پیدل کوسلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔''

باب:2-راستے میں بیٹنے کا ایک چق سلام کا جواب دیناہے

[ 5647] اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ حضرت ابوطلحہ واللہ نے کہا: ہم مکانوں کے سامنے کی کھلی جگہوں میں بیٹے باتیں کررہے تھے کہ رسول اللہ مالی تھ تشریف لے آئے اور ہمارے پاس

قَالَ أَبُو طَلْحَةً: كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ؟ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصَّعُدَاتِ» فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، وَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: "إِمَّا لَا، فَأَدُّوا عَقَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ، فَقَالَ: "إِمَّا لَا، فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَام».

[٥٦٤٨] ٣-(٢١٢١) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْكِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدُّ مِّنْ مَّجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، وَلَفُ اللهَ عَلُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْمُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ فَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُ الْأَذٰى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكِرِ". [راجع: ٥٥٦٣]

[ ٥٦٤٩] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كَلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم٣) (بَابٌ مِّنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ) (التحفة ١٣)

کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا: ''تمھارا راستوں کی خالی جگہوں پر مجلسوں سے کیا سروکار؟ راستوں کی مجالس سے اجتناب کرو۔''ہم نے کہا: ہم الی باتوں کے لیے بیٹے ہیں جن میں کسی قتم کی کوئی قباحت نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے گفتگو اور بات چیت کے لیے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اگر نہیں (رہ سکتے) تو ان (جگہوں) کے حق ادا کرو (جو یہ ہیں): آنکھ نیچی رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔''

[5649]عبدالعزیز بن محمد نی اور ہشام بن سعد دونوں نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

باب:3۔سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے

يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ»؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ خَمْسٌ»؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ خَمْسٌ»؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: الْمُسْلِمِ خَمْسٌ»؛ مَنْ أَبِي هُرَيْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْبُو اللهِ عَلَيْ : «خَمْسٌ تَجِبُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[5650] یونس نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے ابن سیتب سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: 'مسلمان کے مسلمان پر پائ خی حق بیں۔'' نیز عبدالرزاق نے کہا: ہمیں معمر نے (ابن شہاب) زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''ایک مسلمان کے لیے اس کے بھائی پر پائج چیزیں واجب ہیں: سلام کا جواب دیا، چھینک مار نے والے کے لیے رحمت کی دعا کرنا، وعوت قبول کرنا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں کے ساتھ جانا۔''

عبدالرزاق نے کہا: معمر اس حدیث (کی سند) میں ارسال کرتے تھے (تابعی اور صحابی کا نام ذکر نہیں کرتے تھے) اور کھی اسے (سعید) بن میتب اور آگے حضرت الوہریرہ نگاٹٹ کی سندے (متصل، مرفوع) روایت کرتے تھے۔

خک فاکدہ: جن لوگوں نے ان سے مرسل روایت بیان کی ہے وہ بھی حق بجانب ہیں اور جنھوں نے مرفوع بیان کی ہے وہ بھی درست ہیں۔اصل میں بیروایت مرفوع ہے۔

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ابْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةَ قَالَ: «حَقُ الْمُسْلِمِ عِنَّ الْمُسْلِمِ عِنَّ اللهِ عَلَيْةِ، وَإِذَا رَسُولَ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنَّ ». قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ اللهِ! قَالَ: ﴿ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ،

[5651] اساعیل بن جعفر نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ا نے خضرت ابو ہریہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ ا نے فرمایا: ''مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھتی ہیں۔'' پوچھا گیا: اللہ کے رسول! وہ کون سے ہیں؟ آپ ٹاٹھ انے فرمایا: ''جب تم اس سے ملوتو اس کوسلام کرواور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرواور جب وہ تم سے قیمت طلب کرے تو اس کو قیمت کرو، اور جب اسے چھینک آئے اور الحمد لللہ کہتو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، جب وہ بیمار ہوجائے تو اس کی عیادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تو اس کے پیچھے (جنازے میں) جاؤ۔''

(المعحمة) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ) (التحفة ٤١)

[ ٣٩٥٣] ٧-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: صَحَدَّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَصْحَابَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ وَالْنَا مُكَنِّفٌ نَرُدُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يُسَلِّمُونَ عَلَيْهُمْ؟ قَالَ:

[٥٦٥٤] ٨-(٢١٦٤) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَقَيَّنِبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَّاللَّفْظُ وَيَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى: لِيَخْيَى بْنُ يَخْيَى: لِيَخْيَى بْنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيْلُ

باب:4-اہل کتاب کوسلام کرنے میں ابتداکی ممانعت اوران کےسلام کا جواب کیسے دیاجائے؟

[5652] عبیداللہ بن ابی بکر نے اپنے دادا حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا:''جب اہل کتاب تم کوسلام کریں تو تم ان کے جواب میں و عَلَیْ کُمْ '(اورتم پر) کہو۔''

[5653] شعبہ نے کہا کہ میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس ڈاٹھٹا سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی مُلٹھٹا سے عرض کی: اہل کتاب جمیں سلام کرتے ہیں، ہم ان کو کیسے جواب دیں، آپ نے فرمایا: ''تم لوگ' و عَلَیْ کُٹم'' (اورتم پر) کہو۔''

[5654] اساعیل بن جعفر نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی، انھوں نے حضرت ابن عمر والٹنا سے سنا، کہدر ہے سے کہ رسول اللہ ظافر نے فرمایا: ''جب یہودتم کوسلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت

وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْبَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: اَلْشَامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ».

[٥٦٥٥] ٩-(...) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - فَالاّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطُ مِّنَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطُ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ الله عَلَيْكُمْ السَّامُ الله عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّهُ عَنْ فِي الْأُمْرِ كُلِّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّامُ الله عَزَوْجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأُمْرِ كُلِّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الله وَعَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ الله وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٠٥٧] (...) حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ الْمُولُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ » وَلَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ » وَلَمْ يَذُكُو اللهِ عَلَيْتُ : «قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ » وَلَمْ يَذُكُو الْوَاوَ.

نازل ہو) کہتا ہے۔' (اس پر)تم ''عَلَیْكَ'' (تھ پر ہو) کہو۔'

[5655] سفیان نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انھا ہے، انھوں نے نبی طافیا سے اس کے مانندروایت کی، مگر اس میں ہے: '' تو تم کہو: ''وَعَلَيْكُمْ'' (تم پرہو۔)'

[5656] سفیان بن عینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حفرت عاکشہ نظام سے روایت کی ، کہا: یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول الله نظام سے ملنے کے لیے اجازت طلب کی اور انھوں نے کہا: ''السَّامُ عَلَیْکُمْ '' (آپ پر موت ہو!) حضرت عاکشہ نظام نے کہا: بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ رسول عاکشہ نظام نے کہا: بلکہ تم پر موت ہو اور لعنت ہو۔ رسول الله نظام نے فرمایا: ''عاکشہ! الله تعالی ہر معاطے میں نری پند فرمایا: ''عاکشہ! الله تعالی ہر معاطے میں نری پند فرمایا: ''میں کہ انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ خلام نے فرمایا: ''میں نے 'و عَلَیْکُمْ '' (اور تم بر ہو) کہد دیا تھا۔''

[ 5657] صالح اور معمر دونوں نے زہری ہے، ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ دونوں کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''میں نے عَلَیْکُمْ کہد یا تھا۔'' اور انھوں نے اس کے ساتھ واؤ (اور) نہیں لگایا۔

[٥٦٥٨] ١١-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ، فَقَالَ عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» وَقَالَتْ: «يَا عَائِشَةُ! لَا تَكُونِي فَاحِشَةً» فَقَالَ: «أَو لَيْسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟ فَقَالَ: «أَو لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». .

آ - ١٣ [ ٥٦٦٠] ١٢ - (٢١٦٦) حَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَعْلِقُ لَعُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ مِّنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

[5658] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ انھوں سے کچھ روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی کے پاس یہود میں سے کچھ لوگ آئے، انھوں نے آکر کہا: السّامُ عَلَیْكَ یَا آبًا الْقَاسِم! (ابوالقاسم! آپ برموت ہو) کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ برموت ہو) کہا، آپ نے فرمایا: ''وَعَلَیْکُمْ برموت ہوں کہا، آپ نے فرمایا: ''عائشہ! رہوں ہواور ذلت بھی۔ رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''عائشہ! ربان بری نہ کرو۔'' انھوں (عائشہ بھی) نے کہا: آپ نے نہیں سنا، انھوں نے کیا کہا تھا؟ آپ تافیق نے فرمایا: ''انھوں نے جو کہا تھا میں نے ان کولوٹا دیا، میں نے کہا: تم پرہو۔''

آ 5659 یعلی بن عبید نے ہمیں خبردی ، کہا: ہمیں اعمش نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی ، گر انھوں نے کہا: حضرت عائشہ رہ ہی ان کی بات سمجھ لی (انھوں نے سلام کے بجائے سام کا لفظ بولا تھا) اور انھیں برا بھلا کہا۔ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''عائشہ! بس کرو، اللہ تعالی برائی اور اسے اپنا لینے کو پند نہیں فرما تا۔'' اور یہ اضافہ کیا: تو اس پر اللہ عزوم نے (یہ آیت) نازل فرمائی: ''اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح لیاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح دلوں میں کہتے ہیں ، اللہ اس پر ہمیں دلوں میں کہتے ہیں ، اللہ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں ویتا؟ ان کے لیے دوز نے کافی ہے جس عیں وہ جلیں گے اور وہ لوٹ کر جانے کا بدترین ٹھکانا ہے۔)

[5660] ابوز بیر نے کہا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ ان کو کہتے ہوئے سنا: یہود میں سے پھے لوگوں نے رسول اللہ تالیم کو سلام کیا اور کہا: اَلسَّامُ عَلَیْكَ یَا أَبَا الْقَاسِمِ! (ابوالقاسم) آپ پر موت ہو! اس پر آپ نے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ وہ کا کہنے لگیں اور وہ غصے فرمایا: ''تم پر ہو۔'' حضرت عائشہ وہ کا کہنے لگیں اور وہ غصے

فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: «وَعَلَيْكُمْ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ، وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «بَلٰى، قَدْ سَمِعْتُ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا».

[ ٢٦٦١] ١٣-(٢١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».

الْمُثنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ شُعْبَةً وَكَرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً: قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَدِيثِ جَرِيرٍ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ " وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مَنَ الْمُشْرِكِينَ.

میں آگئ تھیں: کیا آپ نے نہیں سنا جو انھوں نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''کیوں نہیں! میں نے سنا ہے اور میں نے ان کو جواب دے دیا ہے، اور ان کے خلاف ہماری دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے خلاف ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔''

[5661]عبدالعزیز دراوردی نے سہیل ہے، انھوں نے ایپ والد ہے، انھوں نے ایپ والد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹا سے روایت کی کہرسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: '' یہود و نصاریٰ کوسلام کہنے میں ابتدانہ کرواور جبتم ان میں سے سی کوراستے میں ملو (تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کام کرے) تم اسے راستے کے تنگ حصی طرف جانے پر مجبور کردو۔'

[5662] مربن فنی نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی۔ ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، ان سب (شعبہ سفیان اور جریر) نے سہیل سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ وکیع کی حدیث میں ہے: "جب تم یہود سے ملو، "شعبہ سے ابن جعفر کی روایت کردہ حدیث میں ہے: آپ نگائی نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور جریر کی روایت میں ہے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، اور جریر کی روایت میں ہے: "جب تم ان لوگوں سے ملو، اور مشرکوں میں سے کسی ایک (گروہ) کا نام نہیں لیا۔

فائدہ: اگرچہ یہود ونصاریٰ کے لیے باقی مشرکین ہے الگ اہل کتاب کی اصطلاح استعال ہوتی تھی لیکن عملاً یہ بھی مشرک ہی تھے،اس لیے بھی یہود،نصاریٰ اور دوسرے مشرکین کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے بھی کے لیے مشرکوں کا لفظ استعال کیا جاتا تھا۔

باب:5- بچول کوسلام کرنامستحب ہے

(المعجمه) (بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلامِ عَلَى السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ (التحفة ٥١)

[ ٢٦٦٣] ١٤-(٢١٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيْهُ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَّهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

[٣٦٦٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

آه ۱۹۰ مَحُدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسٍ، فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدَّثَ أَنْسُ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَيَقِيْ فَمَرً بَصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،

(المعجم٦) (بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابِ، أَوْغَيْرِهِ مِنَ الْعَلامَاتِ) (التحفة ٦)

[ ٢٦٦٦] ١٦-(٢١٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَّ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذْنُكَ عَلَيَ

[5663] کی بن کی نے کہا: ہمیں ہشیم نے سیار سے خبر دی، انھوں نے خابت بنانی ہے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹا ان (انصار) کے انس ٹاٹٹا ان (انصار) کے لؤکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کوسلام کیا۔

[5664] اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی، کہا: ہمیں سیار نے اس سند کے ساتھ خبر دی۔

[5665] شعبہ نے سیار سے روایت کی، کہا: میں ثابت بنانی کے ساتھ جارہا تھا، وہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کیا، پھر ثابت نے بیصدیث بیان کی کہ وہ حضرت انس ڈاٹٹو کے ساتھ جارہے تھے، وہ بچول کے پاس سے گزرے تو انھول نے ان کوسلام کیا۔ اور حضرت انس ڈاٹٹو کے ساتھ جارہے نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے ساتھ جارہے تھے، آپ ٹاٹٹو بچول کے پاس سے گزرے تو ان کوسلام کیا۔

باب:6۔(دروازے کا) پردہ اٹھانے یااس طرح کی مسی اورعلامت کواجازت کے متر ادف قرار دینا جائز ہے

[5666] عبدالواحد بن زیاد نے کہا: ہمیں حسن بن عبیداللہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابراہیم بن سوید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابراہیم بن سوید نے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن مسعود ڈاٹٹ سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹ کے نے مجھ سے فرمایا: ''تمھارے لیے میں اجازت ہے کہ حجاب اٹھا دیا جائے میں اجازت ہے کہ حجاب اٹھا دیا جائے اورتم میرے رازکی بات بن لو، (یہ اجازت اس وقت تک

أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي، حَتّٰى ﴿ ﴾ حَى كَه مِين شَمْصِيں روك دول ـ'' أَنْهَاكَ».

> [٧٦٦٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعحم٧) (بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ) (التحفة ١٧)

[٨٦٦٨] ١٧–(٢١٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سُوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُربَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، لِتُقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جُسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا، لَّا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَّعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةً! وَاللهِ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

[ 5667] عبدالله بن ادریس نے حسن بن عبداللہ سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

باب:7-انسانی ضرورت کے لیےعورتوں کا باہر نکلنا جائزے

[5668] ابوبكر بن اني شيبه اور ابوكريب نے كہا: ہميں ابواسامہ نے ہشام سے حدیث بیان کی، انھوں نے این والدیے، انھوں نے حضرت عائشہ رہی ہے روایت کی ، کہا: یردہ ہم پر لاگو ہو جانے کے بعد حضرت سودہ ڈھٹا قضائے حاجت کے لیے باہر تکلیں، حضرت سودہ پھٹا جسامت میں بڑی تھیں، جسمانی طور پر عورتوں ہے اونچی ( نظر آ تی تھیں۔ جو خص اٹھیں جانتا ہو (یردے کے باوجود) اس کے لیے محفٰ نہیں رہی تھیں، حفزت عمر بن خطاب دلائڈ نے انھیں دیکھ کر کہا: سودہ! الله کی قسم! آپ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتیں اس ليه و كيه ليجيه، آپ كيسے باہر نكلا كريں گی۔حضرت عاكشہ چھا نے کہا: حضرت سودہ چھٹھ (بد سنتے ہی) الٹے یاؤں لوٹ آئیں اور (اس وفت) رسول الله ظافی میرے بال رات کا کھانا تناول فرمارہے تھے،آپ کے دست مبارک میں گوشت والى ايك مرى تقى، وه اندر آئين اور كهنے لكين: الله كے رسول! میں باہر نکلی تھی اور حضرت عمر واٹوڑنے مجھے اس اس طرح کہا۔ حضرت عائشہ و اللہ ان کہا: اس وقت الله تعالی نے آپ پرومی نازل فرمائی، پھرآپ ہے وی کی کیفیت زائل ہوگئی، ہڈی ای

طرح آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا، آپ نے فرمایا:''تم سب (امہات المونین) کواجازت دے دی گئی ہے کہ تم ضرورت کے لیے باہر جاسکتی ہو۔''

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ: يَّفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ.

ابوبکر (ابن ابی شیبہ) کی روایت میں ہے: ''ان کاجسم عورتوں سے اونچا تھا'' ابوبکر نے اپنی حدیث (کی سند) میں بیاضافہ کیا: تو ہشام نے کہا: آپ کا مقصود قضائے حاجت کے لیے جانے سے تھا۔

کے فائدہ: گھر ہے باہ نظنے کے حوالے ہے یہ آیت اتری: ﴿ یَاکَیْهَا النّبِیُ قُلْ لِا زُوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدُنِیْنَ عَلَیْهِنَ مِن جَلْبِیْہِیْنَ وَ ذٰلِکَ اَدُنْیَ اَنْ یُغُوفُنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّحِیْمًا ﴾ ''اے نی! اپنی ہویوں، اپنی عَلَیْهِنَ مِن جَلْبِیْہِیْنَ وَرتوں ہے کہ دیجے کہ وہ اپنی چا دریں اپنا اور سلمانوں کی عورتوں ہے کہ دیجے کہ وہ اپنی چا دریں اپنا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا، بڑا مہر بان ہے۔' (الاحزاب 59:33) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ خوا تین چا دریں لئکا کر باہر بھی جاسکتی ہیں اور پردے کا مقصود یہ بی نہیں کہ انھیں کوئی پیچان نہ پائے۔ اتنی پیچان ضروری ہے کہ یہ مسلمان، پردہ داریبیاں ہیں، انھیں کوئی ستانے کی جرائت نہ کرے۔اگر مسلمان معاشرے میں کوئی رزیل منافق پردے کی اس علامت کے باوجود خوا تین کا احترام نہ کرے تواگلی آیت میں اس کا علاج بتایا گیا کہ ان کومعاشرے سے نکال باہر کیا جائے تا کہ خوا تین تحفظ اور سلامتی کے ساتھ اپنی روز مرہ زندگی گز ارسکیں۔

[٥٦٦٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً يَّفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى.

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

أَمْ عَنْ الْمَلِكِ بْنُ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْدُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى اللَّهِ وَيَعِيْدُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى

[5669] ابن نمیر نے کہا: ہشام نے ہمیں اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا: وہ الی خاتون تھیں کہان کا جسم لوگوں سے اونچا (نظر آتا) تھا۔ (یہ بھی) کہا: آپ مائیلم رات کا کھانا تناول فرمار ہے تھے۔

[5670علی بن مسہر نے ہشام سے ای سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی۔

[5671] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا سے روایت کی کہ رسول اللہ طبیع کی ازواج جب رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتیں تو ''المناصع'' کی طرف جاتی تھیں، وہ دور ایک کھلی، بری جگہ ہے۔ اور حضرت عمر بن

الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ يَفْعَلُ، نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَىٰ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ، يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ.

قَالَتْعَائِشَةُ: فَأَنْزَلَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ.

خطاب ڈائٹ رسول اللہ ٹائٹ کے یہ عرض کرتے رہتے تھے کہ
آپ اپی از واج کو پردہ کرائیں، رسول اللہ ٹائٹ کی حکمت
کی بنا پر) ایبانہیں کرتے تھے، پھر ایک رات کو نبی ٹائٹ کی
اہلیہ حضرت سودہ بنت زمعہ ڈاٹٹ عشاء کے وقت (قضائے صاحت کے لیے) با ہر کلیں، وہ دراز قد خاتون تھیں، تو عمر ٹاٹٹ نے اس حص میں کہ جاب نازل ہوجائے، پکارکران سے کہا:
سودہ! ہم نے آپ کو پیچان لیا ہے۔

حضرت عائشہ ہی نے کہا: اس پر اللہ تعالی نے حجاب کا تھم نازل فرمادیا۔

تک فائدہ: اس سے مراد باہر نکلتے ہوئے تجاب کا طریقہ ہے۔ گھروں کی با تجاب زندگی کے حوالے سے سورہ احزاب کی آیت:51 اوراس کے بعد کی آیات ذرا پہلے حضرت زینب رہ اٹھا کے ولیمے کے موقع پرنازل ہو چکی تھیں۔

[5672] صالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[۲۷۲ه] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: [5672] ما كُلِ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي اللَّ عَالْمُروايت كَلَّ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

#### (المعحم ٨) (بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا)(التحفة ٨ ١)

يَخْلِي وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْلِي : أَخْبَرَنَا ، يَخْلِي وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَخْلِي : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا هُمُنَا وَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم » .

#### باب:8۔ تنہائی میں اجنبی عورت کے پاس رہے اور اس کے ہاں جانے کی ممانعت

[5673] ابوزبیر نے حضرت جابر واٹھ سے خبر دی، کہا: رسول اللہ طالق نے فرمایا: "سنو! کوئی شخص کمی شادی شدہ عورت کے پاس رات کو نہ رہ، الآب کہ اس کا خاوند ہو یا محرم (غیرشادی شدہ عورت کے پاس رہنا اور زیادہ مختی سے منوع ہے۔)

[٥٦٧٤] ٢٠-(٢١٧٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ الْمَوْتُ ».

[ ٥٦٧٥] (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَّحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَّحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَّغَيْرِهِمْ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ُ [٣٦٧٦] ٢١-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَّقُولُ: الْحَمُّوُ أَخُ الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْج، ابْنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ.

[ ٢١٧٣] ٢٢-(٢١٧٣) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّنَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ حَدَّنَهُ أَنَّ نَفَرًا مَنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْشِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ، وَهِي تَحْتَهُ عَمْشٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ، وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَوَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدٍ، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدٍ، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدٍ: "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَٰلِكَ"، ثُمَّ قَامَ اللهِ يَعْفِي : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَٰلِكَ"، ثُمَّ قَامَ اللهِ يَعْفِي : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَٰلِكَ"، ثُمُ قَامَ اللهِ يَعْفِي : "إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَٰلِكَ"، ثُمُ قَامَ

[ 5674] قتیب بن سعیداور محد بن رگ نے کہا: ہمیں لیث نے بڑید بن ابی حبیب سے خبر دی ، انھوں نے ابوالخیر سے انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر والٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ طالبۃ نے فرمایا: ''تم (اجنبی)عورتوں کے ہاں جانے سے بچو۔ انصار میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول! دیورا جیٹھ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ طالبۃ نے فرمایا: ''دیورا جیٹھ تو موت ہے۔''

[5675] عبداللہ بن وہب نے عمرو بن حارث، لیف بن سعد اور حیوہ بن شریح وغیرہ سے روایت کی کہ یزید بن ابی حبیب نے انھیں اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔

[5676] ابن وہب نے کہا: میں نے لیث بن سعد سے سنا، کہدر ہے تھے: تموُ (دیور اجیلی ) خاوند کا بھائی ہے یا خاوند کے رشتہ داروں میں اس جیسا رشتہ رکھنے والا، مثلاً: اس کا چیازاد وغیرہ۔

[5677] عبدالرحمان بن جبیر نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والتنانے انھیں حدیث سائی کہ بنوہاشم کے کھولوگ حضرت اساء بنت عمیس والتناک گھر گئے، پھر حضرت الوبکر والتنا بھی آگئے، حضرت اساء والتنائ اس وقت ان کے نکاح میں تھی، انھوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو انھیں نا گوار گزرا۔ انھوں نے یہ بات رسول اللہ مالی کہا: میں نے جبر کے سوا اور پچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ مالی کے فرمایا:

کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ مالی منبر پر کو اس سے بری قرار دیا ہے، پھر رسول اللہ مالی منبر پر کو اور فرمایا: "آج کے بعد کوئی شخص کی ایس کھڑے ہوں نا ور فرمایا: "آج کے بعد کوئی شخص کی ایسی عورت کے ہاں نہ جائے جس کا خاوند گھر پر نہ ہو، الآبیہ کہاں

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «لَا يَدْخُلَنَّ كَمَاتِهُ اللَّهِ يَادُولُوكَ بُولِ.'' رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي لهٰذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أو اثْنَانِ».

🚣 فائدہ: اس حکم کا مقصد رہے ہے کہ خلوت نہ ہوتا کہ کسی کے دل میں کسی قتم کے شک کا گزر نہ ہو۔ اس وقت لوگوں میں خیرتھی۔ ا کی یا دونیک لوگوں کی موجود گی دفع فتنہ کے لیے کافی تھی۔اب تو شر پھیلا ہوا ہے۔ دوتین لوگ بسااوقات اور زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں،اب دفع فتنہ کے لیےعورت کے قابل اعتاد محرموں کی موجود گی ضروری ہے۔

> (المعجم ٩) (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُّوْيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَّكَانَتُ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَّهُ، أَنْ يَقُولَ: هَاذِهِ فَلانَةُ، لِيَدْفَعَ ظَنَّ السوء بِهِ) (التحفة ١٩)

[٥٦٧٨] ٢٣-(٢١٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! لهٰذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم».

[٥٦٧٩] ٢٤–(٢١٧٥) حَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْكِ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْن

باب:9۔ جو مخص اپنی بیوی یا کسی محرم خاتون کے ساتھ اکیلا ہوتو وہ برگمانی ہے بیخے کے لیے ( دیکھنے والوں کو ) بتادے کہ بیفلاں ہے

[5678] ثابت بنانی نے حضرت انس واثن سے روایت کی کہ نبی نافیا (گھرے باہر) اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ تھے، آپ کے یاس سے ایک مخص گزراتو آپ نے اسے بلالیا، جب وه آیا تو آپ نے فرمایا: "اے فلال! سے میری فلال بوی ہے۔' اس مخص نے کہا: اللہ کے رسول! میں کسی کے بارے میں گمان کرتا بھی تو آپ کے بارے میں تو نہیں کر سكنا تقارآب الأفيار فرمايا: "شيطان انسان كى ركول مين خون کی طرح دور تاہے۔''

[5679]معمر نے زہری ہے، انھوں نے علی بن حسین ے، انھول نے حضرت صفیہ بنت جی (ام المونین عظم) ہے روایت کی ، کہا: نبی مُلَیْظُ اعتکاف میں تھے، میں رات کو آپ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے آپ سے بات چیت ک، پھر میں والیس کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی میرے ساتھ مجھے واپس پہنیانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کی ر ہائش گاہ اسامہ بن زید راہنیا کے احاطے میں تھی۔اس وقت

زَيْدِ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَى النَّبِيُ ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ فَقَالًا: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا» أَوْ قَالَ «شَيْئًا».

آخبرَنَا شُعْيْبٌ عَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ خُسَيْنِ، ۚ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْفٌ أَخْبَرَنَهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيْفٌ تَزُورُهُ، فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأُواجِرِ مِنْ وَي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأُواجِرِ مِنْ رَّمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النَّبِيُ عَيْثَ يَقْلِبُهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدَ الدَّمِ وَلَمْ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ فَي الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ يَقُلِبُهُا مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ يَقُلُهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْعَلَادُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَا اللْعَالِ اللْعَلَا اللَّهُ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَا اللْعَلَا اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَا اللَّهُ اللْعُلَا اللْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللْعَلَا اللْعَلَا الللْعُلُولُ اللْعُلَالَا اللْعَلَا اللْعَلَا الللْعِلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَا الللْعُلَا اللْعَلَا اللْعُلُولُولُ ال

(المعحم ١) (بَابُ مَنْ أَتِي مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَ هُمْ) (التحفة ٢٠)

كَنَّ ثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلٰى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ

انصار کے دوآ دمی گزرے، جب انھوں نے نبی ساتھ کو دیکھا تو رفتار بڑھا دی، اس پر رسول اللہ ساتھ کے فرمایا: '' وونوں مخمبر جاؤ، یہ (میری اہلیہ) صفیہ بنت جی ہیں۔'' ان دونوں نے کہا: سجان اللہ! اللہ کے رسول (ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے؟) آپ نے فرمایا۔'' شیطان انسان کے اندر اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تمھارے دلوں میں براخیال ڈال سکتا ہے۔'' یا آپ نے فرمایا:''کوئی بات (ڈال سکتا ہے۔)''

[5680] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے علی بن حسین نے بتایا کہ اضیں نبی تالیق کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ دائش نے خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی تالیق کے اعتکاف کے دوران معجد میں آپ سے ملئے آئیں، انھوں نے گھڑی ہر آپ کے ساتھ بات کی، پھر واپسی کے لیے کھڑی ہوگئیں۔رسول اللہ تالیق ہی ان کو واپس مجھوڑ نے کے لیے کھڑے ہوگئیں۔رسول اللہ تالیق ہی بعد (شعیب فیصور نے کے لیے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد (شعیب نے) معمر کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''شیطان انسان کے اندر وہاں پہنچتا ہے۔انھوں نے ''دوڑتا ہے'' مہیں کہا۔

باب: 10 \_ جو محض کسی مجلس میں آئے اور درمیان میں کوئی جگہ خالی دیکھے تو وہاں بیٹھ جائے ورنہ لوگوں سے پیچھے بیٹھے

[ 5681] امام مالک بن انس نے آخق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کی کے قتل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابومرہ نے آخیں حضرت ابوداقد لیٹی ڈٹاٹٹ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ نی ٹاٹٹٹ ایک بار جب معجد میں تشریف فرما

أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَمَا هُوَ كَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفِرِ الثَّلاثَةِ؟ وَأُمَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ، وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ، وَأَمَّا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ، وَأَمَّا اللهِ عَنْهُ، وَأَمَّا اللهِ عَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا اللهَ مَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ مَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

تصاور صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ تین آوئی آئے، دور سول اللہ ظائیم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا، وہ دونوں رسول اللہ ظائیم کی طرف بڑھے اور ایک چلا گیا، وہ دونوں رسول اللہ ظائیم (کی خاطر آپ) کے پاس رکے تھے، ان میں سے ایک شخص نے طلقے کے اندر خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹے گیا اور دوسرا سب لوگوں کے پیچے بیٹے گیا اور تیسرا پیٹے موڑ کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ ظائیم فارغ ہوئے تو آپ نیٹے موٹ کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ ظائیم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: ''کیا میں تم کو تین (مختلف قتم کے) آ دمیوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف جگہ بیانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ دے دی اور دوسرا چیک (کر پیچے بیٹے) گیا تو اللہ اس سے ججبک گیا (اسے وہیں جبک گیا (اسے وہیں جبک گیا (اسے وہیں جبک گیا (اسے وہیں کہور لے گا۔ ''

فاکدہ: مجلس میں اللہ کا ذکر ہور ہاتھا۔ اللہ کے رسول طاقی ہات کررہے تھے اور باقی من رہے تھے۔ جو شخص باقاعدہ جگہ تلاش کر کے اس طقے میں داخل ہوگیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں آگیا۔ جس نے رسول اللہ طاقی کے قریب آنے کے لیے گنجائش ڈھونڈنے کی بجائے حیاسے کام لیااور چھچے بیٹے گیا، اللہ تعالی اس کے معاملے میں حیاسے کام لے گا۔ اس کے گناہوں کوسامنے لانے کے بجائے در قرز رفر مائے گا، اس کو مایوس کر نے کے بجائے اس کی توقعات پوری فرما دے گا اور جو شخص دنیا میں اللہ کی رحمت سے منہ پھیر کر چلا گیا، اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔

[ ٥٦٨٧] (...) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَّ هُوَ ابْنُ شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: شَدَّادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ إِسْحَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، فِي الْمَعْلَى.

[5682] کیلی بن ابی کثیر نے کہا کہ آگی بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انھیں اسی سند سے اس کے ہم معنی صدیث بیان کی۔

(المعجم ١) (بَابُ تَخْرِيمِ إِقَامَةِ الْانْسَانِ مِنْ مَّوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ الَيْهِ)(التحفة ١)

باب:11۔ جو شخص پی جائز جگہ پر پہلے سے بیٹا ہوا ہے،اس کی جگہ سے اٹھانا حرام ہے

آخْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي وَهُوَ الْقَطَّانُ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي اللهِ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو اللّهَ فَيْ بَيْدِ اللهِ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو اللّهُ فِي بُنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللّهُ ظُو لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا: مَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ مَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِ عَيْثِ قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا ». وَتَوَسَّعُوا ».

[٥٦٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ؟ عَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؟ عَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنْفِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ اللَّيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ: حَدَيثِ النَّيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ:

[5683] لیٹ نے نافع سے، انھوں نے حفرت ابن عمری انھوں نے حفرت ابن عمری انھی سے اور انھوں نے کی کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھروہاں (خود) بیٹھ جائے۔''

[ 5684] عبیداللہ نے نافع سے صدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ انھیا سے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' کوئی شخص کسی دوسر نے مخص کواس کی گرآپ نے فرمایا: '' کوئی شخص کسی دوسر نے مخص کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ چمر وہاں بیٹھ جائے، بلکہ کھلے ہو کر بیٹھو اور وسعت پیدا کرو''

الورئی اور ابوکائل نے کہا: ہمیں حماد نے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث سائی۔ یکیٰ بن حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ایوب نے حدیث سائی۔ محمد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، ان دونوں رَوح اور عبدالرزاق نے حدیث بیان کی، ان دونوں بن رافع نے کہا: ہمیں ابن ابی فدیک نے حدیث بیان کی، بن رافع نے کہا: ہمیں ابن ابی فدیک نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں خاک بن عثان نے خبردی۔ ان سب (ایوب، ابن جرت کا اور ضحاک بن عثان نے نافع سے، انھوں نے حضرت جرت کا اور انھوں نے نئی تابیخ سے ایم کی حدیث کے ماندروایت کی، انھوں نے اس حدیث میں: "بلکہ کھلے

"وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا" وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

[٣٦٨٦] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ النَّبِيُّ عَيْقِ قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَّجْلِسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَّجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ.

[ ٥٦٨٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[ ٢١٧٨] • ٣-(٢١٧٨) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ قَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيقَعُدَ فِيقَعُد فِي فَيْقَعُد فِي فَيْقُولُ: افْسَحُوا».

(المعجم ٢) (بَابُّ: إِذَا قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ) (التحفة ٢٢)

[٥٦٨٩] ٣١-(٢١٧٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ

ہو کر بیٹھواور وسعت پیدا کرؤ' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور (ابن رافع نے) ابن جرت کی حدیث میں بیاضافہ کیا: میں نے ان (ابن جرت ک) سے پوچھا:''جمعہ کے دن؟''انھوں نے کہا: جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی۔

[5686] عبدالاعلیٰ نے معمرے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا ہے انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا ہے روایت کی کہ نبی ٹاٹھا نے فر مایا: ''میں سے کوئی شخص اپنے ممالک کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔'' (سالم نے کہا:) حضرت ابن عمر ڈاٹھا کا بیرطریق تھا کہ کوئی شخص ان کے لیے (خود بھی) اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہ اس کی جگہ یرنہ بیٹھتے تھے۔

[5687]عبدالرزاق نے کہا:معمر نے ہمیں ای سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[5688] ابوزبیر نے حضرت جابر والنظ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آکراس کی جگہ پرخود بیٹھ جائے، بلکہ (جو آئے وہ) کہے: "جگہ کشادہ کردو۔"

باب:12۔ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور پھروالیس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق دارہے

[5689] الوعواند اور عبدالعزيز بن محمد دونوں نے سہيل سے، انھوں نے حضرت الد ہے، انھوں نے حضرت الد ملائظ نے نے فرمایا: الد ملائظ سے دوایت کی کہ رسول الله ملائظ سے دوایت کی کہ رسول الله ملائظ میں سے کوئی شخص کھڑا ہؤ' اور الوعوانہ کی حدیث میک

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ»، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بهِ».

ہے:'' جبتم میں ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو، پھراس جگہلوٹ آئے تو وہی اس (جگہ) کا زیادہ حقدار ہے۔''

باب:13 \_ مخنث كو (اس كى رشته دار ) اجنبي عورتو ل

کے پاس جانے سے روکنا

#### (المعجم ١٣) (بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ) (التحفة ٢٣)

[5690] زینب بنت ام سلمہ ڈاٹٹا نے ام المونین ام سلمہ ڈاٹٹا نے ہاں موجود تھا۔
سلمہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ ایک مخنث ان کے ہاں موجود تھا۔
رسول اللہ ٹاٹٹا ہمی گھر پر تھے، وہ حضرت ام سلمہ ڈاٹٹا کے ہمائی سے کہنے لگا: عبداللہ بن ابی امیہ! اگر کل (کلاں کو) اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو طائف پر فتح عطا فرمائے تو میں شمصیں غیلان کی بیٹی (بادیہ بنت غیلان) کا بیتہ بتاؤں گا، وہ چارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے (سامنے سے جسم پر چارسلوٹیں پر ٹی

ہیں)اورآٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹھ پھیر کر جاتی ہے۔ (انتہائی

آپ نے فرمایا: "نیه (مخت ) تمھارے ہاں داخل نہ ہوا

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا حَوَّاللَّهُ هُذَا ح: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا مَعْ وَاللَّهُ هُذَا ح: حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ أَيْضًا هُمْ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتٍ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَمِي أُمَيَّةً! إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ يَثِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَثِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمْ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَثِيَّةٍ فَي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمْ سَلَمَةً: يَا اللهِ يَثِيَّةٍ فَي الْبَيْتِ، فَقَالَ لِأَخِي أُمْ سَلَمَةً عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَتُكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، وَلَولُ اللهِ يَثِيَّةً فَقَالَ: "لَا يَذْخُلُ هُؤُلَاءٍ وَسُولُ اللهِ يَثَيِّةً فَقَالَ: "لَا يَذْخُلُ هُؤُلَاءٍ مَالِيكُمْ".

کریں۔"

جن کی طرف پہلے کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ ٹاٹیڈا نے گھروں میں مخنثوں کا داخلہ بند کروا دیا۔ ﴿ مخنث کا بنت غیلان کے بارے میں ریکہنا کہ وہ چارسلوٹوں کے ساتھ سامنے آتی ہے اور آٹھ سلوٹوں کے ساتھ پیٹھ پھیرتی ہے، اس کے فربہ پن کو بیان کرنا تھا۔ یہ بات اس زمانے میں عربوں میں خوبصورتی کی علامت پیچھی جاتی تھی۔

[ ٢١٨١] ٣٣-(٢١٨١) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَ الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ يَعْدُونَهُ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُ يَ الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُ يَ الْإِرْبَةِ، قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُ يَ الْمَرَأَةَ، قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ، وَهُو وَإِذَا أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُ يَ الْمُنَا وَلَا النَّبِيُ يَ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(المعجم ١) (بَابُ جَوَازِ اِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، اِذَا أَعْيَتْ، فِي الطَّرِيقِ) (التحفة ٢)

الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتُ : تَزَوَّجنِي الزَّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَّالٍ وَّلَا مَمْلُوكٍ وَّلَا شَيْءٍ، غَيْرَ فَرَسِهِ، فَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِرُ، فَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتُ مِّنَ اللَّوْلِ عَرْبَهُ بِي جَارَاتُ مِّنَ

[5691] عروہ نے حضرت عائشہ فیٹا سے روایت کی،
کہا: نی تالیک کی ازواج کے پاس ایک مخت آیا کرتا تھا اور
ازواج مطہرات اسے جنسی معاملات سے بے بہرہ سمجھا کرتی
تھیں فرمایا: ''ایک دن نی تالیک تشریف لائے اور وہ آپ
کی ایک اہلیہ کے ہاں بیٹا ہوا ایک عورت کی تعریف کر رہا
تھا، وہ کہنے لگا: جب وہ آتی ہے تو چارسلوٹوں کے ساتھ آتی
ہے اور جب بیٹے پھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ بیٹے
ہے اور جب بیٹے پھیرتی ہے تو آٹھ سلوٹوں کے ساتھ بیٹے
کہ جو کچھ یہاں ہے، اسے سب پنہ ہے۔ یہ لوگ تمھارے
پاس نہ آیا کریں۔' تو انھوں (امہات المونین ٹائیٹا) نے
اس سے پردہ کرلیا۔

باب:14 ـ راستے میں سخت تھک جانے والی اجنبی عورت کواپنے ساتھ سواری پر بٹھانے کا جواز

[5692] ہشام کے والد (عروہ) نے حضرت اساء ہنت ابل بکر ڈیٹٹ سے روایت کی ، انھوں (حضرت اساء ڈیٹٹ) نے کہا: حضرت زبیر ڈیٹٹ نے مجھ سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک گھوڑ ہے کے سوانہ کچھ مال تھا، نہ غلام تھا، نہ کوئی اور چیزتھی ۔ ان کے گھوڑ ہے کو میں ہی چارا ڈالتی تھی، ان کی طرف سے ان کی ساری ذمہ داری میں سنجالتی ۔ اس کی گلہداشت کرتی، ان کے پائی لانے والے اونٹ کے لیے تھجور کی گھلیاں تو ڑتی اور اسے کھلاتی، میں ہی (اس پر) پائی لاتی، میں ہی (اس پر) پائی لاتی، میں ہی (اس پر) پائی لاتی، میں ہی ان کا یائی کا ڈول سیتی، آٹا گوندھتی، میں انجھی طرح

الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى، مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى تُلْتَيْ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ عَلَى تُلْتَيْ فَرُسَخِ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى مُنْ فَرْسَخِ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ الْخِيَاتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: "إِخْ إِخْ الْخِيَاتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، خَلْفَهُ، قَالَتْ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُ فَقَالَ: وَاللهِ! لَحَمْلُكِ النَّوى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيًّ أَبُو النَّذِي سِيَاسَةَ بَكُورٍ، بَعْدَ ذَلِكَ، بِخَادِمٍ، فَكَفَنْنِي سِيَاسَةَ بِينَاسَةَ الْفَرَس، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي .

روئی نہیں بنا سکتی تھی تو انصار کی خواتین میں سے میری ہمائیاں میرے لیے روٹی بنا دیتیں، وہ سی (دوسی والی) عورتیں تھیں۔انھوں (اساء چھ) نے کہا: رسول الله مَالِيْلِم نے زبیر ڈاٹٹؤ کوزمین کا جوٹکڑا عطا فرمایا تھا وہاں سے اپنے سریر محطیاں رکھ کر لاتی، بیر (زمین) تقریباً دوتہائی فرنخ (تقریباً 3.35 كلوميش )كى مسافت يرتقى \_ كها: ايك دن مين آربى تھی، گھلیاں میرے سر پرتھیں تو میں رسول الله ظافی سے ملی، آپ کے سحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ناٹی کے مجھے بلایا، پھرآوازے اونٹ کو بٹھانے لگے، تا کہ (گھلیوں کا بوجھ درمیان میں رکھتے ہوئے) مجھے اپنے لیجھے بٹھا لیں۔انھوں نے (حفرت زبیر ڈاٹٹؤ کو مخاطب كرتے ہوئے) كہا: مجھے شرم آئى، مجھے تھارى غيرت بھى معلوم تھی تو انھوں (زبیر ٹاٹٹ) نے کہا: اللہ جانتا ہے کہ تمارا اینے سر پر کھلیوں کا بوجھ اٹھانا آپ ٹاٹھ کے ساتھ سوار مونے سے زیادہ سخت ہے۔ کہا: (یہی کیفیت رہی) یہاں تك كدابوكر عالمًا في ميرك ياس (رسول الله الله كلف ك عطا كرده، حديث: 5693) ايك كنيز ججوا دي اوراس نے مجھ سے گھوڑے کی ذمہ داری لے لی۔ (مجھے ایسے لگا) جیسے انھوں نے مجھے (غلامی سے) آزاد کرادیا ہے۔

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَبَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزَّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ فَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، جَاءَ النَّبَ يَعِيْقُ سَبْعٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، خَاءِ النَّبَ يَعِيْقُ سَبْعٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا، خَاءَ النَّبَ يَعِيْقُ سَبْعٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا،

[5693] ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت اساء وہ اساء وہ اساء وہ اساء وہ اسات کیا کہ میں گھر کی خدمات سرانجام دے کر حضرت زبیر ٹائٹ کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دکھیے بھال کرتی تھی، میرے لیے گھر کی خدمات میں سے گھوڑے کی تگہداشت سے بڑھ کرکوئی اور خدمت زیادہ سخت نہ تھی۔ میں اس کے لیے چارہ لاتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور اس کی تگہداشت کرتی، کہا: پھر آنھیں ایک خادمہ لی تگی، رسول اللہ عالی کے پاس کچھ قیدی آئے تو آپ خادمہ لی گئی، رسول اللہ عالی خادمہ عطا کردی۔ کہا: اس نے جھے سے خادمہ کی ان کے لیے ایک خادمہ عطا کردی۔ کہا: اس نے جھے سے

قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَس، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَّوْنَةً .

فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَّصَدَّقْتُ بِهَا .

فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَّخَّصْتُ لَكَ أَلِي ذَٰلِكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَّبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ،

(المعجمه ١) (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَا جَاةِ الاثِنْيْن دُونَ الثَّالِثِ، بغَير رضاهُ) (التحفة ٢٠)

[٥٦٩٤] ٣٦–(٢١٨٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰي قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰي مَالِكٍ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

[٥٦٩٥] (...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ؛

گھوڑے کی نگہداشت (کی ذمہ داری) سنھال لی اور مجھ ہے بہت بڑا بوجھ ہٹالیا۔

میرے یاس ایک آدمی آیا اور کہا: ام عبدالله! میس ایک فقیر آدی ہوں: میرا ول عابتا ہے میں آپ کے گھر کے سائے میں (بیٹھ کرسودا) بھے لیا کروں۔ انھوں نے کہا: اگر میں نے شمصیں احازت دے دی تو زبیر جاٹٹا انکار کر دیں گے۔ جب زبیر فائل موجود ہول تو (اس وقت) آ کر مجھ سے اجازت مانگنا، پھر وہ مخص (حضرت زبیر جھٹ کی موجودگی ميں) آيا اور كہا: ام عمد الله! ميں ايك فقير آ دى موں اور جاہتا مول کہ میں آپ کے گھر کے سائے میں (بیٹھ کر کچھ) نے لیا كرول، انهول (حضرت اساء رفالله) ن جواب ويا: مدين میں تمھارے لیے میرے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں ہے؟ تو حفرت زبیر دانت نے ان سے کہا جمعیں کیا ہوا ہے، ایک فقیر آدمی کوسودا بیچنے سے روک رہی ہو؟ وہ بیچنے لگا، یہال تک که اس نے کافی کمائی کرلی، میں نے وہ خادمہ اسے چ دی۔ زبیر التا اندرآئ تواس خادمه کی قیت میری گودیس بری تقى، انھوں نے کہا، يد مجھے بهد كردونة انھول نے كہا: ميں اس کوصدقه کر چکی ہوں۔

باب:15 ـ تيسر \_ آدمي كوچھوڑ كراس كى رضامندى کے بغیر دوآ دمیوں کی باہمی سر گوشی حرام ہے

[ 5694] ما لک نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر والنبي سے روایت کی که رسول الله مناتیج نے فرمایا: "جب تین شخص (موجود) هول تو ایک کو چھوڑ کر دوآ دمی آپس میں سرگوشی نه کریں۔''

[ 5695] عبيدالله، ليث بن سعد، ابوب (سختياني) اور الوب بن موی ان سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت

ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ مَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُنَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُوبَ بْنَ مُوسَى، كُلُّ هُؤُلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُوبَ بْنَ مُوسَى، كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَظِيْدٌ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، بِمَعْنَى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ بَنُ مُولِي مَالِكِ.

آبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ عَنْ مَّنْصُورٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ الْبُنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ؛ قَالَ إِسْحٰقُ : إَبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ؛ قَالَ إِسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْضُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَوِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا يَتَنَابَ دُونَ الْآخَوِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا يَانَاسٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزُنَهُ ».

[ ٥٦٩٧] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو يَحْيَى وَأَلُو يَحْيَى وَأَلُو يَحْيَى وَأَلُو يَحْيَى وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ : قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابن عمر الله عَلَيْلِ عن الله عَلَيْلِ عن الك كى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حديث كيهم معنى روايت كى -

[5696] منصور نے ابودائل (شقیق) ہے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود دہائیل) ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیل کے عبداللہ (بن مسعود دہائیل) ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیل کو چھوڑ نے فرمایا: ''جبتم تین لوگ (ایک ساتھ) ہوتو ایک کوچھوڑ کر دو آ دمی باہم سرگوثی نہ کریں، یہاں تک کہتم بہت سے لوگوں میں مل جاؤ، کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ (دو کی سرگوثی) اسے غردہ کردے۔''

[ 5697] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقیق سے، انھوں نے شقیق سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ڈاٹٹو) سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُؤٹور نے فرمایا: ''جبتم تین لوگ ہوتو اپنے ساتھی کوچھوڑ کر دوآپس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ چیز اس کوغیز دہ کردے گی۔''

اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزُنُهُ».

[٣٦٩٨] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

#### [5698]عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمش سےای سند کے ساتھ (حدیث بیان کی۔)

#### باب:16 ـ طب، بياري اوردم كرنا

[5699] نی مُنْ الله کم الله حفرت عائش صدیقه نال سے روایت ہے، انھول نے کہا: جب نی مُنْ الله کی نام ہوتے تو جریل ملی آپ کو دم کرتے، وہ کہتے: ''اللہ کے نام ہے، وہ آپ کو بچائے اور جر بیاری سے شفا دے اور حد کرنے والے کے شرسے جب وہ حد کرے اور نظر لگانے والی ہر آپ کو حفوظ رکھے۔)''

# [5700] ابونظرہ نے حضرت ابوسعید ٹاٹھ سے روایت کی کہ جبرائیل علیا نبی ٹاٹھ کے پاس آئے اور کہا: اے محمد! کیا آپ بیار ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں۔'' حضرت جبرائیل علیا نے بیکلمات کہے:''میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، ہراس چیز سے (حفاظت کے لیے) جو آپ کو تکلیف دے، ہرنفس اور ہر حسد کرنے والی آئکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا

#### [5701] ہام بن منبہ نے کہا: پیاحادیث ہیں جوہمیں

#### (المعجم٦٦) (بَابُ الطِّب وَالْمَرَضِ وَالرُّقي)(التحفة١)

[ ٢١٨٥] ٣٩-(٢١٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهَا عَنْ مَلْولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَقَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ.

الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْت؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: بإسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلْ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلْ أَنْ عَلْ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَلْ أَنْ عَلْ سَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ بَاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، عَنْ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بإسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

[۷۰۱] ٤١-(۲۱۸۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَيْنُ حَقِّ».

[٧٠٠٢] ٤٢-(٢١٨٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الشَّاعِرِ وَخَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَانُ اللهِ عَنْ الْعَيْنُ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

حفرت ابو ہریرہ ڈھٹھ نے نبی طاقیا سے روایت کیں، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: رسول الله طاقیا نے فرمایا: '' نظر حق (ثابت شدہ بات) ہے۔''

[5702] حفرت ابن عباس ڈاٹھنے نبی ٹاٹھنے سے روایت
کی کہ آپ نے فر مایا: '' نظر حق (ثابت شدہ بات) ہے، اگر
کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو نظر سبقت
لے جاتی۔ اور جب (نظر بد کے علاج کے لیے) تم سے غسل
کرنے کے لیے کہا جائے تو عسل کرلو۔''

باب:17\_جادوكابيان

(المعجم١٧) (بَابُ السَّحْرِ) (التحفة٢)

[٥٧٠٣] ٤٣-(٢١٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:

[ 5703] ابن نميرن بشام سے، انھوں نے اپنے والد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ أَللهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِّنْ يَّهُودِ بَنِي زُرَيْقِ، يُّقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، قَالَتْ: حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيِّهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعًا، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ! أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ، أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ، وَّجُبُّ طَلْعَةِ ذَكُر، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ».

قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! وَاللهِ! لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِين».

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ».

ہے، انھول نے حضرت عاکثہ جھا سے روایت کی، کہا: بوزریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے، جےلبید بن اعصم كها جاتا تها، رسول الله ملافظ ير جادوكيا- اس سے رسول الله تَالِيْظُ (پربس اتنا اثر ہوا كه آپ) كويدخيال ہوتا تھا كه آپ نے كوئى كام كرليا ہے حالاتكه وہ ندكيا ہوتا۔ يہاں تك كه ايك ون يا ايك رات كو رسول الله ظافرة نے دعا فر مائی، پھر دعا فر مائی، پھر دعا فر مائی، (تین بار دعا فر مائی) پھر فرمانے لگے: "عائشہ اسمصیں یہ ہے کہ اللہ نے، جومیں نے اس سے پوچھاتھا، مجھے بتادیا ہے؟ میرے پاس دو مخص آئے ایک شخص میرے سر کے قریب بیٹھ گیا، دوسرا پیرول کے قریب، توجومیرے سرکے قریب بیٹھا تھا اس نے پاؤں کے قریب والے سے کہا، یا (آپ نے فرمایا:) جو پاؤل کی طرف تھااس نے سرکی جانب والے سے کہا: ان کوکیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا: ان پر جادو کیا گیا ہے۔ (دوسرے نے) کہا: کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: لبید بن اعظم نے، کہا: کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: کنگھی اور کنگھی کرتے ہوئے جھڑنے والے بالوں میں اور نر تھجور کے خوشے کے غلاف میں (رکھ گئے ہیں۔)اس نے یو چھا: یہ کہال ہے؟ کہا: ذی اروان کے کنویں میں۔''

انھوں (حضرت عائشہ شاہا) نے کہا: پھر رسول اللہ ظافیہ اپ ساتھیوں میں سے پچھ لوگوں سمیت وہاں تشریف لے گئے۔ پھر (واپس آکر) فرمایا: ''عائشہ! اس کا پانی اس طرح تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہواور اس کے (اردگرد کے) مھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں۔''

انھوں (حضرت عائشہ رہنا) نے کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟ آپ مٹائیا نے فر مایا:'' مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت سے نواز دیا تو میں نے پند نہ کیا کہ لوگوں پرشر کھڑا کردوں، میں نے اس (کنویں)

#### کے بارے میں حکم دیا تواس کو پاٹ دیا گیا۔''

کے فائدہ: بیایک ہے آباد اور ویران کنواں تھا جس میں جادوگر اور دوسرے غلیظ لوگ گندگی ڈالتے رہتے تھے۔ اس کے اردگرو شاخوں کے بغیر مجبور کے ٹنڈ منڈ سو کھے ہوئے درخت تھے جود کیھنے میں انتہائی کربیالمنظر تھے۔

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيْهَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُميْرٍ، وَقَال فِيهِ: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ إِلَى الْبِيْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: الْبِيْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ يَقُلْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخْرِجْهُ، وَلَمْ يَقُلْ: أَفَلا أَحْرَقْتَهُ؟ وَلَمْ يَدُكُونَ: "فَأَمَوْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ»

[5704] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدسے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹھ ہے پر جادو کیا گیا۔ اس کے بعد ابوکریب نے واقعے کی تفصیلات سمیت ابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: پھر رسول اللہ ٹھ ہے کہا کویں کی طرف تشریف لے گئے، اسے ویمھا، اس کویں پر مجبور کے درخت تھے (جنمیں کی زمانے میں اس کویں پر مجبور کے درخت تھے واتا ہوگا۔) انھوں (حضرت عائشہ ٹھ ہے) نے کہا: میں نے واتا ہوگا۔) انھوں (حضرت عائشہ ٹھ ہے) نے کہا: میں نے اللہ کے رسول! اسے تکالیں (اور جلادیں۔) ابوکریب نے: "آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا؟" کے الفاظ نہیں کے اور بیالفاظ (بھی) بیان نہیں کے: "میں نے اس خبیں کے بارے میں تکم دیا تواس کو پاٹ دیا گیا۔"

کے فاکدہ: رسول اللہ طاقیم مخمل کا کوہ گرال سے جس طرح کہ الگلے باب میں بیان کیے گئے واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے آ آپ طاقیم اپنی ذات کے حوالے سے بدلہ لینا یالوگوں کو تکلیف پہنچانا پسندنہیں فرماتے تھے۔

#### باب:18\_(رسول الله مَنْ النَّهُمُ كُو) زهرويين كاواقعه

[5705] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس ہا ہوں ہے دورت انس ہا ہوں ہے دوایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ ٹاٹیٹر کے پاس ایک زہر آلود ( کی ہوئی) بکری لے کر آئی، نبی ٹاٹیٹر نے اس میں سے پچھ ( گوشت ) کھایا ( آپ کو اس کے زہر آلود ہونے کا پیتہ چل گیا) تو اس عورت کورسول اللہ ٹاٹیٹر کے پاس لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں لایا گیا، آپ نے اس عورت سے اس (زہر ) کے بارے میں

#### (المعجم ١٨) (بَابُ السُّمِّ) (التحفة ٣)

حَيْنِ بَخْنَى بَنْ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ الْمُرَأَةَ يَّهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَيْ الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَطَكِ عَلَى الله السَلَيْ السَلَطِ الله السَلَيْ السَلَطِي عَلَى الله السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلْكِ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْ السَلَيْسَالَةِ السَلَيْ السَلَيْسَلَيْسَالَ الله السَلَيْسَلَيْسُ السَلَيْسَلِيْسَلِيْسَالِي السَلْكِ السَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالِيْسَلِيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَالِيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَالْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَالْسَلَيْسَلَيْسَالَيْسَالِيْسَلَيْسَالَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَالْسَلَيْسَلَيْسَلَيْسَلَ

سلامتى اورصحت كابيان خَلَقَ» قَالَ: قَالُوا: أَلَا ذَاكِ» قَالَ: قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

یوچھا تو اس نے کہا: (نعوذ باللہ!) میں آپ کوتل کرنا چاہتی میں آپ کوتل کرنا چاہتی میں آپ کوتل کرنا چاہتی میں آپ کوتل کرے گا کہ مسمیں اس بات پر تسلط (اختیار) دے دے۔'' انھول (انسی ڈاٹٹو) نے کہا: یا آپ ٹاٹٹو نے فرمایا:''(مسمیں) مجھ پر اسلط دے دے۔'' انھول (انس ڈاٹٹو) نے کہا: صحابہ نے مرض کی: کیا ہم اسے قتل نہ کردیں؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں۔'' انھول (انس ڈاٹٹو) نے کہا: تو میں اب بھی رسول اللہ ٹاٹٹو کے دہن مبارک کے اندرونی جصے میں اس کے انرات کو پہچانیا ہول۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ بَيْ بَيْ كُرِيمُ عَلَيْهَا كَ دَبَنِ مِبِارِكَ كَ سَى حَصِ كَرِيكَ مِينِ فَرِقَ آكَيا يَا كُونَ اورائي علامت سامنے آگی جس سے حضرت انس وہوں کو چہ چاتا تھا کہ زہر خورانی کے اس واقع سے پہلے ایسانہیں تھا۔ ﴿ رسول اللّٰه عَلَیْمُ کی ذات گرامی کے خلاف تمام شیطانی حرب آزمائے گئے، کی زندگی میں کئی طرح سے اذیتیں پہنچائی گئیں، بار بار فوج کئی کرکے آپ عَلیْمُ کو (نعوذ باللہ!) ختم کر دینے کی کوششیں کی گئیں، آپ کوزنم پہنچائے گئے، جھوٹے الزامات لگائے اور پھیلائے گئے، جب ان تمام مراحل میں اللہ نے آپ بی کو بالا وست رکھا، پھر یہود یوں نے سازشی طریقے اپنائے۔ آپ پرشد ید ترین جادو کیا گیا، اس کا بھی آپ پر اثر نہ ہوا، بس معمولی تبدیلی آئی جس سے آپ کو پہنچ ہی گیا کہ اس طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ عَلَیْمُ نے دعا فرمائی اور اللّٰہ کی مدد سے نہ صرف شخصی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی اس سے جس طرح کا فتنہ پھیلا یا جا سکتا تھا آپ نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ پھر کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، اللہ نے ناس موقع پر بھی آپ کو مورت میں دیا۔ گو بیاس حوالے سے بھی آپ کا فضل و کرم اور عفو کمل طور پر محفوظ رہا، بلکہ اور زیادہ کھر کر سامنے آیا۔ بھلائی اور وعفو کی صورت میں دیا۔ گو بیاس حوالے سے بھی آپ کا فضل و کرم اور عفو کمل طور پر محفوظ رہا، بلکہ اور زیادہ کھر کر سامنے آیا۔ بھلائی اور وعفو کی صورت میں دیا۔ گو بیاس حوالے سے بھی آپ کا فضل و کرم اور عفو کمل طور پر محفوظ رہا، بلکہ اور زیادہ کھر کر سامنے آیا۔

آ ( . . . ) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُتَحَدِّثُ؛ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمَّا فِي لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ

خَالِدٍ.

[5706] رَوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ہشام بن زید سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس والٹو سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے سے کہا کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر طلیا اور چراس (گوشت) کو رسول اللہ ٹاٹیا کے پاس لے آئی ، جس طرح فالد (بن حارث) کی حدیث ہے۔

(المعجم ٩ ١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَريضِ)(التحفة ٤)

باب:19 مریض پردم کرنامستحب ہے

[٥٧٠٧] ٢٤-(٢١٩١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحُقُ: حَرْبُ وَقَالَ زُهَيْرٌ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا اشْتَكٰى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ لِيَعِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! يَعِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً لَا شُفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ، أَخَذْتُ بِيكِهِ لِأَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ بِيكِهِ لِأَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى».

قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قُضِيَ.

[5707] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوضی سے، انھوں نے ابوضی سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ نے سے روایت کی، کہا: جب ہم میں سے کوئی شخص بیار ہوتا تو رسول اللہ نا کی اس (کے متاثرہ جھے) پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے: '' تکلیف کو دور کردے، اے تمام انسانوں کو پالنے والے! اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیاری کو (ذرہ برابر باتی) نہیں چھوڑتی۔'

پھر جب رسول الله تُلَقِّمُ بِهَار ہوئے اور آپ کے لیے
اعضاء کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کا دست
مبارک تھاما تا کہ جس طرح خود آپ کیا کرتے تھے، میں بھی
ای طرح کروں تو آپ تلقیٰ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے
چھڑا آلیا، پھر فرمایا: ''اے میرے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھے
رفتی اعلیٰ کی معیت عطا کردے۔''

انھوں نے کہا: پھر میں دیکھنے لگی تو آپ رحلت فر ما چکے

کے فائدہ: جب آپ مائی ہے ہینی کے عالم میں تھے تو حضرت عائشہ پڑا خود آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے جسم اطہر پر پھیرتیں اور وہی دعائیں پڑھتیں (حدیث: 5714)۔ پھر آخری دن جب حضرت عائشہ ٹھانے ایسا کرنا چاہا تو اس وقت رسول اللہ ٹاٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملنے کے بعدر فیق اعلیٰ کی معیت چن لینے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔

[5708] یکی بن یکی نے کہا: ہمیں ہشیم نے خبر دی۔ ابوبکر بن خلاد اور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے حدیث بیان کی۔ بشر بن خالد نے کہا: ہمیں گھر بن جعفر نے حدیث بیان کی۔ ابن بشار نے کہا: ہمیں ابن ابی عدی نے حدیث بیان کی، ان دونوں (محمد بن جعفر اور ابن ابی عدی) نے شعبہ سے روایت کی۔ (ای طرح) ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں یہ حدیث بیان کی، دونوں نے ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں یہ حدیث بیان کی، دونوں نے ابوبکر بن خلاد نے بھی ہمیں یہ حدیث بیان کی، دونوں نے

[٥٧٠٨] (...) وَحَدَّثْنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ عَ وَحَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي جَعْفَرٍ وَ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً وَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً وَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالًا: أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالًا:

حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ.

فِي حَدِيثِ هُشَيْم وَّشُعْبَةَ: مَسَحَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ التَّوْرِيِّ: مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اللَّعْمَشِ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثْنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوهِ.

[٥٧٠٩] ٤٧-(...) وَحَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَّقُولُ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! إِشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا».

[٩٧١٠] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَتَى الْمُرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا النَّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا أَنْ بَعْادِرُ سَقَمًا»، وَفِي رِوَايَةِ شِفَاءً لَهُ، وَقَالَ: "وَأَنْتَ الشَّافِي».

کہا: ہمیں نیمیٰ قطان نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ان سب نے جربر کی سند کے ساتھ اعمش سے روایت کی۔

ہشیم اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ تا پڑا اپنا ہاتھ اس (متأثرہ جھے) پر چھیرتے اور (سفیان) توری کی حدیث میں ہے: آپ اپنا دایاں ہاتھاس پر چھیرتے۔اور آعمش سے سفیان اور ان سے بچل کی روایت کردہ حدیث کے آخر میں ہے، کہا: میں نے منصور کو بیا حدیث سنائی تو انھوں نے اس کے مطابق حضرت عائشہ وہائی سے مسروق اور ان سے ابر اہیم کی روایت کردہ حدیث بیان کی۔

[5709] ابوعوانہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے مروق سے، انھوں نے حفرت عاکشہ میں انھوں نے حفرت عاکشہ میں کا سے روایت کی کہ بلاشبہ رسول اللہ بڑا تیا جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو فرماتے: '' تکلیف دور کر دے، اے مب لوگوں کے پالنے والے! اس کوشفا عطا کر، تو شفا دینے والے! اس کوشفا خطا کر، تو شفا دینے والے ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں، ایسی شفا (دے) جو (ذرہ برابر) بیاری کونہ چھوڑے۔''

آورد. . . ) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَّسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ ، بِمِثْل حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ .

[٩٧١٢] ٤٩-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّهْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَاللَّه عَنْ أَبِيهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ! بِيَدِكَ الشَّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ».

[٥٧١٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم، ٢) (بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ) (التحفة ٥)

يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: مَنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: مَنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ:

[5711] اسرائیل نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم اور مسلم بن مبیح سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ (جب حضرت عائشہ ﷺ (جب کی عیادت کرتے) تھے (آگے) جس طرح ابوعوانہ اور جربر کی حدیث میں ہے۔

[5712] ابن نمير نے کہا: ہميں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بيان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ہي سے روایت کی کہ رسول الله بالله ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے: '' تکليف دور فرما دے، اے سب انسانوں کے پالنے والے! شفا تيرے ہی ہاتھ میں ہے، تيرے سوااس تکليف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں۔''

[5713] ابواسامہ اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

> باب:20۔ پناہ دلوانے والے کلمات پڑھ کراور بھونک مار کرمریض کودم کرنا

 ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا۔ یکی بن ایوب کی روایت میں (بالْمُعَوِّذَاتِ کے بجائے) ''بِمُعَوِّذَاتِ'' (پناہ دلوانے والے کچھ کلمات) ہے۔

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ إِذَا عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

[5715] ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حروہ ہے، انھوں نے حروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بھٹھ سے روایت کی کہ جب نی طابقہ یار ہوتے تو آپ خود پر معوذات (معوذتین اور دیگر پناہ دلوانے والی دعائیں اور آیات) پڑھتے اور پھونک مارتے۔ جب آپ کی تکلیف شدید ہوگئی تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کی طرف سے میں آپ کا اپنا ہاتھ اس کی برکت کی امید کے ساتھ (آپ کے جسم اطہر پر) پھیرتی۔

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ وَوَحٌ وَحَدَثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ الْنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ الْنِي جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكِ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي عَدِيثٍ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ حَدِيثٍ مُولِكٍ، وَفِي حَدِيثٍ يُونُسَ وَزِيَادٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ.

[5716] يونس، معمراور زياد سب نے ابن شہاب ہے، امام مالک کی سند کے ساتھ، ان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مالک کے علاوہ اور کسی کی سند میں" آپ کے ہاتھ کی برکت کی اُمید ہے" کے الفاظ نہیں۔ اور یونس اور زیاد کی حدیث میں ہے کہ نبی تاثیم جب بیار ہوتے تو آپ خودا پنے آپ پہناہ دلوانے والے کمات (پڑھ کر) پھو تکتے اورا پخ جسم پراپناہاتھ پھیرتے۔

[۷۱۷] ٥٣-(٢١٩٣) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ:

[5717] عبدالرحن بن اسود نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ وہا سے دم کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے بتایا: رسول اللہ تاہی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کا

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

[٥٧١٨] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فِي الرُّقْيَةِ، مِنَ الْحُمَةِ.

[٧١٩٩] ٥٤-(٢١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَلْمَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ بَائِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ شَفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا، "بِاسْمِ اللهِ، تُوبْبَقُ أَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا، "بِاسْمِ اللهِ، تُوبْبَقُ أَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا، "بِاسْمِ اللهِ، تُوبْبَقَا بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: «يُشْفَى سَقِيمُنَا» وَقَالَ زُهَيْرٌ: «لِيُشْفَى سَقِيمُنَا».

(المعجم ٢١) (بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّطْرَةِ) (التحفة ٦)

[٥٧٢٠] ٥٥-(٢١٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوكُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ

ڈنک سے (شفا کے لیے) دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔

[5718] ابراہیم نے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ گائشہ سے روایت کی، کہا: رسول الله تائیم نے انسار کے ایک گھر کے لوگوں کو ہرز ہر ملے ڈ تک کے علاج کے لیے دم کرنے کی اجازت دی تھی۔

ابن الی شیبہ نے''ہمارا بیار شفا یاب ہو'' کے الفاظ اور زہیرنے:''تا کہ ہمارا بیار شفایاب ہو'' کے الفاظ کیے۔

باب:21-نظرید، پہلوکی جلدیر نکلنے والے وانوں اور زہریلے ذک سے (شفاکے لیے) دم کرنامستحب ہے

[5720] محمد بن بشر نے مسعر سے روایت کی ، کہا: ہمیں معبد بن خالد نے ابن شداد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عائشہ بھی سے روایت کی کہ رسول اللہ بھی آتھیں تھم دیتے تھے کہ وہ نظر بدسے (شفاکے لیے) دم کرالیں۔

مُسْعَرٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۷۲۲] ٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

[٥٧٢٣] ٥٥-(٢١٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، فِي الرُّقٰي، قَالَ: رُخِّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

[٥٧٢٤] ٥٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ؛ ع: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَّهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَّهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ.

[٥٧٢٥] ٥٩-(٢١٩٧) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ

[5721] عبیداللہ بن نمیر نے کہا: ہمیں مسعر نے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5722] سفیان نے معبد بن خالد سے، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے، انھوں نے حضرت عائشہ تھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تلکیا مجھے تھم دیتے تھے کہ میں نظر بد سے دم کرالوں۔

[5723] ابوضیمہ نے عاصم احول ہے، انھوں نے بوسف بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹا ہے دم جھاڑ کے بارے میں روایت بیان کی، کہا: زہر یلے ڈکک، جلد پر نکلنے والے دانوں اور نظر بد (کے عوارض) میں دم کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔

[5724] سفیان اور حسن بن صالح دونوں نے عاصم ے، انھوں نے دھزت سے، انھوں نے دھزت انس ڈھٹو سے روایت کی، کہا: رسول الله طافو نے نظر بد، زہر ملیے ڈ تک اور جلد پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت دی۔

اور سفیان کی روایت میں (پوسف بن عبداللہ کے بجائے) پوسف بن عبداللہ بن حارث (سے مروی) ہے۔

[5725] زينب بنت امسلمه والثنان أم المومنين حضرت

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّبَيْدِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ الزَّبْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، وَوْجِ النَّبِي عَلَيْ اللهُ الل

[٥٧٢٦] حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ وَيَلِيُ لِآلِ حَزْمٍ فِي رَفْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِيَّةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِي أَرْى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ لِي أَرْى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ » قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الْحَيْثِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ الْحَيْفِ ، قَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ،

[۷۲۷] ٦١-(۲۱۹۹) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُورِيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرِو.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِّنَّا عَفْرَبٌ، وَّنَحْنُ جُلُوسٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ

ام سلمہ نگانا سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیق نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ بھانا کے گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں، جس کے چہرے (کے ایک جھے) کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، فرمایا: ''اس کونظر لگ گئی ہے اس کو دم کراؤ۔'' آپ کی مراد اس کے چہرے کی پیلا ہٹ سے تھی۔

[5726] ابوعاصم نے ابن جریج سے روایت کی، کہا:
جھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ جائیا
کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی بڑائیا نے آل (بنوعمرو بن) حزم کو
سانپ (کے کائے) کا دم کرنے کی اجازت دی اور آپ بڑائیا
نے اساء بنت عمیس جھٹا سے فرمایا: ''کیا ہوا ہے، میں اپنے
بھائی (حضرت جعفر بن ابی طالب جائیا) کے بچوں کے جمم
لاغر دیکھ رہا ہوں، کیا انھیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟'' انھوں نے
کہا: نہیں، لیکن انھیں نظر بدجلدی لگ جاتی ہے۔ آپ بڑائیا
نے فرمایا: ''انھیں دم کرو'' انھوں (اساء بنت عمیس جھٹا) نے
کہا: تو میں نے (دم کے الفاظ کو) آپ کے سامنے پیش کیا تو
آپ بڑائیل نے فرمایا: '' (ان الفاظ سے) ان کودم کردو''

[5727] رُوح بن عبادہ نے کہا: ہمیں ابن جریج نے صدیث بیان کی، کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ دھ شاکو یہ کہتے ہوئے سا: نبی سالاً اللہ اللہ علیہ مورت میں دم نے بوعمرو (بن حزم) کو سانپ کے ڈسنے کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی۔

ابوز بیرنے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھاسے (بی بھی) سنا، وہ کہتے تھے: ہم میں سے ایک شخص کو بچھونے ڈنک مار دیا، ہم رسول اللہ ٹاٹھا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے

اللهِ! أَرْقِي؟ قَالَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَّنْفَعَ أَخُاهُ فَلْيَفْعَلْ».

[٥٧٢٨] (...) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهْذَا الْأُمُويُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي.

[ ٧٧٩] ٦٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقٰى، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ النُّقْرَبِ، فَقَالَ: «مَنِ السُّقَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتْفَعَ النَّهُ فَالَ: هَمْنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ. .

[٥٧٣٠] (...) وَحَدَّثْنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٥٧٣١] ٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ
عَنِ الرُّقٰى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ
اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا
رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ
الرُّقْي، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا

تھ کہ ایک آ دمی نے کہا: اللہ کے رسول! میں دم کردوں؟ آپ نے فرمایا: "تم میں ہے جو خص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوتو اسے ایسا کرنا جا ہیں۔ "

[5728] سعید بن یجی اموی کے والد نے کہا: ہمیں ابن جرت کے نے اس سند کے ساتھ اس کی مثل روایت بیان کی مگر انھوں نے کہا: اللہ کے انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اس کو دم کردوں؟ اور (صرف) ''میں دم کردوں' نہیں کہا۔

ابوسفیان کے انھوں نے ابوسفیان کے انھوں نے ابوسفیان کے انھوں نے دھرت جابر دھ تھے سے دوایت کی ، کہا: میر کے ایک ماموں تھے، وہ بچھو کے کائے پر دم کرتے تھے۔ رسول اللہ طابع نے دعموی طور ہر طرح کے ) دم کرنے سے منع فرمایا۔ وہ رسول اللہ طابع کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: اللہ کے رسول! آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ میں بچھو کے کائے سے دم کرتا ہوں تو آپ طابع کے خرمایا: "تم میں کے کائے سے دم کرتا ہوں تو آپ طابع ہوتو وہ ایسا کرے۔"

[5730] جریر نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[5731] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبہ نے دم کرنے سے منع فرما دیا تو عمرو بن حزم کا خاندان رسول اللہ طالبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! ہمارے پاس دم (کرنے کا ایک کلمہ) تھا۔ ہم اس سے بچھو کے ڈسے ہوئے کو دم کرتے سے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ انھوں (جابر ڈاٹٹو) نے کہا: تو

أَرٰى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ».

انھول نے وہ پیش کیا تو آپ تُلَقِیم نے فرمایا:''میں (اس میں کوئی) حرج نہیں سجھتا ہے میں سے جوکوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا گئے۔''

# (المعجم ٢٢) (بَابِّ: لَا بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)(التحفة ٨)

## باب:22\_دم جھاڑ میں کوئی حرج نہیں ، جب تک اس میں شرک نہ ہو

[۷۷۳۷] ٦٤-(۲۲۰۰) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ ابْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْى فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «اغْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ».

[5732] حضرت عوف بن ما لک اتبحی والین سے روایت ہے، کہا: ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ٹالین نے فرمایا: ''اپنے دم کے کلمات میرے سامنے چیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔''

# (المعحم٢٣) (بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ)(التحفة ٨)

### باب:23 قرآن مجیداوراذ کار (مسنونه) ہے دم کرنے اوراس پراجرت لینے کاجواز

[٥٧٣٣] ٦٥-(٢٢٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيِّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فَيَعَلَى مَنْ اللَّهِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّه

[5733] ہشیم نے ابوبشر ہے، انھوں نے ابومتوکل ہے، انھوں نے ابومتوکل ہے، انھوں نے حفرت ابوسعید خدری بھاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھائے چند صحابہ سفر میں تھے، عرب کے قبائل میں سے کمی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا، انھوں نے ان (قبیلے والے) لوگوں سے چاہا کہ وہ انھیں اپنا مہمان بنا نے سے انکار کر دیا، پھر انھوں بنا میں۔ انھوں نے کہا: کیاتم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ قوم کے سردار کوکسی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بیاری لاحق ہوگئ میں وہ کہا: ہاں، پھر وہ ہے۔ ان (صحابہ) میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہاں، پھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحة الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آدمی ٹھیکہ ہوگیا تو اس (دم کرنے والے) کو بکر یوں کا ایک

لِلنَّبِيِّ يَتَلِيَّةً، فَأَتَى النَّبِيَّ يَتَلِيَّةً فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا رَقَيْتُ إِلَّا فِقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَّعَكُمْ».

[٥٧٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللهُ مَا عَنْ غُنْدَرٍ مُّحَمَّدِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُّحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَعْفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ.

[٥٧٣٥] ٦٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِسَمِامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَجِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَجِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَأَتَنْنَا امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُّدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُّدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَّاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَا، مَا كُنَّا نَظُنَّهُ مِنْ رَقْقِهُ وَقَالًا فَلَنَّا الْبَنّ ، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَوَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً، فَأَعْطُوهُ غَنَمًا، وَسَقَوْنَا لَبَنّا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ لَعُضِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ لَلْكَرَبُنَا النّبِيَّ عَلِيقٍ فَلَكُومُ اللّهُ الْكَتَابِ فَلَكَانَ النّبِي عَلِيقٍ فَلَكُومُ اللّهَ الْكَتِيَةِ اللّهِ الْكَتِيَةِ اللّهُ الْكَتَابِ فَلَكَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

ریوڑ (تیس بکریاں) پیش کی گئیں۔اس نے آخیں (فوری طور پر) قبول کرنے (کام میں لانے) سے انکار کر دیا اور کہا:
یہاں تک کہ میں نبی طاقیٰ کو ماجرا سنا دوں۔ وہ نبی طاقیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ اور کوئی دم نہیں کیا۔ آپ طاقیٰ مسکرائے اور فرمایا: ''قصیں کیے پیۃ چلا کہ وہ دم (بھی) ہے؟'' پھر فرمایا: ''قصیں لے لواورا پنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔''

[5734] شعبہ نے ابوبشر سے ای سند کے ساتھ روایت کی، اور حدیث میں یہ کہا: اس نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھنی شروع کی اور اپنا تھوک جمع کرتا اور اس پر پھینکآ جاتا تو وہ آ دمی تندرست ہو گیا۔

[5735] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہشام بن حمان نے گھر بن سرین سے خبر دی ، انھوں نے اپنے بھائی معبد بن روایت کی ، کہا: ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا ، ایک عورت مارے پاس آئی اور کہا: قبیلے کے سروار کو ڈیک لگا ہے ، مارے پاس آئی اور کہا: قبیلے کے سروار کو ڈیک لگا ہے ، مارے پاس آئی اور کہا: قبیلے کے سروار کو ڈیک لگا ہے ، والا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے وہ الا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس کے ساتھ (جانے کے وہ الا ہے؟ ہم میں سے ایک آ دی اس نے اس فور ہوئے ) کو وہ ایک ریوڑ دیا اور ہم سب کو دودھ پلایا۔ ہم نے (اس سے) کہا: میں خوا ہے مربی اس نے کہا: میں نے اسے مربی نا جانے تھے؟ اس نے کہا: میں نے اسے مرف فاتحۃ الکتاب سے دم کیا ہے ، کہا: میں نے اسے مرف فاتحۃ الکتاب سے دم کیا ہے ، کہا: میں نے استھیوں سے) کہا: ان بکریوں کو پچھ نہ کہو یہاں تک کہ ہم

رسول الله طائع کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہم نبی طائع کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہم نبی طائع آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا: ''اسے کس ذریعے سے پنہ چلا کہ یہ(فاتحہ) دم (کا کمہ بھی) ہے؟ ان (بکریوں) کو بانٹ لواور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔''

[٥٧٣٦] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِٰذَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِّنَّا، مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ بُرُقْيَةٍ.

[5736] ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ، اس طرح صدیث بیان کی، مگر اس نے کہا: ہم میں سے ایک آ دمی اس کے ساتھ (جانے کے لیے کھڑا ہو گیا) ہم نے بھی مگمان نہیں کیا تھا کہ وہ دم کرسکتا ہے۔

(المعجم ٢٤) (بَابُ اسْتِخْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ، مَعَ الدُّعَاءِ) (التحفة ٩)

### باب:24۔ دعا کے ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ در دکی جگہ رکھنامتحب ہے

[٥٧٣٧] ٦٠-(٢٢٠٢) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَخْيِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ اللهِ عَلَيْ وَجَعًا، النَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعًا، اللهِ عَلَيْ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ اللهِ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ، سَبْعَ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

[5737] حضرت عثان بن ابی العاص ثقفی دانش سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طابق سے دردکی شکایت کی جو انھیں اس وقت سے ہوتا ہے جب سے انھوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول اللہ طابق نے ان سے فرمایا: ''جسم میں جس جگہ درد ہوتا ہے تم وہاں اپنا ہاتھ رکھواور تین بار بسم اللہ پڑھواور سات باریہ کہو: ﴿أَعُودُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ اللّٰهِ يُرْهُو وَرَسات باریہ کہو: ﴿أَعُودُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ اللّٰهِ يُرْهُو وَرَسات باریہ کہو: ﴿أَعُودُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ اللّٰہ یَرْهُ مَنْ اس چیز کے شرسے جو میں (این جسم میں) پاتا ہوں اور جس کا ججھے ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی بناہ میں آتا ہوں۔''

(المعجم ٢٥) (بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الصَّلاةِ) (التحفة ١٠)

باب:25-نماز میں وسوسے والے شیطان سے پناہ مانگنا

[۵۷۳۸] ٦٨-(۲۲۰۳) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

[5738] عبدالاعلى نے سعید جربری سے، انھوں نے

خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعُلاءِ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقِرَاءَتِي، يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ نُحِنْزُبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَانْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَقَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَقَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنْى.

[٥٧٣٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بُسَامَةً، أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيْلِا فَعَمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ بُنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلَانًا.

آوَافِع: ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ٢٦) (بَابٌ: لَكُلُ دَاءِ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي)(التحفة ١١)

آبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: مَعْرُوفٍ وَّأْبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا:

ابوعلاء سے روایت کی کہ حضرت عثمان بن ابی العاص دائٹا نی البی العاص دائٹا نی من البی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اللہ کے رسول! شیطان میرے اور میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہوگیا ہے وہ اسے مجھ پر گڈنڈ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ ناٹی نے فر مایا:''یا ایک شیطان ہے جے خزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کومسوس کر د تو اس سے اللہ کی بناہ ما گلواور اپنی بائیں جانب تین بار تشکار دو۔'' کہا: میں نے یہی کیا تو نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔

[5739] سالم بن نوح اور ابواسامه، دونول نے جریری سے، انھول نے عثان بن البی العاص دائوں نے عثان بن البی العاص دائوں سے روایت کی کہ وہ نبی سالٹی کے پاس حاضر ہوئے، پھر اس طرح بیان کیا اور سالم بن نوح کی حدیث میں' تین بار' کا لفظ نہیں ہے۔

[5740] سفیان نے سعید جربری سے روایت کی، کہا: ہمیں بزید بن عبداللہ بن شخیر نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی والٹو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! پھران کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

باب:26 - ہر بیاری کی دواہے اور علاج مستحب ہے

[5741] حفرت جابر جاتف نے رسول الله تافیق سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا: ''ہر بیاری کی دوا ہے، جب کوئی دوا

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي النَّرِيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى».

[۷۷٤٢] ۷۰-(۲۲۰٥) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُخَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيقًا يَقُولُ: "إِنَّ فِيهِ شِفَاءً».

[٥٧٤٣] ٧١-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً، قَالَ: جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فِي أَهْلِنَا، وَرَجُلٌ يَّشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا، فَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ؟ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا، قَالَ: وَاللهِ! إِنَّ الذَّبَابَ لَيُصِيبُنِي، أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ، فَيُؤْذِينِي، وَيَشُقُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم، أَوْ شَوْبَةٍ مِّنْ عَسَلِ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ»، قَالَ رَسُوُّلُ اللهِ ﷺ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

یماری پرٹھیک بٹھادی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہوجاتا ہے۔''

[5742] بگیر نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قادہ نے انھیں صدیث سائی کہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ شائ نے مقتع (بن سان تابعی) کی عیادت کی، پھر فر مایا: میں (اس وقت تک) یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم پچھنے نہ لگوا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ عالم اللہ عالم اسے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں: ''یقینا میں شفاہے۔''

[5743]عبدالرحلن بن سليمان نے حضرت عاصم بن عمر بن قادہ سے روایت کی ، کہا: حضرت جابر بن عبداللد والله ہمارے گھر والول کے ہاں آئے، اور ایک شخص کو ورم نمودار ہونے یا زخم لگ جانے کی شکایت تھی، انھوں (حضرت جابر والله على في المحصل كيا شكايت ع؟ ال في كما: میرےجم پرایک ورم ابحرآیا ہے جس سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ حضرت جابر والله نے فرمایا: اے لڑے! مجھنے لگانے والے کو میرے پاس بلا لاؤ، اس نے کہا: ابوعبداللہ! آپ تحضي لگانے والے كاكياكريں كے؟ انھوں (حضرت جابر اللفظ) نے کہا: میں اس (ورم) پر تجھنے لگوانا چاہتا ہوں، اس نے کہا: والله! میرے زخم پر مکھی بیٹھ جاتی ہے یا کپڑا لگ جاتا ہے تو مجھے اذیت پہنچی ہے اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ انھوں نے جب اس (علاج) ہے اس کے گھبراہٹ بھرے احر از کودیکھا تو كها: ميں نے رسول الله عليم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے:''اگرتمھارے علاجول میں سے کسی چیز میں خیر (شفا) ہے تو تچھنے لگانے والے نشر میں ہے، یا شہد کے گھونٹ میں ہے یا آگ سے جلانے (داغ لگانے) میں ہے اور مجھے داغ لگوانا پسند نہیں۔' پھر تجھنے لگانے والا آیا، اس کونشر لگایا تو اس کی تکلف دور ہوگئی۔

> [٥٧٤٤] ٧٢-(٢٢٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ تَحْجُمَهَا.

> قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ

الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَّمْ يَحْتَلِمْ.

[٥٧٤٥] ٧٣-(٢٢٠٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْلِي- وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

[٥٧٤٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْلَحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَ: فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

[٧٤٧] ٧٤-(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ

[5744] حفزت جابر ولافئؤ ہے روایت کی کہ حفزت ام سلمہ رکھا نے رسول اللہ ٹاٹیا سے تجھنے لگوانے کے متعلق اجازت طلب کی تو نبی تافیظ نے حضرت ابوطیب والی کو حکم دیا كەنھىس تىچىنےلگائىي ـ

انھوں (جابر دلائیًا) نے کہا: حضرت ابوطیبہ دلائی حضرت ام سلمہ و اللہ کے رضاعی بھائی تھے یا نابالغ لڑے تھے۔ (اور انھوں نے ہاتھ یا یاؤں ایس جگھ تجھنے لگائے جنھیں دیکھنامحرم یا بچے کے لیے جائز ہے۔)

[5745] ابومعاديين أعمش سے، انھوں نے ابوسفيان ے، انھوں نے حضرت جابر دائش سے روایت کی، کہا: رسول موقع پر ہاتھ کی بڑی رگ پر زخم لگا تو ان) کے پاس ایک طبیب بھیجا،اس نے ان کی (زخمی)رگ (کی خراب ہو جانے والى جكد) كانى، پھراس يرداغ لكايا (تاكەخون رك جائے۔)

[5746] جربراورسفیان دونوں نے اعمش سے اس سند کے ساتھ بیان کیا اور''تو ان کی رگ کاٹی'' کے الفاظ بیان تہیں کے۔

[ 5747]سلیمان نے کہا: میں نے ابوسفیان کوسنا، انھوں

خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُعْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَكَوَاهُ رَسُولُ الله ﷺ.

[5748] ابوز بیر نے حضرت جابر دہائٹؤ سے روایت کی،
کہا: حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤ کے بازوکی بڑی رگ میں تیر
لگا، کہا: تو نبی ٹاٹیڈ نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل
کے ساتھ اس (جگہ) کو داغ لگایا، ان کا ہاتھ دوبارہ سوج گیا
تو آپ نے دوبارہ اس پر داغ لگایا۔

نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ دی شاء سے سنا، انھوں

نے کہا: غزوہُ احزاب میں حضرت الی بن کعب جاتاتُ کے بازو

کی بڑی رگ میں تیرنگا۔ کہا: تو نبی مَثَاثِیُّا نے انھیں داغ لگوایا۔

[٥٧٤٨] ٧٥-(٢٢٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَهُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا بَوْمَنَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنُمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُ عَيْلِةً بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةً بِيدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ النَّانِيَةً.

خکے فاکدہ: حضرت سعد خاتھ خوداس زخم سے شہادت کے متمی تھے، انھوں نے اپی شہادت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ زخم لگنے کے بعد انھوں نے بنوقر یظہ کے بارے میں اپنامشہور فیصلہ دیا جواللہ کی کتاب کے عین مطابق تھا، تورات میں بھی وہی عکم تھا، پھرا کیے مہینہ زخمی رہ کرشہادت پائی۔ رسول اللہ کا تیا نے ان کی وفات پر فرمایا:''سعد کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آگیا۔''

[٩٧٤٩] ٢٦-(١٢٠٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَئِيلِهُ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ [راجع: ٢٨٨٥].

[5750] عمرو بن عامر انصاری نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک دولتوں سے سا،آپ کہدر ہے تھے: رسول اللہ تالیق انس کی پر نے چھنے لگوائے، آپ کسی کی اجرت کے معاملے میں کسی پر ذرہ برابرظلم نہیں کرتے تھے (بلکہ زیادہ عطافر ماتے تھے۔)

[5749] حضرت ابن عماس الثنائيا سے روایت ہے کہ

رسول الله الله الله المن في محيف الكواس كى

اجرت دی اورآپ نے تاک کے ذریعے دوائی لی۔

[٥٧٥٠] ٧٧-(١٥٧٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَّقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. [راجع: ٤٠٣٨]

[٥٧٥١] ٧٨-(٢٢٠٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَخْلَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٢] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ بِشْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَ

[٥٧٥٣] ٧٩-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُلَكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمْر؛ أَنَّ ابْنُ عُمْرً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْحِ جَهَنَم، رَسُولَ اللهِ عَيَيْ قَالَ: «الْحُمْي مِنْ فَيْحِ جَهَنَم، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاء».

آوهه الله بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ – وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاللَّفْظ لَهُ –: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

[5752] عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر شائل ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر شائل سے، انھوں نے نبی طائل سے روایت کی کہ آپ طائل نے فرمایا: '' بخار کی شدت جہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے محتدا کرو۔'

[5753] امام مالک اور ضحاک بن عثمان، دونول نے نافع سے، انھول نے حضرت ابن عمر داشتا سے روایت کی کہ رسول الله عشیم نے فرمایا: ' بخارجہنم کی لیٹول سے ہے، اس کو پانی سے بجھاؤ''

[5754] محمد بن زید نے حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے فر مایا:'' بخارجہنم کی لپٹوں سے ہے، اس کو پانی سے بجھاؤ''

عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٥] ٨١-(٢٢١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

[٥٧٥٦] (...) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٧٧٥٧] ٨٢-(٢٢١١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا كَانَتْ يَقْوَلُهُ بَالْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُهُ يَوْتُهُ وَلَا يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ ﴿الْمُاءِ»، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ ﴿الْمُاءِ»، وَقَالَ: ﴿إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ حَنَّاً»

[5755] ابن نمير نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹھا سے روایت کی کہ رسول اللّٰد طَالِیٰ نے فرمایا:'' بخارجہنم کی لیٹوں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[5756] خالد بن حارث اورعبدہ بن سلیمان نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[5757] عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے فاطمہ سے، انھوں نے حضرت اساء ٹاٹٹا سے روایت کی کہ بخار میں مبتلا عورت کو ان کے پاس لایا جاتا تو وہ پانی منگوا تیں اور اسے اس عورت کے گریبان میں انڈیلیس اور کہتیں: 'رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اس (بخار) کو پانی سے شعنڈا کرو۔''اور کہا: (وہ کہتیں: ''بیجہم کی لیٹوں سے ہے۔'' شعنڈا کرو۔''اور کہا: (وہ کہتیں: ''بیجہم کی لیٹوں سے ہے۔''

کے فائدہ بعنی بخارہ جم پروہی کیفیت طاری ہوتی ہے جوشد یدگری کی پیٹیں لگنے سے طاری ہوتی ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ مریض کے جم کو صندک پہنچائی جائے۔

[٥٧٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: [5758] ابن نمير اور ابواسامه نے شام سے ای سند حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا كَ ساتھ صدیث بیان کی اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے: وہ الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِیثِ ابْنِ نُمَیْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ الله کا اور اس کی قیص کے گریبان کے ورمیان پانی الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِیثِ ابْنِ نُمَیْرٍ: صَبَّتِ الْمَاءَ وَلَاسَ مَا الله الله کی حدیث میں انھوں نے ''بیجنم کی لیٹوں مُنَاعَ وَرَبُینَ مَیْوَ حَدِیثِ أَبِی حَدِیثِ أَبِی سَامَةَ: «أَنَّهَا مِنْ فَیْح جَهَنَّمَ».

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا

ابواحمد نے کہا: ابراہیم نے کہا: ہمیں حسن بن بشر نے

الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٧٥٩] ٨٣-(٢٢١٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ: ﴿إِنَّ الْحُمْى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِم وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ: حَدَّثِنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَفُولِ جَهَنَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ هَالُهُ بْنُ اللهِ عَنْكُمْ فِالْ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ خَلَيْ بَنُ خَدِيجٍ فَالَ: خَدِيجٍ فَالَ: فَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَالَ: خَدِيجٍ فَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ

### (المعجم٢٧) (بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ)(التحفة٢١)

[٥٧٦١] ٥٨-(٢٢١٣) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ: حَدَّنَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَ فِي مَرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَريض لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَريض لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابواسامہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔

[5759] سعید بن مسروق نے عبایہ بن رفاعہ ہے، انھوں نے اپنے دادا ہے، انھوں نے حضرت رافع بن خدیج ٹاٹیٹا سے خدیج ٹاٹیٹا سے خدیج ٹاٹیٹا سے سا،آپ فرمارہے تھے:''بخارجہنم کے جوش سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔''

[5760] ابوبکر بن ابی شیبه، محمد بن مثنی، محمد بن حاتم اور ابوبکر بن نافع نے کہا: ہمیں عبدالرحمٰن بن مہدی نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے عبایہ بن رفاعہ سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت رافع بن خدر کی ٹاٹٹو نے حدیث سائی، کہا: میں نے رسول اللہ تا ٹیوا سے ما، آپ فرماتے تھے: '' بخارجہنم کے جوش سے ہے، اسے خود سے پانی کے ذریعے مختدا کرو۔'' (ابوبکر) کی روایت میں '' خود سے ناکہ کے بانی کے ذریعے مختدا کرو۔'' (ابوبکر) کی روایت میں '' خود سے نے کے الفاظ نہیں ہیں۔ نیز ابوبکر نے کہا کہ عبایہ بن رفاعہ نے (حدیث کے بجائے) اُخبرینے کہا کہ عبایہ بن رفاعہ نے (حدیث کے بجائے) اُخبرینے کہا کہ عبایہ بن رفاعہ نے (حدیث کے بجائے) اُخبرینے کہا

# باب:27\_ز بردتی دوائی بلانا مکروہ ہے

[5761] حفرت عائشہ بھی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی تاقیم کے مرض میں ہم نے آپ کی مرضی کے بغیر منہ کے کونے سے آپ کو وائی ڈائی، آپ نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبر دی دوائی نہ پلاؤ، ہم نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبر دی دوائی کی ناپندیدگی نے (آپس میں) کہا: یہم یض کی طبعی طور پر دوائی کی ناپندیدگی (کی وجہ سے) ہے۔ جب آپ کوافاقہ ہوا تو آپ تافیم نے

قَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

فرمایا: ''تم میں سے کوئی نہ بچے، سب کو زبردتی (ہی) دوائی پلائی جائے، سوائے عباس ڈاٹٹا کے کیونکہ وہ تمھارے ساتھ موجو زمیں تھے۔''

خکے فائدہ: اس سے بیتنبیہ مقصورتھی کہ بیاری مریض کے ساتھ اپنی مرضی کرنے کا اجازت نامہ نہیں، نیز بیا ایک طرح کی سزاتھی تاکہ، انھوں نے رسول اللہ طاقیا کے ساتھ جو کیا تھا، وہ لوگ آخرت میں اس کے وبال سے نے جائیں، بیانقام ہرگز نہ تھا۔

(المعجم ٢٨) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَهُوَ الْكُسْتُ)(التحفة ١٣)

[۲۷۷] ۸٦ (۲۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ؛ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: لِزُهَيْرٍ؛ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخُرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ عُكَاشَةً بْنِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَأْكُلِ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَمْ يَأْكُلِ اللهِ عَلَيْهِ، فَدَعَابِمَاءٍ فَرَشَّهُ. [راجع:13]

[٩٧٦٣] (٢٢١٤) قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي، قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: «عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهِذَا الْعِلَاقِ؟ مَلْيُكُنَّ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا فَالْعُذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ،

### باب:28 عود مندى ، يعنى كست سے علاج

[5762] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے عکاشہ بن محصن واٹنو کی بہن ام قیس بنت محصن واٹنو کے بہن ام قیس بنت محصن واٹنو کی جس نے بیٹے کو لے کررسول واٹنو کی کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بیٹے کو لے کررسول واٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے دابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، اس نے آپ پر بیشاب کردیا تو آپ نے یانی منگا کراس پر بہادیا۔

[5763] انھوں (ام قیس ﷺ) نے کہا: میں اپنے ایک بنج کو لے کر آپ ٹاٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کے گلے کی سوزش کی بنا پر اس کے حلق کو انگل سے او پر کی طرف دبایا تھا (تا کہ سوزش کی وجہ سے لئکا ہوا حصہ او پر ہو جائے) تو آپ ٹاٹی نے نے فرمایا:"تم انگلیوں کے دباؤ کے ذریعے جائے) تو آپ ٹوٹی کے فرمایا:"تم انگلیوں کے دباؤ کے ذریعے سے اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو؟ (آپ نے بچوں کے لیے اس تکلیف دہ طریقہ علاج کو نا پند فرمایا۔)تم عود ہندی کا استعال لازم کر لو۔ اس میں سات اقسام کی شفا ہے، ان کی سوزش کے لیے اس کو ناک میں سات استعال کیا جاتا ہے اور نمونے کے لیے اس کو ناک کے رائے استعال کیا جاتا ہے اور نمونے کے لیے اس منہ

#### میں انڈیلاجاتا ہے۔''

[٤٧٦٤] ٨٧-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ - وَّكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْن مِحْصَن، أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْن خُزَيْمَةً - قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بابْن لَّهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَّأْكُلَ الطَّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقَتْ: غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ - قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَامَهُ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْإِعْلَاقِ؟ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ».

[٥٧٦٥] (٢٨٧) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا، ذَاكَ، بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَكُمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

### (المعحم ٢) (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ)(التحفة ٤١)

[٥٧٦٦] ٨٨-(٢٢١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بُنُ

[5764] ينس بن يزيد نے كہا كه ابن شهاب نے أخيس بتایا، کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی كد حفرت ام قيس بنت محصن على الله يبل جمرت كرني والى ان خواتين ميس تحسيس جضول نے رسول الله ظافا كا ساتھ بیعت کی تھی۔ یہ بنواسد بن خزیمہ کے فردحفرت عکاشہ بن محصن ہائیزا کی بہن تھیں۔۔ کہا: انھوں نے مجھے خبر دی کہوہ رسول الله تافیم کی خدمت میں اینے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جوابھی کھانا کھانے کی عمر کونہیں پہنچا تھا، انھوں نے گلے کی سوزش کی بنا پراس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا۔ یونس نے کہا علق وبایا تھا، یعنی انگلی چھوئی تھی (تا کہ فاسدخون نکل جائے۔) انھیں بیخوف تھا کہ اس کے گلے میں سوزش ب \_ انھوں (ام قیس عظم) نے کہا: تو رسول الله طَافِحُ انے فرمایا: "اس انگلی چمونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلا کیوں دباتی ہو؟ اس عود ہندی، بعنی مست کا استعال کرو، کیونکہ اس میں سات اقسام کی شفاہے، ان میں سے ایک نمونیاہے۔"

[5765] عبیداللہ نے کہا: انھوں (ام قیس ڈھ) نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے اس جی کی گود سے بیان کیا کہ ان کے اس جی کی گود میں بیشاب کردیا تھا، رسول اللہ ٹاٹیٹر نے پانی منگوا کراس پر بہادیا تھا اور اس کوزیادہ رگڑ کرنہیں دھو آیا تھا۔

## باب:29\_شونيز (زيره سياه) سے علاج

[5766] عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے بتایا کہ حضرت ابو ہریہ وہ وہ نے ان دونوں کو خبر دی کہ انھوں نے رسول

الله تلظ کویدفرماتے ہوئے سنا: ' شونیز سام (موت) کے علاوہ ہر بیاری سے شفا ہے۔' سام: موت ہے اور جبر سودا (سے مراد) شونیز (زیرہ سیاہ) ہے۔

عَبْدِالرَّحْمْنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ»، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشَّونِيزُ.

فاکدہ: الحبۃ السوداء ہے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اہم علمی سوال ہے۔ قد ماء میں سے مختلف لوگوں نے مختلف اشیاء کا نام لیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس پرتقر بہا اہماع ہے کہ حبۃ السوداء ہے مراد کلونجی ہے۔ لیکن عرب اس کا اطلاق شونیز (Black Cumin) برکرتے ہیں۔ اوپر کی حدیث میں یہ تعبیر امام زہری کے شاگر دامام عقیل (بن خالد) نے ان کے حوالے ہے بیان کی ہے۔ یہ تعدیم ترین شہادت ہے کہ الحبۃ السوداء کے لفظ کا اطلاق اس دور میں شونیز پر ہوتا تھا۔ آج کل کے عرب ماہر بن طب نے مختلف پہلوؤں سے تحقیق کرتے ہوئے الحبۃ السوداء ، کر کتا ہیں بھی لکھی ہیں۔ یہ سب بھی اس سے مراد شونیز یا زیرہ سیاہ (Cumin کو تابع ہیں۔ حافظ ابن حجر راش نے بھی الحبۃ السوداء کے بارے میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد امام قرطبی کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو ترج دی ہے۔ (الحبۃ السوداء) فودعرب الحبۃ السوداء کو الکمون الاسود بھی کہتے ہیں۔ (الحبۃ السوداء) للدکتور محمد علی الباز: 19) قدیم زمانے ہے مسلمان اطباء اسے ادویات میں استعال کر رہے ہیں۔ جوارش کمونی کا بنیادی جزالکمون الاسود یا کالازیرہ ہی ہے۔ اگر واقعتا الحبۃ السوداء ہے مراد کلونجی ہوتی تو پیلاز ماصد یوں سے مسلمان، بالخصوص عرب اطباء کے نسخوں میں استعال کی جاتی جبکہ اس بات کی کوئی علمی شہادت موجود نہیں۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ الکمون الاسود (Cumin کے نئی صاحب واللہ اعلہ بالصودا۔

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ عَيْنَةً وَابْنُ أَبِي عَمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً وَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّوْرَاقِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَبْدُ اللهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُمَانِ اللهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ. وَلَمْ يَقُلِ: الشُّونِيزُ.

[٣٧٦٨] ٨٩-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ: «مَا مِنْ دَاءٍ؛ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ، إِلَّا السَّامَ.»

(المعحم ٣٠) (بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لِّفُوَّادِ الْمَرِيضِ) (التحفة ١٥)

ابن شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ النَّبِيَ عَلَيْقِ: أَنَّهَا كَانَتْ، إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اللَّيْقِ عَلَيْهِ، أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَقُرَّقْنَ إِلَّا أَهْلِهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِّنْ تَلْبِينَةً فَلَيْهِ، أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمْرَتْ بِبُرْمَةٍ مِّنْ تَلْبِينَةً عَلَيْهِ، فَطُبِحَتْ، ثُمَّ صَغِعْ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، فَطِيخَتْ، ثُمَّ صُغِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، فَطِيخَتْ، ثُمَّ صُغِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهِ، فَطِيخَتْ، ثُمَّ صَغِعْ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ مَخِمَةً لَفُوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ، الْمُرْيِقِ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ، الْمُرْينِ مَنْ مَنْ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ، الْمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ، الْمُولَ الْمُرْيِقِ، اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ، الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُولَى الْمُولَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِي الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِةِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ اللْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةِ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ

[5768] علاء (بن عبدالرحمٰن) کے والد نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ظاہر ہے فرمایا: "موت کے سوا کوئی بیاری نہیں جس کی شونیز کے ذریعے سے شفا نہ ہوتی ہو۔"

باب:30\_آئے وغیرہ سے بنایا ہوانرم حریرہ مریض کے دل کوراحت پہنچانے والا ہے

[5769] عروہ نے نبی تالیل کی اہلیہ حضرت عائشہ شاہ اسے روایت کی کہ جب ان کے خاندان میں سے کسی فرد کا انتقال ہوتا تو عورتیں (اس کی تعزیت کے لیے) جمع ہوجاتیں، پھران کے گھر والے اور خواص رہ جاتے اور ہاتی لوگ چلے جاتے، اس وقت وہ تلبینے کی ایک ہانڈی (دیکی) پکانے کو کہتیں، تلبینہ پکایا جاتا، پھر رشرید بنایا جاتا اور اس پرتلبینہ ڈالا جاتا، پھر وہ کہتیں: یہ کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ تالیق کو بیفر ماتے ہوئے سا: تلبینہ بہار کے دل کوراحت بخشا ہے اور مین خم کو ہلکا کرتا ہے۔'

خک فائدہ: تلبینہ گندم یا جو کے آئے سے بنایا جاتا تھا۔ آئے میں پانی ملاکراس کے لطیف اجزاء چھان وغیرہ سے الگ کرلیے جاتے ہیں (جس طرح فالودہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے)، پھر آئیس دودھ میں ڈال کر یا صرف پانی میں اچھی طرح پکایا جاتا ہے، لعض اوقات اس میں شہر بھی ملایا جاتا ہے۔ پلطیف اور زودہ ضم غذا ہے۔

#### باب:31 شهد بلانے سے علاج

[5771] سعید نے قادہ سے، انھوں نے ابومتوکل نابی سے، انھوں نے دھنرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت کی کہ ایک شخص نی ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہوگیا ہے، آپ نے فرمایا: "اس کو شہد پاؤ۔" (آگ) شعبہ کی حدیث کے ہم معنی روایت

باب:32 ـ طاعون، بدفالی اور کہانت وغیرہ ( کاعکم )

[5772] امام ما لك في محد بن منكدر اورعمر بن عبيد الله

### (المعجم ٣١) (بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ) (التحفة ١٦)

الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلُقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: "اسْقِهِ عَسَلًا" فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلًا" فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلًا" فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلًا" فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلًا" فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ اللّهُ وَلَيْكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَلَاثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ" فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

[ ٧٧١ ] (...) وَحَدَّفَنِيهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا» بِمَعْنٰي حَدِيثِ شُعْبَةً.

> (المعجم٣٢) (بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا)(التحفة ١٨)

[۷۷۷۲] ۹۲ (۲۲۱۸) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَلْكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَغْدَمُوا مَنْهُوا فَرَارًا مِّنْهُ».

وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِّنْهُ».

[٩٧٧٣] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبِ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ وَيْدِ قَالَ: «الطَّاعُونُ آيَةُ اللهِ عَلِيْهِ: «الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّحْزِ، ابْتَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِّنْ عِبَادِهِ، وَإِذَا وَقَعَ الرَّخْرُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ».

لْهَذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ، وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

کے آزاد کردہ غلام ابونضر ہے، انھوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص بی انھوں نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص بھا تھا)
سے روایت کی کہ انھوں نے سنا کہ وہ حضرت اسامہ بن زید بھا تھا سے بوچور ہے تھے: آپ نے طاعون کے بارے میں رسول اللہ تھا تھا ہے کیا سنا؟ اسامہ ڈھا تھا نے کہا: رسول اللہ تھا تھا نے فرمایا: ' طاعون (اللہ کی بھیجی ہوئی) آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا (فرمایا) تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، اسرائیل پر بھیجا گیا، جب تم سنو کہ وہ کی سرز مین میں ہے تو اس سرز مین پر نہ جاؤ اور اگر وہ الی سرز مین میں واقع ہوجائے جس میں تم لوگ (موجود) ہوتو تم اس سے بھاگ کروہاں سے نہ نکلو۔''

ابونضر نے (بیہ جملہ) کہا: دو صحصیں اس (طاعون) سے فرار کے علاوہ کوئی اور بات (اس سرزمین سے) نہ نکال رہی ہو۔''

[5773] عبدالله بن مسلمه بن تعنب اور قتیبه بن سعید نے کہا: ہمیں مغیرہ بن عبدالرحلٰ قرش نے ابونضر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے ، انھوں نے حضرت اسامہ بن زید ہا شاہ سے روایت کی ، کہا: رسول الله تا شاہ نے فرمایا: '' طاعون عذاب کی علامت ہے ، الله تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھلوگوں کو طاعون میں مبتلا کیا ، جبتم طاعون کے بارے میں سنوتو وہاں مت جاو اور جب اس سرزمین میں طاعون واقع ہو جائے جہاں تم ہوتو وہاں سے سے مت بھاگو۔''

یقعنی کی مدیث ہے، قتیب نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ ہے۔

[5774] سفیان نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے عامر بن سعد سے، انھوں نے حضرت اُسامہ دانٹؤ سے روایت کی، مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَسَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لَهٰذَا الطَّاعُونَ رِجْزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِّنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَذْخُلُوهَا».

[٥٧٧٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي سَعْدٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَالٍ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أَخِبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَذَابٌ أَخْبِرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى طَائِفَةِ مِّنْ بَنِي أَوْ رَجْزٌ أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ عِلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عِلَيْهُ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْهُ، فَلَا تَذْخُرُوا مِنْهَا فِرَارًا».

[٧٧٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ، نَّحْوَ حَديثه.

[٥٧٧٧] ٩٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

کہا: رسول اللہ طُلِقَافِ نے فرمایا: ''میہ طاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، یا (فرمایا:) بی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا، اگر یہ کی علاقے میں ہوتو تم اس سے بھاگ کروہاں سے نہ لکانا اورا گر کسی (دوسری) سرزمین میں (طاعون) موجود ہوتو تم اس میں داخل نہ ہونا۔''

[5775] ابن جرت نے کہا: جھے عمروبن دینار نے بتایا کہ عامر بن سعد نے انھیں خبر دی کہ کسی شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو (وہاں موجود) حضرت اسامہ بن زید ڈاٹٹ نے کہا: میں شمیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، رسول اللہ ٹاٹٹ نے نے اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل فرمایا:"یوایک عذاب یا سزا ہے جے اللہ تعالیٰ نے بی اسرائیل کے ایک گروہ پر جھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے کے ایک گروہ پر جھیجا تھا، یا (فرمایا:) ان لوگوں پر جوتم سے متعلق سنوتو اس میں اس کے ہوتے ہوئے داخل نہ ہونا اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے اور جب بیتم پر وارد ہوجائے تو اس سے بھاگ کروہاں سے نہ لکانا۔"

[5776] حماد بن زیداور سفیان بن عیبینه دونوں نے عمر و بن دیتار سے ابن جرت کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[5777] بونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عامر بن سعد سے خبر دی، انھوں نے حضرت اسامہ بن زید ٹاٹٹا سے، انھوں نے دسول اللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹا سے، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے مروایت کی کہ آپ ٹاٹٹا سے فرمایا: ''یہ دردیا بیاری ایک عذاب ہے جس میں تم سے

رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ، فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا، فَلَا يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ».

[۵۷۷۸] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٥٧٧٩] ٩٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ ْبِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ وَّغَيْرُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ فَوَقَعَ بِهَا، فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْض، فَلَا تَدْخُلْهَا » قَالَ قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالُوا: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُتَحَدِّثُ بهِ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: غَائِبٌ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هٰذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ وَّعَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضَ وَّأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضِ، فَلَا تَدْخُلُوهَا».

پہلے کی ایک امت کو مبتلا کیا گیا، پھروہ (مرض) بعد میں زمین میں باقی رہا، ایک بار چلا جاتا ہے اور ایک بار آ جاتا ہے، اس لیے جو شخص کسی سرز مین میں اس کے متعلق سنے تو اس کے ہوتے ہوئے وہاں نہ جائے اور ایسا شخص کہ بیر (طاعون) کسی سرز مین میں وارد ہو جائے اور وہ اس میں ہوتو اس سے فرار (کا داعیہ) اسے وہاں سے نہ نکالے (وہیں رہے اور دوسری حگہ نہ لے جائے۔)''

[5778] معمر نے زہری سے بونس کی سند کے ساتھ ای (یونس) کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[5779] ابن انی عدی نے شعبہ سے، انھوں نے حبیب (بن انی ثابت اسدی) ہے روایت کی ، کہا: ہم مدینہ میں تھے تو مجھے خرینچی که کوفه میں طاعون پھیل گیا ہے تو عطاء بن بیار اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول الله ظافر کے فرمایا تھا:''جبتم کسی سرز مین میں ہواور وہاں طاعون تھیل جائے توتم اس سرزمین سے مت نکلواور جبتم کو بیخبر مینیے که ده کسی سرزمین میں تھیل گیا ہے تو تم اس میں مت جاؤ۔'' كها: مين في يو چها: (بيحديث)كس سے روايت كي كئ؟ ان سب نے کہا: عامر بن سعد ہے، وہی بدحدیث بیان کرتے تھے۔ کہا: تو میں ان کے ہاں پہنچا، ان کے (گھر کے ) لوگوں نے کہا: وہ موجود نہیں، تو میں ان کے بھائی ابراہیم بن سعد سے ملا اور ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: میں اسامہ دلفیٰا کے پاس موجودتھا جب وہ (میرے والد) حضرت سَعد فالله كو حديث بيان كررب تنظي، انعول نے كہا: ميں ن رسول الله على سے سنا،آپ فرمار ہے تھے: "بديارى سزا اور عذاب ہے یا عذاب کا بقیہ حصہ ہے جس میں تم سے پہلے کے لوگوں کو مبتلا کیا گیا، تو جب بیکسی سرز مین میں پھیل

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ أَسُامَةً يُحَدِّثُ سَعْدًا وَّهُوَ لَا يُنْكِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

آ ( ٥٧٨٠] ( . . . ) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَديث.

[٥٧٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ كَوْخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً.

[٧٨٢] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بنَحْو حَدِيثِهِمْ.

[٥٧٨٣] (...) وَحَدَّنَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَديثِهِهْ.

جائے اور تم وہیں ہوتو وہاں سے باہر مت نکلو اور جب تحصیں خبر پہنچ کہ یکسی سرزمین میں ہے تو اس میں مت جاؤ۔''

حبیب نے کہا: میں نے ابراہیم (بن سعد) سے کہا: کیا آپ نے (خود) اسامہ ڈاٹٹؤ سے سنا تھا، وہ حضرت سعد ڈاٹٹؤ کو بیرحدیث سنار ہے تھے اور وہ اس کا انکارنہیں کررہے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[5780] عبیداللہ بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ میہ صدیث سنائی مگر انھوں نے حدیث کے آغاز میں عطاء بن بیار کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[5781] سفیان نے حبیب سے، انھوں نے ابراہیم بن سعد سے، انھوں نے حفرت خزیمہ سعد سے، انھوں نے دھرت خزیمہ بن ثابت اور حضرت اسامہ بن زید ڈی انٹی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹی شنے نے فرمایا۔ آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی ہے۔

[5782] اعمش نے حبیب سے، انھوں نے ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ، کہا: حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سعد تھ این بیٹے ہوئے احادیث بیان کر رہے تھے تو ان دونوں نے کہا: رسول اللہ طُالِيَّ نے فرمایا، جس طرح ان سب کی حدیث ہے۔

[5783] شیبانی نے حبیب بن ابی ثابت ہے، انھوں نے ارائیم بن سعد بن مالک سے ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے اپنے والد سے ، انھوں نے نبی تالیق کے ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

آوَكُمْ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيّهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ اللّهَامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر وَّلَا نَرْى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ، قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ِ ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ لَهُهَا مِنْ مَّشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِّنْ مُّهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُواً: نَرْى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى لهٰذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ

[5784] امام ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عبال ہی جارا ہے کی کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو شام کی طرف روانہ ہوئے، جب (تبوک کے مقام) سرغ پر پنچے تو لشکر گاہوں کے امراء میں سے حضرت ابوعبیدہ بن جراح دالتی اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وہا بھیل گئی ہے۔

حضرت ابن عباس والنجان كها: حضرت عمر والنظان فرمايا: میری خاطراولین مہاجروں کو (مشورے کے لیے) بلاؤ، میں نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے مشورہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ شام میں وبالچیل گئی ہے، توان کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، بعض نے کہا: آپ ایک کام کے لیے آئے ہیں اور ہم مناسب نہیں مجھتے کہ آپ اس سے (فارغ ہوئے بغیر) واپس موجائیں بعض نے کہا: (دوراول کے ) بیچے موئے لوگ اور رسول الله تلظ کے (قریبی) ساتھی آپ کے ہمراہ ہیں، ہم اسے درست نہیں سجھتے کہ آپ ان کو اس وبا کے سامنے پیش کر دیں۔ انھوں نے کہا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر کہا: میری خاطر انصار کو بلاؤ۔ میں نے ان کی خاطر انھیں (انصار کو) بلایا، حضرت عمر دانتؤنے ان سے مشورہ کیا۔ وہ بھی مہاجرین کے راستے پرچل پڑے اور انھول نے ان کی طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا، انھوں نے کہا: اٹھ جاؤ۔ پھر (مجھے ) کہا: فتح (مکه) تک ججرت کرنے والے قریش کے جو ہزرگ یہاں موجود ہیں، میری خاطر آھیں بلاؤ۔ میں نے ان کو بلایا تو ان میں سے کوئی سے دوآ دمیوں نے بھی اختلاف نہ کیا، مجی نے کہا: ماری رائے یہ ہے کہ

آپ لوگوں کو لے کر واپس چلے جائیں اور ان کواس وبا کے آ گے نہ ڈالیں۔حضرت عمر ڈلاٹٹا نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کے وقت سواری پر بیٹھ جاؤں گا،تم بھی سوار ہو جانا۔ ابوعبیدہ بن جراح والنظ نے کہا: کیا اللہ کی تقدر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر دافتہ نے فرمایا: ابوعبیدہ! کاش، آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا! ۔۔ حضرت عمر جھی ان کی رائے سے اختلاف کرنا پندنہ کرتے تھے۔ ہاں، ہم اللہ کی تقریرے اس کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ نے اس پرغورکیا که آپ کے اونٹ ہوتے اور وہ ایک ایسی وادی میں اتر جاتے جس کی دوطرفیں ہوتیں،ایک سرسبز اور دوسری بنجرتو کیا ایانہیں کہ آپ انھیں سرسبر کنارے پر چراکیں تو الله کی تقدیر ہے چرائیں گے اور اگر بنجر کنارے پر چرائیں گ تو (بھی) اللہ کی تقدیر سے چرائیں گے۔ (حضرت ابن عباس عافتها نے) کہا: اتنے میں حضرت عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹڑ آ گئے، وہ اپنی کسی ضرورت (کے سلسلے) میں غیر حاضر تھے۔ انھول نے کہا: اس کے حوالے سے میرے پاس (با قاعده)علم موجود ہے۔ میں نے رسول الله سافیم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''جب تم کسی سرز مین میں طاعون کے بارے میں سنوتو اس کی طرف نہ جاؤ اور جب کسی سرز مین پر یہ(وبا) پھیل جائے اورتم اس میں ہوتو اس سے فرار کے لیے بابرنەنكلوپ'

قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

[٥٧٨٥] ٩٩-(...) وَحَدَّنَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا -عُبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

کہا: اس پر حفزت عمر بن خطاب بھٹٹنے نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر (اگلے دن) روانہ ہو گئے۔

[5785] معمر نے ہمیں اسی سند کے ساتھ مالک کی حدیث میں یہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور معمر کی حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیہ، کہا: اور انھوں (حضرت عمر جہائش) نے ان (ابوعبیدہ دہائش) سے یہ بھی کہا: آپ کا کیا حال ہے کہ اگر وہ

نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ، وَّزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: وَقَالَ لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخِصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَرَكَ الْخِصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسِرْ إِذًا، قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ فَقَالَ: هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[٥٧٨٦] (...) وَحَدَّ ثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّتَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ.

يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ابْنِ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلُهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ ابْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيَّةُ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا مَنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمْرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

(اونٹ) بنجر کنارے پر چرے اور سرسبز کنارے کوچھوڑ دے تو کیا آپ اسے اس کے بخز اور غلطی پر محمول کریں گے؟ انھوں نے کہا: تو پھر چلیں۔ انھوں نے کہا: تو پھر چلیں۔ (ابن عباس ڈائٹنانے) کہا: وہ پیل کر مدینہ آئے اور کہا: ان شاء اللہ! یہی (کجاوے) کھو لنے کی ، یا کہا: یہی اترنے کی جگہ سے۔

[5786] بونس نے اس سند کے ساتھ ابن شہاب سے خبر دی، مگر انھوں نے کہا: بلا شبعبداللد بن حارث نے انھیں حدیث سائی اور 'عبداللہ بن عبداللہ' نہیں کہا۔

[5787] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کی کہ حفرت عمر واللہ شام کی طرف روانہ ہوئے، جب سرغ پنچے تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ شام میں وبا نمودار ہوگئ ہے۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ علی نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ علیما نے فرمایا تھا:'' جب تم کسی علاقے میں اس (وبا) کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہواور وہاں وبا نمودار ہوجائے تو اس وبا سے بھا گئے کے لیے وہاں سے نہ نمودار ہوجائے تو اس وبا سے بھا گئے کے لیے وہاں سے نہ نکھو۔'' اس پر حضرت عمر بن خطاب واللہ سرغ سے لوٹ آگئے۔'' اس پر حضرت عمر بن خطاب واللہ سرغ سے لوٹ آگئے۔'' اس پر حضرت عمر بن خطاب واللہ سرغ سے لوٹ

اور ابن شہاب سے روایت ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ڈاٹھڈ حضرت عبدالرحمان بن عوف ڈاٹھ کی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو لے کر لوث

(المعجم٣٣) (بَابٌ: لَّا عَدْواى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ)(التحفة ١٨)

[٥٧٨٨] ١٠١-(٢٢٢) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ: الله عَدُوى وَلَا صَفَرَ وَلَا رَسُولُ اللهِ! فَمَا بَالُ هَامَةَ»، فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ الْبِيلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبِيلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبِيلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدُخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: "فَمَنْ أَعْدَى الْأَوْلَ؟». [انظر: ٤٧٥]

[٥٧٩٠] ١٠٣ (. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

باب:33۔کسی سے خود بخو دمرض کا چھٹ جانا، بدفالی، مقتول کی کھوپڑی ہے الونکلنا، ماہ صفر ( کی نخوست )، ستاروں کی منزلوں کا بارش برسانا اور چھلاوہ،ان سب کی کوئی حقیقت نہیں اور بیار ( اونٹوں ) والا، ( اپنے اونٹ) صحت منداونٹوں والے (چرواہے ) کے پاس نہلائے

[5788] يونس نے كہا: ابن شہاب نے كہا: مجھے ابوسلمه بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ علیہ اور مقتول کی کھو پڑی سے الو كا نكانا جہنا، ماہ صفر کی نحوست اور مقتول کی کھو پڑی سے الو كا نكانا سب بے اصل ہیں، تو ایک اعرابی (بدو) نے كہا: تو پھر سب بے اصل ہیں، تو ایک اعرابی (بدو) نے كہا: تو پھر اونوں كا بیرحال كيوں ہوتا ہے كہ وہ صحرا میں ایسے پھر رہ ہوتے ہیں جیسے ہرن (صحت مند، چاق چوبند)، پھر ایک خارش ذوہ اون آتا ہے، ان میں شامل ہوتا ہے اور ان سب کو خارش لگا دیتا ہے؟ آپ تا پیل شامل ہوتا ہے اور ان سب کو خارش لگا دیتا ہے؟ آپ تا پیل شامل ہوتا ہے اور ان سب اون کوکس نے بیاری لگائی تھی؟"

[5789] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا:
مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وغیرہ نے بتایا کہ حفرت ابو ہریہ وہ اللہ اللہ علی مرض
نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں چٹتا، نہ بدفالی کی کوئی حقیقت ہے، نہ صفر کی نحوست کی اور نہ کھو پڑی سے الو نکلنے کی۔'' تو ایک اعرابی کہنے نگوست کی اور نہ کھو پڑی سے الو نکلنے کی۔'' تو ایک اعرابی کہنے لگا: یارسول اللہ! (آگے) یونس کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[ 5790] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے

عَبْدِ الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدُّوَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ: "لَا عَدُوٰى" فَقَامَ أَعْرَابِيٍّ فَلَاَيَ فَالَ النَّبِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ شُعَيْبٍ عَنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ وَصَالِحٍ، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ النَّائِمُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ النَّائِبُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ النَّائِبُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ أَنْ النَّبِيِّ عَنِ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ النَّائِقِ قَالَ: "لَا عَدُوٰى وَلَا أَخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنِ السَّائِثِ اللَّاعَدُ اللَّاعَدُ وَلَا النَّبِيِّ عَنِهِ قَالَ: "لَا عَدُوٰى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً".

آبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - الْبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبُو شِهَاب، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا عَدُوٰى» وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا عَدُوٰى» وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيْق، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدُوٰى" أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لَا عَدُوٰى" وَأَقَامَ عَلَى مُصِحِّ اللهِ عَدْوَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرَفَ ابْنُ عَمِّ اللهِ عَدْوَى اللهِ عَدْوَى اللهِ عَلْقَ الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ، قَدْ اللهِ عَدْوَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى مُصِحِّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَى مُصِحِّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى مُصِحِّ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سنان بن ابی سنان دولی نے بتایا که حضرت ابو ہر یرہ دی آئی نے کہا: نبی سن اللہ نے فرمایا: '' کوئی مرض کسی دوسرے کوخود بخود نہیں چنتا۔'' تو ایک اعرابی کھڑا ہوگیا، پھر یونس اور صالح کی حدیث کے مانند بیان کیا!ور شعیب سے روایت ہے، انھول نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سائب بن پزید بن اخت نمر نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ ٹاٹی نے فرمایا: ''نہ کسی سے خود بخو دمرض چئتا ہے، نہ صفر کی نحوست کوئی چیز ہے اور نہ کھویڑی سے الونکانا۔''

[5791] يونس نے ابن شہاب سے روايت كى كه حفرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رائظ نے انھيں حديث بيان كى كه رسول الله طائظ نے فرمايا: "كوئى مرض كسى سے خود بخو دنہيں چمنتا اور وہ حديث بيان كرتے تھے كه رسول الله طائع نے فرمايا: " بيار اونوں والاصحت منداونوں والے (چرواہے) كے پاس اونٹ نہ لے جائے۔"

ابوسلمہ نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فرانٹو دونوں حدیثیں رسول اللہ طاقیم سے بیان کیا کرتے تھے، پھر ابو ہریہ الاعدوی "والی حدیث بیان کیا کرنے سے رک گئے اور "یہاراونٹوں واللصحت منداونٹوں والے کے پاس (اونٹ) نہ لائے۔" والی حدیث پر قائم رہے۔ تو حارث بن ابی ذباب نے وہ ابو ہریرہ فرانٹو کے بیچا کے بیٹے تھے کہا: وابو ہریرہ فرانٹو کے بیان کرتے تھے جے بیان کرنے سے اب تم حدیث بیان کیا کرتے تھے جے بیان کرنے سے اب تم خاموش ہو گئے ہو، تم کہا کرتے تھے: رسول اللہ فرانٹو نے فرایا: "کسی سے خود بخو دمرض نہیں چشتا" تو ابو ہریرہ فرانٹو نے فرایا: "کسی سے خود بخو دمرض نہیں چشتا" تو ابو ہریرہ فرانٹو نے اس حدیث بیان کی: فرایا: "کسی سے خود بخو دمرض نہیں چشتا" تو ابو ہریرہ فرانٹو نے اس حدیث بیان کی:

فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ: أَيْنُتُ.

ندلائے۔'اس پر حارث نے اس معاملے میں ان کے ساتھ تکرار کی حتی کہ ابو ہر یرہ ڈاٹنؤ غصے میں آگئے اور حبثی زبان میں ان کو نہ مجھ میں آئے والی کوئی بات کہی، پھر حارث سے کہا: مصیں پتہ چلا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ انھوں نے کہا: نہیں ۔ ابو ہر یرہ ڈاٹنؤ نے کہا: میں نے کہا تھا: میں (اس سے) انکار کرتا ہول۔

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدِّثُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدُوى» فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

ابوسلمہ نے کہا: مجھے اپنی زندگی کی قسم! ابو ہریرہ دائی ہمیں سے خود بخود سایا کرتے تھے: "لاعدوی" (کسی سے خود بخود کوئی بیاری نہیں گتی)، مجھے معلوم نہیں کہ ابو ہریرہ دائی محصول کئے ہیں یا ایک بات نے دوسری کومنسوخ کر دیا ہے۔

خکے فائدہ: حضرت ابوہریہ دائت بہلے رسول اللہ طائبی کے دونوں فرمان ساتھ ساتھ بیان کرتے تھے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی تھی کہ بیاری کی بیار سے خود بخو دلازی طور پر دوسر سے کونیں لگتی۔ ایسا بجھے لینے سے اندیشہ یہ تھا کہ لوگ خوف کے مارے بیاروں کو تبار چھوڑ دیا کریں گے۔ نہ علاج کے لیے قریب آئیں گے، نہ بیار داری اور کھانا وغیرہ کھلانے کی فرمدداری ہی پوری کریں گے۔ مختلف معاشروں میں یہ بے رحمانہ دستور رائے تھا بلکہ پچھ عرصہ پہلے تک رائے کہا۔ اسلامی تعلیمات کی فرمدداری ہی پوری کریں گے۔ مختلف معاشروں میں یہ بے رحمانہ دستور رائے تھا بلکہ پچھ عرصہ پہلے تک رائے کہا۔ اسلامی تعلیمات سے یہ واضح ہوتا ہے کہا گرچہ بیاریوں کے جراثیم، وائرس وغیرہ ہر طرف بھیلے رہتے ہیں لیکن جب تک جہم کے اندر اور باہر اللہ کی حفاظت کا حصار قائم رہتا ہے کوئی جاندار بیاری کا شکار نہیں بنا ہے اور یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ تائی ہی کہا بات کا حقیقی مفہوم بھی متعین ہوجاتا ہے اور یہ وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ بیاری کے جراثیم ہوگا وہ وہ بیاری یا ہوا دوسر سے فران سے پہلی بات کا حقیقی مفہوم بھی متعین ہوجاتا ہے اور یہ وضاحت بھی ہوجاتی ہی ہوا تھا ہے۔ جب اللہ کا تھا ہے۔ جب اللہ کا تھا ہوں وغیرہ کے فرا سے کھوٹو رہنا اصل میں اللہ کے تھی سے کہ بیاروں کے ساتھ رہنے کے باوجود بہت سے لوگ نفی روک نہیں ہو وہ بیار اور کے ساتھ رہنے کے باوجود بہت سے لوگ مخفوظ رہنا اصل میں اللہ کے تھی سے ۔ بیاروں کے ساتھ رہنے کے باوجود بہت سے لوگ مخفوظ رہنا اصل میں اللہ کے تھی سے ۔ بیاروں کے ساتھ رہنے کے باوجود بہت سے لوگ بیاری لگتا ہا اس میں عور نہ ہی مزور سے کئی کر ہر طرف پھیل جائیں ہے۔

[۷۹۲] ۱۰۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَاتِمٍ وَّحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا - عَدَّثَنَا - عَدَّثَنَا -

[5792] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا: انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹو کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول

يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَلَى اللهِ عَلَى يُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِ» بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ.

[٥٧٩٣] (...) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٧٩٤] ١٠٦-(٢٢٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، إِسْمَاعِيلُ- يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَا عَدُوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ». [راجع: ٥٧٨٨]

[٥٧٩٥] ١٠٧-(٢٢٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنُمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُولَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا عَدُولَى وَلَا طِيرَةَ وَلَا غُولَ».

[ ٧٩٦ ] ١٠٨ - (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُولَى وَلَا غُولَ وَلَا صَفَرَ».

الله طالية فرمايا: ''كوئى مرض خود بخود دوسرے كونہيں لگ جاتا۔'' اور اس كے ساتھ يہ بيان كرتے: '' بيار اونٹوں والا، (اپنے اونٹ)صحت مند اونٹوں والے كے پاس نہ لائے'' يونس كى حديث كے مانند۔

[5793] شعیب نے زہری ہے اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[ 5794] علاء کے والد (عبدالرحمٰن) نے حضرت الو ہررہ ڈاٹھڑ سے روایت کی کہ رسول اللہ ظافیڑ نے فرمایا: "کسی سے خود بخو دمرض کا لگ جانا ، کھو پڑی سے الو کا نکلنا، ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش برسنا اور صفر (کی نحوست) کی کوئی حقیقت نہیں۔"

[5795] ابوضیتمہ (زہیر) نے ابوز ہیر ہے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو د لازمی طور پرنہیں چہٹ جاتا، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ چھلاوے (غول بیابانی) کی کوئی حقیقت ہے۔''

[5796] یزید تستری نے کہا: ہمیں ابوز بیر نے حضرت جابر دالٹوئ ہے دوایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹالٹوئ نے فرمایا:''کسی ہے کوئی مرض خود بخو دہیں چہٹتا، نہ چھلا وا کوئی چیز ہے، نہ صفر کی (نحوست ) کوئی حقیقت ہے۔''

[٥٧٩٧] ١٠٩-(...) وَحَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَادِمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «لَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «لَا عَدُولى وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ».

وَسَمِعْتُ أَبَا الزَّبَيْرِ يَذْكُو، أَنَّ جَابِرًا فَسَرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: "وَلَا صَفَرَ" فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الْهُمْ قَوْلَهُ: "وَلَا صَفَرَ" فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: السَّفَرُ: الْبَطْنُ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ يُقَالُ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هٰذِهِ الْغُولُ الَّتِي الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

[ 5797] ابن جری نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھول نے حضرت جابر بن عبداللہ باللہ کو کہتے ہوئے سا: میں نے بی ٹائیل کو کہتے ہوئے ساتے ہوئے ساتے: ''کسی سے کوئی میں نے بی ٹائیل کو بیفر ماتے ہوئے سامے: ''کسی سے کوئی مرش خود بخو دنہیں لگ جاتا، نہ صفر (کی نحوست) اور نہ چھلاوا کوئی چیز ہے۔''

(ابن جرت نے کہا:) میں نے ابوز بیرکویہ ذکر کرتے ہوئے سا کہ حضرت جابر ہاٹھ نے ان کے سامنے، آپ بھٹھ کے فرمان: ''وَلاَ صَفَرَ '' کی وضاحت کی ، ابوز بیر نے کہا: صفر پیٹ (کی بیاری) ہے۔ حضرت جابر ڈٹھٹ سے پوچھا گیا:
کیسے؟ انھوں نے کہا: کہا جاتا تھا کہ اس سے پیٹ کے اندر بینے والے جانور مراد ہیں۔ کہا: انھوں نے نول کی تشریح نہیں کی ، البتہ ابوز بیر نے کہا: یے فول (وبی ہے جس کے بارے کی ، البتہ ابوز بیر نے کہا: یے فول (وبی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے) جو رنگ بدلتا ہے (اور مسافروں کو راستے میں کہا جاتا ہے) جو رنگ بدلتا ہے (اور مسافروں کو راستے سے بھٹکا کر مار ڈالتا ہے۔)

فوائد ومسائل: ﴿ عربول میں ماوصفر کومنوں خیال کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ علی اس کی تردید فرمائی۔ صفر کا لفظ عرب ایسے جانور کے لیے بھی بولتے تھے جوان کے خیال میں پیٹ میں رہتا ہے اور بھوک کے وقت اندر تلملا تا اور ناچتا ہے۔ اگر یہ منہوم مراد لیا جائے تو رسول اللہ علی آئے ہے نے اس کے خیال میں پیٹ میں رہتا ہے اور بھوک کے وقت اندر تلملا تا اور ناچتا ہے۔ اگر یہ منہوم مراد لیا جائے تو رسول اللہ علی ہے نے سے جو تھے تابت قرار دیا۔ اگر محض پیٹ کے کیڑے مراد لیے جائیں تو آپ علی کے مین کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی بھوک کے یا پیٹ خراب ہوتو اس کا سبب پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ایک محف کے پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ﴿ نُو عُول کے بھی اہل علم نے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ شیاطین کی جنس سے ہیں جو انسانوں کو نظر آتے ہیں اور مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس سے غول کے وجود کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ اس بات کی نفی مراد ہے کہ وہ مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ واللہ فاعلم بالصواب.

(المعجم٣٤) (بَابُ الطَّيْرَةِ وَالْفَالِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّوْمُ)(التحفة ٩ ١)

(۲۲۲۳) - ۱۱۰ [۵۷۹۸) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

باب:34۔ بدشگونی، (نیک) فال اوران چیز ول کا بیان جن میں نحوست ہے

[5798] معمر نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ دی تھا نے کہا:

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَثَلِثُ يَقُولُ: «لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ». [انظر: ٥٨٠٢]

میں نے نبی سائیم کو فرماتے ہوئے سا: ''برشگونی کی کوئی حقیقت نبیں اورشگون میں سے اچھی نیک فال ہے۔'' عرض کی گئی: اللہ کے رسول! فال کیا ہے؟ (وہ شگون سے س طرح مختلف ہے؟) آپ سائیم نے فرمایا: ''(فال) نیک کلمہ ہے جوتم میں سے کوئی شخص سنتا ہے۔''

فلے فاکدہ: عرب لوگ پرندوں کے اڑنے، جانوروں کے سامنے سے گزرنے، ان کی رنگت وغیرہ سے شکون لیتے تھے اورا چھے اسلام ان کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ تا چھے کا مقصود یہ تھا کہ جانوروں کی حرکات کو بالاتر سیجھتے ہوئے انسان اپنے اچھے اصولوں کی بنیاد پر اپنے اعلیٰ فہم وعقل اور فکر و تدبر کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلوں کی تحقیر نہ کرے بلکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو ملمی جاملہ بہنائے۔ بدشگونی کی بنا پرترکٹمل کے بجائے اچھے انسانوں کی نیک تمناؤں پر بنی واراد سے ومزید پختہ کرے اورا پنی جہدکوعو وج پر لے جائے۔ شکون کے حوالے دعائیہ اور حوصلہ افزائی کے جملوں سے السے عزم واراد سے کومزید پختہ کرے اورا پنی جہدکوعو وج پر لے جائے۔ شکون کے حوالے سے اگلی تمام احادیث بلکہ ''لاعَدُوٰ کی وَلَا طِیرَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ وَلَا غُولَ ''کے تمام جملوں سے مقصود عقائد کی تھے کے ساتھ ساتھ انسان کی قوتِ عمل کو مجمیز لگانا بھی ہے۔

[ ٧٩٩٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِيهِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْنُمْرِيُّ اللَّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ الْنُمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمُعَلْدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَقُلِينٍ شُعَيْبٍ: وَلَمْ يَقُلِقُ، تَعَلَيْتٍ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

[٥٨٠٠] ١١١-(٢٢٢٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةً، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ،

الْكَلَّمَةُ الطَّنَّيَةُ ».

[5799] عقیل بن خالد اور شعیب دونوں نے زہری ہے۔ ہے ای سند کے ساتھ ای کے مانندروایت کی۔

عقیل کی حدیث میں ہے کہ رسول الله ناتی ہے روایت ہے، انھول نے ''میں نے سا'' کے الفاظ نہیں کہ اور شعیب کی حدیث میں ہے: انھول نے کہا: ''میں نے نی مالی سے سا۔''جس طرح معمر نے کہا۔

[5800] ہمام بن بیمیٰ نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس ڈٹاٹو سے حدیث بیان کی کہ نبی ٹاٹھ نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں لگتا، برے شگون کی کوئی حقیقت نہیں اور (اس کے بالقابل) نیک فال، یعنی حوصلہ افزائی کا اچھاکلمہ یا کیزہ بات مجھے اچھی لگتی ہے۔''

الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «لَا عَدْوٰى وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

[ ٧٨٠٢] ١١٣ - (٢٢٢٣) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوٰى وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُ الْفَأْلُ الصَّالِحَ». [راجع: ٧٩٨]

آ ۱۱۶ [ ۵۸۰۳] حَرْب: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْب: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْب: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حُسَّانَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَة: "لَا عَدْوٰي وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

آ ٥٨٠٤] ١٥٥-(٢٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرْسِ».

[5801] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے حدیث روایت کر رہے تھے کہ بی طابق نے فرمایا: ''کسی سے کوئی مرض خود بخو دنہیں لگتا، برا شگون کوئی چیز نہیں اور مجھے نیک فال اچھی لگتی ہے۔'' کہا: آپ سے عرض کی گئی: نیک فال کیا ہے؟ فرمایا: '' پاکیزہ کلمہ (دعایا حوصلہ افزائی یادانائی پربنی کوئی جملہ۔)'

[5802] یکی بن عتیق نے کہا ہمیں محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ کے سے حدیث بیان کی ، کہا رسول اللہ مائٹی کی کہا در مایا ''دکسی سے لازمی طور پر بیاری لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ، بدشگونی کوئی شے نہیں اور میں اچھی فال کو پیند کرتا ہوں۔''

[5803] ہشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کوئی حقیقت نہیں، کھو پڑی سے الونکلنا کوئی چیز نہیں، بدشگونی کے خیبیں اور میں نیک فال کو پیند کرتا ہوں۔''

[5804] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر وہ شن کے دو بیٹوں حزہ اور سالم سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ شن سے روایت کی کہ رسول اللہ مالین کی سے روایت کی کہ رسول اللہ مالین کی سے فرمایا: ''عدم موافقت (ناسزاواری) گھر، عورت اور گھوڑ سے میں ہوسکتی ہے۔''

فاکدہ: کسی جگہ یا انسان یا سواری کا راس نہ آنا بدشگونی سے الگ چیز ہے۔ انسان کی اپنی طبیعت، عادات، خصائل اور ان اشیاء کی خصوصیات ایسی ہوسکتی ہیں جن میں باہم مطابقت نہ ہوسکے۔ اس صورت حال سے جن انسانوں کو سابقہ بڑتا ہے وہ زیادہ تر ان تین چیزوں کے حوالے سے پڑتا ہے۔ عدمِ موافقت کا بیاحساس تو ہم پرتی پر بہنی نہیں، اس کا انحصار استعال کرنے والے کی سوچ، اس کی عادات، اعمال اور طریقۂ استعال پر ہے۔ اگر بیصورتِ حال پیش آ جائے تو ان چیزوں کو بدل لینا چاہیے۔ یہ بات برشگونی کی ممانعت کے شمن میں نہیں آتی۔ اس طرح کا گھوڑا اور مکان کسی اور کے ہاتھ بچ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ان کی ہم آ ہنگی ہوجائے۔

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةً وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بَيْنِ قَالَ: «لَا عَدُولَى ابْنِ عُمَرَ وَالنَّ وَسُولَ اللهِ بَيْنِ قَالَ: «لَا عَدُولَى وَلَا طِيرَةً، وَإِنَّمَا الشَّوْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ».

[5805] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر والٹین کے دو بیٹوں جزہ اور سالم سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر والٹین سے روایت کی کہرسول اللہ تاثیث نے فرمایا:
''کسی سے خود بخود مرض کا لگ جانا اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ناموافقت تین چیزوں میں ہوتی ہے:عورت، گھوڑے اور گھر میں۔'

خکے فائدہ: اس روایت میں سب سے پہلے عورت کا نام لیا کیونکہ وہ تمام حقوق کی مالک انسان ہے، اپنی سوچ میں آزاد ہے۔اس کی سوچ کا دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہونا عین فطری ہے اور اس سبب سے بعض اوقات ہم آ جنگی نہ ہونا عین ممکن ہے۔

وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ، وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ وَحَمْزَةَ، وَلَا اللهِ وَحَمْزَةَ، وَاللهِ مَنْ اللهِ وَحَمْزَةَ، وَاللهِ مَنْ اللهِ وَحَمْزَةَ، وَاللهِ وَحَمْزَةَ، وَاللهِ وَحَمْزَةَ،

ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ

[5806] سفیان، صالح، عقبل بن خالد، عبدالرحن بن الخی اور شعیب، ان سب نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے والد (ابن عمر والٹی) ہے، انھوں نے ناموافقت کے بارے میں نبی تالیق ہے۔ امام مالک کی حدیث کے مانند بیان کیا، یونس بن بزید کے علاوہ ان میں ہے کسی نے ابن عمر والٹی کی حدیث میں ''کسی بیاری کے خود بخو دکسی دوسرے کولگ جانے اور برشگونی'' کا ذکر نہیں کیا۔

يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الشُّوْم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ َفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدُوٰى وَالطُّيرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ .

[٥٨٠٧] ١١٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غُمَرَ بْن مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ يَّكُ مِنَ الشُّوْمِ شَيْءٌ حَقُّ، فَفِي الْفَرَس وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ».

عورت اور مکان میں ہے۔''

🔬 فائدہ: اس کامفہوم یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ضرور ناموافقت ہی ہو۔ اکثر اوقات نہیں ہوتی ، البتہ ان میں ناموافقت کا امکان موجود ہے جو بھی بھی پیش آ جاتا ہے۔

> [٨٠٨] (...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: حَقٌّ.

[٥٨٠٩] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَن وَالْمَرْأَةِ».

[٥٨١٠] ١١٩ - (٢٢٢٦) وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللهِ بْنُ

[5807] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عمر بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے سنا ، وہ حضرت ابن عمر ٹائٹنا سے حدیث بیان کرر ہے تھے کہ انھول نے نی تالی سے روایت کی ، آپ تالی نے فرمایا: "اگر کسی چر میں کسی ناموافقت کا جونا برحق ہوسکتا ہے تو وہ گھوڑے،

[ 5808 ] روح بن عمادہ نے کہا: شعبہ نے ہمیں اس سند کے ساتھ ، ای کے مانند حدیث سنائی لیکن انھوں نے''برحق'' نہیں کہا۔ (امکان یمی ہے کہ وہ حدیث روایت بالمعنی ہے۔)

[ 5809 ] حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ( حضرت عبدالله بن عمر واليا عن روايت كى كه رسول الله ماليا كا فر مایا:''اگر کسی چیز میں عدم موافقت ہوتو گھوڑ ہے، مکان اور عورت میں ہوگی۔''

[5810] امام ما لك نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت

مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَارِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "إِنْ كَانَ، فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَن» يَعْنِي الشُّؤْم.

[٥٨١١] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةً، بِمِثْلِهِ.

[٥٨١٧] ١٢٠-(٢٢٢٧) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ».

(المعجمه٣) (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَان)(التحفة ١٠)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ الْمَحَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلْا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلْاتُ اللهِ قَالَ: قَلْاتُ اللهِ قَالَ: قُلْاتُ اللهِ قَالَ: قَلْاتُ اللهِ قَالَ: قُلْدُ اللهِ قَالَ: قَلْدَاكُ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَكُدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَكُمْ ". [راجع: ١١٩٩]

سہل بن سعد ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: نبی طابھ نے فرمایا: "اگرید بات ہوتو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوگ۔" آپ کی مرادعدم موافقت سے تھی۔

[5811] ہشام بن سعد نے ابوحازم سے، انھوں نے حضرت سبل بن سعد دلالٹا سے، انھوں نے نبی تالٹا سے اس کے مانند حدیث روایت کی۔

[5812] ابن جرت نے کہا: مجھے ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر دھاتھ سے سنا، وہ رسول اللہ تھی سے خبر دے رہے تھے گرآپ تھی نے فرمایا: ''اگر کسی چیز میں ہیں بات ہوگی ۔''

باب:35 - کہانت کرنا اور کا ہنوں کے پاس جانا حرام ہے

[5813] بونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے، انھوں نے حضرت معاویہ بن عکم ملکی دائلو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کچھ کام ایسے سے جوہم زمانہ جابلیت میں کیا کرتے سے، ہم کاہنوں کے پاس جاتے سے، آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔'' میں نے عرض کی: ہم برشگونی لیتے سے، آپ نے فرمایا: ''یہ (برشگونی) محض آیک برشگونی لیتے سے، آپ نے ول میں محسوس کرتا ہے، یہ خیال ہے جوکوئی انسان اینے دل میں محسوس کرتا ہے، یہ مسمیس (کسی کام سے) نہ رو کے۔''

[٨١٤] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطُّيَرَةَ، وَلَسْنَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ.

حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْل؛ ح: وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ

[٥٨١٥] (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ؛ ح: وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ۗ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَخْيِيَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُّونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَّافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ».

[5814] عقيل معمر، ابن ابي ذئب اور ما لك، ان سب نے زہری سے اس سند کے ساتھ پونس کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، مگر مالک نے اپنی حدیث میں بدشگونی کا نام لیا ہے،اس میں کا ہنوں کا ذکر نہیں۔

[5815] حجاج صواف اوراوزاعی، دونوں نے کیلی بن الی کثیر سے، انھوں نے ہلال بن الی میمونہ سے، انھوں نے عطاء بن ببار ہے، انھول نے معاوید بن حکم سلمی دانشا ہے، انھوں نے نی مُناتِثِ سے زہری کی ابوسلمہ سے اور ان کی معاویہ سے روایت کردہ حدیث کے مانندروایت کی ،اور کیجی بن الى كثركى حديث مين بيالفاظ زائد بيان كيه، كها: مين نے عرض کی: ہم میں ایسے لوگ ہیں جو (متعقبل کا حال بتانے کے لیے) کیریں تھینچتے ہیں۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا:''انبیاء میں سے ایک نبی تھے جولکریں کھینچتے تھے، جوان کی لکیروں سے موافقت کر گیا تو وہ ٹھیک ہے۔''

کے فائدہ: چونکداس نبی کاطریقہ کسی متندذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے موافقت ممکن نہیں اور موافقت کے بغیر جو پھر کیا جار ہاہے سب غیر درست ہے۔

[٥٨١٦] ١٢٢–(٢٢٢٨) حَدَّثَنَا عَنْدُ بُنُ

حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُ قَالَ: فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ».

شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ ابْنُ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "لَيْسُوا اللهِ عَلَيْهُ: "لَيْسُوا الله! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّنُونَ بِشَيْءٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّنُونَ بِشَيْءٍ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! فَإِنَّهُمْ يُحَدِّنُونَ إِنْ اللهِ عَلِيْهِ: "يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا أَحْبَرُهُا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، الْجَاجَةِ، الْجَلُونَ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، الْخَلِمُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مَّائَةِ كَذْبَةٍ".

[٨١٨٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةٍ مَعْقِلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[٥٨١٩] ١٢٤-(٢٢٢٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنُ : عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

بن زبیر سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اللہ سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! کا بن کسی چیز کے بارے میں جو ہمیں بتایا کرتے تھے (ان میں سے پچھ) ہم درست پاتے تھے۔ آپ ٹاٹیل نے فرمایا:''وہ تجی بات ہوتی ہے جسے کوئی جن اچک لیتا ہے اور وہ اس کواپنے دوست (کا بن) کے کان میں پھونک دیتا ہے اور وہ اس ایک پچ میں سوجھوٹ ملادیتا ہے۔''

[5817] معقل بن عبیداللہ نے زہری سے روایت کی،
کہا: مجھے کی بن عروہ نے بتایا کہ انھوں نے عروہ سے سنا، وہ
کہدر ہے تھے کہ حضرت عائشہ ڈھٹا نے کہا: لوگوں نے رسول
اللہ ٹاٹیٹر سے کا ہنوں کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ٹاٹیٹر نے
نے فرمایا: ''وہ کچھنہیں ہیں۔'' صحابہ نے عرض کی: اللہ کے
رسول! وہ لوگ بعض اوقات ایسی چیز بتاتے ہیں جو چج ثلق
ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''وہ جنوں کی ہات ہوتی ہے،
ایک جن اسے (آسان کے نیچ سے) ایک لیتا تھا، پھروہ
ایک جن اسے (آسان کے نیچ سے) ایک لیتا تھا، پھروہ
اسے اپنے دوست (کابن) کے کان میں مرغی کی کٹ کٹ
کی طرح کئٹاتا رہتا ہے۔ اور وہ اس (ایک) بات میں سو

[5818] ابن جرت نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ معقل کی زہری سے روایت کروہ حدیث کے مانند روایت کی۔

[5819] صالح نے ابن شہاپ سے روایت کی، کہا:
مجھے علی بن حسین (زین العابدین) نے حدیث سائی کہ
حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کے
ساتھیوں میں سے ایک انصاری نے مجھے بتایا کہ ایک باروہ
لوگ رات کے وقت رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے

تھے کہ ایک ستارے ہے کسی چیز کونشانہ بنایا گیا اور وہ روثن ہو

كيا، تورسول الله عليم في ان عفرمايا: "جب جالميت مين اس طرح ستارے سے نشانہ لگایا جاتا تھا تو تم لوگ کیا کہا

كرتے تھے؟" لوگول نے كہا: الله اور اس كا رسول زيادہ

جانے والے ہیں، ہم یمی کہا کرتے تھے کہ آج رات کس

عظیم انسان کی ولادت ہوئی ہے اور کوئی عظیم انسان فوت ہوا

ہے۔رسول الله علیم فی فرمایا "اے کسی کی زندگی یاموت

کی بنا پرنشانے کی طرف نہیں جھوڑ ا جاتا، بلکہ ہمارا رب، اس

كا نام بركت والا اور اونچاہ، جبكى كام كا فيصله فرماتا

ہو حاملین عرش (زور سے) تبیج کرتے ہیں، پھران سے

ینچے والے آسان کے فرشتے شبیح کا ورد کرتے ہیں، یہاں

تک کشیج کا ورو (ونیا کے )اس آسان تک پینچ جاتا ہے، پھر

حاملین عرش کے قریب کے فرشتے حاملین عرش سے بوچھتے

ہیں،تمحارے پروردگارنے کیا فرمایا؟ وہ انھیں بتاتے ہیں کہ

اس نے کیا فرمایا، پھر (مختلف) آسانوں والے ایک دوسرے

ہے یوچھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر دنیا کے اس آسان تک

پہنچ جاتی ہے تو جن بھی جلدی سے اس کی کھ ساعت السکت

ہیں اور اپنے دوستوں ( کا ہنوں) تک دے چھینکتے ہیں (اس

خرکو پہنچا دیتے ہیں) جوخر وہ صحیح طور پر لاتے ہیں وہ سیج تو

حُسَيْنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ غَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُمِيَ بِمِثْل لهٰذَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وَلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَّمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَإِنَّهَا لَا يُرْمَٰى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنْ رَّبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هٰذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْش لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَّاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هٰذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى

ہوتی ہے کیکن وہ اس مین حجوث ملاتے ہیں اور اضافہ کر [5820] اوزاعى، يونس اورمعقل بن عبيداللهسب ف زمری ہے، ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر پونس نے کہا: عبداللہ بن عباس اللہ اے روایت ہے: مجھے انصار میں ے رسول الله تالیم کے صحابے نے خردی اور اوز اعلی کی حدیث میں ہے: ' دلیکن وہ اس میں جموث ملاتے ہیں اور بر هاتے ہیں۔'' اور بونس کی حدیث میں ہے: ''لیکن وہ اونچا لے جاتے ہیں (مبالغہ کرتے ہیں) اور بڑھاتے ہیں۔" یوس کی

رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَّيْلَةً مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَّاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَّلْكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ».

[٨٢٠] (...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَّةُ قَالًا: أَخْبَرَنَا إِبْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَّغْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ -، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ

يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي رَجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ بَيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ: "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ"، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ اللهُ: "حَتَى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ يُونُسَ: "وَقَالَ اللهُ: "حَتَى إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ فَالُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله وَيَزِيدُونَ " [سا: ٢٣]. وَفِي حَدِيثِ مَعْقِل كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيْ: "وَلَكِنَّهُمْ يَقُرفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ".

حدیث میں مزید یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ' یہاں تک کہ جب ان کے دلول سے ہیبت اور ڈرکو ہٹا لیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں: حق کہا۔'' اور معقل کی حدیث میں اسی طرح ہے جس طرح اوزائی نے کہا: ''لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں۔''

[ ٥٨٢١] ١٢٥ - (٢٢٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبْضِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَنْى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمَّ ثُقْبَلُ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمَ ثُقْبَلُ لَّهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

[5821] (حفزت عبدالله بن عمر النظا کی اہلیه) صفیه نے نی سلط کی ایک اہلیہ سے اور انھوں نے نبی سلط کی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جو مخص کسی غیب کی خبریں سانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو چالیس را توں تک اس مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔''

غ فائدہ: مراقبے اور اہلِ قبور کا کشف، جنوں وغیرہ سے مدد لینے والے اور ایسے لوگوں کے پاس جاکر پوچھنے والے خود اپنے بارے میں سوچیس - ان میں سے بہت میں بدعات اسلام کے نام پر شروع کی گئی ہیں، حالا تکہ صحابہ کرام میں تشاور ان کے زمانے سے متصل الجھے اور بابرکت زمانوں میں ان خرافات کا وجود تک نہ تھا۔ العیاذ بالله من البدعات کلها!

## باب:36 کوڑھوغیرہ کے مریض سے اجتناب

### (المعجم٣٦) (بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذَومِ وَنَحْوِهِ)(التحفة ٢١)

[5822] عمرو بن شرید نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ثقیف کے وفد میں کوڑھ کا ایک مریض بھی تھا۔ رسول اللّہ مُنْ اللّٰمِ نے اس کو پیغام بھیجا: ''ہم نے (بالواسطہ) تمھاری بیعت لے لی ہے، اس لیے تم (اپنے گھر) لوٹ جاؤ۔'' [۷۸۲۷] ۱۲۹–(۲۲۳۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُشَيْمُ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ

رَّجُلٌ مَّجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».

### (المعجم٣٧) (بَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ١)

[٩٨٢٣] ١٢٧-(٢٢٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ فَاللَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَاللّهُ يَلِيْهُ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِلَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ.

## باب:37 ـ سانپ اور دیگر حشرات الارض کو مار نا

[5823] عبدہ بن سلیمان اور ابن نمیر نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا ہے روایت کی، کہا: رسول الله طالقہ کا ہے کہ دیا، کیونکہ وہ بصارت چھین لیتا ہے اور حمل کونقصان پہنچا تا ہے۔

ا کا کدہ: افریقہ اور گھنے جنگلات والے دوسرے علاقوں میں اس فتم کے سانپ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض غیر مرکی زہر کی پھوار مارتے ہیں۔

[٩٨٢٤] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ.

[٥٨٢٥] ١٢٨-(٢٢٣٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ».

قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

[5824] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ صدیث سنائی اور کہا: ہے دم کا سانپ اور پشت پر دوسفید کیسروں والا سانپ (مار دیا جائے۔)

[5825] سفیان بن عیبنہ نے زہری ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے سالم ہے، انھوں نے اپنے والد (حضرت ابن عمر جائش) ہے، انھوں نے انھوں نے اپنی مٹائیڈ ہے روایت کی:''سانپوں کوفل کر دواور (خصوصاً) دوسفیدلکیروں والے اور دم بریدہ کو، کیونکہ بیصل گرا دیتے ہیں۔''

(سالم نے) کہا: حضرت ابن عمر ڈاٹھا کو جو بھی سانپ ملتا وہ اسے مار ڈالتے ، ایک بار ابولبابہ بن عبدالمنذریا زید بن خطاب ٹاٹھانے ان کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کا پیچھا کررہے تھے تو انھوں نے کہا: کمبی مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو (فوری طوریر) مار دینے سے منع کیا گیا ہے۔ نے فائدہ: آگے کی احادیث میں آئے گا کہ ان کے رہنے کی جگہ دغیرہ کوئنگ کر کے انھیں نکا لنے کی کوشش کی جائے۔ کوشش کے باوجود تین دن تک نہ نکلیں تو پھر انھیں مار دو۔

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَٰلِكَ مِنْ سُمِّهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَشِتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ كَيَّةً، يَّوْمًا، مِّنْ ذَوَاتِ الْبَيُوتِ، مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةً، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا، يَا عَبْدَ اللهِ! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَدُ نَهٰى أَمْرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

[٥٨٢٧] ١٣٠-(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا

[5826] زبیری نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹنی سے خبر دی، کہا: میں سالم بن عبداللہ ن عمر ڈاٹنی سے خبر دی، کہا: میں نے رسول اللہ سالی اللہ سالی اور کتوں دینے کا حکم دیتے تھے، آپ فرماتے تھے: ''سانیوں اور کتوں کو ماروو اور دوسفید دھاریوں والے اور دم کئے سانپ کو (ضرور) مارو، وہ دونوں بصارت زائل کر دیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کا اسقاط کرادیتے ہیں۔''

ز ہری نے کہا: ہمارا خیال ہے بیان دونوں کے زہر کی بنا پر ہوتا ہے (صحابہ نے رسول الله طَلَقَامُ کے بتانے سے اور ان سے تابعین اور محدثین نے یہی مفہوم اخذ کیا۔ یہی حقیقت ہے) والله اعلم۔

سالم نے کہا: حضرت ابن عمر والنظمانے فرمایا: میں ایک عرصہ تک کسی بھی سانپ کو دیکھا تو نہ چھوڑتا، اسے مار دیتا۔
ایک روز میں مدت سے گھر میں رہنے والے ایک سانپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ زید بن خطاب یا ابولبابہ والنظم میرے پاس سے گزرے تو کہنے گئے: عبداللہ! رک جاؤ۔ میں نے کہا:
رسول اللہ طائی نے انھیں مار دینے کا حکم دیا ہے۔ انھوں نے کہا:
کہا: بے شک رسول اللہ طائی نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سانپوں (کے تل) سے روکا ہے۔

[5827] يونس، معمر اور صالح، سب نے ہميں زہرى ہے، اى سند كے ساتھ حديث سائى، البتہ صالح نے كہا: يہاں تك كه ابولبابہ بن عبدالمنذر اور زيد بن خطاب وہ الخانے بھول تك كه ابولبابہ بن عبدالمنذر اور زيد بن خطاب وہ الخان كا يبچها كرتے ہوئے) و يكھا تو دونوں نے كہا: آپ تاليا نے مدت سے گھروں ميں رہنے والے سانپوں سے دوكا ہے۔

قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالًا: إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْ ذَوَاتِ الْنُيُوتِ. الْنُيُوتِ.

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ» وَلَمْ يَقُلْ: «ذَا الطُّفْيتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ».

[٩٨٢٨] ١٣١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ رَمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ- وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَّافِعٍ؛ أَنَّ أَبَا لُبْابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَقْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جَلْدَ جَانٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

[٥٨٢٩] ١٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ فَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، وَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهُ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ .

[۰۸۳۰] ۱۳۳-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ .

[٥٨٣١] ١٣٤-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسلحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ:

اور یونس کی حدیث میں ہے: ''سانپوں کونل کرو'' انھوں نے'' دوسفید دھاریوں والے اور دم کئے'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[5828] ایث (بن سعد) نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابولبا بہ ڈائٹو نے حضرت ابن عمر ڈائٹو سے بات کی کہ وہ ان کے لیے اپنے گھر (کے احاطے) میں ایک دروازہ کھول دیں جس سے وہ مجد کے قریب آ جائیں، تو لڑکوں کو سانپ کی ایک کینچلی ملی، حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹو نے کہا: اسے تلاش کرواور مار دو۔ ابولبا بہ ڈائٹو نے کہا: اس کوقل مت کرو، کیونکہ رسول اللہ ظائم نے ان چھے ہوئے سانپوں کے مار نے سے منع فرمایا ہے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔

[5829] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں نافع نے حدیث سائی، کہا: حضرت ابن عمر وہ شاسانیوں کو مار ڈالتے ہے، حتی کہ حضرت الولباب بن عبد المنذر بدری وہ شائن نے ہم لوگوں کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ شائن کے (مدت سے) گھروں میں رہنے والے سانیوں کو مارنے سے منع فر مایا ہے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر والشارک گئے۔

[5830] عبیداللہ نے کہا: مجھے نافع نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابولبابہ ڈائٹو سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر ہوں کا کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ٹائٹو کے نے (گھریلو) سانبوں کے مارنے سے منع فرمایا۔

[5831] نافع سے روایت ہے کہ انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمر مالٹ سے بیان کیا کہ حضرت ابولبابہ ٹالٹ نے

حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَ حَنَّ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّ مَعُدُ اللهِ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهِى عَنْ قَتْلِ أَبَالُبَابَةَ أَخْبَرَهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ قَتْلِ اللهِ عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ قَتْلِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ قَتْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلِيهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنَهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَسْكَنَهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَ مَسْكَنَهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ خَوْخَةً لَّهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِّنْ عَوامِرِ الْبُيُوتِ، فَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِي عَنْمُنَ وَلِيرًا اللَّبُوتِ، عَنْمُنَ وَامِرَ الْبُيُوتِ، عَنْمُنَ وَلِيرًا الْلَبْوِتِ، وَأُمِرَ بِقَتْلِ الْأَبْتِرِ عَنْهُنَّ وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ وَفِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْمُصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِسَاءِ.

[٩٨٣٣] ١٣٦ - (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ السَّمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَوْمًا عِنْدَ هَذُم لَّهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌ، فَقَالَ: يَوْمًا عِنْدَ هَذُم لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌ، فَقَالَ: النَّبِعُوا هٰذَا الْجَانَ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى الْأَنْصَارِيُّ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ عَنْ قَتْلِ الْجَنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللَّهُ عَنْ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ عَنْ قَتْلِ الْجَنَّانِ النِّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إلَّا لَا اللَّفَيْتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ يَخْطِفَانِ عَنْ قَتْلُ الْفَانِ يَخْطِفَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

انھیں خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹیا نے ان سانپوں کونٹل کرنے سے منع فرمایا جو گھروں میں رہتے ہیں۔

[5832] یکی بن سعید کہہ رہے تھے: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابولبابہ بن عبدالمنذ رانصاری ڈاٹھ ۔ اوران کا گھر قباء میں تھا، وہ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبدالله بن عبدالله بن عر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) عبدالله بن عمر ڈاٹھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے (ان کی خاطر) دیکھا جو گھر آباد کرنے والے (مدت سے گھروں میں رہنے والے) سانبوں میں سے تھا۔ گھر والوں نے اس کوتل کرنا چاہا تو حضرت ابولبابہ ڈاٹھ نے کہا: ان کو ۔ ان کی مراد گھروں میں رہنے والے سانبوں مار نے سے منع کیا گیا تھا۔ اور دم کئے اور دوسفید دھاریوں والے سانبوں کوتل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ کہا گیا: یہی دوسانب ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔ کہا گیا: یہی دوسانب ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔ کہا گیا: یہی دوسانب ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔ کہا گیا: یہی دوسانب ہیں جونظر چھین لیتے ہیں اور دیا گیا تھا۔ کہا گیا: یہی دوسانب ہیں جونظر جھین لیتے ہیں اور

[5833] عربن نافع نے اپ والد سے روایت کی، کہا:
ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر والیہا اپ گھر کے گرے ہوئے
حصے کے قریب موجود تھے کہ انھوں نے اچا تک سانپ کی
ایک کینچلی دیمھی، حضرت ابن عمر والیہ انصاری والیہ نے کہا:
ایک کینچلی دیمھی، حضرت ابولبابہ انصاری والیہ نے کہا:
میں نے رسول اللہ والیہ علیہ سے سنا، آپ نے ان سانپوں کو، جو
گھروں میں رہتے ہیں، تل کرنے سے منع فر مایا، سوائے دم
گھروں میں رہتے ہیں، تل کرنے سے منع فر مایا، سوائے دم
کٹے اور دوسفید دھاریوں والے سانپوں کے، کیونکہ بھی دو
سانپ ہیں جونظر کو ذاکل کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو

نقصان پہنچاتے۔

[٥٨٣٤] (...) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ لَافِعًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةً مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عَنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ.

الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

آومهه المعربة المعربة

[5834] اسامہ کو نافع نے حدیث سنائی کہ حضرت ابولبابہ ڈھٹو، حضرت ابن عمر ٹھٹٹا کے پاس سے گزرے، وہ اس قلع نما جھے کے پاس سے جووہ حضرت عمر بن خطاب ڈھٹٹا کی رہائش گاہ کے قریب تھا، وہ اس میں ایک سانپ کی تاک میں شے، جس طرح لیث بن سعد کی (حدیث:5828) ہے۔

البومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابرائیم
سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن
مسعود دلاتھ سے روایت کی، کہا: ہم نی تلایخ کے ساتھ ایک غار
میں تھے، اس وقت نی تلایخ پر (سورة) ﴿ وَ الْمُرُسَلَتِ
عُرُفًا ﴾ نازل ہوئی، ہم اس سورت کو تازہ بہ تازہ رسول
الله تلایخ کے دبن مبارک سے حاصل کر (سیکھ) رہے تھے کہ
اچا تک ایک سانپ نکلا، آپ تلایخ نے فرمایا: "اس کو مار
دو۔"ہم اس کو مارنے کے لیے جھیٹے تو وہ ہم سے آگے بھاگ
گیا، رسول اللہ تلایخ نے فرمایا:"اللہ تعالی نے اس کو تھارے
(ہاتھوں) نقصان چہنچنے سے بچالیا جس طرح شمیس اس کے
نقصان سے بچالیا۔"

فائدہ: اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ گھروں سے باہررہنے والے سانپوں کوتل کر دیا جائے۔ جب وہ بھاگ گیا تو رسول اللہ مُلگا نے سے اس کہ مست کی طرف مبذول کرائی کہ وہ اگر بھاگ کرتمھارے ہاتھوں نقصان اٹھانے سے بچ گیا ہے تو تم لوگ بھی اس کا پیچھا کرنے کی بنا پر اس کے نقصان سے محفوظ رہے ہو۔ حدیث میں شرکا لفظ نقصان کے معنی میں ہے۔ ممل کا پیچھا کرنے کی بنا پر اس کے نقصان سے محفوظ رہے ہو۔ حدیث میں شرکا لفظ نقصان کے معنی میں ہے۔ اس کھول کے ساتھ اس کے ساتھ ک

[5836] جریرنے اعمش سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

> [٥٨٣٧] ١٣٨ - (٢٢٣٥) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَفْضٌ يَّعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا جَرِيزٌ عَنِ

الْأَعْمَشِ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

[5837] ابوكريب نے كہا: ہميں حفص نے حديث بيان كى، انھول نے كہا: ہميں اعمش نے ابراہيم سے حديث

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنِّى.

[۸۳۸] (۲۲۳٤) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ابْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: ابْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَارٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَّأْبِي مُعَاوِيَةَ. [راجع: ٥٨٣٥]

[٥٨٣٩] ١٣٩-(٢٢٣٦) وَحَدَّنَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بُّنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ -وَّهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ -: أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامُ بْنِ زُهْرَةً؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَتَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرْى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَى مِّنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْفَتْى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرِيْظَةَ " فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ

بیان کی، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹھؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیۃ نے منی میں احرام والے ایک شخص کوسانپ مارنے کا حکم دیا۔

[5838] عمر بن حفص بن غیاث نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمش نے حدیث سنائی ، کہا: مجھے ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ اللہ اللہ اللہ ایک عار میں تھے، جس طرح جریر اور ابومعاویہ کی حدیث ہے۔

[5839] امام مالك بن انس نے ابن افلح كے آزاد كروه غلام سنی ہے روایت کی ، کہا: مجھے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے بتایا کہ وہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹڑ ك ياس أن ك هر كنه، كها: ميس في أهيس نماز يرص ہوئے پایا، میں بیٹھ کرانتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی نمازختم کر لیں۔ تو میں نے گھر (کی حصت) کے ایک ھے میں تھجور کی شاخوں کے اندر حرکت کی آواز سی، میں نے دیکھا تو سانپ تھا۔ میں اسے مارنے کے لیے انچیل کر کھڑا ہو گیا، تو انھوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو گھر میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اس کرے کو دیکھرے ہو؟ میں نے کہا: جی ہال، انھوں نے کہا: ہمارا ایک نو جوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس میں (رہتا) تھا۔ ہم رسول اللہ تا ایک کے ساتھ نکل کر خندق کی طرف چلے گئے۔ وہ نوجوان دو پہر کے وقت رسول الله تَقِيمُ سے اجازت لیتا تھا اور اپنے گھر لوٹ آتا تھا۔ ایک ون اس نے آپ الله علام سے اجازت لی، رسول الله علام نے اس سے کہا: این ہتھیار لگا کر جاؤ، مجھے تم پر قریظہ (والول كے حملے) كا خدشہ ہے۔اس آ دمی نے اپنے ہتھيار لے ليے، پھرا بنے گھر آیا تو اس کی بیوی دو (گھروں کے) دروازوں

فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابِيْنِ قَائِمَةً، فَأَهُوٰى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: الْمُفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجِنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجِنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُّنْطُوى إلَيْهَا عَظِيمَةٍ مُنْطُوبَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهُوٰى إلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ إلَى الشَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: اذْعُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا لَهُ: اذْعُ اللهَ يُعْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ أَوْ الصَاحِبِكُمْ"، اللهَ يُعْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، اللهَ يُعْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، أَنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَلَا مُذَا لَكُ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"، فَقَالَ: «السَتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، رَأَيْتُمْ مَنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَلَا ثَا مُنَا مُعْوَ شَيْطَانٌ". لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"، فَوَلَا لَهُ مَعْمَانٌ أَنْ بَلَا لَهُ مَا مُعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ"، فَإِنْ بَلَا فَوَ مَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ".

کے درمیان کھڑی تھی (اسے شک ہوا کہ وہ دوسرے گھر میں جارہی تھی) تو اس نے نیزے کو اس کی طرف حرکت دی کہ اے اس کا نشانہ بنائے ، اسے غیرت نے آلیا تھا تو وہ کہنے لگی: اپنا نیزه اپنی طرف روکو اور گھر میں داخل ہو کر دیکھو کہ مجھے کس چیز نے باہر نکالا ہے۔ وہ اندر گیا تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ تھا جو بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ نیزا لے کر اس کی طرف بردها اور اس سانپ کو اس میں پرو دیا، پھروہ باہر نکلا اور اس (نیزے) کو گھر کے (صحن کے درمیان) میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ تڑپ کراس کے اوپر آگرا، پھریتہ نہ چلا كەدونوں میں ہے جلدی كون مرا، سانپ يا وہ نو جوان ، كہا: پھر ہم رسول الله عُلَيْظُ كى خدمت ميں پنچے اور يه بات آپ كو بتائی۔ہم نے آپ سے عرض کی: آپ اللہ سے دعا فرمائیں كهوه اس جارى خاطر زنده كردے\_آپ تلائل نے فرمایا: "این ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔" پھر آپ نے فرمایا: ''مدینه میں کچھ جن تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، جب تم ان کی طرف سے کوئی بات دیکھو (ان میں ہے کوئی شھیں نظر آئے، تم ڈرویا پریشان ہو) تو تین روز تک اسے خبر دار کرو۔اگراس کے بعد بھی وہ شمصیں نظرآئے تو اسے مار دو، وہ شیطان (ایمان نہلانے والاجن) ہے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ يَحِيلُ روايات مِن هُم ول مِن رَبِ والى تخلوق كا جنّان كافظ سے تذكرہ ہوا ہے۔ جنان، جانًى كَ جَمّ ہے۔ يہ لفظ قرآن مجيد مِن سانب اور جن دونوں كے ليے استعال ہوا ہے۔ سورة نمل مِن بيہ الفاظ بين: ﴿ وَٱلْقِ عَصَالَتُ فَلَمّا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ وَسَانُونَ ﴾ ﴿ الوالِي اللَّهُ عَصَالَتُ فَلَمّا اللَّهُ اللَّهُ وَسَانُونَ ﴾ ﴿ الوالِي اللَّهُ عَصَالَتُ فَلَمّا اللَّهُ اللَّهُ وَسَانُونَ ﴾ ﴿ الوالِي اللَّهُ عَصَالَتُ فَلَكَ الْمُوسَلُونَ ﴾ ﴿ الوالِي اللَّهُ عَصَالَتُ فَلَمّا رَائِ اللَّهُ عَصَالَتُ فَلَكَ اللَّهُ وَسَانُونَ ﴾ ﴿ وَانْ اَلْقِ عَصَالَتُ فَلَمّا رَائِي اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى مُكَابِعًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا تَعْدَدُ كَانَهَا جَانًا وَلَيْ مُكُولًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْدَدُ كَانَهُا وَلَا تَعْدَدُ كَانَهُا وَاللَّهُ وَلَا تَحْدُدُ اللَّهُ وَلَا تَحْدُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَحْدُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مُكَالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى مُكَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا ا

ہیں۔ جن نظروں سے اوجمل ہوتے ہیں۔ اور سانپ بھی بلوں وغیرہ میں چھپ کر ہی رہتے ہیں۔ جن انتہائی لطیف جہم کے مالک ہوتے ہیں۔ انھیں اللہ نے میصلاحیت و بے کہوہ ظاہری اجسام میں سے کی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جب وہ نظر آنے والمی شکل اختیار کرتے ہیں (اس کی وجہ ہے ہم ناواقف ہیں) تو ان کے لیے مناسب ترین وہی شکل ہوسکتی ہے جونظر آسکنے کے باوجود پوشیدہ رہتی ہواور جس کے لیے پوشیدگی اختیار کرنا آسان ہو۔ سانپ کا جہم اس مقصد کے لیے سب سے مناسب ہے اور مندرجہ بالا صدیث سے بہ بات ہوتا ہے کہوہ اتی جہم میں رہنا زیادہ پند کرتے ہیں۔ مدینہ میں جنات ای جہم کو اختیار کر کے رہتے تھے۔ عام انسان چونکہ پیچان نہیں سکتا کہ اس جہم میں سانپ ہے یا جن، اس لیے گھروں میں کمی مدت سے رہنے والے سانپول کوفوری طور قتل کرنے ہے منع کر دیا گیا اور یہ ہوایت کی گئی کہ آھیں تین دن تنبیہ کی جائے، وہاں سے چلے جانے کا کہا جائے۔ اگروہ کوئی مسلمان جن ہے تنے چلا جائے گا نہیں تو اس کا قتل مائز ہوگا۔ آئی اس نو جوان کے ساتھ جو واقعہ جیش آیا تھا اس میں ضروری نہیں کہ وہ سانپ جن بی تھا اور وہ نو جوان بنوں کوفورا قتل کرنے کہ بی مدت سے گھر میں دیکھتے ہی فورا فتل کرنے تھا م کا شکار ہوا تھا۔ میں ممکن ہے وہ سانپ کے زہر ہی سے مرا ہو، البت اس نو جوان نے اس سانپ کو تھر میں دیکھتے ہی فورا فتل کرنے کے بجائے تیں میں دیکھتے ہی فورا فتل کرنے تا ہوں اللہ تائی کے اس موقع پر اس شرع تھم کی تعلیم دینا ضروری سمجھا۔

رَافِع: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثَنَا رَافِع: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَّجُلٍ يُتَقَالُ لَهُ السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - وَهُوَ عِنْدَنَا اللَّهِ السَّائِبِ - وَهُو عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ، وَسَاقَ الْخَدِيثِ مَالِكِ عَنْ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ، وَسَاقَ الْحَدِيثِ مَالِكِ عَنْ صَيْعِيقٍ : "إِنَّ الْحَدِيثِ مَالِكِ عَنْ صَيْفِيِّ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً: "إِنَّ لَهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَنَكَ مُنْهَا فَيَوْدَ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَنَكُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ». وَقَالَ لَهُمُ: "اذْهَبُوا فَاحْرُهُوا صَاحِبَكُمْ". وَقَالَ لَهُمُ: "اذْهَبُوا فَادُونُوا صَاحِبَكُمْ".

[٥٨٤١] ١٤١-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثِنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ

[5840] جریر بن حازم نے کہا: میں نے اساء بن عبید کو ایک آدی سے حدیث بیان کرتے ہوئے شا، جے سائب کہا جا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک ابوسائب ہیں۔انھوں نے کہا: ہم حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹ کے پاس حاضر ہوئے، ہم بیٹے ہوئے تھے جب ہم نے ان کی چار پائی کے نیچ (کی چیز کی) ہوئے تھے جب ہم نے ان کی چار پائی کے نیچ (کی چیز کی) حرکت کی آوازش ہم نے دیکھا تو وہ آیک سانپ تھا، پھر انھوں نے پورے واقعے سمیت میٹی سے امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ ٹاٹھ ہا کہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ ٹاٹھ ہا کہ میں سے کوئی چیز دیکھوتو تین دن تک ان پرتگی کرو (تا کہوہ خود میں سے کوئی چیز دیکھوتو تین دن تک ان پرتگی کرو (تا کہوہ خود وہاں سے کہیں اور چلے جائیں) اگر وہ چلے جائیں (تو ٹھیک) ورنہ ان کو مار دو کیونکہ پھر وہ (نہ جاونے والا) کافر ہے۔'' اور ورنہ ناٹھ گاؤ ہے۔'' اور ایک ناٹھ نے ان سے فر مایا:''جاؤ اور اپنے ساتھی کوؤن کردو۔''

[5841] ابن عجلان نے کہا: مجھے صفی نے ابوسائب سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری والٹ

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَّأَى شَيْئًا مِّنْ هٰذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ، بَعْدُ، فَلْيَقْتُلُهُ، فَإِنَّهُ شَيْطًانٌ».

کویہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''مدینہ میں جو شخص کی کچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں، جو شخص ان (پرانے) رہائشیوں میں ہے کسی کو دیکھے تو تین دن تک اسے (جانے کو) کہتا رہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہوتو اسے قل کردے، کیونکہ وہ شیطان (ایمان نہلانے والا جن) ہے۔'

## (المعجم٣٨) (بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ) (التحفة٢)

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ الْمُرَهَا بِقَتْلِ الْأُوزَاغِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ.

[ ٩٨٤٣] ١٤٠ - (...) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّنَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ ابْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ عَيْقٍ فِي شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ فِي

## باب:38 - چھکلی کوتل کرنامستحب ہے

[5842] ابوبکر بن ابی شیب، عمروناقد، آگل بن ابرانیم اورابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی۔ آگل بن ابرانیم خبر دی جبکہ دیگر نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی۔ سفیان بن عید بن عید الحمید بن جبیر بن شیبہ ہے، انھول نے سعید بن میٹ ہے۔ انھول نے سعید بن میٹ ہے۔ انھول نے سعید بن میٹ ہے۔ انھول نے ام شریک پھٹا ہے روایت کی کہ نی گاڑی نے انھیں چھپکیوں کو مار ڈالنے کا تکم دیا۔

ابن البی شیبه کی روایت میں (''ان کو حکم دیا'' کے بجائے صرف)' دخکم دیا'' ہے۔

[5843] ابوطاہر نے کہا: ہمیں ابن وہب نے ہتایا، کہا: محصابین جرت کے خبر دی۔ اور محمد بن احمد بن ابی خلف نے کہا: ہمیں روح نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے حدیث سائی۔ اور عبد بن حمید نے کہا: ہمیں محمد بن بکر نے ہتایا، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے عبدالحمید بن بتایا، کہا: ہمیں ابن جرت کے نے خبر دی، کہا: مجھے عبدالحمید بن جیر بن شیبہ نے بتایا، انھیں سعید بن مسینب نے بتایا، انھیں ام شریک رہا ہے نے بتایا کہ انھوں نے نبی سائٹ ہے چھکی کو ام شریک رہا ہے کا حکم بوچھا تو آپ نے اسے مارد سے کا حکم دیا۔

قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.

وَأُمُّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . اِتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ. وَّحَدِيثُ ابْنِ وَهْنٍ قَرِيبٌ مِّنْهُ .

[٩٨٤٤] ١٤٤ - (٢٢٣٨) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ فُويْسِقًا.

[٥٨٤٥] ما - (٢٢٣٩) وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: «الْفُويْسِقُ». زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

[ ٢٤٤٥] ١٤٦ ( ٢٢٤٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَّدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ فَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَّدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَدُونِ النَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لَدُونِ النَّانِيَةِ.

ام شریک ایشا بنوعامر بن لؤی کی ایک خاتون تھیں۔ (محمر بن احمد) بن ابی خلف اور عبد بن حمید کی حدیث کے الفاظ ایک بیں اور ابن وہب کی عدیث اس سے قریب ہے۔

[5844] عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص وہائیں سے روایت کی کہ نبی مُناقظ نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔

[5845] ابوطاہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبردی، کہا: مجھے یونس نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حفرت عائشہ جھٹا ہے روایت کی کہ نبی تالیل نے چھپکلی کوفویس (چھوٹی فاس ) کہا، حرملہ نے (اپنی) روایت میں یہ اضافہ کیا: (حضرت عائشہ جھٹا نے) کہا: میں نے آپ تالیل سے اس وقل کرنے کا حکم نہیں سنا۔

[5846] خالد بن عبداللہ نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے دوایت کی، کہا: رسول اللہ ظاہر ہے فرمایا: 'دجس شخص نے پہلی ضرب میں چھپکی کوفل کردیا اس کے لیے اتن اتن تکیاں ہیں اور جس نے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتن اتن اتن ہیں کہلی ہے کم نیکیاں ہیں اور اگر تیسری ضرب سے مارا تو اتن اتن تکیاں ہیں، دوسری ہے کم (بتائیں۔)'

فک فاکدہ: چھکل کو مارنے کے لیے اچھا نشانہ لگانے کی ضرورت ہے۔جس نے رسول اللہ عُلَیْم کا حکم مانتے ہوئے نشانہ لگایا اور بہترین نشانہ لگایا اسے کم ماننے کا بھی اجر حاصل ہوجائے گا، دوسرے نشانے میں اس سے کم میں اس سے کم میں ہوجائے گا، دوسرے نشانے میں اس سے کم میں اس سے کم میں ہوگئی کو کم از کم تکلیف ہوگی۔ زیادہ تکلیف پہنچانے والے کو یا کم کرنے والے کو اس کے حکمت ہوگئی ہوگئی کو کم از کم تکلیف ہوگی۔ زیادہ تکلیف پہنچانے والے کو یا کم کرنے والے کو اس کے

مطابق اجرملنا چاہیے۔اس سے نشانہ بازی کو بہتر کرنے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

[٧٨٤٧] ١٤٧-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ زَكَرِيًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، إلَّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ هَنْ شُهَيْلٍ، إلَّا جَرِيرًا وَّحْدَهُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: هَنْ أَوْلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ هَنْ أَوْلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةً مِنْ النَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي النَّالِيَةِ الْنَالِيَةِ وَلَا ضَوْرَا فَلُكَ الْمَالَةَ الْمَالَةَ الْمَلْكَ الْمَالَةَ الْمَلْمَ الْمُرْبَةِ الْمَالَةَ الْمَلْكَ الْمَلْكَ الْمَالَةَ الْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالِيَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْهُ الْمَالِيَةِ الْمَالَةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَةَ الْمَالَةَ الْمَالِيَةِ الْمَالَةَ الْمَالِيَةِ الْمَالَةَ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمُنْ الْمُلْكَ الْمُنْ ال

[٥٨٤٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيًا، الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَالَ: "فِي أُوّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً".

[ 5847] ابوعوانه، جریر، اساعیل بن زکریا اور سفیان سب نے مہیل سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دائٹؤ سے، انھوں نے نبی طبیخ سے روایت کی، جس طرح سہیل سے خالد کی روایت ہے، سوائے اکیلے جریر کے، انھوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا:''جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیاس کے لیے سونیکیاں کھی گئیں، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم ۔''

[5848] محمد بن صباح نے کہا: ہمیں اساعیل بن زکریا نے سہیل سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے میری بہن (سودہ بنت ابوصالح) نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹ سے، انھوں نے نی ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' پہلی ضرب میں ستر نیکیاں ہیں۔''

فا کدہ: حدیث کو بیان کرنے والے راویوں نے روایت میں شریعت کے علم کا مکمل تحفظ کیا۔ اس حوالے سے سب کے الفاظ کیساں ہیں۔ نیکیوں کا ملنا بقینی ہے، وہ نیکیاں بہت ہیں، اس پربھی سب کا اتفاق ہے۔ وہ گنتی میں گنی ہوں گی؟ اس بات کی اہمیت چونکہ کم ہے، اس لیے اس طرف زیادہ توجہ نہیں کی گئی۔ اکثر راویوں نے تعداد کا جداد کا جنوں نے سویاستر کہا۔ عربوں کے ہاں زیادہ تعداد ہتانے کے لیے عوماً یہی دوعدد استعال کیے جاتے ہتے۔

باب:39۔ چیونٹی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم٣٩) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْل) (التحفة٣)

[٥٨٤٩] ١٤٨-(٢٢٤١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:

[5849] سعید بن میتب اور ابوسلمه بن عبدالرحل نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ سے اور انھوں نے نبی مالی کا سے روایت

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ: «أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَرَصَتْكَ فَرُصَتْكَ فَأَمْرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ فَرُصَتْكَ نَمْلَةً أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِّنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ؟»

[٥٨٥٠] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةً قَالَ: «نَزَل نَبِيِّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِهَا اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً فَالْحَرِقَتْ، فَأَوْحَى الله إلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحَدَةً».

کی کہ آپ طافیہ نے فرمایا: '(پہلے) انبیاء میں سے ایک نی کو کسی چیونی نے کاٹ لیا، انھوں نے چیونیٹوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا تو وہ جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ایک چیونی کے کاشنے کی وجہ ہے آپ نے امتوں میں سے ایک ایک امت (بڑی آبادی) کو ہلاک کردیا جو اللہ کی تبیج کرتی تھی ؟''

[5850] اعرج نے حضرت ابوہریہ ہٹاٹوے روایت کی کہ نی تالیم نے فر مایا: ''(پہلے) انبیاء میں سے ایک نی ایک درخت کے نیچ (آرام کرنے کے لیے سواری سے) اتر بے تو ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا، انھوں نے اس کے پورے بل کے بارے میں تھم دیا، اسے نیچ سے نکال دیا گیا، پھر تھم دیا تو ان کو جلا دیا گیا۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف وتی کی کہ آپ نے ان کی طرف وتی کی کہ آپ نے ایک ہی چیوٹی کو کیوں (سزا) نہ (دی؟)''

[1585] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابو ہریرہ نے نی تالی ہے بیان کیں، پھرانھوں نے کچھ احادیث ذکر کیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ تالی نے فرمایا: '' (پہلے) انبیاء میں سے ایک نی، ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے، انھیں ایک چیونی نے کاف لیا، انھوں نے ان کی پوری آبادی کے بارے میں حکم دیا، اسے نیچ سے (کھودکر) نکال لیا گیا، پھراس کے بارے میں حکم دیا، حکم دیا تو اس (پوری آبادی) کو آگ سے جلا دیا گیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وتی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) نعالی نے ان کی طرف وتی کی: (اس) ایک ہی کو کیوں (سزا) ندردی؟)'

باب:40\_ بلی کو مارنے کی ممانعت

(المعجم ٤٠) (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ) (التحفة ٤)

[٧٠٤٧] ١٥١-(٢٢٤٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ أَسْمَاءَ عَنْ نَّافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا اللهِ عَلَيْةِ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتْى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي تَركَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ». [انظر: ١٦٧٥]

[٥٨٥٣] (...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ اللهِ عُمْرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

[٥٨٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْبُدِ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَّعْنِ بْنِ عِيسْى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ لَا لِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ لَلْكِي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ لَلْكِي، يَنْ لِلْكَ.

[٥٨٥٥] ٢٧٤٣ - (٢٢٤٣) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٌ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ ي هِرَّةٍ لَّمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَتْرُكُهَا أَكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ».

[٥٨٥٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَ مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: لَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا لِمُشَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "رَبَطَتْهَا»، وَفِي لِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: "حَشَرَاتِ الْأَرْضِ».

[5852] جوریہ بن اساء نے نافع نے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن عمر ٹائٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا: ''ایک عورت کو بلی کے سب سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کوقید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مرگئ، وہ عورت اس کی وجہ سے جہم میں چلی گئی، اس عورت نے جب بلی کوقید کیا تو نہ اس کو جھوڑا ہی کہ وہ زمین کے اندراوراو پر رہنے والے جھوٹے جھوٹے جانور کھالیتی۔''

[5853] عبیداللہ بن عمر نے نافع سے اور انھوں نے حفرت ابن عمر مل اللہ بن عمر حفرت ابن عمر طرح (عبیداللہ بن عمر نے) سعید مقبری سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ اور انھوں نے ہم معنی حدیث اور انھوں نے ہم معنی حدیث روایت کی۔

[5854] ما لک نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہ لیٹنا ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے یہی روایت کی۔

[5855] عبدہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اسپے والد ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ نبی نٹائٹی نے فرمایا:'' ایک عورت کو بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا، اس عورت نے نہ اسے کھلایا، نہ پلایا اور نہ اس کوچھوڑا کہ وہ زمین کے جھوٹے جانور کھالیتی۔''

[5856] ابومعاویه اورخالد بن حارث نے جمیں حدیث سائی، کہا: جمیں ہشام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان دونوں کی حدیث میں ہے: ''اس عورت نے اسے باندھ دیا۔'' اور ابومعاویه کی حدیث میں ہے: ''حشرات الارض (کھالیتی۔''

[٥٨٥٧] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَعْنٰى حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ.

[٨٥٨] (...) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

#### (المعجم ١٤) (بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَاطْعَامِهَا)(التحفةه)

[5857] حمید بن عبدالرحن نے حضرت ابوہریہ ڈاٹنڈ سے، انھوں نے رسول اللہ مٹاٹیڈ سے ہشام کی اس صدیث کے ہم معنی روایت کی۔

### باب:41\_جن جانورول کو مارانبیں جاتا، انھیں کھلانے اور پلانے کی فضیلت

[5859] ابوصالح سان نے حضرت ابوہریہ دائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طالی ہے فرمایا: ''ایک بارایک شخص راستے میں چلا جارہا تھا، اس کو شدید پیاس گی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کنویں میں اترا اور پانی پیا، پھر وہ کنویں سے نکلا تو اس کے سامنے ایک کتا زور زور سے ہانپ رہا تھا، یاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے (دل میں) کہا: یہ کتا بھی پیاس سے اس حالت کو پہنچا ہے جو میری ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کو پانی سے بھرا، پھر اس کے کتا کہ اوپر چڑھ آیا، پھراس نے کتے کہ وپنی پلایا، اللہ تعالی نے اسے اس نیکی کا پدلہ دیا اور اس کو بانی پلایا، اللہ تعالی نے اسے اس نیکی کا پدلہ دیا اور اس کو جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ طابی ہم راسے لیے ان جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ طابی ہم را ہمارے لیے ان جانوروں میں اجر ہے؟ تو آپ طابی اجر ہم را ہمارے دیا والے ہر جگر میں (کسی بھی جاندار کا ہو) اجر ہے۔'

[ ٥٨٦٠] ١٥٤-(٢٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَؤْمِ حَارِّ النَّبِيِّ وَيَؤْمِ حَارِّ النَّبِيِّ وَيَؤْمِ حَارِّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَّعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَعُفِرَ لَهَا».

[٥٨٦١] ١٥٥-(...) وَحَدَّنِنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ مِّنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ».

[5860] ہشام نے محمد (بن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ سے، انھوں نے نبی ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹ نے نے فرمایا: ''ایک فاحشہ عورت نے ایک شخت گرم دن میں ایک تا دیکھا جوایک کنویں کے گرد چکرلگارہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی، اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا (اور اس کے ذریعے پانی نکال کراس کے کو پلایا) تو اس کو بخش دیا گیا۔''

[5861] ابوب سختیانی نے محمد بن سیرین ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالبیلم نے فرمایا: ''ایک کتا ایک (گہرے، کچے) کنویں کے گرد چکر لگار ہا تھا اور بیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا کہ بنی اسرائیل کی فاحشہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اپنا موٹا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس رکتے ) کے لیے پانی نکالا اور وہ پانی اسے پلایا تو اس بنا پر اس کو بخش دیا گیا۔''

خک فائدہ: بی عورت اہل کتاب میں سے تھی۔ کبائر کے ارتکاب کے باوجود ادنیٰ ترین درجے پرسہی، اس کے دل میں ایمان موجود تھا جس کی بنا پر بیا لیک نیکی اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔ کبھی ایک نیکی کسی گناہ گار کی زندگی کا رخ بد لنے کا سبب بن جاتی ہے، اسے بچی تو بہ کی توفیق مل جاتی ہے اور اسے جہم سے آزادی مل جاتی ہے۔

## ادب سے الفاظ کا تعلق

پچھے ابواب میں زندگی کے تمام مراحل کے حوالے سے وسیع ترمعنی میں آ داب پر احادیث مبار کہ سے رہنمائی پیش کی گئے۔
اس کا آغاز دنیا میں جنم لینے والے بچے کا نام رکھنے کے آ داب سے ہوا، پھر پرورش گاہ، یعنی گھروں کی خلوت اور سلامتی کے تحفظ کے آ داب بیان ہوئے، پھر انسانی سلامتی کو یقینی بنانے، اٹھنے بیٹھے، چلنے پھرنے، گھریلو زندگی، عیادت اور تیارداری، انسانی سلامتی کے لیے خطرناک جانوروں سے تحفظ کے طور طریقوں اور آ داب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد ابواب پرمشمل کتاب میں حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے صبح اور خوبصورت استعمال کے ادب پرروشنی ڈالی گئی ہے۔

ادب کا لفظ جب لٹریچر کے معنی میں استعال کیا جائے تو وہاں شائستگی اور حسن ذوق کے ساتھ الفاظ کے خوبصورت اور سیح استعال سے ابلاغ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔اس کتاب میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جو شخص اپنی طبیعت بگڑ جانے کی تعبیر'' خَبُشَتْ نَفْسِی '' (میرے مزاج میں خبث پیدا ہو گیا ہے) کے الفاظ سے کر رہا ہے، و نفس انسانی کی طرف، جے اللہ نے تکریم دی ہے، تو ہین آمیز بات کی نسبت کر رہا ہے۔ جو یہ باور کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی کی مشکلات اس کے اپنی فکر ومل کی بنا پرنہیں، ایک اور قوت کی بنا پر پیدا ہورہی ہیں، اس قوت کو دہریا زمانے کا نام دے کر اس کو برا مسلا کہدرہا ہے، وہ دراصل اس حقیقی قوت کو برا بھلا کہدرہا ہے جس کے تھم پر زندگی کا سارا نظام چل رہا ہے۔

یہ بات بھی محوظ دئن چاہیے کہ سیاق وسباق اور معنی کی مطلوبہ جہت کے بدلنے سے الفاظ کا استعال مناسب یا نامناسب قرار پاتا ہے، مثلاً: اگر کوئی انسان کفر، سرکثی اور ظلم وستم میں حدے آگے گزر گیا ہے تو وہ حقیقاً اللہ کی دی ہوئی عزت وکرامت کو کھوکر خَبْشَتِ النَّفْشُ کا شکار ہوگیا ہے۔ ایسے آ دمی کے بارے میں بیتر کیب استعال کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔

رب اورعبد کے الفاظ کی معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ حقیقی طور پر رب صرف اللہ ہے اور ہر انسان اس کا عبد ہے، لیکن عربی زبان میں عبد کا لفظ اس کے آقا کے لیے بھی مستعمل ہے۔ رسول اللہ کا بھڑا نے عام عالم علام اور اس کے مالوکہ غلام اور رب کا لفظ اس کے آقا کے لیے بھی مستعمل ہے۔ رسول اللہ کا بھڑا نے عام حالات میں غلام اور اس کے مالک کے لیے مناسب ترین متباول الفاظ کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن سورہ یوسف میں غلام کے سامنے اس کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعال کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے لیے، جو اس کا آقا بھی تھا، اس کے علاوہ کوئی ووسر الفظ استعال بی نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے بجائے کسی دوسر سے لفظ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ بی نہیں سکتا تھا کہ اس کے سامنے بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متباول الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ بادشاہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ متباول الفاظ اس ماحول میں دوسروں کے لیے استعال ہوتے تھے اور بادشاہ کے لیے جو دوسرے الفاظ

اوب سے الفاظ كاتعلق \_\_\_\_\_\_ بين الفاظ كاتعلق \_\_\_\_\_ بين منظم الفاظ كاتعلق \_\_\_\_\_ بين منظم الفاظ كاتعلق \_\_\_\_ بين م

استعال ہوتے تصان كامفہوم اس لفظ كى نسبت بھى زياد ہ قابل اعتراض تھا۔

آ خرمیں الفاظ کے خوبصورت استعال کی طرح خوشبواستعال کرنے ،اس کا تحفہ پیش کرنے اور قبول کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اس سے بھی خود کو اور دوسرے انسانوں کو فرحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے۔

# ٤٠ - كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا ادب اور دوسرى باتوں (عقيد \_اور انسانی رويوں) \_\_ متعلق الفاظ

## (المعجم ١) (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ) (التحفة ١)

[٣٨٦٧] ١-(٢٢٤٦) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَسُبُ ابْنُ آدَمَ لِللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

[٩٨٦٣] ٢-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ: عَلَّانَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنُ اللهِ عَلَيْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، فَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَشْبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

## باب:1۔زمانے کو برا کہنے کی ممانعت

[ 5862] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹ نے کہا: میں نے رسول الله طائٹٹٹ کو کہتے ہوئے سان ''الله تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم دہر (وقت ازمانے) کو برا کہتا ہے، جبکہ (ربّ ) دہر میں ہی ہوں۔ رات اور دن (جنمیں انسان وقت کہنا ہے) میرے ہاتھ میں ہیں۔''

[5863] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن مستب سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے دوایت کی کہرسول اللہ مٹائٹر انڈ نے فرمایا: ''اللہ تعالی فرما تا ہے: ابن آ دم مجھے ایذا دیتا ہے (ناراض کرتا ہے)، وہ زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ میں ہی (ربّ ) وہر ہوں، رات اور دن کو بلٹتا ہوں۔''

[٥٨٦٤] ٣-(...) حَدَّثْنَا عَنْدُ بْنُ حُمَنْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ اللهُ تَنَارَكَ وَتَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ

قَىَضْتُهُمَا».

[٥٨٦٥] ٤-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:َ «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ! فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[٥٨٦٦] ٥-(. . . ) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام، عَن ابْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيَّالِيَّةِ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[5864] معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی، انھوں نے ابن مبتب ہے، انھول نے حضرت ابو ہر برہ ڈلفٹ سے روایت كى، كہا: رسول الله ظافية نے فرمایا: "الله عزوجل نے ارشاد فرمایا: ''این آ دم مجھے ایذا دیتا ہے، وہ کہتا ہے: '' ہائے زمانے (وقت) کی نامرادی!" تم میں ہے کوئی" ہائے زمانے کی نامرادی! " (جیسا جمله) نه کچه، کیونکه دېر ( کا مالک) میں مول \_ رات اور دن کو بلٹتا مول اور میں جب حیا مول گا ان کی بساط لیٹ دوں گا۔''

[5865] اعرج نے حضرت ابوہر سرہ ڈاٹٹٹا سے روایت کی که''بائے زمانے کی نامرادی!''کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے (کامالک)ہے۔"

[ 5866] ابن سير بن نے حضرت ابو ہرمرہ والنظ سے روایت کی ، انھوں نے نبی ٹاٹیٹر سے کہ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: '' زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ( کا ما لک)

🚣 فائدہ: محدثین نے اس حدیث کی جوسب سے آسان اورخوبصورت شرح کی وہ یوں ہے کہ جاہلیت میں لوگ ہرآ فت اور مصیبت کوگردش کیل ونہار کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ ای کود ہر (وقت یا زمانہ ) کہتے تھے اور سجھتے تھے کہ وقت ہی ان پرساری مصبتیں وُھاتا ہے اور وہ مہربان ہو جائے تو ان کے خیال کے مطابق نه صرف مصبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ ہر طرح کی تعتیں اور کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، یہی دہریت ہے۔ برقتمتی ہے اکثر شعراء اور ادیب اب بھی ای بیرائے میں بات کرتے ہیں، وہ دہر باز مانے کا نام لے کرور حقیقت اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں جونعت عطا کرتا ہے یاات روکتا ہے یا پھرمصیبت نازل کرتا ہے یا سے روکتا ہے۔مصیبتوں اور نعمتوں کا بیسارا نظام اللہ کا تخلیق کردہ ہے۔ بیاس کا فیصلہ ہے کہ کون سے انسانی عمل کا نتیجہ نعمت کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کون ہے عمل کا آفت یا عذاب کی صورت میں سامنے آئے گا۔ برا بھلا کہنے والے غلطی ہے اسے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہوئے حقیقت میں ای کو برا بھلا کہہرہے ہوتے ہیں جواس سارے نظام کا خالق ہے اور اسے چلارہا ہے۔ وہ آ فتوں کوجس گردش کیل ونہار کی طرف منسوب کررہے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے فیصلے اور تھم سے جاری وساری ہے اور رات اور دن کے دوران میں جو مصبتیں آتی یا نعتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں عمل اور نتیج عمل کے

ای اصول کے مطابق ہوتی ہیں جواللہ نے قائم کیا ہے۔ ہماراایمان ہے ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اس نے انسانوں کے اعمال کے بتائج مقرر کیے ہیں، پھرانسانوں کوان سے اچھی طرح آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے نظام کے مطابق سب پچھ ہور ہا ہے۔ ان بتائج کو بدل بھی وہی سکتا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کے احساس سے عاری ہو کر گر دثر لیمل ونہار کو برا بھلا کہنے کے بجائے مالک کا نئات اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرنا، کا میابیوں کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر اس کے رسولوں کی رہنمائی کے مطابق چلنا ضروری ہے۔ ''میں ہی زمانہ ہوں'' کے مفہوم کی ان گنت جہتیں ہیں جو ماہرین طبیعیات، فلاسفہ وغیرہ سب اہل علم وحقیق کے لیے غور وفکر اور تدبری نئی راہیں کھوتی ہیں۔

## باب:2۔عِنب (انگوراوراس کی بیل) کوکرم کہنا مکروہ ہے

[ 5867] ایوب نے ابن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بھائیا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹھیا نے فرمایا:
''تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برانہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے (کا مالک) ہے اور تم میں سے کوئی شخص عنب (انگور اور اس کی بیل) کو کرم نہ کے، کیونکہ کرم (اصل میں) مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

## (المعجم٢) (بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْماً)(التحفة٢)

[٥٨٦٧] ٦-(٢٢٤٧) وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسُبُ أَحَدُكُمُ اللَّهْرَ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهْرَ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ اللهَ هُو الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

فیک فائدہ: عرب اسلام سے پہلے شراب نوشی کے دلدادہ تھ، انھوں نے اسی مناسبت سے انگور، کشمش اور انگور کی بیل تک کو بھو اور کو بھی ہوئے تھے۔ وہ گئے تھے کہ شراب نوشی کے بعد انسان جود و کرم کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس لیے انگور کی بیل اور انگور کا نام انھوں نے گر مُد بھی رکھا ہوا تھا۔ حقیقت میں شراب نوشی اور سخاوت کا آبس میں کوئی تعلق نہیں، البعتہ مفت خورے، خوشامدی اور تملق پیشہ لوگ شراب پینے والوں کو بے وقوف بنا کر گل چھر سے اڑانے اور مال اینہ نے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے تھے اور اب بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سخاوت نہیں جہات ہو جاتے ہیں۔ وہ شراب پینے والے کوئی، کریم، عطا کا دلدادہ وغیرہ کہہ کر ان سے مال المنہ تھے ہیں۔ یہ حقیقت میں سخاوت نہیں جمافت ہوئی ہے اور فائد ہے بجائے نقصان کا سبب ہوتی ہے کیونکہ خوشامد پیشہ لوگ مال لے اڑتے ہوئی سخوت میں سخاوت نہیں جمافت ہوئی گئراب نوش کی مراب نوش کی مراب نوش کی شراب نوش کی جائے نقصان کا سبب ہوتی ہے کیونکہ خوشامد پیشہ لوگ مال لے اڑتے ہوئے بیل اور حقیق سخوت میں موجود اونٹنیوں کے گوشت سے محفل کے شرکاء کی تواضع کریں اور انھوں نے فور آ چیر کی اٹھ کر حضرت علی جائی کی ان اونٹنیوں کے جگر اور کو میں اس بات پر اکسایا کہ وہ سخاوت کو سخاوت کو سخاوت کا نام موجود اونٹنیوں کے گوشت سے محفل کے شرکاء کی تواضع کریں اور انھوں نے فور آ چیر کی اٹھ کر حضرت علی جائی کی ان اونٹنیوں کے جگر وہ موٹون کی مدر سے محفت مزدوری کر کے حضرت علی جائی ان جہانا اور بیانا اور بیانا جی ہی جی جو سے اس جافت کو سخاوت کا نام میں کرتو موٹون کا دل ہے۔ موٹن اس جذبے کے تحت فقر و فاقہ میں ہتا ان حیا دار غیرت مندوں کو خود تلاش کرتا ہے جو دست سوال میکر تو موٹون کا دل ہے۔ موٹن اس جذبے کے تحت فقر و فاقہ میں ہتا ان حیا دار غیرت مندوں کو خود تلاش کرتا ہے جو دست سوال

دراز نہیں کر سکتے اور انہائی راز داری سے ان کی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ بچ توبہ ہے کہ ایک مومن اس عالم میں بھی ان کی ضرور تیں پوری کرتا ہے۔ بچ توبہ ہے کہ ایک مومن اس عالم میں بھی ان کی ضرور تی ہیں۔ پوری کرتا ہے جب وہ خود انہائی ضرورت مند ہوتا ہے۔ قرآن مجید انھی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِ بِهِمْ خَصَاصَهُ \* ﴾ ''اوروہ (دوسروں کو) خود پرترجیج دیتے ہیں اگر چہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ '' (الحسر 9:59)

[٨٦٨] ٧-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمٌ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُؤْمِن».

[٥٨٦٩] ٨-(...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

آوه الله الله عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبُّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ، لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ».

ُ [٥٨٧٢] ١١-(٢٢٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

[5868] سعید نے حضرت ابو ہریرہ دہائی ہے، انھوں نے نی ناٹیل سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' (انگور اور اس کی بیل کو) کرم مومن کا دل ہوتا ہیں) کرم مومن کا دل ہوتا ہے۔''

[5869] ہشام نے ابن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے، انھوں نے نبی مُلٹائل سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''انگوراوراس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ (اصل میں) کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

[5870] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ دہائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی ہم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی مخص (انگور اور اس کی بیل کو) کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے۔''

[5871] جمام بن مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ دائی نے ہمیں رسول اللہ ظافر ہے سائیں۔ انصول نے کئی احادیث بیان کیں، ان میں یہ بھی تھی: اور رسول اللہ ظافر ہے نے فرمایا: "متم میں ہے کوئی شخص انگوراوراس کی بیل کوکرم نہ کے، کیونکہ کرم تو مسلمان آ دمی ہوتا ہے۔"

[5872] عیسی بن پونس نے شعبہ ہے، انھوں نے ساک بن حرب ہے، انھوں نے علقمہ بن واکل ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے نبی نظافی سے روایت کی کہ آپ

وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْحَبْلَةُ» يَعْنِي الْعَنْكَ الْحَبْلَةُ» يَعْنِي الْعِنْبَ.

[٥٨٧٣] ١٢-(...) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنْبُ وَالْحَبْلَةُ».

(المعجم٣) (بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ)(التحفة٣)

[ ٥٨٧٤] ١٣ - (٢٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةً قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: غَلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي».

نے فرمایا:'' (انگوراوراس کی بیل کو) کرم نہ کہا کرو،کیکن کبلہ کہہلو۔'' آپ کی مرادانگور سے تھی۔

[5873] عثمان بن عمر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے علقہ بن واکل سے صا، انھوں نے اپنی مالیڈ سے مائی انھوں نے نبی مالیڈ سے دوایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''کرم نہ کہولیکن عنب اور خبلہ ، (انگورکی تیل) کہ لو۔''

باب:3۔عبد،أمه،مُولی اورسید کےالفاظ کالسجے اطلاق (استعال) کرنے کا حکم

[5874] علاء کے والد نے حضرت الوہریرہ ٹائٹ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص (کسی کو) میرا بندہ اور میری بندی نہ کیے، تم سب اللہ کے بندیاں ہیں، البتہ بندے ہو اور تمھاری تمام عور تیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے: میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان ا خادم، میری خادمہ'

فاکدہ: جب اپنے غلام اور باندی کے حوالے ہے بات کرنی ہوتو عَبْدِی اور أَمَتِی کے بجائے متر اوف الفاظ استعال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ نے بہت ہی پیارے متباول الفاظ تجویز فرمائے ہیں جن سے طرفین کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے محبت وشفقت اور احترام اور خدمت کا جذبہ جھلکتا ہے۔ اگر موقع ایبا ہو کہ عبد اور أَمَة کے الفاظ استعال کرنا نا گزیر ہو، ان کے بخیر بات داضح نہ ہوتی ہوتو جواز موجود ہے کیونکہ قرآن نے حقیقی معنی واضح کرنے کی غرض سے غلام اور کنیز کے لیے ' عبد اور اَمَه' کے الفاظ استعال کیے ہیں۔

> [٥٨٧٥] ١٤-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

[5875] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہشؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص (کسی غلام

اللهِ ﷺ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ عَبْدِي، فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي».

[٥٨٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي كَلَاهُمَا: "وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ".

وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: «فَإِنَّ مَوْ لَاكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

کو) میرا بندہ نہ کہے، پس تم سب اللہ کے بندے ہو، البتہ بیہ کہ سکتا ہے: میرا جوان، اور نہ غلام میہ کہے. میرارب (پالنے والا)،البتہ میراسید (آقا) کہ سکتا ہے۔''

[5876] ابومعاویہ اور وکیج دونوں نے آخمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی، ان دونوں کی صدیث میں ہے: ''غلام ایے آقا کومیرامولا نہ کہے۔''

ابومعاویه کی حدیث میں مزیدیه الفاظ ہیں:'' کیونکه تمھارا مولی الله عزوجل ہے۔''

فلکہ اس روایت میں وکیج اور ابومعاویہ کی طرف سے بیالفاظ زائد بیان ہوئے ہیں کہ غلام اپنے آقا کو مَو لَایَ نہ کہ، جبکہ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہر یرہ ڈھٹو سے ہی مروی ہے کہ غلام اپنے آقا کو دَبِتی کے بجائے مولای کہے۔ بیروایت حضرت ابو ہریہ ڈھٹو کے ساتھ ساتھ کتابت کے ذریعے بھی حضرت ابو ہریہ ڈھٹو کی ابو ہریہ ڈھٹو کی ساتھ ساتھ کتابت کے ذریعے بھی حضرت ابو ہریہ ڈھٹو کی احادیث کو محفوظ رکھا۔ محدثین نے اتھی کی روایت کو رائح کہا ہے۔ قرآن اور دیگر احادیث سے بھی مَو لَایَ کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ابومعاویہ کی روایت کے ان الفاظ کو وہم قرار دیا گیا ہے۔

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنَّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضَى ثَرَبَّكَ» وَقَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، وَلْيَقُلْ: فَتَاتِي، غُلَامِي».

[5877] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جوہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹونے رسول اللہ طاقیا سے بیان کیں، انصول نے کچھ احادیث بیان کیں، انصول نے کچھ احادیث بیان کیں، ان میں (ایک بیہ) ہے: اور رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی مخص (اپنے غلام یا کنیز سے) بینہ کہے: اپنے رب (پالنہار) کو پلاؤ، اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ۔''اور فرمایا: ''تم میں سے کوئی میں سے کوئی البتہ میرا آتا اور میرا مولی کے۔ اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے: میرا بندہ، میرا الزکا۔'' البتہ یوں کہے: میرا خادم، میری بندی، البتہ یوں کہے: میرا خادم، میرالڑکا۔''

### (المعجم٤) (بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْانْسَانِ: خَبُثَتْ نَفْسِي)(التحفة٤)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كَلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ كَلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «لَا يَقُولَنَّ قَالَتْ : «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلٰكِنْ لِيقُلُ : لَقِسَتْ نَفْسِي » هٰذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَفْسِي » هٰذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَن النَّبِيِّ عَيْقَةً ، وَلَمْ يَذْكُو : «لَكِنْ لِيَقُلُ : .

[٥٨٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

آ ٥٨٨٠] ١٧-(٢٢٥١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: ابْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَا اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ يَقُلُ قَالَ: لَلهُ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ:

(المعحمه) (بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ، وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ، وَكَرَاهَةِ رَدُّ الرِّيْحَانِ وَالطِّيبِ)(التحفةه)

[٥٨٨١] ١٨-(٢٢٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

## باب:4-"ميرانفس خبيث موكيا" كهنه كى كرامت

[5878] الوبكر بن الى شيب نے كہا: ہميں سفيان بن عيينہ في حديث بيان كى ۔ الوكريب محد بن علاء نے كہا: ہميں الواسامہ نے حديث بيان كى ۔ الوونوں (سفيان اور الواسامہ) نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رات ہى ، كہا: رسول الله طاق من نے فرمايا: ''تم ميں ہے كوئى محض بينہ كہد: ''ميرا جى (نفس، اپنا آپ) گندا ہوگيا ہے، بلكہ بيہ كہد: ميرى طبيعت بوجسل ہوگئى ہے۔'' بيہ الوكريب كى حديث كے الفاظ بيں ۔ الوبكر (ابن الى شيبه) الوكريب كى حديث كے الفاظ بيں ۔ الوبكر (ابن الى شيبه) نئيل كہا۔ ني اكرم طاق من سے روایت ہے، اور ''ليكن' كا لفظ نہيں ہوا۔

[5879] ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے ای سند کے ساتھ (یمی) حدیث بیان کی۔

[5880] ابوامامہ بن سبل بن صنیف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ٹائیل نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص میں نہ کہ: کہے: میرا جی گندا ہوگیا، بلکہ کہے کہ میرا جی بوجھل ہو گیا ہے (یامیری طبیعت خراب ہوگئ ہے۔)''

باب:5- ستوری کالمستعال اوربید که وه بهترین خوشبو ہے اورریحان (خوشبودار پھول یا اس کی مہنی) اورخوشبو ( کا تحفہ ) روکر نا مکر وہ ہے

[5881] ابواسامه نے شعبہ سے روایت کی، کہا: مجھے

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّنِي خَلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ، مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتُنِ مِنْ خَشَبٍ، مَنْ نَجْدَنْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَّتُهُ مِسْكًا، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ مِسْكًا، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمُرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا» وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

نملید بن جعفر نے ابونفرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری بھٹٹ سے، انھوں نے نبی ٹلٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''بی اسرائیل میں ایک پستہ قامت عورت دو لمب قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ اس نے لکڑی کی دو ٹائٹیں (ایسے جوتے یا موزے جن کے تلووں والا حصہ بہت اونچا تھا) بنوائیں اور سونے کی ایک بند، ڈھکنے والی انگوشی بنوائی، پھراسے کتوری سے بھر دیا اور وہ خوشبوؤں میں سب سے اچھی خوشبو ہے، پھر وہ ان دونوں (لمبی عورتوں) کے درمیان میں ہوکر چلی تو لوگ اسے نہ پہچان سکے، اس پراس نے درمیان میں ہوکر چلی تو لوگ اسے نہ پہچان سکے، اس پراس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔'' اور شعبہ نے (شاگردوں) کو دکھانے کے لیے) اپنا ہاتھ جھٹکا۔

ک دونوں کے بارے میں کیا فرمایا۔البتہ درمیان کا یکھڑا کہ ' کمتوری سب سے اچھی خوشہو ہے' واضح اور کمل ہے۔اس کرے دونوں کا موں کے بارے میں کیا فرمایا۔البتہ درمیان کا یکھڑا کہ ' کمتوری سب سے اچھی خوشہو ہے' واضح اور کمل ہے۔اس کرے سے مندرجہ ذیل نکات واضح ہوجاتے ہیں: ورسول اللہ نگاہ کو کمتوری کی خوشبو پیندھی۔ اس حدیث کے ذریعے سے اور دوسری مندرجہ ذیل نکات واضح ہوجاتے ہیں: ورسول اللہ نگاہ کو کمتوری کی خوشبو پیندھی۔ اس حدیث کے ذریعے سے اور دوسری اصادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بید پاکیزہ چیز ہے۔ پاکیز گی کو بڑھانے والی ہے۔ اس کا استعال مستحب ہے۔امام مسلم بڑالئے۔

[٥٨٨٢] ١٩-(...) حَدَّثِنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَّالْمُسْتَمِرٌ قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا، وَّالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيب.

(۲۲۰۳] ۲۰ (۲۲۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِىءِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمُقْرِىءُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ: طَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[5882] یزید بن ہارون نے شعبہ سے، انھوں نے خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم نے ابونطر ہ کو سنا، وہ حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹیڈ سے حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ انے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا، اس نے اپنی انگوشی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشبو ہے۔

[5883]عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہالات روایت کی، کہا: رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''جس شخص کور بھان (خوشبو دار پھول یامہٰنی) دی جائے تو وہ اسے مستر دنہ کرے کیونکہ وہ اٹھانے میں ملکی اور خوشبو میں عمدہ ہے۔''

الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ».

آ ٢٨٥٥] ٢١-(٢٢٥٤) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ، الْخُبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَّافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ عِنْ لَالْوَقِ، غَيْرَ مُطَرَّاقٍ، وَبِكَافُورٍ، السَّتَجْمَرُ بِالْأَلُوقِ، غَيْرَ مُطَرَّاقٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوقِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوقِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله ﷺ.

[5884] نافع نے کہا: حضرت ابن عمر اللخ جب خوشبوکا دھوال لیتے ہو عود کا دھوال لیتے ،اس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہوتی اور کا فور کا دھوال لیتے ، اس میں کچھ کود ملا لیتے ، پھر بتایا کہ رسول اللہ علی اس طرح خوشبوکا دھوال لیتے (اور کپڑول میں بیاتے) تھے۔

## ارشاد بارى تعالى

وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُدِنَ ۞ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞

''اورشاعروں کے بیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلاشہوہ ہروادی میں مارے پھرتے ہیں۔اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔''
(الشعراء: 224:26-226)

### شعروشاعری کی اہمیت اوراصول وضوابط

عرب فصاحت و بلاغت کے رسیا تھا۔ ایتھے لفظ اور اچھے جملے کہتے اور ان سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کے شعر میں غنایت جمری ہوئی تھی، اس سے کلام کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ لیکن برقسمتی سے زوال اور جاہلیت کے دور میں ان کی شاعری صرف جابل اقدار کی تر جمان بن کررہ گئی۔ شاعری کے موضوعات میں عریاں غزل اور تشہیب ، فخر تعلی ، برترین بجوگوئی ، جموث برجنی مدح سرائی ، فخریات وغیرہ کے علاوہ اور پھے نہ تھا۔ خال خال حکمت و دانائی کی با تیں تھیں۔ ان سب موضوعات میں نمایاں ترین بات حد سے بڑھی ہوئی مبالغہ آرائی تھی یہاں تک کہوہ خود کہتے: الإِنَّ أَحْسَنَ الشِّعْدِ أَكْذَبُهُ " ' بہترین شعروہ ہے جوسب سے بڑھ کر جھوٹ بہتی ہو۔' اور اس طرح کی شاعری کو وہ بجا طور پر شیطان کا البام کہتے۔ ان کے نزدیک بیایک مسلمہ بات تھی کہ ہرشاعر کے جیجے ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے شعرالہام کرتا ہے، وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے۔ کسی نے اپ مدمقابل شاعر کو کم مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا: اشتی طائدہ اُنٹی وَ شَیْطَانِی ذَکْر " ' اس کا شیطان مَونث ہے (اس لیے اس کی شاعری میں زور کم ہے) اور میرا شیطان مَر کر زرز ) ہے۔'

جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت کا شعری ور ثدائھی خرافات پر ششتل تھا۔ اس لیے اس سارے ور ق کومستر د کرنا عین فطری بات تھی، کیکن اسلام چونکہ عدل وانصاف کا دین ہے، اس لیے اس سارے مجموعے میں تھوڑے سے تھوڑا جتنا بھی حصدوانائی فطری بات تھی، کیکن اسلام چونکہ عدل وانصاف کا دین ہے، اس لیے اس سارے مجموعے میں تھوڑے سے محفوظ تھا، اس کو قبول کر لیا گیا۔ لبید کے شعر کورسول اللہ ظافی نے سراہا۔ اور بھی بعض اشعار ہیں جن کی تحسین یا جن کے استعال کے حوالے سے کچھروایات ملتی ہیں۔

# ٤١ - كِتَابُ الشّغرِ شعروشاعرى كابيان

#### (المعجم، ، ، ) (بَابِّ: فِي إِنْشَادِ الْأَشْعَارِ وَبَيَان أَشْعَرِ الْكَلِمَةِ وَذَمِّ الشَّعْرِ)(التحفة ١)

وَابْنُ أَبِي عُمْرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيئَنَةً - قَالَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيئَنَةً - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْبًا؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْبًا، فَقَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْبًا، فَقَالَ: «هِيهِ» فَقَالَ: «هِيهِ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْبًا، فَقَالَ: «هِيهِ» خَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْبًا، فَقَالَ: «هِيهِ» خَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةً بَيْتٍ،

[٥٨٨٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِم عَنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

## باب: شعرسناسانا، شعریس کهی گئی عمد وترین بات، اور (برے) شعرکی ندمت

[5885] عرو ناقد اور ابن البي عمر، دونول نے ابن عيينہ سے روايت کی ۔ ابن البی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عيينہ نے حدیث بیان کی ۔ ابر اہیم بن میسرہ سے روایت ہے، انھوں نے عبر والد سے انھوں نے عبر والد سے روایت کی، کہا: ایک دن میں رسول الله طاق کے ساتھ سوار ہوا تو آپ نے فرمایا: ''کیا شمیں امیہ بن ابی صلت کے شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں۔ شعروں میں سے کچھ یاد ہے؟'' میں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''تو لاؤ (ساؤ۔)'' میں نے آپ کو ایک شعر سنایا۔ آپ طاق نے فرمایا: ''اور ساؤ۔'' میں نے ایک اور شعر سنایا۔ آپ نے فرمایا: ''اور ساؤ۔'' یہاں چک کہ میں نے آپ کو ایک سواشعار سائے۔

[5886] زہیر بن حرب اور احمد بن عبدہ دونوں نے ابن عیدہ ۔ انھوں نے ابن عیدہ ۔ انھوں نے عمرہ عیدہ ۔ انھوں نے عمرہ بن عاصم سے ، انھوں نے حضرت شرید تا تھ انگر سے دوایت کی ، کہا: مجھے رسول اللہ تا تھی نے اپنے ساتھ سوار کیا ، اس کے بعدای کے مانند حدیث بیان کی ۔

[ ٥٨٨٧] (...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : وَحَدَّثَنِي أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي زُهُمْرُ بْنُ حُرْبٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَالَ : اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَزَادَ : قَالَ : "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ " وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ : "فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ ".

[٥٨٨٨] ٢-(٢٢٥٦) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، جَمِيعًا عَنْ شَرِيكٍ. قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةً نَجِيلَةً قَالَ: «أَشْعَرُ كَلِمَةً نَجَلَمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَةُ لَبِيدِ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ ».

[٥٨٨٩] ٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْهَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّة: "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدِ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

[ ٥٨٩٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

1 (5887) معتمر بن سلیمان اور عبدالرحمٰن بن مهدی دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن طائفی ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے عمرو بن شرید ہے، انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طائع نے مجھے شعر سنانے کے لیے فرمایا، ابرا ہیم بن میسرہ کی روایت کے مانند اور مزید یوں کہا: آپ طائع نے فرمایا: "قریب تھا کہ وہ مسلمان ہوجاتا۔" اور ابن مہدی کی حدیث میں ہے: "وہ اپنے اشعار میں مسلمان ہونے کے قریب تھا۔" (اس نے تقریباً وہی باتیں کیس جوایک مسلمان کہ سکتا ہے۔)

[5888] شریک نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی سے اور انھوں نے رسول اللہ مُلْقِم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''عربوں نے شعر میں جوسب سے عمدہ بات کہی وہ بات لبید کا یہ جملہ ہے: ''من رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔'' (دوسرامصرع ہے: وَکُلُ نَعِیمٍ لَّامَحَالَةَ زَائِلٌ ''اور ہر نعمت لازی طور پرزائل ہونے والی ہے۔'')

[5889] سفیان نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی،
کہا: ہمیں ابوسلمہ نے حضرت ابوہر پرہ ڈٹاٹیا سے حدیث بیان
کی، کہا: رسول اللہ ساٹیا نے فرمایا: ''سب سے مچی بات جو
کسی شاعر نے کہی، لبید کی بات ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا
ہر چیز (جس کی عبادت کی جاتی ہے) باطل ہے۔'' اور قریب
تھا کہ امیہ بن ابی صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[5890] زائدہ نے عبدالملک بن عمیر سے، انھول نے ابوہریہ دائٹا

عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ. وَكَادَ [أُمَيَّةُ] بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ».

[٥٨٩١] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَٰى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَيْتٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ فَالَنْهُ الشُّعَرَاءُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ».

[ ٥٨٩٢] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَكُويًّا عَنْ إِسْرَائِيلَ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُويًّا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ يَقُولُ: "إِنَّ أَصْدَقَ صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ يَقُولُ: "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ»، مَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ.

[٣٨٩٥] ٧-(٢٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْجُ: الْأَشْجُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ے روایت کی کدرسول اللہ طالیۃ نے فر مایا: ''کسی بھی شاعر کا کہا ہوا سب سے سیاشعروہ ہے جولبید نے کہا ہے: ''سنو!اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔'' اور قریب تھا کدامیہ بن الجی صلت مسلمان ہوجا تا۔''

[ 5891] شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوہر پرہ ڈاٹٹا سے، انھوں نے ابوہر پرہ ڈاٹٹا سے، انھوں نے نبی سائٹی سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''شاعروں کے کلام میں سب سے سچا شعرلبید کا ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔''

[5892] اسرائیل نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہائی سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ طائی اللہ علی اللہ علی بات جو کسی شاعر نے کہی ، لبید کی بات ہے: ''سن رکھو! اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔''

انھوں (اسرائیل) نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔

[5893] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص اور ابومعاویہ نے صدیث بیان کی۔ ابوکریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور ابومعاویہ اور حفص) نے اعمش سے روایت کی۔ ابوسعیدائج نے کہا: ہمیں وکیج نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے ابوصالے سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بھائیڈ سے روایت کی، کہا: رسول انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بھائیڈ سے روایت کی، کہا: رسول

﴿لَأَنْ يَّمْتَلِيءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَّرِيهِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَّمْتَلِيءَ شِعْرًا».

الله طَقْمُ نِهِ فرمایا: ''کسی انسان کے پیٹ میں پیپ بھر جانا جواس کے پیٹ کو تباہ کر دے، شعر کے ساتھ بھر جانے کی نبست بہتر ہے۔''

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِلَّا أَنَّ حَفْصًا لَّمْ يَقُلْ «يَرِيهِ».

ابوبکرنے کہا: مگرحفص نے'' یَوِیهِ'' (جواس کے پیٹ کو تباہ کردے) کے الفاظ روایت نہیں کیے۔

خط فائدہ: جوف انسانی جسم کے اس جھے کو کہتے ہیں جس میں دل، چھپچرط کے، معدہ اور انتر یاں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اگر انسان کی پوری توجہ روایتی شعروشاعری کی طرف ہے، جس طرح جابلی دور کے بہت سے لوگوں کا حال تھا، تو اس کے دل میں نہ اللہ کی یاد کی گنجائش باتی رہے گی، نہ کسی اور اچھی بات کی۔ اس سے اس کی آخرت تباہ ہوجائے گی جبکہ پیٹ کے زخموں سے محض دنیوی زندگی خراب ہوگی۔ عربی زبان میں ' وَدُیْ '' پھیچھڑوں کے بیپ بھرے زخم کو کہتے ہیں جو آخییں تباہ کردیتا ہے۔

[٥٨٩٤] ٨-(٢٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ ابْنِ جَعْفِرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَأَنْ يَّمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَأَنْ يَّمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا».

[٥٨٩٥] ٩-(٢٢٥٩) حَدَّثَنَا قُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي يُحْنَسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلْعَرْجِ، إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْرًا».

[5895] حضرت ابوسعید خدری دی این سے روایت ہے،
کہا: ایک بارہم رسول اللہ مالیا کے ساتھ ''عرج'' کے علاقے
میں جارہے تھے کہ ایک شاعر شعر پڑھتا ہوا سامنے سے گزرا
تو رسول اللہ مالیا ہے فرمایا: ''شیطان کو پکڑو، یا (فرمایا:)
شیطان کوروکو، انسان کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا اس سے
بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔''

خکے فائدہ: پیشاعرصاحب جابلی دورکی مروجہ شاعری جو کذب کی حد تک پنچی ہوئی مبالغہ آرائی، فخر وتعلی، خواتین کا نام لے کران کے ساتھ اظہار عشق اور خمریات وغیرہ پر بنی ہوتی تھی، بلند آواز سے سناتے جارہے تھے۔ ایسی شاعری یقیناً شیطان کے پروگرام کی اشاعت کا کام کرتی ہے۔

#### باب:1\_زدشیر(چوسر) کی حرمت

(المعجم ١) (بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَ شِيرِ)(التحفة ٢)

[5896] سلیمان کے والد حفرت بریدہ ڈھٹوئے روایت ہے کہ نبی طالع نے فرمایا: ''جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کوخٹریر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔''

[٥٨٩٦] ١٠-(٢٢٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُوْيُدَةَ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدِيَّ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بُرَيْدِي عَنْ اللَيْعِيَ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ».

فائدہ: ''نردشیز' ای نام کے ایک ایرانی بادشاہ کا ایجاد کردہ کھیل ہے۔ اس میں دورنگ کی بساط ہوتی ہے، گوٹیاں بھی ہوتی ہیں اور دورنگ کا پانسہ بھی۔ اسے ایک ڈیا میں ڈال کر نکالا جاتا ہے اور جس رنگ کا پانسہ نکلے اس کے مطابق کھیل کوآ گے بڑھایا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے 'Backgammon'' کہتے ہیں۔ ایسے کھیل انسان کو اللہ کی یاد اور دنیا کے ہرضروری کام سے کمل طور پر عافل کر دیتے ہیں۔



#### فرمان رسول مكرم مثلاثية

«اَلرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَّلْيَتَعُوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضَّرَّهُ» ''سیاخواب الله کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔تم میں سے کوئی شخص جب ایساخواب د کیھے جواسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا)اس کے شریسے اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں

پنجائے گا۔''(صحیح مسلم، حدیث: 5897 (2261))

## خواب کیا ہے؟ حقیقت،اقسام اور آ داب

ہرانیان خواب دیکھتا ہے۔ بیایک فطری امر ہے۔ بیخواب کیا ہیں؟ کیسے نظر آتے ہیں؟ ان سے انسان کی کون می ضرورت یوری ہوتی ہے یا دوسر کے لفظوں میں یہ کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ بدایسے سوال ہیں جن پرغور ہوتا آیا ہے۔مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی اس راز سے پر دہ اٹھانے کے لیے سرگر داں ہیں۔ان میں سے کوئی سے کہتا ہے کہ بیسوئے ہضم کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ایک جواب بیہ ہے کہ انسان اپنی نا آسودہ خواہشات کوخواب دیکھ کرآسودہ کرتا ہے۔ایسے تمام جوابوں میں کوئی جواب بھی ایمانہیں جوتمام اقسام کے خوابوں کی اصلیت بیان کرسکتا ہو،خصوصاً ایسے خوابوں کی جو مستقبل کے بارے میں ہوتے ہیں اور مِن وعن پورے ہوجاتے ہیں۔رسول الله طاقع کا است کا بہت واضح جواب دیا ہے۔آب طافی نے خوابوں کی ایک خاص قتم کو عام انسانی خوابوں سے الگ قرار دیا ہے اور اسے الرویا کہا ہے۔آپ ظافی کا ارشاد ہے کہ رؤیا اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتے ہیں۔ اور جورؤیانہیں، ان میں ایک بڑی قتم ان خوابوں کی ہے جوانسان کے ازلی دشمن شیطان کے حبث کی کار فرمائی ہے۔ باقی عام انسانی خواب قوت مخیلہ کی کارکردگی ہے متعلق ہوتے ہیں (حدیث:5905)۔ بیہ خواب عموماً جا گنے کے بعد حافظے مے محوم و جاتے ہیں۔ رؤیائے صادقہ ایعنی سے خواب بالکل واضح نظر آتے ہیں ، ان میں کسی طرح کی اچھی بشارت ہوتی ہے پاکسی البحن کی حقیقت واضح ہوتی ہے یا کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے پاکسی ہونے والے واقعے کی خبر دی جاتی ہے یاکسی خطرے ہے آگاہ کیا جاتا ہے یا کسی تکلیف وغیرہ کے حوالے سے انسان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے تا کہ شدیدصد ہے سے دوچار نہ ہونے پائے۔ کتاب الرؤیا کے آخری جھے میں رؤیائے صادقہ کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔رؤیائے صالحہ بنیادی طور پر انبیائے کرام فیل کے خواب ہیں۔امت میں سے رؤیائے صالح عمومان لوگوں کونظر آتے ہیں جوخود سیے ہوتے ہیں، جھوٹ سے برہیز کرتے ہیں، سیےخوابوں کو دیکھ کر دل میں برے خیالات، اچھائی سےنفرت، انقباض، تكدر، پریشان خیالی اور شدیدخوف جیسی كیفیات پیدانهیں موتیں ۔ اَ حلام، لعنی خواب،خصوصاً برے خواب شیطان كی طرف سے ہوتے ہیں۔جس شخص کو برا شیطانی خواب نظر آئے، وہ خواب ہے بیدار ہوتے ہی اپنی بائیں جانب تین بارتھوکے (لعاب دہن ا سمیت پھونک مارے )اور پھروضوکر کے شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرے،اٹھ کرنمازیر جھے (اوراس طرح اللہ کی پناہ میں آ جائے )، دومارہ سونے کے لیے پہلو بدل کر لیٹے اورایسےخواب کا تذکرہ کسی اور سے نہ کرے۔اس طرح وہ بدی کی قوتوں کےشر ہے مکمل طور برمحفوظ ہو جائے گا،ان شاءاللہ!

#### ٤٢ - كِتَابُ الرُّوْيَا خواب كابيان

## (المعجم،٠٠٠) (بَابٌ: فِي كَوْنِ الرُّوْيَا مِنَ اللهُوَ اللهُ وَيَا مِنَ اللهُ وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِّنَ النُّبُوَّةِ)(التحفة ١)

آوره النّافِدُ وَالسّطْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِي سَلَمَةَ لَا أُرْمَّلُ، حَتّٰى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا أُرْمَّلُ، حَتّٰى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَا أُرْمَّلُ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَلهُ مَنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا لَكُمْ مُنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحُدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ حَلَمَ أَحُدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ خَلَمَ أَحُدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ خَلَمَ أَحُدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ خَلَمَ أَحُدُكُمْ حُلْمًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِثُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَانَا مُ وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ فَصَارَهُ مَنْ الشَّيْعَانَ فَالِنَا فَالَاهُ فَالَعَلَاهُ مَنْ السَّيْعَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَلَانًا مَ وَلَيْتَعَوّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهُا لَنْ فَصَارَهُ مَنْ الشَّيْمُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

[٨٩٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰی آلِ طَلْحَةً، وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ سَعِيدٍ،

#### باب:۔(سچا)خواب الله کی طرف سے ہوتا ہے اور ریہ نبوت کا ایک جزہے

[5897] عروناقد، آخی بن ابراہیم اور ابن الی عمر، سب نے ابن عیدنہ سے روایت کی ۔ الفاظ ابن الی عمر کے ہیں۔ کہا: ہمیں سفیان نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی، کہا: میں خواب و یکھا تھا اور اس سے میں بخار اور کہی جیسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا، بس میں چا در نہیں اور هتا تھا یہاں تک کہ میں حضرت ابوقادہ ڈاٹھ سے ملا اور انھیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ کاٹھ اسمیں یہ بات بتائی تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ کاٹھ اسمیں یہ بات بتائی تو انھوں کے کہا: میں نے رسول اللہ کاٹھ اسمیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی ہے اور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ۔ تم میں سے کوئی جو اسے برا لگے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور (جواس نے دیکھا) اس کے شرح بہنا ہے گا۔''

[5898] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے آل طلحہ کے آزاد کردہ غلام محمد بن عبدالرحن، سعید کے دو بیوُں عبدر بہ اور بیخیٰ اور محمد بن عمرو بن علقمہ سے حدیث سائی،

وَّمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَلْمُ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي قَلْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ: كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أَعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ.

[٩٨٩٩] (...) وَحَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَدِيثِهِمَا: أَعْرَى مِنْهَا: وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، حِينَ يَهُبُّ مِنْ يُومِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

[ ١٩٠٠] ٢-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةُ ابْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اللهِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَيْعًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَنْقَلَ عَلَيَ مِنْ قَرْهُ اللهُ فَيَا أَنْقَلَ عَلَيْ مِنْ قَرْهُ اللهِ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَنْقَلَ عَلَيْ مِنْ قَرْهُ اللهُ فَيَا أَنْقَلَ عَلَيْ مِنْ فَعَلْ مِنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَمَا أُبَالِيهَا.

[ ٥٩٠١] (. . . ) وَحَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

انھوں نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوقا وہ وہ ان ہے، انھوں نے حضرت ابوقا وہ وہ ان سب انھوں نے مانند روایت کی، ان سب نے اپنی صدیث میں ابوسلمہ کے اس قول کا ذکر نہیں کیا:''میں خواب دیکھتا تھا جس سے مجھ پر بخار اور کیکی طاری ہو جاتی تھی گر میں چا در نہیں اوڑ ھتا تھا۔''

[5899] بونس اور معمر دونوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ روایت کی ،ان دونوں کی حدیث میں بیالفاظ نہیں ہیں:
''اس سے میں بخار اور کیکی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔'' بونس کی حدیث میں مزید بیالفاظ ہیں:''وہ جب نیند سے بیدار ہوتو اپنی بائیں جانب تین بار تھو کے۔''

[5900] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے کہا میں نے حضرت ابوقارہ دہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی کو ابوقارہ دہ اللہ کا اللہ علی کہ خواب اللہ کی جانب سے ہاور (برا) خواب شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا گے تو وہ اپنی بائیں جانب تین بارتھوک دے اور اس (خواب) کے شرسے اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔" تو مانگے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔" تو ابوسلمہ نے) کہا: بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھا جو مجھ پر ابوسلمہ نے) کہا: بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھا جو مجھ پر عبداڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، پھر یہی ہوا کہ میں نے سے حدیث نی تواب میں اس کی پروانہیں کرتا۔

[5901] قتیبہ اور محمد بن رمح نے لیف بن سعد سے روایت کی۔ محمد بن فتی نے کہا: ہمیں عبدالوہاب ثقفی نے

ابْنُ الْمُنَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ الثَّقْفِيِّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي خَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: قَالَ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: قَالَ حَدِيثِ اللَّهُ أَيِي سَلَمَةً إلى أَبُو سَلَمَةً: فَإِنْ كُنْتُ لَأْرَى الرُّؤْيَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةً إلى خَدِيثِ النَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةً إلى الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلْمُهِ".

آخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْبَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي

الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا فَتُمْرِضُنِي، فَقَالَ: وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، فَقَالَ: «الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: «الرُّوْيَا

حدیث بیان کی۔ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی۔ان سب (لیث،عبدالوہاب ثقفی اورعبداللہ بن نمیر) نے یکیٰ بن سعید ہے ای سند کے ساتھ روایت بیان کی۔ ثقفی کی روایت میں ہے کہ ابوسلمہ نے کہا:
میں خواب دیکھا کرتا تھا۔لیٹ اور ابن نمیر کی روایت میں حدیث کے آخر تک ابوسلمہ کا جو قول (منقول) ہے وہ موجود نہیں، ابن رمح نے اس حدیث کی روایت میں مزید ہے کہا ہے:" وہ جس کروٹ ہو لیٹا ہوا تھا اس سے دوسری کروٹ ہو جائے۔"

[5902] عمرو بن حارث نے عبدر بہ بن سعید ہے،
انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت
ابوقیادہ ڈاٹھؤ ہے اور انھوں نے رسول اللہ مُلٹھؤ ہے روایت کی
کہ آپ نے فرمایا:''اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے،
اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی
خواب دیکھا اور اس میں ہے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ
(تین بار) اپی بائیں جانب تھو کے اور شیطان کے شر سے
اللہ کی پناہ مانگے تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا
اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب و کیھے تو
خوش ہواور صرف اس کو بتائے جواس سے محبت کرتا ہے۔''

[5903] شعبہ نے عبدربہ بن سعید سے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی، کہا: بعض اوقات میں ایبا خواب دیکھا تھا جس سے میں بیار پڑجا تا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹو سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے کہا: میں بھی بعض اوقات خواب دیکھا تھا جو مجھے بیار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''اچھا خواب دیکھے تو وہ صرف اس شخص کو بتائے جو (اس

الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدُّنُ مِّا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّبُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ».

[ ٩٠٤] ٥-(٢٢٦٢) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ
اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ
اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْيَا
يَكُرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِدْ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ
اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ
اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ

ے) محبت کرتا ہواور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو تین بارا پی بائیں جانب تھو کے اور تین بار شیطان اور اس خواب کے شرے اللّٰہ کی پناہ مائے اور وہ خواب کسی کو نہ بتائے تو وہ اے کوئی نقصان نہیں بہنچائے گا۔''

[ 5904] حضرت جابر رہائٹا نے رسول اللہ علی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی مخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا گئے تو تین بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مائلے اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے۔''

[5905] عبدالوہاب تعفی نے الوب ختیانی ہے، انھوں نے محمد بن سرین سے، انھوں نے حضرت الوہریہ ڈٹائٹوئے، انھوں نے حضرت الوہریہ ڈٹائٹوئے، '' (قیامت کا) زمانہ قریب آجائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا۔ تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے۔مسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس حصوں میں سے ایک (پینتالیسواں) حصہ ہے۔خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے خوش خبری ہوتی ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے مگین کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک خواب وہ جس میں انسان خود اپ آپ سے بات کرتا ہے (اس کے طرف سے کوئی خول وہ اپنے خیل کی کارفر مائی ہوتی ہے)، اگر تم میں سے کوئی خوس نالیند یدہ خواب دیکھے تو کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور ایک لوگوں کواس کے بارے میں پھے نہ بتائے۔'' فرمایا:'' (پاوئ کی) ہیڑی (خواب میں دیکھنا) مجھے پہند ہے اور (گلے کا)

طوق ناپند ہے۔ بیڑی دین میں ثابت قدی (کی علامت) ہے۔'' (ثقفی نے ایوب ختیانی سے فقل کرتے ہوئے کہا:) تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات حدیث (نبوی) میں ہے یا ابن سیرین نے کہی ہے۔

[ ٩٠٠٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ وَيَكُلَّةُ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ اللَّيْقَ قَالَ النَّبِيُّ وَيَكُلِّةً: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوقَةِ».

[٩٩٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحَقُ بْنُ الْمِهَامِ: حَدَّثَنِي أَبِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: وَأَكْرَهُ الْخُلَّ، إلى تَمَامِ الْكَلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: اللَّوْفِينَ جُزْءًا مِّنَ اللَّهُ وَيَا مُنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِي وَلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلَامِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولَامِ وَالْمُولَامِ وَالْمُولَامِ وَالْمُولَامُ وَالْمُولَامُ وَاللَّهُ وَالْمُولَامِ وَالْمُولَامُ وَالْمُولَامِ وَالْمُولَامُ وَاللَّهُ وَالْمُولَامُ وَالْمُولِمُ وَلَالَامُ وَالْمُولَام

[ ٩٩٠٩] ٧-(٢٢٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَلِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّأَبُو دَاوُدَ؛ ج: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

[5906] معمر نے ایوب سے ای سند کے ساتھ خبر دی اور حدیث میں کہا کہ حفرت ابو ہر رہ ڈٹٹٹ نے کہا: تو مجھے بیڑی (خواب میں دیکھنی) اچھی گئی ہے اور طوق ناپند ہے۔ بیڑی وین میں ثابت قدمی (کو ظاہر کرتی) ہے اور نبی ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''مسلمان کا (سچا) خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک (چھیالیسواں) حصہ ہے۔''

[5907] حماد بن زید نے کہا: ہمیں الوب اور ہشام نے محمد (بن سیرین) سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت الو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا: جب (قیامت کا) زمانہ قریب آجائے گا، اور حدیث بیان کی اور (محمد بن سیرین نے) اس میں نی طابق کا ذکر نہیں کیا (حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے موقوف روایت بیان کی۔)

[5908] قادہ نے محمہ بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ سے، انھوں نے نبی مٹائٹ سے روایت کی۔ انھوں (قادہ) نے ان (حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ) کے اس قول کو حدیث کے ساتھ ملا دیا: '' مجھے طوق ناپند ہے'' حدیث کے آخر تک، اور انھوں نے بینہیں کہا: '' (اچھا) خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''

[ 5909] محمد بن جعفر، ابوداود، عبدالرحمٰن بن مهدی اور معاذ عبری الفاظ انھی کے ہیں۔ ان سب نے شعبہ سے روایت کی، انھول نے قادہ سے، انھول نے حضرت انس بن

حَرْب: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةَ».

[٥٩١٠] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

[٥٩١١] ٨-(٢٢٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةِ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ». [راجع:

[٩٩١٢] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُؤْيَا الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرْى لَهُ»، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ».

[٥٩١٣] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

ما لک دلائنؤ ہے، انھوں نے عمادہ بن صامت دلائنؤ سے روایت كى ، انھوں نے كہا كەرسول الله ظافيًا نے فرمايا: "ايك مومن كارؤيا نبوت كے چھياليس حصول ميں سے ايك حصہ ہے۔"

[5910] ثابت بنانی نے انس بن مالک پراتیئ سے، انھوں نے نی تالیم سے اس کے مانندروایت کی۔

[5911] ابن مسيّب نے حضرت ابوہر برہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: نبی مُالْقُرِم نے فرمایا: ''بلاشیہ مومن کا (سیا) خواب نبوت کے جھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔"

[5912]علی بن مسہر اور عبداللہ بن نمیر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت کی، کہا: رسول الله مالية فائل نے فرمایا: "مسلمان کا (سیا) خواب،خواہ وہ خود دیکھے یا اس کے متعلق (کوئی اور) دیکھے۔" اور ابن مسمر کی روایت میں ہے: ''اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں ہے ایک حصہ ہے۔"

[5913]عبدالله بن لي بن اني كثير ن كها: ميس ني

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَّأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّهُوّةِ».

[٩٩١٤] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ الْمُتَنِّى ابْنَ الْمُبَارَكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٥٩١٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِيهِ.

[٩٩١٧] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٩٩١٨] (...) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ

اپنے والد سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہمیں ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ دائٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے رسول الله طائف سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''نیک انسان کا خواب نبوت کے چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔''

[5914]علی بن مبارک اور حرب بن شداد دونوں نے کی بن الی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

[5915] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے، انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے، عبداللہ بن کیٹی بن ابی کثیر کی اپنے والد سے روایت کی۔

[5916] ابواسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عمر والشاسے روایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِیْمَ نے فرمایا: ''اچھا خواب نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ (سترواں 1/70 حصہ) ہے۔''

[5917] کیل نے عبیداللہ ہے ای سند کے ساتھ ( یبی ) حدیث بیان کی۔

[5918] نافع نے کہا: میں سمحمتا ہوں کہ حضرت ابن

عمر رہ علی نے ''نبوت کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ' کہا تھا۔

عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَّافِع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: "جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ".

فیک فاکدہ: سیا خواب نبوت کا پینتالیسواں حصہ ہے یا چھیالیسواں یا ستر واں (1/70)۔ بیا اختلاف راویوں کی طرف ہے ہے۔
پینتالیسواں اور چھیالیسواں تو اس قدر قریب ہیں کہ ایک استاد کے شاگردوں ہیں سے کی کو خمسة و اربعین (پینتالیس) اور
کسی کو سنة و اربعین (چھیالیس) سمجھ ہیں آیا اور یا درہا۔ ستر وال کہنے والے کو اس حوالے سے تھوڑا ساشک بھی ہے، اس لیے
پہلے دو ہیں سے ایک عدد ہی رائج ہے اور وہ چھیالیس کا ہے کیونکھ سمجھ بخاری ہیں بغیرشک کے اس کا ذکر ہے اور امام بخاری رائے اللہ ویک سے ایک عدد ہی رائج ہے اور وہ چھیالیس کا ہے نہ بات اللہ ویک الصالیحة کہوئے ہوئے من سبتی و اُربیعین جُزءًا مِن اللہ النہوئة وی ہاتی رہاست اور چھیالیس کا اختلاف ہو قاضی عیاض رائے ہی امام طبری رائے ہے اور فاس کی تطبیق یوں بیان کی ہے کہ
بیا ختلاف خواب د یکھنے والے کے لحاظ سے ہے۔ مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں جز ہے اور فاس کا خواب ستر وال جنہ ہو اس حصہ ہے اور خواب خواب دو کل کرسا منے آجائے) نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے، والٹدا علم بالصواب۔

(المعجم ١) (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي") (التحفة ٢)

[ ٩٩١٩] ١٠ - (٢٢٦٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَّانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي".

وَحَدَّشِنِي أَبُو الطَّاهِرِ (...) وَحَدَّشِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنِي

باب: 1 - نی مَنْ اَفْظُ کا فرمان: ''جس نے خواب میں مجھے دیکھا تواس نے مجھی کودیکھا''

[5919] محمد (بن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ نگافت روایت کی، کہا: رسول الله طافی نے فرمایا: "جس نے خواب میں مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرسکتا۔"

[5920] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت

يُونَّسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي».

ابوہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ کے دیکھا در کھی لے گایا (فرمایا:) گویا اس نے مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔''

کے فاکدہ: صحابہ کرام نے تو رسول اللہ طاقیم کی زیارت کی ہوئی تھی، ان حضرات کو جب خواب میں زیارت ہوتی تو وہ بہچان جاتے کہ آپ ہی کی زیارت ہوئی یا اس زمانے کے جس شخص نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت نہیں کی تھی، خواب کے بعد اسے زیارت اور ایمان کی تو فیق عطا کر دی جاتی تھی۔ وہ حقیق زیارت تھی اور وہ خواب یقینا رؤیائے صالحہ تھا۔ اب اگر کوئی مومن خواب میں آپ کو دیسے خواب میں ویکھا تو بعینہ اس حلیہ خواب میں آپ کو دیکھا ہے تو اسے بھی اس صورت میں یقین ہوگا کہ اس نے آپ طاقیم کو جب خواب میں ویکھا ہے۔ اس کو مبارک کے مطابق دیکھا ہو جو متندا حادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اگر حلیہ مختلف ہے تو اس نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ اس کو خود غلط فہنی ہوئی ہے یا غلط فہنی دلائی گئی ہوئی ہے کہ اس نے آپ طاقیم کی زیارت کی ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک سفید ریش ہزرگ کو دیکھا، ان سے بات کی اور جھے خواب میں بتایا گیا کہ پر رسول اللہ طاقیم ہیں۔ انصیں پی غلط فہنی دلائی گئی ہوتی ہے کیونکہ صحابہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رصلت کے وقت بھی رسول اللہ طاقیم کے صرف چند ہی بال سفید تھے، ورند آپ طاقیم کی اس سارہ تھے۔

[ ٩٢١] (٢٢٦٧) وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو شَلَمَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَّآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ».

[ ٩٢٢] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي عَمِّي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا، سَوَاءً مِّثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[5921] (ابن شہاب نے) کہا: ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابوقادہ ڈاٹٹو نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیو نے فرمایا: ''جس نے مجھے دیکھا اس نے سے مجھے دیکھا۔''

[5922] زہری کے بھیتے نے کہا: مجھے میرے چھانے صدیث بیان کی، پھر دونوں احادیث اکٹھی ان کی دونوں سندوں سمیت بیان کیں، بالکل یونس کی حدیث (:5920) کی طرح۔

[5923] لیف نے ابوز ہیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹاٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹاٹیڈ نے فرمایا:''جس شخص نے مجھی کو دیکھا، شخص نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔'' اور آپ ٹاٹیڈ نے نے دیکھی کو را خواب نے دیکھی کو کہ شخص برا خواب نے دیکھی کو کہ شخص برا خواب

وَقَالَ: «إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ».

حَاتِم: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَّآنِي فِي النَّوْم فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَّتَشْبَّهُ بي .

[٥٩٢٤] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

#### (المعجم٢) (بَابُ: لا يُخْبِرُ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ)(التحفة٣)

[٥٩٢٥] ١٤-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِّر، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيِّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ».

[5924] زكر ما بن أكلّ نے كہا: مجھے ابوز بير نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللد ڈائٹنا سے سنا، وہ كهدر ب ت كدرسول الله كلفل في فرمايا: "جس فخص في نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا کیونکہ شیطان کے بس مین نبین که ده میری مشابهت اختیار کرسکے۔''

دیکھے تو وہ نیند کے عالم میں اینے ساتھ شیطان کے کھیلنے کی

سمسی دوسرے کوخبر نہ دے۔''

#### باب:2-نیندی مالت میں اپنے ساتھ شیطان کے کھلنے کی کسی کوخبر نہ دے

[5925] ابوز بير نے حضرت جابر دائل سے اور انھوں نے رسول الله نظام سے روایت کی کہ ایک اعرابی (بدوی) نے، جوآپ کے پاس آیا تھا، آپ سے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرا سرکٹ گیا ہے اور میں اس کے بیچیے بھاگ رہا ہوں۔ رسول الله علائل نے اسے ڈانٹا اور فرمایا: "نیند کے عالم میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں کسی کومت بتاؤ۔''

ا کدہ: برے خواب کے بارے میں بہی تلقین ہے کہ کی کونہ بتایا جائے۔ای میں مومن کی عزت کا تحفظ بھی ہے کیونکہ خواب میں ہی ہی ،مومن کا شیطان کی مرضی کےمطابق کچھ دیکھنا یاسمجھنا مومن کے لیے باعث افسوں وندامت ہی ہوسکتا ہے کیکن اس وجہ سے اس پرکوئی مؤاخذہ نہیں کیونکہ بیاس کے اختیار سے باہر ہے۔ برے خیالات جا ہے جا گتے میں آئیں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو ان کی بنایر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں۔

> [٥٩٢٦] ١٥-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى

[5926] جرریے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان ے، انھوں نے حضرت جابر دائٹا سے روایت کی، کہا: ایک اعرانی نبی مُنْ اللّٰهُ کی خدمت میں آیا اور کہا: اللّٰہ کے رسول! میں

النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَثْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْأَعْرَابِيِّ: «لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ».

وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ بَعْدُ، يَخْطُبُ فَقَالَ: «لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ».

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَا وَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، وَاللَّذِ وَقَالَ: ﴿إِذَا لَعِبَ قَالَ: ﴿إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحْدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ ﴾، وفي رواية أبِي بَكْرِ: ﴿إِذَا لُعِبَ النَّاسَ ﴾، وفي رواية أبِي بَكْرِ: ﴿إِذَا لُعِبَ النَّاسَ ﴾، وفي رواية أبِي بَكْرِ: ﴿إِذَا لُعِبَ بِأَحْدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ ﴾، وفي رواية أبِي بَكْرٍ: ﴿إِذَا لُعِبَ بِأَحْدِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ .

#### (المعجم٣) (بَابٌ: فِي تَأْوِيلِ الرُّوْيَا) (التحفة ٤)

[ ٥٩٢٨] ١٧ - (٢٢٦٩) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: الْوَبِيْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ اللهِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ مَجْلًا اللهِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُوَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا أَنْى رَسُولُ اللهِ ﷺ وح: وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

نے خواب میں دیکھا کہ میرے سرکوتلوار کا نشانہ بنایا گیا، وہ لئر ھکتا ہوا جارہا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ رسول الله نظیم نے اعرائی سے فرمایا: ''نیند کی حالت میں شیطان تمھارے ساتھ جو چھٹر خانی کرے وہ لوگوں کو نہ بناؤ۔''

(حضرت جابر ٹائٹونے) کہا: میں نے اس کے بعد نی ٹائٹوہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: ''خواب میں شیطان تمھارے ساتھ جو چھیڑ خانی کرے تم میں سے کوئی اس کے بارے میں لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرے۔''

[5927] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوسعیداتی نے کہا: ہمیں وکیج نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر واٹنٹو سے روایت کی کہ ایک شخص نی طائع کی خدمت میں آیا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسر کاٹ دیا گیا۔ حضرت جابر واٹنٹو نے کہا: نبی طائع کی میراسر کاٹ دیا گیا۔ حضرت جابر واٹنٹو شیطان تم میں ہے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو وہ لوگوں کونہ بتاتا پھرے۔' ابوبکر کی روایت میں ہے:' جب تم میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کرے تو وہ لوگوں نے سے کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے۔' اور انھوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا۔

#### باب:3۔خواب کی تعبیر

[5928] محمد بن حرب نے یونس زبیدی سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ سے خبر دی
کہ ابن عباس یا ابو ہریرہ فٹائیٹم حدیث سنایا کرتے تھے کہ ایک
شخص رسول اللہ ٹائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ابن
وہب نے ہمیں خبر دی، کہا: مجھے یونس (زبیدی) نے ابن

قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ! لَتَدَعَنِي فَلِأَعْبُرَنَّهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ: «اعْبُرْهَا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الظُّلَّةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ: حَلَاوَتُهُ وَلِينَهُ، وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَمَّا السَّبَ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ بِهِ وَجُلٌ آخَدُ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَغْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَغْلُو بِهِ، فَأَعْ يُو بُونَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ عَلَيْ وَسُلُ لَهُ وَاللهِ! بِأَبِي أَنْتَ عَلَيْ وَسُلُ لَهُ وَاللهِ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا رَسُولُ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَلُولُ اللهِ اللهِ إِلَى اللّهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

شہاب سے خبر دی کہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اضیں بغیرشک کے بتایا کہ حضرت ابن عباس ٹائٹ مدیث بیان کیا كرتے تھے كرايك آدى رسول الله ظلف كى خدمت ميں عاضر ہوا اور عرض کی: میں نے آج رات خواب میں چھتری کی طرح (سر پرسایهٔ آن) ایک بدلی کودیکھا جو گھی اور شہدیمکا رہی ہے اورلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس کے چلو بھررہے ہیں، کچھ زیادہ لینے والے ہیں اور کچھ کم لینے والے ہیں، اور میں نے ایک رس دیکھی جوآسان سے زمین تک پیچی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے پکڑ کر اوپر چلے گئے، پھر آپ کے بعد ایک فخص نے اسے بکڑااوراو پر چلا گیا، پھرایک اورآ دمی نے اسے پکڑااور او پر چلا گیا، پھراکک اور آ دمی نے بکڑا تو وہ اس کی وجہ سے کٹ گئی پھر اس کی خاطر جڑ گئی اور وہ بھی اوپر چلا گیا۔ حضرت ابوبكر وثانفًا نے كہا: الله كے رسول! ميرے مال باپ آب برقربان! الله كي قتم! آپ مجھا جازت دي تو ميں اس کی تعبیر بتاؤں۔ رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا:'' تم اس کی تعبیر بناؤ' مضرت ابوبكر را الله في الما جهترى، اسلام كى چهترى ہے اور جو گھی اور شہد فیک رہا ہے، وہ قرآن ہے، اس کی مٹھاس اوراس کی نرمی ہے اور جواس سے اپنے چلو بھر رہے ہیں وہ قرآن میں سے زیادہ یا کم حصہ لینے والے لوگ ہیں، اورآ سان سے زمین تک چہننے والی ری وہ حق ہے جس پرآپ قائم ہیں، آپ نے اسے تھاما ہوا ہے، پس اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے مزیداوپر لے جائے گا، پھراکی آدمی آپ کے بعداہے تھامے گا اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھرا یک اور آ دمی اسے پکڑے گا اور اس کے ذریعے سے اوپر (اپنی منزل تک) چلا جائے گا، پھر ایک اور آ دی اسے پکڑے گا تو وہ ری ٹوٹے گی، پھراس کے لیے جوڑ دی جائے گی تو وہ بھی اوپر (اپنی منزل) تک چلا

قَالَ: فَوَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ قَالَ: «لَا تُقْسِمْ».

جائے گا۔ اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان! مجھے بتائے کہ میں نے صحیح کہا یا غلطی کی؟ آپ مُلِقِثْم نے فرمایا: ''تم نے کوئی بات صحیح بتائی اور کسی میں غلطی کی۔'' انھوں نے عرض کی: اللہ کی قتم! اللہ کے رسول! آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے کہاں غلطی کی؟ آپ مُلِقِثْم نے فرمایا: ''قسم مت دو۔''

فلکہ: رسول اللہ علی کے اس کوخلاف مسلحت اور حکمت جانا کہ وہ اس خواب کی تعبیر میں حضرت ابو بکر جائی کی خلطی کی نشاندہ ہی کریں۔ اس سے آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے بات کھل جاتی اور رسول اللہ علی گئی اسیابالکل نہ چاہیے تھے۔ آپ بیرچاہیے تھے کہ جس طرح قرآن مجید میں حکم ہے: ﴿ وَاَمْرُهُوهُ اَشُورُوکَی بَدْیَنَهُ مُ ﴾ ''اور ان کا کام آپیں میں مشورہ کرنا ہے۔'' (الشوریٰ 20:48) اس کے مطابق صحابہ آپ بھی آپائی کے بعد آپ کے کسی اشارے کے حوالے سے نہیں، آزادی سے اپنی رائے دے کرخلافت کا مسلمہ طے کریں۔ آپ نے آزاد شوری کی تربیت دینے کے لیے بیسارا معاملہ صحابہ پر چھوڑا اور انھوں نے آزادی سے فیصلے کرتے ہوئے بہترین لوگوں کو باری باری آپ ٹائی کا جانشیں منتخب کیا، یہاں تک کہ فتنوں کا دور شروع ہوگیا اور شوری کے ذریعے سے قائم ہونے والی خلافت کے بجائے بادشاہت کا دور آگیا۔

[ ٩٢٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَو: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَتَلِيْ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّبِيِّ يَتَلِيْ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً لَيْعِ الْمَنَامِ ظُلَّةً يَنِ الْمَنَامِ ظُلَّةً يَنْ حَدِيثِ تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

[ • ٩٣٠] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ الرَّزَاقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ مَعْمَرٌ أَحْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَانَ مَعْمَرٌ أَحْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْبَانًا يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَحْبَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً

[5929]سفیان نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھول نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹی سے روایت کی، کہا: احد سے واپسی کے موقع پر ایک آ دمی نبی ٹاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کے رسول! میں نے آج رات خواب میں بادل کے ایک ٹکڑے کوسایڈ گن دیکھا ہے جو شہد اور کھی ٹیکا رہا تھا، یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق (حدیث بیان کی۔)

[5930] عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ
بن عتبہ سے (آگے) حضرت ابن عباس ڈائٹن یا حضرت
ابو ہریرہ ڈائٹن سے روایت کی۔ عبدالرزاق نے کہا کہ معمر بھی
کہتے تھے: حضرت ابن عباس ڈائٹن سے روایت ہے اور بھی
رسول اللہ ٹائٹیم کے پاس آیا اور عرض کی: میں نے آج رات
ریک بادل کوسائیگن دیکھا ہے۔ ان سب کی بیان کردہ حدیث

کے مفہوم کے مطابق۔

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَّاسٍ؛ أَنَّ عَنْ عُبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: "مَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: "مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَهُ" قَالَ:

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ ظُلَّةً. بِنَحْوِ حَدِيثِهِم.

> (المعجم٤) (بَابُ رُوْْيَا النَّبِيِّ ثَالِيَّا) (التحفة٥)

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأْتِينَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَبَّات».

عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ انتخاسے روایت کی کہ رسول اللہ علی انھا صحابہ سے بی فرمایا کرتے تھے:
''تم میں سے جس شخص نے خواب دیکھا ہے، وہ بیان کرے،
میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔'' کہا: تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا:
اللہ کے رسول! میں نے ایک بادل کوسا می آئن دیکھا۔ جس طرح
ان سب (بیان کرنے والوں) کی حدیث ہے۔

[5931] سلیمان بن کثیر نے زہری سے، انھول نے

باب:4 خواب كي تعبير مَالَّيْظِ كاخواب

[5932] حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ طُلٹ نے فرمایا: ''میں نے ایک رات کو جس
طرح سویا ہوا آ دمی خواب دیکھتا ہے، دیکھا، جیسے ہم عقبہ بن
رافع (انصاری) ڈاٹٹ کے گھر میں ہیں اور ہمیں ابن طاب ک
تازہ مجوروں میں سے مجوریں پیش کی گئیں تو میں نے (اس
کی) یہ تعبیر لی کہ ہمارے لیے دنیا میں رفعت، آخرت میں
اجھاانجام ہے اور ہمارا دین انتہائی عمدہ ہے۔'

فک فائدہ: رسول الله تافیل نے حضرت عقبہ بن رافع دلاتئے کے نام ہے اچھی عاقبت اور دنیا کی رفعت کامفہوم اخذ فر مایا۔ آپ تافیل نے مدینہ کی خوبصورت نام والی عمرہ محجوریں رطب ابن طاب دیکھیں تو اس کی تعبیر بیفر مائی کہ ہمارا دین عمرہ ترین دین ہے۔ قرآن مجید میں دین کے بنیادی کلے کوشجرہ طیبہ کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور رسول الله تافیل نے شجرہ طیبہ کامفہوم محجور بتایا ہے۔ جس طرح محجور جسمانی اعتبار سے عمرہ ترین نعمت ہے جوہمیں بطور رزق ہے، اس طرح اسلام روحانی اعتبار سے عمدہ ترین نعمت ہے جوہمیں بطور رزق عطا ہوا ہے۔

[٩٩٣٣] ١٩-(٢٢٧١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ

[ 5933] صخر بن جوريه نے جميں نافع سے حديث سنائی کد حفرت عبدالله بن عمر والله الله تالیا که رسول الله تالیا

جُويْرِيَةَ عَنْ نَّافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظْفَتُ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظْفَتُ قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخُرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مَنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَر».

نے فرمایا: "دمیں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک سے دانت صاف کررہا ہوں، اس وقت دوآ دمیوں نے (مسواک حاصل کرنے کے لیے) میری توجہا پی طرف مبذول کرائی۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی، پھر مجھ سے کہا گیا: بڑے کو دی۔ '

فاكدہ: انبياء ﷺ كے خواب حق اور سي ہوتے ہیں۔ ان كے ذريع سے بھى الله كى طرف سے انبياء كارابطہ ہوتا ہے اور رہنمائى دى جاتى ہے۔ سول الله عليہ كو يہ كم ديا گيا كہ بڑے كوتر جي ديں۔ بداب ہمارے ليے ايك بنيادى شرعى حكم ہے۔ محدثين اور فقہاء دوسرى احادیث كى روشنى میں كہتے ہیں كہ اگر بہت سے لوگ ترتیب سے بیٹے ہوں تو اس صورت میں دائیں طرف سے آغاز كرنا ہوگا۔

> [٥٩٣٤] ٢٠–(٢٢٧٢) حَدَّثْنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هُجَرُّ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرّاً، وَّاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَّإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصَّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدُ، يَوْمَ بَدْرٍ».

[ 5934] حضرت ابوموسی جانش سے روایت ہے، انھوں نے نی اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے الی زمین کی طرف جرت كرر با ہول جس ميں تھجور كے درخت ہيں، ميرا كمان اس طرف گیا که ثایدیه جگه''یمامهٔ' یا''هجر'' بے کیکن وه مدینه تھا، لینی یثرب، میں نے اینے ای خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوارلبرائي تو اس كا اگلا حصه ثوث گيا۔ وه يبي پچه تها جس سے احد کے دن اہل ایمان دو جار ہوئے، پھر میں نے (اس) تلوار كو دوباره لهرايا تو وه پهلے سے بھى اچھى حالت ميں آ گئی۔ تو اس سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہونے والی فتح اوران کی جعیت (کی مضبوطی) مراد تھی۔ اور میں نے اس (خواب) میں ایک گائے بھی دیکھی اور (پہ بات بھی سنائی گئی کہ) اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔تو وہ (گائے سے مراد) احد کے دن (شہید اور زخی ہونے والے) مسلمان لوگ ہیں اور خیر سے مراد وہ خیر ہے جواللہ نے ہمیں بعد میں عطا فرمائی اورسیائی کا ثواب (اچھا بدل) ہے جو بعد میں اللہ نے بدر (ثانبہ) کے دن ہمیں عطا کیا۔''

عَلَى فَا مَده: احد كموقع يرجات موت ابوسفيان بداعلان كرك مِكْ تَصْد: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي الْعَامِ المُقْبِلِ»

''اگے سال بدر میں ملاقات ہوگی۔' رسول اللہ طاقیۃ نے وعدے کے مطابق اگلے سال 4 ججری کے شعبان میں مدینہ کا انظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رہا ہوں کے سپر دفھا۔ مسلمان حضرت عبداللہ بن رواحہ رہا ہوں کا انظار کرنے گئے اور اس دور کے رواج کے مطابق جو سامان تجارت ان کے ہمراہ تھا اسے بہت اچھے دامول بیج کے مشرکین کا انظار کرنے گئے اور اس دور کے رواج کے مطابق جو سامان تجارت ان کے ہمراہ تھا اسے بہت اچھے دامول بیج اور نفع کماتے رہے جبحہ ابوسفیان دو ہزار کی جعیت لے کر مکہ سے روانہ تو ہوئے کین ایک ہی منزل آگے متر الظہران بی کی کر بحنہ کے چشے پر خیمہ زن ہوگئے۔ ان پر مسلمانوں کی الی ہمیت طاری ہوئی کہ آگے ہوئے کہ ہمت ختم ہوگئی، اپنے ساتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنے کا یہ بہانہ پیش کیا کہ یہ شادانی اور ہریالی کا موہم نہیں ہے۔ ہمارے جانور کہاں چریں گے کہ ہم ان کا دورھ پی سیس ؟ ان کے ساتھی بھی کم ہمتی کا شکار تھے ان کی بات من کر سب لوٹ گئے۔ رسول اللہ طاقی نے آٹھ دن انظار فرایا، جب مشرکین مکہ کے واپس بھاگ جانے کی پختہ خبر آگئی تو آپ طاقیہ نے واپس مدینہ اور پورے عرب پر مسلمانوں کی قوت کا بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی وقت کا بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بہت برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پورے عرب پر مسلمانوں کی دواک بیٹھ کھی اور پر سے برنا مظاہر کی ایک میں برنا مظاہرہ ثابت ہوئی اور پر دے عرب پر مسلمانوں کی دواک برنا کیا کہ مورک کی بیت برنا مظاہر کی برنا کی بیت برنا مظاہر کی برنا کی بیت برنا مظاہر کی برنا کی برنا کی برنے کی برنا ہوں کی برنا ہوں کی برنا کی ب

سَهُلِ النَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: قَالَ نَافِعُ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: قَالَ نَافِعُ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ: قَالَ نَافِعُ الْبُنُ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، الْمَدِينَة، الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، الْمَدِينَة، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ فَوْمِهِ، فَطَعِمُ النَّبِيِّ مِنْ عَنْمِهِ، فَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَقَدِمَهُا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَقَدِمَهُا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِّنْ قَوْمِهِ، فَقَدِمَ النَّبِي عَيْلِهُ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ مَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، قَالَ: هَلِوْ سَأَلْتَنِي هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ هَا أُرِيثُ فِيكَ مَا أُرِيثُ لِيكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَرْبُوتُ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَدِينُ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(٢٢٧٤) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّكَ أُرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ

[ 5935 ] حضرت ابن عباس التأفيات روايت ہے، كها: نبى مناقظ كے عہد ميں مسلمه كذاب مدينه منوره آيا اوريه كهنا شروع كرديا: الرمحد ناتيم اي بعد (بيسارا) معامله مجه سونپ دیں تو میں ان کی پیروی اختیار کرلوں گا۔ وہ اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مدینہ آیا تھا، نبی تاثیم اس ك پاس تشريف لے آئے، آپ كے ساتھ ثابت بن قيس بن شاس والنواضي ، نبي منالفا کے ہاتھ میں تھجور کی شاخ کا ایک مکزاتھا، یہاں تک کہ آپ (آکر)مسلمہ اوراس کے ساتھیوں ك ياس همر كنه، آب النام في الدار الرتم محص الكرى کا پیکٹرا بھی مانگونو میں شمصیں نہیں دوں گا اور میں تمھارے متعلق الله تعالى كے حكم ہے كسى صورت تجاوز نہيں كروں گا،اگر تو (میری اطاعت سے) مند موڑ گیا تو اللہ تعالی تھے بے بس کر کے تل کر دے گا اور تمھارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو کچھ دکھایا گیا میں شمھیں وہی سمجھتا ہوں۔ بیہ ثابت (بن قیس بن شاس) ہیں، میری طرف سے یہی مصی جواب دیں گے۔'' چرآپ اس سے رخ پھیر کرتشریف لے گئے۔ حفرت ابن عباس والنهان في كبا: مين في ماليم كاليم كا قول: ''اورتمھارے بارے میں مجھے (خواب میں) جو کچھ

مَا أُرِيتُ النّبِي فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ النّبِي النّبِي اللّهِ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُ فِي يَدَيَّ سُوارَيْنِ مِنْ فَالَّذَهِ ، فَأَهُمَا ، فَأُوحِي إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَقَخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَقَخْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ ، صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ ، صَاحِبَ الْيَمَامَةِ » .

دکھایا گیا میں شمصیں وہی شمحتا ہوں' کے بارے میں دریافت
کیا تو حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹو ا
نے فرمایا: 'ایک بار جب میں سور ہا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن دیکھے، ان کی حالت نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تو خواب ہی میں میری طرف وحی کی گئی کہ آپ افسیں چھونک ماریں۔ میں نے بھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے، میں نے ان کی تعبیر کی کہ بیددو کذاب ہیں جو میرے بعد نکلیں گے، ایک صنعاء کا رہنے والا (اسود) عنسی اور دوسرایمامہ کا مسیلمہ۔'

ﷺ فاکدہ: ان دونوں کے فتنے کا آغاز آپ ٹائٹا کی رحلت کے فوراً بعد ہوا۔ آپ نے جب مسلمہ کو دیکھا توسمجھ گئے کہ یہ دنیا کی چک دمک کا مظاہرہ کرنے والا وہی کذاب ہے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا،اس لیے آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''جو مجھے دکھایا گیاتم وہی ہو، (اور عنقریب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرو گے۔)''

[5936] ہمام بن منبہ نے حدیث بیان کی، کہا: یہ احادیث ہیں جو ہمیں ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے رسول اللہ ٹٹاٹٹ سے ہیاں کیس۔ انھوں نے گئ احادیث بیان کیس، ان میں سے بیان کیس، ان میں سے (ایک) یہ ہے: رسول اللہ ٹٹاٹٹ نے فرمایا: ''جب میں سور ہاتھا تو زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے۔ اس (خزانے کو لانے والے) نے سونے کے دوئلگن میرے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ یہ دونوں مجھ پر گرال گزرے اور انھوں نے مجھے تشویش میں مبتلا کردیا، تو میری طرف وتی کی گئی کہان دونوں کو پھونک ماری تو وہ چلے کو پھونک ماری، میں نے دونوں کو پھونک ماری تو وہ چلے گئے۔ میں نے ان سے مراد دو کذاب لیے، میں ان کے وسط میں (مقیم) ہوں۔ ایک (دائیں ہاتھ پر واقع) صنعاء کا رہنے والا اور دوسرا بائیں ہاتھ پر) بیامہ کا رہنے والا۔''

[۹۳۷] ۲۳-(۲۲۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ

[5937] حضرت سمرہ بن جندب والٹو سے روایت ہے، کہا: نبی مالٹو مجمع کی نماز پڑھنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے: "تم میں سے کسی نے گزشتہ رات کوئی

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ خُوابِ وَيَهَا؟'' عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «هَلْ رَأْى أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟».

ان کی تعبیر فرمائیں۔ ان کی تعبیر فرمائیں۔



#### ارشاد بارى تعالى

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولَكُ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ رَسُولَكُ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِي يُّمْ حَرِيطُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞

"بلاشبه یقیناً تمهارے پاستم ہی سے ایک رسول آیا ہے،اس پر بہت گراں ہے کتم مشقت میں پڑوہتم پر بہت حرص رکھنے والا ہے،مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا،نہایت مہر بان ہے۔"(التو بة: 128:9)

### تعارف كتاب الفضائل

صیح مسلم میں کتاب الفضائل خاص اہمیت کی حامل ہے۔ امام مسلم طلقہ نے اس میں ترتیب، تبویب اور انتخاب مضامین کے ذریعے سے جو مثال پیش کی ہے امت محدید و بھا بھی کے چوٹی کے سیرت نگاروں نے اس سے خوب استفادہ کیا ہے۔ سیر و مغازی کے ساتھ ساتھ دلائل نبوت اور فضائل و شائل، جو اس کتاب میں نمایاں ہیں، بتدرت کے سیرت طیب میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ سیرت کا لازمی حصہ بن گئے۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب کو ایک طرح کے مقدے کی حیثیت حاصل ہے۔ آغاز آپ نُاؤُوُم کے اعلیٰ حسب ونسب اور مخلوقات میں آپ کے بلندترین مقام سے ہوتا ہے، حتی کہ بعثت سے پہلے ہی جمادات کی طرف سے آپ کوسلام کیا جاتا تھا۔ اس کے فوراً بعداس بات کا تذکرہ ہے کہ اخروی زندگی میں بھی ساری مخلوقات پر آپ ہی کوفضیلت حاصل ہوگی۔

ا کمال کی نشاندہ می فرمائی۔ جن لوگوں نے آپ کی بات مانی وہ جہتم سے نگا گئے۔ جنھوں نے انکار کیا اور بغض وعزاد کی شدت کی بنا پر

آگ میں گھنے کی کوشش کی ، آپ نے ان کو بھی بچانے کے لیے انتہائی کوششیں فرمائیں۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کا عملی نمونہ
آپ بنگاڑا کا اسوہ حنہ ہے۔ آپ مکمل ترین بیکر جمال ہیں ، اس جمال کی دلر بائی اور دکشی ایس ہے کہ ہرسلیم الفطرت انسان

بر اختیاراس کی طرف کھچا چھا آتا ہے۔ آپ بنگاڑا کے اخلاق حنہ، آپ کی بے کنار جود وسخا، آپ کی رحمت وعطا، آپ کی شفقت اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے بڑے نوش نصیب تو وہ

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے کنارہ کئی کرنے والوں کو بھی زیادہ دور نہیں جانے دیتی۔ دنیا کے سب سے بڑے نوش نصیب تو وہ

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے کنارہ کئی کرنے والوں کو بھی زیادہ دور نہیں جانے دیتی۔ دنیا کے سب سے بڑے نوش نصیب تو وہ

اور آپ کی حیااللہ کی ہدایت سے بڑا کے مافات حنہ اور اخلاق عالیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے تخصی جمال کا بھی اپنی آئھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور احسان بید کیا کہ جو بہترین لفظ انھیں ملے ان کے ذریعے سے ای بمال بے مثال کی تصویر شی کی۔ آپ کے حلیہ مبارک سے لیکر امسیار کے جس کے بارے میں امسیام بینی ان کہ وی نوشبو کی سے مشاہدہ کیا ہم سیام منظر کے کہا تھا: "عَر فَکُلُو وَفُ بِهِ طِیبِی " نیب آپ کی اوہ اللہ کہ کرام ہی کو شبو کا سلسلہ اللہ کے کام سے جڑا ہوا تھا۔ آپ کی قطب اطہر مہی وشہور تھی کو شبو مظرکہ نے والے کی کوشیو مظل بیدار رہتا تھا، پھرآپ کے جم اطہر کی خوشبو مظل وی البہ کہ معلوں نہ ہوتی !

آپ ناٹی کا کی ایک افظ اس بات کی گوائی و سان کرنے کے لیے دنیا کے فتیح ترین لوگوں نے بہترین الفاظ کا انتخاب کیا، کین ان کے بیان کا ایک ایک افظ اس بات کی گوائی و سرد ہاہے کہ الفاظ اس جمال بے مثال کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ جو جمال حقیقت میں موجود تھا، اس کے لیے زبان میں الفاظ ہی موجود نہیں تھے۔ حصرت انس جائٹو کے الفاظ پنور تو کریں: «لَیْسَ بِالطَّوِیلِ الْبَانِنِ وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلا بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِاللَّمَ عَدِ اللَّهُ اللَّهُ بَهِ وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِالْاَدَمِ ، وَلاَ بِاللَّمَ عَدِ اللَّهُ اللَّهُ بَاللَّمُ اللَّهُ بَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ بَانِ اللَّهُ الل

اہام سلم بڑھ نے آخری حدیث سے پہلے، اس کتاب کے آخری حصے میں وہ احادیث بیان کیں جن میں رسول اللہ علیہ کے اسائے گرامی بیان کیے گئے ہیں۔ اسائے مبارکہ آپ کی ان صفات کی نشا ندہی کرتے ہیں جو آپ کے مشن کی عظمتوں اور آپ کی اللہ ہوئیں ہدایت کی خصوصیات کی آئینہ دار ہیں۔ آپ محمہ ہیں، احمہ ہیں، ماحی ہیں جن کے ذریعے سے کفرختم ہوگا، حاشر ہیں جن کے چیچے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، عاقب ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی تکمیل کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ نے روف ورجیم قرار دیا ہے، آپ کے اسائے گرامی میں نبی التوب ہے، کیونکہ آپ نے درواز سے کے واڑ پورے کے ورداز سے کی الرحمۃ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان آپ کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے۔

اس کے بعدامام مسلم بڑھنے نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں آپ عظیم کی شریعت کی بعض انتیازی خصوصیات کا بیان ہے۔
آپ کی شریعت کی اہم ترین خصوصیت ہیہ ہے کہ ہی آسان ترین شریعت ہے۔ آپ نے انسانی کزور یوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی امت کو جن آسانیوں اور خصتوں کی خوشخبر کی سائی، بعض لوگوں نے اپنی خراج کی بنا پر ان کو قبول کرنا تقوی کی اور خشیت الہی کے خلاف جانا، ان کے زور کی اللہ کے قرب کے لیے شدید مشقتیں اٹھانا ضروری تھا۔ آپ نے آٹھیں یا و دالیا کہ بنی نوع انسان میں آپ سے بڑھ کر خشیت الہی رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ وین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر خشیت الہی رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ وین کو جانے والا اور آپ سے بڑھ کر خشیت الہی رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ آپ نے واضح کیا کہ وین کے جینے احکام کی ضرورت تھی وہ آپ کے ذریعے سے عطا کر دیے گئے اور آنے والے دنوں اور آخرت کے بارے میں جن باتوں کو سیکھا جائے ، ان کو سجھا جائے اور خلوص نیت کے ساتھ ان پرعمل کیا جائے۔ خواہ تو اہ بال کی کھال ڈکا لئے اور احکام شریعت کے حوالے سے جو با تیں پہنچا دی گئی ہیں ان کو مزید کے ساتھ ان پرعمل کیا جائے۔ خواہ تو اہ بال کی کھال ڈکا لئے اور احکام شریعت کے حوالے سے جو با تیں پہنچا دی گئی ہیں ان کو مزید کرید نے سے کمل اجتاب کیا جائے۔ خواہ تو اہ لی کی کھال ڈکا لئے اور احکام شریعت کے حوالے سے جو با تیں پہنچا دی گئی ہیں ان کو مزید کرید نے سے کمل اور خش بھونے کے لئے نہیں ، غیر ضروری طور پر کرید نے کے دوسوں کی جو اپ نے سے منا اس کی خوال کی حوال کی جو اپ نے دوسروں کی آراء کو اجتہا دکا محور قرار دینا سامت کے طلم می کرنا اور اپنی طروخوش اور اجتہا دکے دروازے بند کرنا یا کتاب وسنت کے بجائے دوسروں کی آراء کو اجتہا دکا محور قرار دینا اس امت یو تلام ہے جس سے اپتخاب ضروری ہے۔

نی کا گانگا کے فضائل کے بعد امام مسلم بڑھ نے بعض دوسرے انبیاء کے فضائل کے بارے میں احادیث بیان کیں اور سب سے پہلے بیرحدیث لائے کہ انبیاء مختلف ماؤں کی اولاد کی طرح ہیں جو اہم ترین رشتے کے حوالے سے ایک ہوتے ہیں۔ بیسب انبیاء الله کی طرف سے مبعوث ہیں۔ ان کا دین ایک ہے۔ ہرع ہداور ہرقوم کی ضرورت کے مطابق شریعتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ رسول الله کا گئا کے ذریعے سے دین کی تحمیل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے ایسی عالمگیراور دائی شریعت عطائی گئی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہر اخصوصی تعلق ہے۔ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ حدیث کا بیکلڑا اس بڑی حدیث کا حصہ ہے کہ حضرت عیسی میلیا کے ساتھ میر اخصوصی تعلق ہے۔

دین کی وصدت کے علاوہ یہ تعلق بھی ہے کہ ان کے اور رسول اللہ طاقیم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ نہ حضرت عیسیٰ علیم کی والدہ جسنرت مریم علیم اور ان کی اولا دکو حضرت مریم علیم کی والدہ حضرت مریم علیم اور ان کی اولا دکو حضرت مریم علیم کی والدہ حضرت مریم علیم کی والدہ کی دعا کی بنا پر شیطان سے تحفظ حاصل ہوا اور رسول اللہ طاقیم نے اپنی امت کو اس دعا کی تلقین فر مائی۔ پھر وہ حدیث بیان کی گئی کہ ایک چور نے ، جے حضرت عیسیٰ علیم نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے دیکھا تھا، جب جھوٹ ہولے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تو حضرت عیسیٰ علیم این تو حضرت میں عیسیٰ علیم اللہ تو اللہ کی عزت وجلال کے سامنے خودا پنی نفی کرتے ہوئے یہ فر مایا: میں اللہ پر ایمان لایا اور جس چیز کے بارے میں تم نے اللہ کی قسم کھائی ، اس میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں۔ جس نبی کی عبودیت اور جلال اللی کے سامنے خشوع وخضوع کا یہ عالم ہو وہ خود کو اللہ کا بیٹا کیسے قرار دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیم بالکل یاک ہیں۔

پھراختصار ہے حضرت ابراہیم ملیّا، جوآپ کے جدامجد ہیں، کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔اس لیے جب آپ کو'' خیرالبریہ'' کہا گیا تو آپ ناٹیج نے فرمایا: پیلقب حضرت ابراہیم ملیُؤ کے شایان شان ہے جن کا میں بیٹا بھی ہوں اوران کی ملت کامتہع بھی۔ پھر حضرت ابراہیم ملیلا کی فضیلت میں وہ معروف حدیث بیان کی گئی جس کا بعض حضرات نے مفہوم سمجھے بغیرا نکارکیا ہے۔حضرت ابراہیم ملی نے توحید باری تعالیٰ کی وضاحت کے لیے دواورانی ذات کے لیے ایک بات کہی۔ یہ تینوں باتیں جس جس مفہوم میں حضرت ابراہیم مایفانے کہی تھیں بالکل سی تھیں، لیکن سننے والول نے ان سے جومفہوم مراد لیا اس کے حوالے سے وہ خلاف واقعہ تھیں۔ایک نبی کے اردگرد جب ہر طرف شرک ہی شرک کا تعفن پھیلا ہوا ہوتو اس فضا میں سانس لیتے ہوئے اللہ جل و تعالیٰ کی شان میں اتنی بری گتاخی کے وقت ان کی روح اور ان کاجسم جس طرح کی تکلیف محسوس کرے گا، اس سے بری تکلیف اور کیا ہوسکتی ہے! ای طرح آپ ملیا کا بیفرمان کہ اگریہ بت بولتے ہیں تو پھران میں سے سب سے بڑے نے باقیوں کے کلزے کیے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے صریح سیائی ہے۔ نہ یہ بولتے ہیں، نہ بڑے بت نے پچھ کیا ہے۔ بیسب بےبس ہیں اوران کے شرک کرنے والے الله پر بہتان تراثی کررہے ہیں۔حضرت سارہ ملیا کو جب اپنے ساتھ بہن بھائی کا رشتہ بتانے کو کہا تو وضاحت فرما دی کے عباداللدسب کے سب آپس میں اخوت کے رشتے میں بروے ہوئے ہیں، فرمان نوی ہے: ﴿ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً » "اوراللہ کے بندے بھائی بھائی ہوجاؤ۔" (صحیح مسلم، حدیث: 6536) اوراس سرز مین پریبی دوافراد ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔اس حقیقت کی بنا پر دونوں کے درمیان بیرشتہ بالکل سے تھا،لیکن اس علاقے میں حکمرانی کرنے والے جابرنے اسے نسبی طور پر بہن بھائی کارشتہ سمجھا۔حضرت ابراہیم ملیٹا کا تقوی ایساتھا کہان متیوں باتوں کوجوان کے مراد لیے گئے مفہوم کےحوالے ہے عین پچ تھیں ،محض اللہ کے دشمنوں کے فہم کے حوالے سے کذب قرار دیا اور قیامت کے روز ان کے حوالے سے اللہ کے سامنے پیش ہوکر شفاعت کرنے سے معذرت فرمائی۔کاش! اپنی بات کے حوالے سے لفظ کذب کے استعال میں ایک عظیم پیغیبر کی طرف ہے جس تقویٰ اور تواضع، جس خشیت اور عبودیت کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی طرف نظر کی جاتی۔ ایسا ہوتا تو حدیث کے راویوں پر حموث کا بہتان باندھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔

ان کے بعد حضرت موی الیا کے فضائل ہیں۔ بنی اسرائیل نے آپ کی شان کم کرنے کے لیے آپ کی طرف جوجسمانی عیب منسوب کیا تھا، اللہ نے انھیں اس سے بری ثابت کیا۔حضرت موی الیا اس قدر تو ی تھے کہ کپڑے لے کر بھا گئے والے پھر پرجو حفرت ابراہیم ملیلہ آپ کے جدِ امجد تھے۔ آپ نظیم نے ان کی طرف سے اللہ کے سامنے مرد ہے کو زندہ کرنے کے مطالب کا فرکر کرتے ہوئے انتہائی تواضع کا اظہار فر مایا۔ آپ نظیم نے فر مایا: اگر حضرت ابراہیم ملیلہ کا سوال شک قرار دیا جائے تو ہم اس شک کے زیادہ قریب ہیں۔اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم کا مطالبہ شک پرجنی نہ تھا۔

آخر میں حضرت خضر علیا کے فضائل ہیں۔حضرت موی اور خضر علیا کے واقع سے ہواسبق یہ ماتا ہے کہ کمی جلیل القدر اور اولوالعزم پیغیبرکو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا علم سب سے بڑھ کر ہے۔فضائل نبی میں بیحدیث بیان ہو چکی کہ آپ نے عام لوگوں سے بیکہا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے اپنے میدان کے بارے میں جن چیزوں کوان میں تم زیادہ جانتے ہو،اپی معلومات پر چلوکیکن میں جب اللہ کا تھم پہنچاؤں تو اس پرضرور عمل کرو غور کیا جائے تو تواضع اور انکسار کے حوالے سے بھی، جو عبودیت کا لازی حصہ ہیں، آپ تالیا کی فضیلت ارفع واعلی ہے۔

### 27 - كِتَابُ الْفَضَائِلِ انبيائے كرام يَيِظُمْ كَ فَضَاكُل

(المعحم ١) (بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ اللَّهِمِّ ، وَاللَّهِ اللَّهُوَّةِ ) (التحفة ١)

[ ٩٩٣٨] ١-(٢٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْم، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ. قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَتَلِيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ عَمَّارٍ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ عَوْلُ: إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مُنْ كِنَانَةً، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مَا اللّه مِنْ بَنِي هَالْمِنْ مِنْ اللّهِ الْعِلْمَ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ لِللْهِ الْعَلَيْمِ الْمَالِمُ اللْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُمُ اللْهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُلُمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمِالْمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُنْ ا

[٩٩٣٩] ٢-(٢٢٧٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُكْيْرٍ عَنْ أَبِي شُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنِّى لَأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ وَاللهِ عَلَى قَبْلَ عَلَى قَبْلَ

## باب:1- نی تالیخ کے نسب کی فضیلت اور بعثت سے پہلے آپ کو پھر کا سلام کرنا

[5938] ابوممار شداد سے روایت ہے کہ انھوں نے حمزت واثلہ بن اسقع ڈائٹو سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے رسول الله ظائم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''الله تعالیٰ نے حمزت اساعیل ملینا کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے بوہاشم کو منتخب کیا اور قریش میں سے بوہاشم کو منتخب کیا اور بوہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔''

[5939] حفرت جابر بن سمرہ رہ النظائی سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ طاقیا نے فر مایا: ''میں مکہ میں اس پھر کواچھی طرح بہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بلاشبہ میں اس پھر کواب بھی بہچانتا ہوں۔'

### باب:2- مارے نبی مُنافِیْم کی تمام مخلوقات پر فضیلت

#### باب:3- ني مَالَيْكُمُ كَ مَعِزاب

[5941] ثابت نے حضرت انس دائن سے روایت کی کہ نبی سائٹی نے پانی طلب فر مایا تو ایک کھلا ہوا پیالہ لایا گیا، لوگ اس سے وضو کرنے گئے، میں نے ساٹھ سے اسی تک کی تعداد کا اندازہ لگایا، میں (اپنی آنکھوں سے) اس پانی کی طرف د کیھنے لگا، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔

[5942] آخل بن عبدالله بن الى طلحه نے حضرت انس بن مالک و الله عند الله علی الله و الل

## (المعجم٢) (بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا تَلْقُاعِلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ)(التحفة٢)

[ ٩٩٤٠] ٣-(٢٢٧٨) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنَا هِقُلُ يَّعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنِ الْأَهْ زَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي عَنِ الْأَهْ زَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بَيْلِيْ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّةٍ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ».

#### (المعجم٣) (بَابُّ: فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ تَالَيُّمُ)(التحفة٣)

 قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَوَضَعَ رَسُولُ فَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ تَتَوَضَّأُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عَنْدِ آخِرهِمْ.

الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّنَنَا مُعَادُّ يَعْنِي ابْنَ هِسَامِ: الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّنَنَا مُعَادُّ يَعْنِي ابْنَ هِسَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ - قَالَ: وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهُ - دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَتَوَضَّعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ : كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: كَانُوا زُهَاءَ النَّلَاثِهِائَةِ.

[ ٥٩٤٤] ٧-(...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ، فَأْتِي بِإِنَاءِ مَاءٍ لَّا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَام.

[ ٥٩٤٥] ٨-(٢٢٨٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَنْ جَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَنْ خَابِرِ: أَنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَنْ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا

دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا۔ کہا: تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے پنچ سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آ دمی تک (اس سے) وضو کرلیا۔

[5943] معاذ کے والد ہشام نے قادہ سے روایت کی،
کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈٹٹٹو نے حدیث بیان کی کہ
نی مٹاٹیٹم اور آپ کے صحابہ مقام زُ وراء میں تھے کہا: زُوراء
مدینہ میں بازار اور مسجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے آپ
نے ایک پیالہ مٹگوایا جس میں پانی تھا، آپ نے اس میں اپنی مختصلی رکھ دی تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چھوٹے
لگا، آپ کے تمام صحابہ نے وضوکیا (قادہ نے) کہا: میں نے
(حضرت انس ڈٹٹٹو سے) کہا: ابو تمزہ! وہ کتنے لوگ تھے؟ کہا:

[5944] سعید نے قادہ سے مدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹ ٹر زوراء میں تھے، آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، وہ آپ کی انگلیوں کے اوپر تک بھی نہیں آتا تھا (جس میں آپ کی انگلیاں بھی نہیں ڈوبتی تھیں) یا اس قدر تھا کہ (شاید) آپ کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتا۔ پھر ہشام کی مدیث کی طرح بیان کیا۔

[5945] حضرت جابر ٹاٹھ سے روایت ہے کہ ام مالک ٹاٹھا نبی ٹاٹھ کو اپنے تھی کے ایک برتن (کپے) میں تھی ہدیہ کیا کرتی تھیں۔ پھر ان کے بیٹے آتے اور (روٹی کے ساتھ) سالن مانگتے اور ان کے ہاں پچھ (سالن) نہ ہوتا تو وہ اس

بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: «عَصَرْتِيهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا».

آوَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

وَهُو اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْحَنْفِيُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنْفِيُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ الْمَكِيِّ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَاللّهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَرْبَ وَالْمَاءَ وَمِيعًا، وَالْعَشْرَ وَالْعَشْرَ وَالْعَشْرَ وَالْعَشْرَ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُولَ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُونَ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُونَ وَالْعَلَادُونَ وَالْعَلَادُونَ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَلَادُ وَالْعَل

کے کا رخ کرتیں جن میں وہ رسول اللہ طائع کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں تو اس میں گھی موجود پا تیں، اس سے ان کے گھر کے سالن کا انظام قائم رہتا، یہاں تک کہ انھوں نے اس کو پوری طرح نچوڑ لیا (اندر سے گھی صاف کرلیا تو وہ برتن خالی ہوگیا) پھر وہ رسول اللہ طائع کے پاس آئیں تو آپ طائع نے ان سے فرمایا: ''تم نے اسے (پورا) نچوڑ لیا؟'' کہنے گئیں: وہاں، تو آپ نے فرمایا: ''اگرتم اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیتیں تو (اس کا سلسلہ) قائم رہتا۔''

[5947] ہمیں ابوعلی حنی نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں مالک بن انس نے ابوز بیر کی سے حدیث بیان کی کہ ابوطفیل مالک بن انس نے ابوز بیر کی سے حدیث بیان کی کہ ابوطفیل عامر بن واثلہ نے انھیں خبر دی، انھیں حضرت معاذ بن جبل ٹاٹیڈ کے بتاتھ سفر پر نکلے، آپ نمازیں جمع کرتے تھے، اللہ ٹاٹیڈ کے ساتھ سفر پر نکلے، آپ نمازیں جمع کرتے تھے، حتی آپ ظہراور عصر کواور مغرب اور عشاء کو طاکر پڑھتے تھے، حتی کہ ایک دن آیا کہ آپ نے نماز مؤخر کر دی، پھر آپ باہر نکلے اور ظہراور عصر اکٹھی پڑھیں، پھر آپ اندر تشریف لے نکلے اور ظہراور عصر اکٹھی پڑھیں، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ پھر باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں، پھر آپ ان شاء اللہ تبوک کے چشے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو

سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَّائِهَا شَيْئًا حَتِّى آتِيَ»، فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّاءٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَّائِهَا شَيْئًا؟ " قَالًا: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْ ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِّنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ، قَالَ: وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ، أَوْ قَالَ: غَزِيرٍ - شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ - فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: «يُوشِكُ، يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرْى مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا». [راجع: ١٦٣١]

آمَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْيِى، عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرٰى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرٰى عَلَى حَدِيقَةِ لِامْرَأَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الْفُرى اللهِ عَلَى حَدِيقَةٍ لَامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الْمُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً أَوْسُقِ، وَقَالَ: "أَحْصِيهَا حَتّٰى اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً أَوْسُقِ، وَقَالَ: "أَحْصِيهَا حَتّٰى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

گ،تم میں سے جو شخص بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوے۔" ہم اس (چشمے) پرآئے تو دوآدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ چشمہ جوتے کے ایک تسمے جتنا (نظر آرما) تقاء بهت معمولی یانی رس رما تفار کها: رسول الله مُلْقِيْرُ نے ان دونوں سے یو چھا:''تم نے ان کے یانی کو چھوا تھا؟'' دونوں نے کہا: جی ہاں، تو رسول الله طابیع نے ان دونوں کو سخت ست کہا اور جو اللہ نے جاہا آپ نے ان سے کہا۔ کہا: پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چشمے میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکالی تو کسی چیز میں ( کچھ پانی) اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اسے دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا،تو وہ چشمہ امُدیتے ہوئے پانی، یا کہا: بہت زیادہ یانی کے ساتھ بہنے لگا۔ ابوعلی کوشک ہے کہ (ان کے استاد نے) دونوں میں سے کون سالفظ کہا تھا ۔ تو لوگوں نے انچھی طرح پانی پیا (اور ذخیرہ کیا)، پھر (رسول الله مَا يُعْمُ نِي فرمايا: " (وه وقت) قريب ب، معاذ! اگرتمھاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں جوجگہ ہے وه گھنے باغات سےلہلہااٹھے گی۔''

قَدِمْنَا تَبُوكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ \* فَهَبَّتْ ريخٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ خَتّٰى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّءٍ. فَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ، صَاحِبِ أَيْلَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا. ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرٰى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: «كُمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُق، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي مُسْرعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ» فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «لهٰذِهِ طَابَةُ، وَلهٰذَا أُحُدٌ، وَلهُوَ جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ ذُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارَ خَيْرٌ» فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْرَ دُورَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَنَا آخِرًا، فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَيَّرْتَ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا، فَقَالَ: «أُوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ". [راجع: ٣٣٧١]

رسول الله مُنْ اللِّيمُ نِهِ فرماما: " آج رات شخت آندهي آئے گي، تم میں سے کوئی شخص اس میں کھڑا نہ ہو۔جس کے پاس اونت ہے وہ اس کوری کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔'' پھر تخت آندھی آئی ،ایک شخص کھڑا ہوا تو ہوانے اس کواٹھا کر طی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پھینکا، پھراللہ کے حاكم ابن عَلاء كا قاصد رسول الله طالعًا كي خدمت مين أيك خط لے كر آيا، اس (حاكم ايله) نے رسول الله ظُلْفُمْ كے پاس ایک سفید خچربھی تخفے کے طور برجیجی، رسول اللہ ٹاٹیٹا نے بھی اس کی طرف خط روانه فرمایا اور ایک حیا در بطور تحفیجی، پھر ہم والس آئے يہاں تك كه وادى القرى ينجي تو رسول الله كافرا نے اس عورت سے اس کے باغ کے بارے میں یوچھا: "اس كا كهل كتنا موا؟" اس عورت في بتايا وس وس (سائه من جورسول الله نافياً كالتخيينه تقا) كهررسول الله نافياً ني فرمایا: "میں جلدی روانہ ہو رہا ہول، تم میں سے جو جاہے میرے ساتھ جلد روانہ ہو جائے اور جو چاہے رک جائے۔" ہم وہاں سے نکل پڑے یہاں تک کہ مدینہ کے بالائی حصے میں پہنچ گئے، رسول اللہ تاثیر نے (مدینہ کودورے و کیمتے ہی) فرمایا: "بیطابه (عمده، یا کیزهشمر) ہے اور (اس کے قریب) بداحدے، بد(ایا) بہاڑے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔'' پھر (جیسے ہی انصار کے گھر نظر آنے لگے تو) آپ ٹاٹھ نے فرمایا: "انصار کے گھرول میں سے خیروبرکت والے گھر بنونجار کے ہیں، پھر بنوعبدالا شہل کے، پھر بنوعبدالحارث بن خزرج کے، پھر بنوساعدہ کے، انسار کے سارے ہی گھرول میں خیروبرکت ہے۔" اتنے میں سعد بن عمادہ واٹیؤ ہمارے ساتھ آملے تو ابواسید واٹیؤ کہنے كَلَّه: تم نينيس ويكها كه رسول الله الله الشائل ني انسار ك گھروں کی خیروبرکت کا ذکر فرمایا تو ہمیں سب سے آخر میں رکھا۔ سعد دہائی رسول الله ظافی کے قریب علے گئے اور عرض

ک: اللہ کے رسول! آپ نے انصار کے گھروں کی خیر کا ذکر فرمایا تو ہمیں آخر میں رکھا، اس پر آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''تم لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہتم خیروبرکت والوں میں سے ہوجاؤ؟''

فاكدہ: سخت آندهى نے جس شخص كوطى كے دونوں بہاڑوں كے درميان جابھيكا تھا، وہ بعد ميں وہاں سے چل كراپنے ساتھيوں سے آملا تھا۔ (فنع الباري: 345/3)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ءَنَّانُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ءَنَّانُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْمَخْزُومِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْمَخْزُومِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو الْنُ يَحْلِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ ابْنُ يَحْلِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ لِلْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَى حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فِكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَى حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيَ اللهِ عَلَيْهِ .

[949] عفان اور مغیرہ بن سلمہ مخز وی دونوں نے کہا:
ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عمرو بن کی نے
اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی آپ بڑی ہے اس فرمان
عک: ''اور انصار کے تمام گھروں میں خیر دبرکت ہے۔''
انھوں نے سعد بن عبادہ بڑا تھ کا قصہ، جواس کے بعد ہے، ذکر
نہیں کیا۔اور وہیب کی حدیث میں مزید بید بیان کیا: تو رسول
اللہ بڑا تھ نے ان لوگوں کا سارا علاقہ (بطور حاکم) اس کولکھ
دیا، نیز وہیب کی حدیث میں بید کرنہیں ہے کہ رسول اللہ بڑا تھا اس کی طرف خطاکھا۔

باب:4-آپ ٹاٹیٹ کااللہ تعالیٰ پرتوکل اور اللہ ک طرف ہے تمام لوگوں ہے آپ کا تحفظ

[5950] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے اور انھوں نے حضرت جابر جائش ہے روایت کی، نیز محمد بن جعفر بن زیاد نے ۔ الفاظ انھی کے ہیں۔ ابراہیم بن سعد ہے، انھوں نے سنان بن ابی سنان دؤلی ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے سنان بن ابی سنان دؤلی ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈائٹی ہے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ ڈاٹٹی کے ہمراہ تجد کی طرف ایک جنگ میں حصد آیا۔ (جنگ ہے واپسی کے سفر کے دوران میں) رسول اللہ ڈاٹٹی ہمیں کا نے دار واپسی کے سفر کے دوران میں) رسول اللہ ٹاٹٹی ہمیں کا نے دار

(المعجم٤) (بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ)(التحفة٤)

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَافِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنِ مَنْ أَغْصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي الْعَصَانِهَا، قَالَ: وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجْرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ الله عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَخَذَ الله عَلَيْ وَأَنَا نَائِمٌ، فَلَمْ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، فَلَمْ السَّيْفَ فَاسْتَيْفَ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله، ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله، ثُمَّ قَالَ فِي النَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: قُلْتُ: الله، ثُمَّ قَالَ فِي اللهِ يَعْرَضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَعْرَضْ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ الله يَعْرضْ لَهُ رَسُولُ الله يَعْفَى . [راجع: ١٩٤٩]

[ ٥٩٥٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

جھاڑیوں سے افی ہوئی ایک وادی میں پیچھے آکر لئے، تو رسول اللہ علی ایک درخت کے پنچا تر گئے اورا پی تلواراس درخت کی شہینوں میں سے ایک شہی کے ساتھ لئکا دی۔ کہا: اورلوگ اس وادی میں درخوں کا سابی حاصل کرنے کے لیے بھر گئے۔ کہا: تو ( کچھ در بعد) رسول اللہ علی اور (میری) بھر اللہ علی ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور (میری) تلوار پکڑی ،میری آئکھ کھی تو وہ میرے سر پر کھڑا تھا، مجھے ای قوت پہتے چلا جب تلوار اس کے ہاتھ میں حملے کے لیے تیار قصی، اس نے مجھے کہا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا: میں نے کہا: اللہ (بچائے گا)! اس نے دوبارہ مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کہا: اللہ! تو اس نے تلوار نیام میں ڈال دی، وہ شخص بیہ بیٹھا ہوا ہے۔ " کہا: اللہ علی اس نے کوئی تعرض نہ فرمایا (اسے پھر رسول اللہ علی ہا ہے۔ اس سے کوئی تعرض نہ فرمایا (اسے جانے دیا۔)

[5951] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سان بن ابی سنان دولی اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈٹاٹٹ نے، جو نبی مُٹاٹِلاً بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ڈٹاٹٹ نے جو نبی مُٹاٹِلاً کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں رسول اللہ ٹٹاٹلا کی معیت میں نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ جب رسول اللہ ٹٹاٹلا واپس ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے، ایک دن دو پہر کے آرام کا وقت ہو گیا، اس کے بعد انھوں نے ابراہیم بن سعد اور معمر کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[5952] یکیٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت جابر دہلی ہے روایت کی، کہا: ہم رسول الله طالی کی کہا: ہم رسول الله طالی کی ساتھ (واپس) آئے، یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقاع

جَابِرٍ قَالَ: أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرُّهْرِيِّ، كُنَّا بِذَاتِ الرُّهْرِيِّ، كُنَّا بِذَاتِ الرُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَغْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

(المعجم٥) (بَابُ بَيَانِ مَثَلِ مَابُعِث بِهِ النّبِيُّ تَأْثِيُّامِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ)(التحفة٥)

[٥٩٥٣] ١٥–(٢٢٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ- وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّاتُهِ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْم كَمَثَل غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا ، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبلَتِ اِلْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَّا تُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَأً ، فَلْلِكَ مَثْلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِين اللهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا، وَّلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ».

باب:5۔ نبی اکرم مُلَاقِظُ کوجس مدایت اور علم کے ساتھ معبوث کیا گیااس کی مثال کابیان

پہنچ، (پھر) زہری کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیہ

نہیں کہا: پھررسول اللہ مُالِیْج نے اس سے کوئی تعرض نہ فر مایا۔

[5953] حضرت الوموى والله في أكرم الله سي روایت کی کہ آپ تاہا نے فرمایا: "الله عزوجل نے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال اس بادل کی طرح ہے جوایک زمین پر برسا،اس زمین کا ایک قطعہ اچھا تھا،اس نے اس پانی کوقبول کیا اوراس نے جارہ اور بہت ساسبرہ اگایا، اور اس زمین کا ایک قطعہ بخت تھا، اس نے یانی روك (كرمحفوظ كر) ليا-اس سے الله تعالى في لوگوں كو فائدہ پہنچایا، اُٹھول نے اس میں سے خود یا، جانوروں کو بلایا اور (اس سے اگنے والی گھاس چھوس میں اپنے جانوروں کو) چرایا۔ وہ (بارش) اس زمین کے ایک اور قطعے پر بھی بری، وہ چیٹیل ميدان تها، نه وه ياني كوروكما تها، نه گھاس اگاتا تها (اس پرياني جع رہتا، نداندر جذب ہوتا۔) بداس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین میں تفقہ (گہرامفہوم) حاصل کیا، اللہ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجااس سے اس شخص کو فائدہ پہنچایا، اس نے علم سیکھا اور دوسروں کوسکھایا اور (بیددوسری) اس شخص کی مثال ہےجس نے اسکی طرف سراٹھا کر توجہ تک ندکی اور نداس ہدایت کو قبول ہی کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا۔''

باب:6۔آپ مٹائیل کی اپنی امت پر شفقت اور جو چیزان مے لیے نقصان دہ ہے انھیں اس سے دور رکھنے کے لیے آپ مٹائیل کی سرتو ڑکوشش (المعجم٦) (بَابُ شَفَقَتِهِ ثَلَيْظُ عَلَى أُمَّتِهِ، وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مُمَّا يَضُرُّهُمْ)(التحفة ٢)

آبُو الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ: - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبِ: - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي وَعَلَّ بِهِ قَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي قَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي كَمَثُلِ رَجُلِ أَلَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي كَمَثُلِ رَجُلِ أَلَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ وَمَلْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مُهُلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِقَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَالْمُعُمْ الْجَيْشُ فَا عَلَى مُهُلَتِهِمْ، وَكَذَّبَتْ طَائِقَةً مَنْ قَوْمِهِ، فَالْمُعُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ فَا عَنِي وَكَذَّبَ فَا الْجَيْشُ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ فَا الْجَيْشُ مَا جِنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ».

[ ٩٥٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

[5954] حضرت ابوموی بھٹنے نے نبی مٹھٹے سے روایت
کی کہ آپ ٹیٹے نے فرمایا: ''میری مثال اور جس (ہدایت اور
علم) کے ساتھ اللہ عزوجل نے بچھے مبعوث کیا ہے اس کی
مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا:
میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے (دشمن کا) ایک
میری قوم! میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے (دشمن کا) ایک
لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں ، اس لیے
ن کھو۔ اس کی قوم میں سے پچھلوگوں نے اس کی بات مان
لی اور انھوں نے شام کے اندھیرے ہی میں کمر باندھ کی اور
اپنی مہلت میں روانہ ہو گئے۔ اور دوسرے لوگوں نے اس کی
بات کو جھوٹ قرار دیا اور شیح تک اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لشکر
بات کو جھوٹ قرار دیا اور شیح تک اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لشکر
خوں نے میری بات مانی اور جو (پیغام) میں لایا اس کی
بیروی کی اور ان لوگوں کی مثال ہے جھوں نے میری نافرمانی
کی اور جو پچی بات میں لے کر آیا اس کی تکذیب کی۔''

[ 5955] مغیرہ بن عبدالرحلٰ قرشی نے ہمیں ابوزناد سے حدیث بیان کی ، انھول نے اعرج سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹن سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹن نے فرمایا:
''میری اور میری امت کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض اور پٹنگے اس آگ میں کرنے آگ میں کرنے گئے۔ تو میں تم کو کمر سے پکڑ کررو کئے والا ہوں اور تم زبردتی اس میں گرتے جارہے ہو۔''

[5956] سفیان نے ابوزناد سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[ 5957] جمام بن مدبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہررہ دی تھ نے جمیں رسول سے بیان کیں۔ انھوں نے کی

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَثْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذْلِكُمْ مَّتَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذُ فِيهَا، قَالَ: فَذْلِكُمْ مَّتَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذُ يَحْجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، فَتَعْلِيُونَ فِيهَا».

[ ١٩٥٨] ١٩-(٢٢٨٥) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ جَاتِمٍ! حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ جَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَعِيدٍ بْنِ مِينَاءً، عَنْ جَابِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيَّالِثُهُ: «مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُو يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تُفَلِّدُونَ مِنْ يَّدِي».

#### (المعجم) (بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ثَالَثُمُ خَاتَمُ النَّبِيْنَ)(التحفة ٨)

احادیث بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: اور رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے اردگرد کو روثن کر دیا تو پیٹنگے اور یہ حشرات الارض جوآگ میں (آپڑتے) ہیں، اس میں گرنے لگے۔ اس شخص نے انھیں روکنا شروع کر دیا اور وہ بین گرنے وغیرہ) اس پر غالب آتے گئے اور آگ میں گرتے گئے۔''آپ خلائی نے فرمایا: ''یہی میری اور تمصاری مثال ہے۔ میں شخصیں تمصاری کمروں سے پکڑ کرآگ سے دور کرنے والا میں شخصیں تمصاری کمروں سے پکڑ کرآگ سے دور کرنے والا موں، آگ سے ہٹ آؤ! اور تم میرے قالوں نے ہو۔''

[5958] حفرت جابر ڈٹاٹٹ ہے روایت ہے، کہا: رسول اللہ مٹاٹی نے فرمایا: ''میری اور تمھاری مثال اس مخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو کمڑے اور پنٹگے اس میں گرنے لگے۔ وہ مخص ہے کہان کواس سے روک رہا ہے، میں تمھاری کمروں سے پکڑ کر شمیں آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جارہے ہو۔''

## باب:7- نبي مُنْ يُغْلِمُ كاخاتم النبيين مونا

[5959] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹ ہے، انھوں نے نبی ٹاٹٹ ہے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: "میری اور (سابقہ) انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اسے بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لوگ اس کے اردگرو چکر لگاتے اور کہتے: ہم نے اس سے اچھی کوئی عمارت نہیں دیکھی، سوائے اس ایک اینٹ کے (جوگئی باتی ہے) تو میں وہی اینٹ ہوں (جس نے اس عمارت کے باتی ہے) تو میں وہی اینٹ ہوں (جس نے اس عمارت کے

# حسن و جمال کومکمل کر دیا۔)''

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: "مَثْلِي وَمَثَلُ الْأُنْبِيَاءِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ: "مَثْلِي وَمَثَلُ الْأُنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلِ ابْتَنٰى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوايَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ: أَلَّا وَضِعَلَ الْمَعْثُ هٰهُنَا وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ: أَلَّا وَضِعَلَ الْمَعْمُ لَيُنِيَّةً هٰهُنَا لَيْكَانُ مُحَمَّدٌ بَيَعِيْدَ: "فَكُنْتُ أَنَا لَلْبَنَةً" .

الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَم

آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَانَّ رُسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثُلُ هُرَيْرَةَ وَأَنَّ رُسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ قَالَ: «مَثَلِي وَمَثُلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلِ بَنِي بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ وَإِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّنْ زَاوِيَةٍ مِّنْ زَوَايَاهُ وَأَجْمَلُهُ وَأَنَا النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: «فَأَنَا وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ » قَالَ: «فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

[٩٩٦٢] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

[5961] ابوصالح سان نے حضرت ابوہ بریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ نے نے فرمایا: ''میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اسے بہت ہی اچھا بنایا، بہت ہی خوبصورت بنایا، سوائے ایک این کی جگہ کے جواس کے کونوں میں سے ایک کونے میں این کی جگہ کے جواس کے کونوں میں سے ایک کونے میں (لگی) تھی، لوگ اس کے اردگر دگھو منے لگے، وہ اسے سراہتے اور کہتے: یہ این بھی کیوں نہ لگا دی گئی!'' کہا: ''میں وہی این ہوں اور میں خاتم انبیین (نبوت کو مکمل کرنے والا، آخری نبی) ہوں۔''

[5962] حفرت ابوسعید خدری بی الله علی دوایت ہے، کہا: رسول الله تالی الله علی افر مایا: ''میری اور (سابقه) انبیاء کی مثال'' پھرای (سابقه صدیث کی) طرح صدیث بیان کی۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ اللهِ ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[ ٩٦٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: بَدَلَ – أَتَمَّهَا – أَحْسَنَهَا.

(المعجم ٨) (بَابُ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا)(التحفة ٨)

آوهه ] ٢٤ – (٢٢٨٨) قَالَ مُسْلِمٌ: وَّحُدِّنْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، وَمِمَّنْ رَّوٰى ذَلِكَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ إِنَّا اللهَ عَنْ البَيْهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَزَ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِّنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيَهَا

[5963] عفان نے ہمیں صدیث بیان کی ، کہا: ہمیں سلیم بن حیان نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں سعید بن میناء نے حضرت جابر والٹوئے ہے ، انھول نے نبی تالٹی ہے روایت کی کہ آپ تالٹی نے نے فرمایا: ''میری اور (مجھ سے پہلے) انبیاء کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے ایک گر بنایا اور ایک مثال اس محض کی طرح ہے جس نے ایک گر بنایا اور ایک این کی جگہ کے سوااس (سارے گر) کو پورا کر دیا اور اچھی طرح مکمل کر دیا۔ لوگ اس میں داخل ہوتے ، اس (کی خوبصورتی) پر جیران ہوتے اور کہتے : کاش! اس اینٹ کی جگہ (خالی) نہ ہوتی!' رسول الله تالٹی نے فرمایا: ''اس اینٹ کی جگہ کے گھہ (کو پر کرنے والا) میں ہوں، میں آیا تو انبیاء بیتھ کے سلسلے کو کمل کر دیا۔''

[5964] ابن مہدی نے کہا: ہمیں سلیم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔ اور '' اسے پورا کیا'' کے بجائے '' اسے خوبصورت بنایا'' کہا۔

باب:8۔جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کا ارادہ فرما تا ہے تواس (امت) کے نبی کوان سے پہلے اٹھا لیتا ہے

[5965] حفرت ابوموی فی کا سے روایت ہے، انھوں نے نبی مالیڈی سے روایت کی کہ آپ مالیڈی نے فرمایا: ''جب اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے ایک امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اس (امت) سے آگے پہلے کینچنے والا، (اس کا) پیش رو بنا دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کردیتا ہے اور اسے اس کے نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کردیتا ہے اور

قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ».

اس کی نظروں کے سامنے انھیں ہلاک کرتا ہے۔ انھوں نے جواس کو جھٹلایا تھا اور اس کے حکم کی نافر مانی کی تھی تو وہ انھیں ہلاک کر کے اس (نبی) کی آئکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔''

#### (المعجم ٩) (بَابُ اِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيَّنَا اللَّيْمَ وَصِفَاتِهِ)(التحفة ٩)

آبه آبی بن أبی مَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِی شَیْهَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبِ: حَدَّثَنَا أَبْنُ بِشْرٍ، جَمِیعًا عَنْ مِّسْعَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِی؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَیْرٍ، عَنْ جُنْدَبِ عَنِ عَنْ جُنْدَبِ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

#### باب:9-ہمارے نبی منافظ کا حوض اوراس کی خصوصیات

[ 5966] ہمیں زائدہ نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں عبدالمطلب بن عمیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت جندب (بن عبداللہ بُکلی ڈاٹٹو) کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم ظافیہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "میں حض برتمھارا پیش روہوں۔"

[5967] مسعر اور شعبہ دونوں نے عبدالملک بن عمیر سے، انھوں نے حضرت جندب علاسے، انھوں نے نبی تلالم سے اس کے مانندروایت کی۔

[ 5968] یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے ابوحازم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت بہل ڈاٹٹو (بن سعد ساعدی) سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے نبی ٹاٹٹو سے سعا، آپ فرما رہے تھے: "میں تم سے پہلے (اپنے) حوض پر بینے والا ہوں، جواس حوض پر بینے کے لیے آ جائے گا، پی کے الا اور جو پی لے گا وہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔ میرے پاس

وَيَعْرِفُونِّي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

قَالَ أَبُو حَازِم: فَسَمِعَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَّأَنَا أُحَدِّنُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا يَّقُولُ؟، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

[٥٩٦٩] (٢٢٩١) قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فَيَقُولُ: "إِنَّهُمْ مِّنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِّمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي».

[ •٩٧٠] (...) وَحَدَّثَنَا لَمْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ شَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ النَّعِمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّعِيْ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوت.

بہت سے لوگ آئیں گے میں انھیں جانتا ہوں گا، وہ مجھے جانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔''

ابوحازم نے کہا: میں بیحدیث (سننے والوں کو) سنارہا تھا
کہ نعمان بن الی عیاش نے بھی بیحدیث سی تو کہنے لگے:
آپ نے سہل رہائٹو کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے؟ میں
نے کہا: جی ہاں۔

[5969] انھوں (نعمان بن ابی عیاش) نے کہا: اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹ سے سنا، وہ اس (حدیث) میں مزید بیہ بیان کرتے تھے کہ آپ طابی فرمائیں گے: ''بیہ میرے (لوگ) ہیں تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو، ہلاکت ہو! ان کے لیے جضوں نے میں کہوں گا: دوری ہو، ہلاکت ہو! ان کے لیے جضوں نے میرے بعد (دین میں) تبدیلی کردی۔'

[5970] ابواسامہ نے ابوحازم سے، انھوں نے سہل وہائن سے، انھوں نے نبی میں اپنے سے اور (دوسری سند کے ساتھ ابوحازم نے) نعمان بن ابی عیاش سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہائن سے اور انھوں نے نبی میں ایٹائی سے یعقوب (بن عبدالرحمان القاری) کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[5971] نافع بن عرجی نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روائیت اللہ علیہ کا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ''میرا حوض (لمبائی چوڑ ائی میں) ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے (چاروں) کنارے برابر ہیں (مربع ہے)، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار، اور اس کی خوشہو کستوری سے زیادہ معطرہے، اس کے کوزے اور اس کی خوشہو کستوری سے زیادہ معطرہے، اس کے کوزے آسان کے ستاروں جیتے ہیں۔ جوشخص اس میں سے بی لے

گا،اےال کے بعد بھی پیاس نبیں گلے گی۔"

(نافع نے) کہا: ابن ابی ملیکہ بیدها کرتے تھے: "اے اللہ! ہم اس بات سے تیری بناہ میں آتے ہیں کہ ہم اپنی ایر یوں پر بات میں قال کر اپنے ایر یوں پر بات میں قال کر اپنے دین سے ہنا دیا جائیں یا جمیس کسی آزمائش میں قال کر اپنے دین سے ہنا دیا جائے۔"

الله ظالم الله عائشة علم المبقى بين كدين في رسول الله ظالم الله على الله عائشة علم الله على الله على

[ 5974] بگیر نے قاسم بن عباس ہائمی سے روایت کی، انھوں نے حضرت ام سلمہ فائن کے مولی عبیداللہ بن رافع سے، انھوں نے نبی مالٹا کی المید حضرت ام سلمہ فائن سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں لوگوں سے نتی تھی کہ وہ حوض روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں لوگوں سے نتی تھی کہ وہ حوض

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نَفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

[ ٢٩٩٥] ٢٨-(٢٢٩٤) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْم عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةِ يَقُولُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: اللهِ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، فَوَاللهِ! لَيُقْتَطَعَنَ دُونِي رِجَالٌ، فَلَا قُولَنَ : أَيْ رَبِّ! مِنِي وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَا قُولَنَ : أَيْ رَبِّ! مِنِي وَمِنْ أُمَّتِي، فَلَوْ اللهِ! لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ».

[ ۲۹۷۶] ۲۹-(۲۲۹۰) وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمْ سَلَمَةً ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً لَوْحِ النَّبِيِّ عَنْ أُمْ سَلَمَعُ لَانَ عَنْ أَسْمَعُ لَالِكَ مِنْ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ ، وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْقِيْ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِّنْ ذَلِكَ ، وَالْمَجَارِيَةُ تَمْشُطُنِي ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَالْمَجَارِيَةُ : هَا أَيُّهَا النَّاسُ! » فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : يَقُولُ : ﴿أَيُّهَا النَّاسُ! » فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : اللهِ عَنْي ، قَالَتْ : إِنِّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ اسْتَأْخِرِي عَنِي ، قَالَتْ : إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ اللهِ عَلَى يَدْعُ النِّسَاءَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدْعُ النَّسَاءَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى يَدُعُ النَّسَاءَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَكُمْ فَرَطُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى لَكُمْ فَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي الْحَدُونِ ، فَإِيَّا يَ لَا يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي اللهِ عَلَى كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّالُ ، فَأَقُولُ : فِيمَ هٰذَا؟ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدُثُوا بَعْدَكُ ، فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدُثُوا بَعْدَكُ ، فَقُلْتُ ! وَيَمَ هٰذَا؟ فَقُلُلُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ، فَلَقُولُ : فِيمَ هٰذَا؟ فَقُولُ : شَحْقًا » . أَنْكُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ، فَقُلْلُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ ،

[ ٥٩٧٥] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الْرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَعْنِ الْرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَعْنِ الْرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَعْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّيْقِ يَعْفُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهِي تَمْتَشِطُ: النَّاسُ! » فَقَالَتْ لِمَا شِطَتِهَا: كُفِّي الْقَاسِمِ بْنِ رَأْسِي، بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَأْسِي، بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ.

٣٠-(٢٢٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اللهِ وَيَظِيْرُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ اللهِ وَيَظِيْرُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ

(کوثر) کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات خود رسول اللہ تاہیہ ہے نہیں سی تھی، پھر ان (میری باری کے) دنوں میں ہے ایک دن ہوا، اور خادمہ میری تکھی کررہی تھی کہ میں نے رسول اللہ تاہیہ کو یہ کہتے ہوئے سا: ''ا ہے لوگو!'' میں نے خادمہ سے کہا: مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ! وہ کہنے لگی: آپ تاہیہ نے مردول کو پکارا (مخاطب فرمایا) ہے، عورتوں کو نہیں۔ میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہوں (صرف نہیں۔ میں نے کہا: میں بھی لوگوں میں سے ہوں (صرف مرد ہی لوگ نہیں ہوتے) تو رسول اللہ تاہیہ نے فرمایا: ''میں حوض پرتمھارا پیش رو ہوں گا۔ میر ہے پاس تم میں سے کوئی طرح بھی ہوئے اونٹ کو (ریوٹر سے) اور دور دھکیلا جا تا اس طرح بھی ہوئے اونٹ کو (ریوٹر سے) اور دور دھکیلا جا تا کہا جا ہے۔ میں پوچھوں گا: ہے کہ احمد ہور ہا ہے؟ تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) گا: آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا نے کام نکالے تھے۔ تو میں کہوں گا: دوری ہو!'

[5975] ہمیں افلح بن سعید نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبداللہ بن رافع نے حدیث سائی، کہا: حفرت ام سلمہ ٹاٹھ بیان کیا کرتی تھیں کہ انھوں نے نبی ٹاٹھ کو منبر پر سلمہ ٹاٹھ بیان کیا کرتی تھیں کہ انھوں نے نبی ٹاٹھ کا کورنے ہوئے سا،اس وقت وہ لگھی کرارہی تھیں، (آپ ٹاٹھ کا نے فرمایا:)''اے لوگو!'' انھوں نے اپنی کھی کرنے والی سے کہا: میرا سرچھوڑ دو! جس طرح بکیر نے قاسم بن عباس سے حدیث بیان کی۔

[5976] لیف نے بزید بن ابی صبیب سے، انھوں نے ابوالخیرسے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر بڑا ٹھڑا سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ طاقی ابر تشریف لے گئے اور اہل احد پر اسی طرح نماز جنازہ پرھی جس طرح میت پر پڑھی

صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي فَوَاللهِ! لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإللهِ! مَا أَخَافُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي، وَاللهِ! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشَافَسُوا فِيهَا».

جاتی ہے، پھرآپ بلٹ کرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

"میں حوض پرتمحارا پیش رو ہوں گا اور میں تم پر گواہی دینے
والا ہوں گا اور میں، اللہ کی شم! جیسے اب بھی اپنے حوض کود کی رہا ہوں۔ جھے زمین کے خزانوں کی جابیاں یا (فرمایا:) زمین کی جابیاں عطا کی گئیں اور اللہ کی شم! میں تمحارے بارے
میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے،
کین میں اس بات سے فرتا ہوں کہ تم ان (فزانوں کے معاطع) میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو گے (کدان میں سے کون زیادہ فائدہ اٹھاتا اور زیادہ دولت مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔)"

المراد: إس حديث على بعض لوكول في برا بودا استدلال كيا ب كرآب تاليًا كوابي امت ك شرك ميس مبتلا مون كاكوكي خدشہ نہیں تھا کیونکہ آپ نے شرک کی جزیں کاٹ دی تھیں۔ یہ استدلال نضول اور لا یعنی ہونے کے سا**تھ دیگر نصومی شرعیہ جوامت** محمدید میں شرک کے وجود پر دلالت کرتی ہیں،ان کے خلاف بھی ہے۔اسی لیے حافظ ابن مجر راطنے اس کی تعیین کرتے ہوئے لکھتے ہیں بعدشركنيس كريس كه، البذااى طرح بوا-' (فتح البادي: 614/6) كوياس حديث كاتعلق محابر كرام سے ب، عام امت سے نبيل -اور صحابہ کرام ہی کو مخاطب کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی۔ اگر بالفرض حدیث کے الفاظ کو عام تسلیم کرلیا جائے تب بھی اس ے مرادامت کا ہر فردنہیں ہے۔جیسا کہ حافظ ابن حجر براللہ اس حدیث کامفہوم یوں واضح کرتے ہیں: «قَوْلُهُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَيْ عَلَى مَجْمُوعِكُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى "" آب تَلْمُ كاس فرمان: ''میں تمھارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعدتم شرک کرد گے'' کا مطلب یہ ہے کہ تم مجموعی طور پرشرک نہیں کرو گ-اس ليے كدامت مسلمه ميں سے بعض افراد كى جانب سے شرك كا وقوع ہوا، الله تعالى بميں اين بناه ميں ركھ!" (منح البادي: 211/3) قاضى عياض رطف اس حديث كى شرح ميل لكصة بين: "آب الفيل كاس بات كى خبر دينا كه أهيس اب بعداد كول ك شرك میں مبتلا ہوجانے کا خوف نہیں تو اس ہے آپ ٹاٹیڑا کی مرادیہ نہتھی کہ وہ سب یاان میں سے پچھٹرک کریں گے۔ آپ نے بذات خود حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ (آپ کی امت میں سے) بعض مرتد ہوں گے بلکہ آپ تا ٹیلم کی مراد بیتھی کہ مجموعی یاعمومی طور پر سب کے سب شرک میں مبتلانہیں ہوں گے جیسا کہ آپ کواپی امت کی اکثریت کا دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کا خوف تھا۔ (اِحمال المعلم: 268,267) علامدنووی، ملا علی قاری اور دیگر شارحین حدیث نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے۔مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے اس مدیث کا ترجمہ کیا ہے: ' بے شک خدا کی قتم! مجھے تھارے متعلق بیخدشہ نہیں ہے کہتم (سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔'' (شرح صحیح مسلم: 738/6) موصوف نے ترجمہ حدیث میں''سب' ککھ کراس حقیقت کا اعتراف کرلیا کہ پوری

امت محدیہ کے شرک میں مبتلا ہوجانے کا خوف نہیں ،البتہ بعض لوگوں ہے ایباممکن ہے اوریبی حدیث کا منشا ہے۔

الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا وَهُبُ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا وَهُبُ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُّرْثَدِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللهِ يَعْنِي عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُودِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُودِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُودِ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُودَ عِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، قَقَالَ: "إِنِّي كَالْمُودَ عِلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ فَرَطُهُ كَمَا بَيْنَ أَنْ اللهُ اللهُ

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَظِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ.

[٩٩٧٨] ٣٢-(٢٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأَنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَأَنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، لَأَعْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

[5977] یخی بن ایوب، یزید بن ابی صبیب سے صدیث بیان کررہ ہے تھے، انھوں نے حضرت عقبہ بن عامر والنو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع نے اُحد میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، پھر منبر پر رونق افر وز ہوئے اور اس طرح نصیحت فرمائی جیسے آپ طالع نے فرمایا: ''میں حوش پر الوداع کہہ رہے ہوں۔ آپ طالع نے فرمایا: ''میں حوش پر الوداع کہہ رہے ہوں۔ آپ طالع نے فرمایا: ''میں حوش پر کے ساتھ واقع) اُللہ سے لے کر (مدینہ اور مکہ کے درمیان کے ساتھ واقع) اُللہ سے لے کر (مدینہ اور مکہ کے درمیان فوق کے درمیان کہتے ہوں۔ بارے میں بیخوف نہیں کہتم (سب کے سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤگے لیکن میں تمارے بارے میں دنیا کے حوالے سے ڈرتا ہوں لیکن میں آئیں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، آپ میں میں لڑو گے اورای طرح ہلاک ہو جاؤگے والے لؤگے ہیں طرح تم سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے۔''

حفرت عقبہ واٹھ نے کہا: یہ آخری بارتھی جب میں نے رسول اللہ خالفہ کومنبر پردیکھا۔

[ 5978] ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت عبداللہ دی شقیق (بن سلمہ اسدی) سے، انھوں نے حضرت عبداللہ دی شخط سے روانیت کی، کہا: رسول اللہ طابع نے فرمایا: دمیں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا۔ میں پچھاقوام (لوگوں) کے بارے میں (فرشتوں سے) جھگڑوں گا، پھران کے حوالے سے (فرشتوں کو) مجھ پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا، میں کہوں گا: اے میرے رب! (یہ) میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا: بلاشبہ آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا نئی باتیں (بدعات) نکالی تھیں۔''

انبیائے کرام ﷺ کے فضائل 🗝 🔤

449

[٩٧٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ «أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، أَصْحَابِي،

[ ٩٨٠] ( . . . ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح : وَجَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، جَمِيعًا عَنْ مُّغِيرَةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ وَائِلٍ ، وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً : سَمِعْتُ أَبًا وَائِلٍ .

[ ٩٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِالْاً، نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَش وَمُغِيرَةً.

[ ٩٩٨٢] ٣٣-(٢٢٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةً: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْقٍ قَالَ: «حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: «الْأُوانِي»؟ قَالَ: لا ، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: «تُرى فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ».

[٥٩٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

[5979] جریر نے اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور''میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[ 5980] جریر اور شعبہ نے مغیرہ سے، انھوں نے ابودائل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ڈاٹٹو) سے اور انھوں نے نبی شائیل سے اعمش کی حدیث کے مانند روایت کی ۔ شعبہ کی مغیرہ سے روایت (کی سند) میں بیالفاظ ہیں: میں نے ابودائل سے سنا۔

[5981] عبر اورابن فضیل دونوں نے حصین سے، انھوں نے ابوداکل سے، انھوں نے حضرت حذیفہ دلائٹا سے اور انھوں نے دوایت کی، جس طرح اعمش اور مغیرہ کی روایت ہے۔

[5982] ابن ابی عدی نے شعبہ ہے، انھوں نے معبد بن خالد ہے، انھوں نے معبد بن خالد ہے، انھوں نے معبد بن خالد ہے، انھوں نے حضرت حارثہ (بن وہب خزاعی) ڈاٹٹو ہے سے روایت کی کہ انھوں نے نبی طالتی ہے سنا، آپ نے فرمایا:
'' آپ طالتی کا حوض (اتنا چوڑ ا ہے) جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان (کا فیصلہ) ہے۔''

[5983] حرمی بن عمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے معبد بن

مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَدُكُرُ الْحَوْضَ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ.

[٥٩٨٥] (...) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ اللهِ عَنَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ اللهِ عَنَ النَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مَنْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ ﴾. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنِّى: ﴿ حَوْضِى ﴾.

آبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبِي ثَمْيِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي ثَمْيَدُ اللهِ بِهٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْمِ، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

خالد سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حفرت حارثہ بن وہب خزاعی جائیں کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ طائیم کو فرماتے ہوئے سنا اور انھوں (حرمی بن عمارہ) نے حوض کا ذکر کیا، ای (سابقہ حدیث) کے مانند۔ انھوں نے حضرت مستورد اور ان (حضرت حارثہ جائیں) کا قول ذکر نہیں کیا۔

[5984] اليوب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہا اللہ مالیۃ ہے درمایا: مرول اللہ مالیۃ ہے فرمایا: (جس منزل کی طرف تم جارہے ہو) حوض ہے، اس کے دو کناروں کے درمیان جرباء اور اذر رشام اور فلسطین کے دومقام) کے درمیان جتنا فاصلہ ہے۔''

[5985] زہیر بن حرب، محد بن شخی اور عبیداللہ بن سعید نے کہا: ہمیں کی فطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: محصے نافع نے حضرت ابن عمر رہ شی سے خبر وی، انھوں نے نبی علیہ اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "محصارے آگے حوض ہے (اس کی وسعت اتنی ہے جتنا) جرباء اور اذر ح کے درمیان کا فاصلہ ہے۔'' اور ابن شخی کی جرباء اور اذر ح کے درمیان کا فاصلہ ہے۔'' اور ابن شخی کی روایت میں''میرا حوض'' کے الفاظ ہیں۔

[5986] عبداللہ بن نمیر اور محد بن بشر نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی اور مزید بیان کیا کہ عبیداللہ نے کہا: میں نے ان (نافع) سے بوچھا تو انھوں نے کہا: بیشام کی دو بستیاں ہیں، ان کے درمیان تین راتوں کی مسافت ہے۔ ابن بشر کی روایت میں تین دن (کا ذکر) ہے۔

خط فائدہ: رسول الله طاق نے مختلف مواقع پر مختلف علاقوں کے لوگوں کے سامنے دوخ کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے ایسے مقامات کے فاصلوں کا نام لیا جن کی مسافت کو وہ لوگ بہت کمی مسافت کے طور پر جانتے تھے۔ بیٹیقی مسافت کا ذکر نہیں۔ دنیا کی

زندگی میں آخرت کی مسافتوں کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔مقصودیہ بتانا ہے کہتم لوگ جتنی کمبی مسافتوں کا اندازہ کرتے ہواتھی کے

حوالے سے یہ بات مجھلو کہ حوض کی وسعت بہت زیادہ ہے۔

[٧٩٨٧] (...) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.

[٨٩٨٨] ٣٥-(...) وَحَدَّثْنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُوم السَّمَاءِ، مَنْ وَّرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًّا».

[٥٩٨٩] ٣٦–(٢٣٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ؛ قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا -عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّي عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبهَا، أَلَا! فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَربَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ».

[ 5987 ] موی بن عقبہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر النظام علی اکرم تالیم سے عبیداللہ کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[5988] عمر بن محمد نے نافع سے، انھول نے حضرت عبدالله (بن عمر والنب) سے روایت کی که رسول الله ظالم نے فرمایا: "تمهارے سامنے الیا حوض ہے جتنا جرباء اور اذرح کے درمیان کی مسافت ہے، اس میں آسان کے ستارول حتنے کوزے ہیں، جواس تک پنچے گا اور اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد بھی پیاسانہیں ہوگا۔''

[ 5989]عبدالله بن صامت نے حضرت ابوذر وہالٹؤ سے روایت کی ، کہا: میں نے یو چھا: اللہ کے رسول! حوض کے برتن كيے بيں؟ آپ اللہ إن فرمایا:"اس ذات كی قتم جس كے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اس دوش کے برتن آسان کے چھوٹے اور بڑے (تمام) ستاروں کی تعدادے زیادہ ہیں۔ یادر کھو! جواند هیری صاف مطلع کی رات میں ہوتے ہیں۔ وہ جنت کے برتن ہیں کہ جوان سے (شراب کوٹر) بی لے گاوہ این ذی (جنت میں جانے کے دورانیے ) کے آخرتک بھی پیاسانہیں ہوگا۔ اس میں جنت (کی باران رحمت) کے دو بنالے آ کر گرتے ہیں، جواس میں سے لی لے گا وہ بھی پیاسانہیں ہوگا۔اس کی چوڑائی اس کی لمبالی کے برابر ہے جیے عُمَان سے آبلہ تک (کا فاصلہ) ہے۔اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔''

[ ١٩٩٠] ٣٧-(٢٣٠١) حَدَّنَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمُشْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - الْمُشْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَالْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - فَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَللِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ يَكُنَّ فَالَ: "إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ قَالَ: "إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ اللهِ يَكُنَّ فَيْ اللهِ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: "مِنْ مُقامِي إلى الْمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ"، فَشَرَلِ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: "مِنْ مُقامِي إلى فَشَرِلُ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ: "مِنْ مُقَامِي إلى عَمَّانَ" وَمُثِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ: "أَشَدُ بَيَاضًا مَنْ ذَهَبٍ مِنَ الْعَسَلِ، يَغِتُ فِيهِ عَمَّانَ " وَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَأَحْلَى مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ وَرِقٍ".

[5990] ہشام نے قادہ ہے، انھوں نے سالم بن ابی جعد ہے، انھوں نے معدان بن ابی طلحہ پیمری ہے، انھوں نے حضرت ثوبان ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نبی مُٹٹوٹو نے فرمایا: "میں اپنے حوض پر پینے کی جگہ ہے اہل یمن (انصار اصلاً یمن سے تھے) کے لیے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ میں (اپنے حوض کے پانی بی اپنی لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا۔" آپ ہے اس (حوض) کی چوڑ ائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ مُٹلوٹو نے فرمایا:"میرے کھڑے ہونے کی (اس) جگہ ہے ممان تک ۔" فرمایا:"وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بی بی بی بی بی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہے اور دوسرا بیا ندی کا۔" سونے کا ہے اور دوسرا بیا ندی کا۔"

فلکہ فاکدہ: رسول اللہ طالیۃ اہلی یمن کے ایمان اور حکمت کی تعریف فرمائی، انصار کے بزرگ یمن ہی ہے آکر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ جب اہل مکہ کی اکثریت نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو انصار بہت بڑی تعداد میں ایمان لائے اور رسول اللہ طالیۃ کے جروشمن کو آپ سے دور جنایا، آپ کے دفاع میں جانیں قربان کردیں۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ''دیا میں تم دیکھو کے دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جارہ کی ہوگی۔ تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض پر جھے سے آن ملو۔'' (صحیح مسلم، حدیث: 4779) انصار، ان کی اولا دوں اور یمن کے علاقے سے دوسرے جلدایمان لانے والوں اور صالحین کے لیے آپ ساٹی جمالے میں دوسر ول بران کو ترجیح ملے۔

[٩٩١] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هِشَامٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ».

[ ٩٩٢] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ تَوْبَانَ عَنِ اَلنَّبِيِّ عَيْلَةٍ، حَدِيثَ الْحَوْضِ، عَنْ تَوْبَانَ عَنِ اَلنَّبِيِّ عَيْلَةٍ، حَدِيثَ الْحَوْضِ،

[5991] شیبان نے قادہ سے ہشام کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر اس نے اس طرح کہا: "میں قیامت کے دن حوض کے پانی پینے کی جگہ پر ہوں گا۔"

[5992] محمد بن بشار نے کہا: ہمیں کی بن حماد نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے سالم بن ابی جعد سے، انھوں نے معدان سے، انھوں نے جی مالیم ا

فَقُلْتُ لِيَحْيَ بْنِ حَمَّادٍ: هٰذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ، فَقَالَ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِّنْ شُعْبَةَ فَقُلْتُ: انْظُرْ لِي فِيهِ، فَنَظَرَ لِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

ے حوض کی حدیث روایت کی۔ میں نے کی بن جماد سے کہا: یہ حدیث آپ نے ابوعوانہ سے تی ہے؟ تو انھوں نے کہا: اور شعبہ سے بھی بن ہے۔ میں نے کہا: میری خاطراس میں نگاہ (بھی) ڈالیں۔ (آپ کے صحیفے میں جہاں کبھی ہوئی ہے۔ اسے بھی پڑھ لیں۔) انھوں نے میری خاطراس میں نظر کی (اُسے بڑھا) اور مجھے وہ حدیث بیان کی۔ (ان کی روایت میں کسی بھول چوک کا بھی امکان نہیں۔)

[ ٣٩٩٣] ٣٨-(٢٣٠٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حُمْنِ ابْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْكِ قَالَ: «لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ».

[5993] رہیج بن مسلم نے محمد بن زیاد ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ نبی ٹائٹٹ نے فرمایا:
''میں حض سے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا، جس طرح اجنبی اونٹوں کو (اپنے گھاٹ سے) ہٹایا جا تا ہے۔''

[ ٩٩٤] (...) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: صَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[ 5994] شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی: انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: نبی ٹاٹٹڈ نے فرمایا، اس کے مانند۔

[5995] ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو نے انھیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''میرے حوض کی مقدار اتن ہے جتنی ایلہ اور یمن کے صنعاء کے درمیان مسافت ہے اور اس کے برتنوں کی تعداد آسان کے ستاروں کی طرح ہے۔''

[5996] عبدالعزیز بن صہیب نے کہا: ہمیں حفرت انس بن مالک ڈھٹو نے حدیث بیان کی کہ نبی ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''حوض پر میرے پاس میرے ساتھیوں میں سے پچھ آدمی آئیں گے حتی کہ جب میں آخیں دیکھوں گا اوران کومیرے

أَنَّ النَّبِيَّ يَنْ الْمَوْضَ الْمَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، حَتَٰى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا لِإِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فَلاَّقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ! أُصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا أَصَيْحَابِي، فَلَيْقَالَنَّ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

[ ١٩٩٨] ٤١ - (٣٠٣) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ النَّضِرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِعَاصِم -: قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: هَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: همَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ مَا لِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: همَا بَيْنَ نَاحِيتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ». [راجع: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ». [راجع: حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ».

[ ٩٩٩٩] ٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ؟ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا جَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً ، أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً ، كَلَّ هُمَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، كَلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، كِلَا هُمَا شَكًا فَقَالًا: أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ لِمِثْلِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا شَكًا فَقَالًا: أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً : «مَا الْمَدِينَةِ وَعَمَّانَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً : «مَا بَيْنَ لَابَتَيْ حَوْضِي».

سامنے کیا جائے گا تو انھیں مجھ ( تک پہنچنے ) سے پہلے اٹھالیا جائے، میں زور دے کر کہوں گا: اے میرے رب! (یہ) میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا: آپنہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالیں۔''

[5997] مخار بن فلفل نے حضرت انس والٹیا ہے، انھوں نے نی سائیل سے اسی مفہوم میں روایت کی اور اس میں مزید یے کہا:''اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔''

[5998] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک دوائی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے نبی مُنْ اللّٰم سے روایت کی کہ آپ مُنَافِع نے فر مایا: ''میرے حوض کی دوطرفوں (دونوں کناروں) کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا صنعاء اور مدینہ کے درمیان ہے۔''

[5999] ہشام اور ابوعوانہ دونوں نے قیادہ سے، انھوں نے حضرت انس واٹنڈ سے، انھوں نے نبی علاقیا سے اس کے مانند روایت کی، مگر ان دونوں نے شک سے کام لیتے ہوئے کہا: یا (آپ علاقیا نے فرمایا:)" مدینہ اور عمان کے درمیان کی صدیث کی مسافت کے مانند (فاصلہ ہے)" اور ابوعوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں:"میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان۔"

آبر الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَالاً: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَ

[ ٢٠٠١] (...) وَحَدَّقَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكَ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكَ قَتَادَةَ: «أَوْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي [رَحِمَهُ اللهُ]: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: "أَلَا إِنِّي فَرَطُ لَّكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةً، كَأَنَّ الْأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ».

[٦٠٠٣] ٥٤-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِع: أَخْبِرْنِي بِشَيْء ابْنِ سَمُرَةً مَعَ غُلَامِي نَافِع: أَخْبِرْنِي بِشَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ».

[6000] سعید نے قیادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس مٹائٹا نے کہا کہ اللہ کے نبی مٹائٹا نے فر مایا: ''اس میں آسان کے ستاروں جتنی تعداد میں سونے چاندی کے کوزے دکھائی دیتے ہیں۔''

[6001] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک واٹنا نے حدیث سائی کہ اللہ کے نبی طائبا نے فرمایا۔اس (سابقہ روایت) کے مانند، اور مزید بیان کیا: ''یا آسان کے ستاروں سے زیادہ (وکھائی ویتے ہیں۔)''

[6002] ساک بن حرب نے حضرت جابر بن سمرہ وہ اللہ اللہ مالی کے اس کی کہ آپ نے فرمایا: "سنو! میں حوض پر تمھارا پیش رو ہوں گا اوراس (حوض) کے دو کناروں کا فاصلہ صنعاء اور آیلہ کے مابین فاصلے کی طرح ہے۔ اس میں کوزے ستاروں جیسے لگتے ہیں۔"

[6003] عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہا: میں نے اپنے غلام نافع کے ہاتھ حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹھ کو خط بھیجا کہ آپ مجھے کوئی الیں چیز بتا کیں جو آپ نے رسول اللہ ٹاٹھٹی سے سی ہو، انھوں نے مجھے (جواب میں) لکھا: میں نے آپ ٹاٹھٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:"میں حوض پر (تمھارا) پیش روہوں گا۔"

#### (المعجم ١٠) (بَابُ إِكْرَامِهِ ثَالَثِمُ مِقِتَالِ الْمَلائِكَةِ مَعَهُ ثَالِيُّمُ) (التحفة ١٠)

[٦٠٠٤] ٢٦-(٢٣٠٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا ثِيَابٌ وَعَنْ شِمَالِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، رَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ، مَّا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

[٦٠٠٥] ٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أَحُدٍ، عَنْ يَّمِينِ رَسُولِ اللهِ عَيْثَ وَعَنْ يَسَارِهِ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَأَشَدٌ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ.

(المعجم ١١) (بَابُ شُجَاعَتِهِ مَالَّيْظِ) (التحفة ١١)

يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ يَحْيَى الْنَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ الْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْيِي - قَالَ يَحْيِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - يَحْيَى اللهِ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ حَمَّادُ اللهِ يَعْلِيْ أَخْسَنَ النَّاسِ، قَالَ اللهِ وَعَلَيْ أَخْسَنَ النَّاسِ، قَالَ اللهِ وَعَلَيْ أَخْسَنَ النَّاسِ،

# باب:10-آپ ٹاٹٹا کا یاعزاز کے فرشتوں نے بھی آپ ٹاٹٹا کی معیت میں جنگ کی

[6004] مسعر نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے حضرت سعد راٹی سے روایت کی، کہا میں نے احد کے دن رسول الله تالیخ کے دائیں اور بائیں دوآ دمیوں کو دیکھا، وہ سفیدلباس میں تھے،ان کو نہ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا، نہ بعد میں، یعنی حضرت جریل اور حضرت میکا ئیل پیلل کو۔

[6005] ابراہیم بن سعد نے کہا: ہمیں سعد نے اپنے والد (ابراہیم) ہے، انھوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص واللہ اللہ علیہ کے سے روایت کی، کہا: میں نے اُحد کے دن رسول اللہ علیہ کے دائیں اور بائیں سفید کیٹروں میں ملبوس دو آ دمی دیکھے، وہ آپ کی طرف سے شدت کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ میں نے ان کونداس سے پہلے دیکھا تھانہ بعد میں بھی دیکھا۔''

### باب: 11 \_ آپ مَنْ لَيْنِكُمْ كَى شَجَاعت

[6006] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سب انسانوں سے بڑھ کر تنی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ (ایک آوازین کر) خوف زدہ ہو گئے، تو رسول اللہ ٹاٹٹو آفیں اس جگہ سے واپس آتے ہوئے ملے، آپ

وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةِ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ نَاسٌ وَبَيلَ الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِّأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا"، قَالَ: يَقُولُ: "لَمْ تُرَاعُوا"، قَالَ: "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا، أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ".

قَالَ: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ.

[ ٢٠٠٧] ٢٩-(...) وَحَلَّانَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، اللّهَ اللّهَ عَنْ قَتَالَ لَهُ: النّبِي عَلَيْكِ قَتَالًا لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا».

[٦٠٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: فَرَسًا لَّنَا، وَلَمْ يَقُلُ: لَأَبِي طَلْحَةَ، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنسًا.

(المعجم ۲) (بَابُ جُودِهِ سَالِيُمُ) (التحفة ۲)

سب سے پہلے آواز (کی جگد) تک پنچ، آپ حضرت ابوطلحہ ن ان کے گھوڑے کی نگی پیٹے پر سوار تھ، آپ کی گردن مبارک میں تلوار حمائل تھی اور آپ فرما رہے تھے: ''خوف میں مبتلا نہ ہو' (پھر) آپ نگاڑا نے فرمایا: ''ہم نے اس (گھوڑے) کو سمندر کی طرح پایا ہے، یا (فرمایا:) وہ تو سمندر ہے۔''

انھوں (انس دلٹنز) نے کہا: اور (اس سے پہلے) وہ سُت رفبار گھوڑا تھا۔

[6007] وکیج نے شعبہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس دہائی سے روایت کی، کہا: ایک بار مدینہ میں خوف کھیل گیا، نبی مالی کی مندوب کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا: "ہم نے کوئی ڈراورخوف کی بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑ ہے کو ہم نے سمندر (کی طرح) بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑ ہے کو ہم نے سمندر (کی طرح) بات نہیں دیکھی اور اس گھوڑ ہے کو ہم نے سمندر (کی طرح)

[6008] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن جعفر کی روایت میں ہے، انھوں (حضرت انس ڈاٹٹو) نے کہا: ہمارا گھوڑا۔ اور انھوں نے بہیں کہا کہ ابوطلحہ ڈاٹٹو کا (گھوڑا۔) اور خالد کی حدیث میں ہے: قمادہ سے روایت ہے: میں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے سا۔

باب:12 - آپ مَالْقِيمُ كَى سخاوت

[ ٢٠٠٩] • ٥-(٢٣٠٨) حَدَّثَنَا مَنْضُورُ بَنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ يَعْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْلِهِ اللهِ يَعْدِ اللهِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يُعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يُعْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدُولُهُ اللهِ يَعْدُ اللهُ يَعْدُ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدُ اللهُ يَعْدُ الل

[٦٠١٠] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

# (المعجم١٣) (بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ) (التحفة١٣)

آ [ ٢٠١١] ٥١-(٢٣٠٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُودٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَاللهِ! مَا قَالَ لِي: أُفًّا قَطُّ، وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا؟ .

[6009] ابراہیم (بن سعد) نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹنا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹنے خیر (اچھی چیزوں) میں تمام انسانوں میں سے زیادہ تی تھے اور آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ جبر یل طیا ہر سال رمضان کے مہینے نی اس کے ختم ہونے تک (روزانہ آکر) آپ سے ملتے تھے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹی ان کے سامنے قرآن مجید کی قراءت فرماتے رسول اللہ ٹاٹیٹی ان کے سامنے قرآن مجید کی قراءت فرماتے سے اور جب حضرت جبریل علیا آپ ہے آکر ملتے تھے تو آپ خیر (کے عطا کرنے) میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تی موجاتے تھے۔

[6010] بونس اور معمر دونوں نے زہری سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کی۔

#### باب:13-آب مَا يَعْلِمُ كاحس اخلاق

[6011] سعید بن منصور اور ابور بیج نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے خابت بنانی سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹا سے مدیث سائی، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹا سول روایت کی، کہا: میں نے (تقریباً) دس سال تک رسول اللہ ٹاٹیا کی خدمت کی، اللہ کی قسم! آپ نے مجھ سے بھی اللہ ٹاٹیا کی خدمت کی، اللہ کی قسم! آپ نے مجھ سے بھی اکتابیں کہا اور نہ بھی کسی چیز کے لیے مجھ سے بیکہا کہ تم نے فلال کام کیوں نہ کیا؟

زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ: لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: وَاللهِ! [انظر: ٢٠١٦]

[٦٠١٢] (...) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنَسِ، بِمِثْلِهِ.

[٦٠١٣] ٥-(...) وَحَدَّنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ ، جَمِيعًا عَنْ اَسْمَاعِيلَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ الْمَدِينَةَ ، أَنُو طَلْحَةَ بِيدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنْسًا غُلَامٌ اللهِ عَيَّةٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنْسًا غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيَخُدُمْكَ ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفْرِ وَاللهِ! مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتُ هٰذَا هٰكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُ هٰذَا هٰكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُ هٰذَا هٰكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ صَنَعْتُ هٰذَا هٰكَذَا؟ .

[٦٠١٤] ٥٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا رَكْرِيًّا: حَدَّثِنِي سَعِيدٌ وَّهُوَ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تِسْعَ مِينِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ.

[٦٠١٥] ٥٤-(٢٣١٠) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ

ابور مج نے اضافہ کیا: (نہ آپ نے بھی پیفر مایا:)''خادم ایبانہیں کرتا۔'' انھوں نے ان (انس رہائٹ) کی بات:''اللہ کی قتم!'' کاذ کرنہیں کیا۔

[6012] سلّام بن مسكيين نے كہا: ہميں ثابت بنانی نے حضرت انس بڑالئؤ سے اس كے مانندروایت كی۔

المس والمرائد المرائد المرائد الس والمرائد المرائد ا

[6014] سعید بن ابی بردہ نے حضرت انس واللہ سے روایت کی، کہا: میں نے نو سال رسول اللہ مالی کی خدمت کی، کہا: میں کہ آپ نو سال رسول اللہ مالی کی خدمت کی، مجھے علم نہیں کہ آپ نے کبھی مجھ سے یوں فرمایا ہو: تم نے اس اس طرح کیوں کیا؟ اور نہ آپ مالی کی چیز میں بھی مجھ رینکتہ چینی کی۔

[6015] آگل نے کہا: حضرت انس وہا نے کہا: رسول اللہ طاق تے ہے، اللہ طاق کے سب سے اچھے تھے، آپ نے ایک اللہ کی آپ نے ایک دن مجھے کی کام سے بھیجا، میں نے کہا: اللہ کی

إِسْحَقُ: قَالَ أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِمُحَاجَة، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ قَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ خَرَجْتُ مَخْتُى اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ مَخْتَى أَمُرَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي حَتَّى أَمُرَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، مِنْ وَرَائِي، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ، فَقَالَ: "يَا أَنْسُل! أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!. قَالَ: قُلْمُ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ اللهِ!.

[انظر: ٦٠١٧]

[٦٠١٦] (٢٣٠٩) قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلًا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ [راجع: ٢٠١١]

[٦٠١٧] ٥٥-(٢٣١٠) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [راجع:

(المعجم ١٤) (بَابُّ: فِي سِخَالِهِ تَالِيُّمُ) (التحفة ١٤)

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

قتم! میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں یہ تھا کہ
نی تالیا نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے میں اس کے لیے
ضرور جاؤں گا، تو میں چلا گیا حتی کہ میں چندلڑکوں کے پاس
ہے گزرا، وہ بازار میں کھیل رہے تھے، پھراچا تک (میں نے
دیکھا) رسول اللہ تالیہ نے پیچھے سے میری گدی سے مجھے
کیڑ لیا، کہا: میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے
تھے، آپ نے فرمایا: ''اے چھوٹے انس! کیا تم وہاں گئے
تھے جہاں (جانے کو) میں نے کہا تھا؟' میں نے کہا: جی!
ہاں، اللہ کے رسول! میں جارہا ہوں۔

[6016] حفرت انس و و کہا: اللہ کی سے نو سال آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کو بھی نہ دیکھا کہ سال آپ کی خدمت کی، میں نے آپ کو بھی نہ دیکھا کہ کسی کام کے بارے میں جو میں نے کیا، یہ کہا ہو، تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ اور کوئی چیز جو میں نے چھوڑ دی ہوراس کے بارے میں کہا ہو:) تم نے فلاں فلاں کام کیوں نہ کیا؟

[6017] ابوتیاح نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابق تم مام انسانوں میں سب سے بردھ کرخوش اخلاق تھے۔

باب:14\_آپ مَالْفِيْلُم كَي جودوسخا

[6018] ابوبكر بن الى شيبه اور عمرو ناقد نے كها: بميں سفيان بن عيينه نے ابن منكدر سے حدیث بيان كى: انھوں

عُيَيْنَةَ عَنِ اَبْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا

[٦٠١٩] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: الْأَشْجَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَس، الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْطِي فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ يُعْطِي عَطَاءً لَّا يَخْشَى الْفَاقَة.

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ يُعَلِيَّةٍ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتٰى النَّبِي يُعَلِيَّةٍ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتٰى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ! أَسْلِمُوا، فَوَاللهِ! إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِى عَطَاءً مَّا يَخَافُ الْفَقْرَ.

فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسِلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

نے حضرت جابر بن عبداللہ ﴿ فَيْنَا ہِے سنا، کہا: ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ ظافی سے کوئی چیز ما کل گئی ہواور آپ نے فرمایا ہو: نہیں۔

[6019] شجعی اورعبدالرحمٰن بن مهدی دونوں نے سفیان ہے، انھوں نے محمد بن منکدر سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللد دلائش سے سنا، وہ کہدر ہے تھے، بالکل اسی (سابقہ حدیث) کے مانند۔

[6020] موی بن انس نے اپن والد سے روایت کی،
کہا: رسول الله تاللی سے اسلام (لانے) پر جو بھی چیز طلب کی
جاتی آپ وہ عطا فر ما دیتے ، کہا: ایک محض آپ کے پاس آیا
تو آپ تالی نے دو پہاڑوں کے درمیان (چرنے والی)
کریاں اسے دے دیں، وہ محض اپنی قوم کی طرف واپس گیا
اور کہنے لگا: میری قوم! مسلمان ہوجاؤ، بلاشبہ محمد تالی اتنا عطا
کرتے ہیں کہ فقروفاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔

[6021] ثابت نے حضرت انس دائٹا سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی ٹائٹل سے دو پہاڑوں کے درمیان (چرنے والی) بکریاں مانگیں، آپ نے وہ (سب) بکریاں اس کوعطا کر دیں، پھروہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا: میری قوم! اسلام لے آؤ، کیونکہ اللہ کی قسم! بے شک محمہ ٹائٹل اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا اندیشہ بھی نہیں رکھتے۔

' حفزت انس ڈھٹؤ نے کہا: بے شک کوئی آ دمی صرف دنیا کی طلب میں بھی مسلمان ہوجاتا تھا، پھر جونہی وہ اسلام لاتا تھا تو اسلام اسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر محبوب ہوجا تا تھا۔

آخمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةً، ثُمَّ خَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِائَةً مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ النَّهُ مَائَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ النَّهُ مَائَةً مَنْ النَّهُ مَائَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ النَّهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَائَةً مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ال

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ صَفْوَانُ قَالَ: وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَظِيْتُ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ.

النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنِ ابْنِ النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاللّهُ سُوعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَلَى الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَعَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَلَى الْمَنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ . أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْاَخْر وَ عَنْ عَمْرَ - وَاللّفْظُ لَهُ اللهِ عَمَرَ - وَاللّفْظُ لَهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَمْرَ - وَاللّفْظُ لَهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ - وَاللّفْظُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ ، وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَلِي قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر ، وَلَا اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر ، اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر ، اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهَ عَلَى الْآخَر ، اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهَ عَلَى الْآخَر ، وَرَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ المَا اللهَ اللهُ المُ

[6022] يونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، کہا:
رسول الله تلکی نے غزوہ فتح، یعنی فتح مکہ کے لیے جہاد کیا،
پھررسول الله تلکی ان مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ
تھے نکلے اور حنین میں خوزیز جنگ کی ، اللہ نے اپنے دین کو
اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس دن رسول الله تلکی نے
صفوان بن امیہ فات کو سواونٹ عطا فرمائے، پھر سواونٹ،
پھر سواونٹ۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے یہ بیان کیا کہ معفوان دائٹو نے کہا: اللہ کا قتم! رسول اللہ تالیم نے مجھے جو عطافر مایا، سوعطافر مایا، مجھے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بغض آپ مگالیم سے تھا۔ پھر آپ مجھے مسلسل عطافر مات رہے، یہاں تک کہ آپ مجھے تمام انسانوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو گئے۔

[6023] سفیان بن عیدنہ نے محمد بن منکدر سے روایت
کی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ شاش سے سنا، (ای طرح)
سفیان نے ابن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر شاش سے
روایت کی، نیز عمرو سے روایت ہے، انھوں نے محمد بن علی
سے اور انھوں نے حضرت جابر شاش سے روایت کی، ان
دونوں میں سے ہرایک نے دوسر سے کی نسبت پچھزا کد بیان
کیا، اسی طرح ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ
کیا، اسی طرح ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ
انھی کے ہیں۔ کہا: سفیان نے کہا: میں نے محمد بن منکدر سے
سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاش سے
سنا، سفیان نے ریمی کہا: میں نے عمرو بن وینار سے سنا،
وہ محمد بن علی سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے کہا:
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاشی سے سنا۔ ان دونوں میں
میں نے حضرت جابر بن عبداللہ شاشی سے سنا۔ ان دونوں میں

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَهَٰكَذَا وَقَالَ بِيدَيْهِ جَمِيعًا، فَقُبِضَ النَّبِيُ ﷺ قَبْلُ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ قَلْمُتُ فَقُدْتُ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ الْبَحْرَيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ إِنَّ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهٰكَذَا اللَّهِ فَكُذُنُهُا فَإِذَا هِي مَعْمُ مَثْلَيْهَا فَإِذَا هِي خَدْمُ مِثْلَيْهَا .

ے (بھی) ایک نے دوسرے کی نسبت کھ زائد بیان کیا،
(حضرت جابر ڈائٹو نے) کہا: رسول اللہ طائٹی نے فرمایا: ''اگر
ہمارے پاس بحرین سے مال آیا تو میں شخصیں اس طرح اور
اس طرح اور اس طرح دوں گا۔'' آپ طائٹی نے دونوں
ہماتھوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، پھر بحرین کا مال آنے سے پہلے
رسول اللہ طائٹی فوت ہو گئے۔تو آپ طائٹی کے بعد (وہ مال)
حضرت ابو بکر ڈائٹو کے پاس آیا، انھوں نے ایک اعلان کرنے
والے کو تھم دیا، اس نے اعلان کیا: جس کارسول اللہ طائٹی کے
ماتھ کوئی وعدہ ہویا قرض ہوتو آجائے۔ میں نے کھڑے ہو
کر کہا: نبی طائٹی نے (مجھ سے) فرمایا تھا: ''اگر بحرین کا مال
کر کہا: نبی طائٹی نے (مجھ سے) فرمایا تھا: ''اگر بحرین کا مال
کروں گا۔'' ابو بکر ڈاٹٹو نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کوری گا۔'' ابو بکر ڈاٹٹو نے ایک بار دونوں ہاتھ ملا کر بھر لیے،
کیر مجھ سے کہا، انھیں گنو، میں نے گئے تو وہ پانچ سو (در ہم)
خصے، انھوں نے کہا: ان کے دگئے (اور) لے لو۔

[6024] ابن جریج نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے محمد بن عبداللہ وہ اللہ وہ اللہ علی سے خبر دی، انھوں نے جابر بن عبداللہ وہ اللہ وہ وہ وہ مارے باللہ وہ وہ وہ مارے باللہ وہ وہ وہ مارے باللہ کی طرف سے مال آیا، حضرت ابو کمر وہ اللہ وہ وہ وہ مارے باللہ کی طرف سے مال آیا، حضرت کی طرف سے کئی کے ساتھ وعدہ ہوتو وہ مارے باللہ کی طرف سے کئی کا بین عیدنہ کی صدیث کی طرف۔

حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَا اللهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُ يَعْلِي جَاءَ أَبَا بَكُو مَالًا مُنْ قَبْلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو مَالًا الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو مَانَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْنَبِي عَلَى الْبَي عَلَى الْمُعْرِمِيِّ، فَقَالَ أَبُو كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْنَبِي عَلَى الْمُعْرِمِي مُحَمِّدُ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَى الْمَعْوِ حَدِيثِ ابْنِ الْمَعْدِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْنَبِي عَلَى الْمَعْدِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْمَعْمُونَ عَلَى الْمُعْدِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُعْمَدِ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدَةً مَا لَا لَهُ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْرَامِي مُعْمَدُ مُنْ قَبَلَهُ عِدَةً ، فَلْيَأْتِنَا ، بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الْمُعْدِ عَلَى الْمُعْلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمِلَ مَعْدَةً ، فَلْمُأْتِنَا ، بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ

(المعجمه ١) (بَابُ رَحْمَتِهِ تَلَيُّمُ الصَّبْيَانَ وَالْعِيَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَصْلِ ذَٰلِكَ) (التحفة ٥)

باب:15 ـ آپ مُلافظ کی بچوں اور عیال پر شفقت، آپ کی تواضع اوراس کی نضیلت خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَكْمَانَ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْبُنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْبُنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ الْبُنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وُلِلَا لِي اللّهُ عَلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " ثُمَّ دَفَعَهُ إلى أُمِّ سَيْفٍ، وَالْمَوْنَ يَأْتِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - " ثُمَّ دَفَعَهُ إلى أُمِّ سَيْفٍ، وَالْمَوْنَ يَأْتِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - " ثُمَّ دَفَعَهُ إلى أُمِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ وَتَنْ بُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاللّهِ عَنْ يُعْفَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّيْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

فَقَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفَسِهِ بَيْنَ يَدَيْ فَقَالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفَسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، اللهِ عَيْنَ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَاللهِ! يَا وَلَا إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

آ ( ٢٣١٦) ٢٣-(٢٣١٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِرُهُمْرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلْيَةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ إِللهِ عَيْكُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْكُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بِالْعِيَالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْكُ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ

تو حضرت انس بھائنانے کہا: میں نے اس بچ کود یکھا، وہ رسول اللہ مٹائنل (کی آٹھوں) کے سامنے اپنی جان جان افریں کے سپرد کررہا تھا تو رسول اللہ مٹائنل کی آٹھوں میں آنسو آگئے،آپ مٹائنل نے فرمایا:'' آٹکھیں آنسو بہارہی ہیں اوردل غم سے جراہوا ہے لیکن ہم اس کے سوااور کچھ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، اللہ کی قسم! ابراہیم! ہم آپ کی (جدائی کی) وجہ سے خت غمزدہ ہیں۔''

[6026] عمر و بن سعید نے حضرت انس بن مالک ثالثاً سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ عالقیاً سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا، (آپ کے فرزند) حضرت ابراہیم ڈائٹو کھ یہنے تھے، آپ مالٹو کا ابراہیم ڈائٹو کھ یہنے تھے، آپ مالٹو کا وال تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھواں ہوتا کیونکہ

انبیائے کرام بیٹا کے فضائل

مُسْتَرْضِعًا لَّهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ».

[٦٠٢٧] ٦٤-(٢٣١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا، وَاللهِ! مَا نُقَبِّلُ، فَقَالُ اللهُ نَزَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ: «أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ».

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: «مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ».

النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ اللَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ اللَّهُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بُلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ يَعْلِيْهُ يُقَبِّلُهُ اللهِ عَشَرَةً مِّنَ الْوَلَدِ مَا الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّنَ اللهِ يَعْلِيْهُ: "إِنَّهُ الله عَلَيْةُ: "إِنَّهُ مَنْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللهِ يَعْلِيْهُ: "إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمْ اللهِ يَعْلِيْهُ:

حفرت ابراہیم دہائنے کا رضاعی والدلو ہارتھا۔ آپ بچے کو لیتے ، اے پیار کرتے اور پھرلوٹ آتے۔

عمرہ (بن سعید) نے کہا: جب حضرت ابراہیم دی الله فوت ہو گئے تو آپ کا ایم نے فرمایا: ''ابراہیم میرا بیٹا ہے اور وہ دودھ پینے کے ایام میں فوت ہوا ہے، اس کی دودھ پلانے والی دو مائیں ہیں جو جنت میں اس کی رضاعت (کی مدت) مکمل کریں گی۔''

[6027] ابواسامہ اور ابن نمیر نے ہشام (بن عروه)
سے، انھوں نے اپ والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ خاہا
سے روایت کی، کہا: رسول اللہ خاہ کی پاس بادیہ سے پچھ
لوگ آئے اور انھوں نے بوچھا: کیا آپ لوگ اپ بچوں کو
بوسہ دیتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں، تو ان لوگوں نے کہا:
لیکن واللہ! ہم تو اپ بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، اس پر رسول
اللہ خاہ کے فرمایا: ''اگر اللہ تعالی نے تمھارے اندر سے
رحمت نکال دی ہے (تو کیا ہوسکتا ہے!)'

ابن نمیر کی روایت میں ہے: ''تمھارے دل سے رحت نکال دی ہے۔''

[6028] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے الوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے روایت کی کہ اقرع بن حابس ڈٹٹٹا نے نبی مُٹاٹٹا کو دیکھا، آپ حضرت حسن ڈٹٹٹا کو بوسہ دے رہے تھے، انھوں نے کہا: میرے دی نبی اور میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نبیس دیا، تو رسول اللہ مُٹاٹٹا نے فرمایا: ''جوخض رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کریا جائے گا۔''

[٦٠٢٩] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْفِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

حَرْبِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ وَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ جَرِيرٍ وَ وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ ابْنُ خُشْرَمِ فَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةً وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: طَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنِ اللهَ عَمْشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ اللهَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ». جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ». هَنْ لَا يَرْحَمُ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

[٦٠٣١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً النَّبِيِّ عَيْلٍ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَابْنُ أَبِي عُمْرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

(المعجم ١٦) (بَا**بُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ** ثَلَّاثُمُّ) (التحفة ١٦)

رُكَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً:

[6029]معمر نے زہری سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے ، انھوں نے نبی ٹاٹیٹی سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔

[6030] جربر، عیسیٰ بن یونس، ابومعاویه اور حفص بن غیاث سب نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وہب اور ابوظبیان سے، انھوں نے حضرت جربر بن عبداللہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''جو شخص لوگوں پر رحمٰنہیں کرتا اللہ عزوجل اس پررخمٰنہیں کرتا۔''

[6031] قیس اور نافع بن جبیر نے جربر سے، انھوں نے نبی شائیا سے اعمش کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:16 ـ رسول الله مَا يَعْفِهُمُ كَي شدتِ حيا

عبدالله بن ابی عتبہ نے کہا: میں نے حضرت ابوسعید خدری دائل سے سنا، کہدرہے تھے: رسول الله طالقی اس

سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُعْبَةً مَعْدُ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْ مَعْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْ مَعْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُنْ مَعْدَ اللهِ بْنَ أَبِي كُولُ: عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَدْرَاءِ فِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَدْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

[٦٠٣٣] ٦٨-(٢٣٢١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ لَكَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لَمْ إِلَى الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِنَّ مِنْ خِيبَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا».

قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ.

[٦٠٣٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے والے تھے جو پردے میں ہوتی ہے۔ جب آپ ٹائیا کسی چیز کو نالبند فرماتے تو ہمیں آپ کے چیرے سے اس کا پیتہ چل جاتا۔

[6033] زہیر بن حرب اور عثمان بن الی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا: ہمیں جریر نے اعمش ہے، انھوں نے شعب جسروق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: جمب حضرت معاویہ ڈٹاٹٹ کوفہ آئے تو ہم (ان کے ساتھ آنے والے) حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹا سے جاکر ملے ، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کا ذکر کیا اور کہا: آپ ٹاٹٹا نہ طبعاً زبان سے کوئی بری بات نکالنے والے شعب اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے شعب اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے شعب سے اچھے لوگ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: ''تم میں سے سب سے اچھے لوگ وی بین بین جوا ضائق میں سب سے اچھے لوگ

عثان (بن ابی شیبه) نے کہا: جس موقع پر حفزت عبدالله بن عمر و دائنی، حفزت معاویہ دائنؤ کے ساتھ کوفیہ آئے تھے۔

[6034] ابومعاویہ، وکیج ،عبداللہ بن نمیر اور ابوخالد احر، ان سب نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی۔

### (المعجم١) (بَابُ تَبَشَّمِهِ كَالْيُرُ أُوحُسْنِ عِشْرَتِهِ) (التحفة١٧)

[٦٠٣٥] ٦٩-(٢٣٢٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، يَتَحَدَّثُونَ فَي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ عَلَيْهِ.

## (المعحم ۱) (بَابُ رَحْمَتِهِ تَالَّظُ النَّسَاءَ وَأَمْرِهِ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ) (التحفة ۱۸)

الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَقَالَبِهِ كَامِلٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَغُلَامٌ أَسُودُ يُقَالُ لَهُ: وَيُعَرَّونَ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ ع

[٦٠٣٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ.

[٦٠٣٨] ٧١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

# باب:17 \_ آپ مَالْقِمُ كالمبهم اورحسن معاشرت

#### باب:18 \_ عورتوں کے لیے آپ ٹاٹیل کی رحمد لی اوران کے ساتھ نرمی برشنے کا تھم

[6036] حماد نے کہا: ہمیں ایوب نے ابوقلابہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس وٹائٹ سے روایت کی، کہا: رسول الله طالع کم سفر میں سے اور انجشہ نام کا ایک حبثی لڑکا حدی خوانی کررہا تھا، رسول الله طالع نے اس سے فرمایا: "انجشہ! شیشہ آلات (خواتین) کو آ ہستگی اور آرام سے چلاؤ۔"

[6037] حماد نے ہمیں ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت انس فی شیئے سے ای کے مانندروایت کی۔

[6038] اساعیل (بن علیہ) نے کہا: ہمیں ایوب نے

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَالَةً عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةً أَلَى عَنْ أَنِسِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةً أَلَى عَلٰى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: عَلٰى أَزْوَاجِهِ، وَسَوَّاقٌ يَّسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ؛ رُويَدًا أَنْجَشَةُ؛ رُويَدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ».

ابوقلا بہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت انس اٹاٹنا سے روایت کی کہ نبی تائیل اپنی از واج کے پاس گئے ، اس وقت انجشہ نام کا ایک اونٹ ہا کنے والا ان (کے اونٹوں) کو ہا تک رہا تھا، آپ تائیل نے فرمایا: ''انجشہ تم پرافسوں! شیشہ آلات (خواتین) کو آ بھی اور آرام سے چلاؤ۔''

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَّوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

ایوب نے کہا: ابوقلابہ نے کہا: رسول الله طافی نے ایسا کلمہ بولا کہ اگرتم میں سے کوئی ایسا کلمہ کہنا تو تم اس پرعیب لگاتے۔

فل مدہ : رسول اللہ علی بیٹے عدی خوان کو اونٹ آ ہت چلانے کا تھم دیا ، حدی کی تیز لے کی خوبصورت آ واز من کر اونٹ تیز ہو جاتے اور بیر فقار کیا وول میں بیٹے ہوئی خواتین کے لیے زیادہ آ رام دہ نہیں ہوتی تھی۔ تیز رفتاری سے وہ تھکا و نے اور شکستگی کا شکار ہو حتی تھیں۔ آپ علی آئے نے عورتوں کو شیشیوں سے تشبید دی۔ بیتشید ہیلے سے متعمل نہتی۔ اس سے عورتوں کے ساتھ زیادہ رحم دلی اور شفقت جراسلوک کرنے کا احساس ولا یا گیا۔ کوئی اور شخص اپنی گفتگو میں اس شفقت ورحمت کا مظاہرہ کرتا تو درشت زندگی کے عادی لوگوں کو برا لگتا۔ وہ اسے کمزوری کا نام دیتے یا عورتوں کی طرف زیادہ التفات کا ، ان میں سے بعض تو اپنے بچوں کو پیار کرنا جب بھی معیوب سیجھتے تھے لیکن رسول اللہ علی تی جب اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا تو یہ بات ان سخت مز اج بدوؤں کے لیے بھی خوبصورت بن گئی اور قابل ا تباع مظہری۔

[٩٠٣٩] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَّعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَهُوَ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَّاقٌ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْدٍ: "أَيْ أَنْجَشَهُ! رُويْدُا سَوْقَكَ اللَّهِ عَلَيْدٍ: "أَيْ أَنْجَشَهُ! رُويْدُا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

[6039] سلیمان تیمی نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹظ کے سے روایت بیان کی، کہا: حضرت ام سلیم ٹاٹٹ بھی نبی ٹاٹٹٹ کی از واج کے ساتھ تھیں اور ایک اونٹ ہانکنے والا ان کے اونٹ ہانک رہا تھا، نبی ٹاٹٹٹ نے فرمایا: '' انجھ اِ شیشہ آلات (خواتین) کوآ ہنگی اور آرام سے چلاؤ۔''

[٦٠٤٠] ٧٣-(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا

[6040] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس پھٹٹا سے روایت بیان کی، کہا: نبی ٹاٹیج کا ایک خوش آواز حدی

قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
(رُوَيْدًا يَّا أَنْجَشَةُ! لَا تُكْسِرِ الْقَوَارِيرَ الْعَوَارِيرَ يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاء.

[٦٠٤١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ. الضَّوْتِ.

(المعجم ٩) (بَابُ قُرْبِهِ مَا اللهُمِنَ النَّاسِ، وَتَبَرُّ كِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ) (التحفة ٩)

[ ٢٠٤٢] ٢٤-(٢٣٢٤) وَحَدَّفَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَلْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَا خَدَمُ الْمَدِينَةِ اللهِ عَلَا أَلْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ، وَرُبَّمَا جَاءَهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهِا.

[٦٠٤٣] ٧٥-(٢٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ اللهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ

خوال تھا، نبی منظیم نے اس سے فرمایا: "انجھہ! آرام سے (ہائکو)شیشہ آلات کومت توڑو،" لینی کمرور عور توں کو۔

[6041] ہشام نے قمادہ ہے، انھوں نے حضرت انس ڈٹاٹٹؤ ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیٹم سے روایت کی اور اس میں خوش الحان حدی خواں کا ذکر نہیں کیا۔

باب:19۔آپ ٹاٹیٹر کالوگوں سے قرب،ان کا آپ سے برکت حاصل کرنا اور ان کے لیے آپ ٹاٹیٹر کی تواضع

[6042] ثابت نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹھ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوت تو مدینہ کے خادم (غلام) اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ ٹاٹھ کا اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے، بسا اوقت سخت شنڈی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو میں برتن لائے جاتے تو آپ (پھر بھی) ان میں اپنا ہاتھ ڈبو

[6043] ثابت نے حضرت انس بھٹٹو سے روایت کی،
کہا: میں نے رسول اللہ مٹاٹی کو دیکھا، بال مونڈ نے والا
آپ کے سر کے بال اتار رہاتھا اور آپ مٹاٹی کے صحابہ آپ
کے اردگرد تھے، وہنیں چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال ان

میں ہے کئی ایک کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں اور گرے۔

[ ٢٠٤٤] ٢٧-(٢٣٢٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» السِّككِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ خَلَا مَعْهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَلِ الْمُرْقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ خَلَا مَعْهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَلَا اللَّهُ اللَّهُ

أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَد

[ 6044] ثابت نے حضرت انس بڑاتؤ سے روایت کی کہ ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا (ایک دن) وہ کہنے لگی:
اللّٰہ کے رسول! مجھے آپ سے کام ہے۔ آپ ٹڑاٹٹ نے (بہت شفقت اوراحترام سے) فرمایا: ''ام فلاں! دیکھو، جس گلی میں تم چاہو ( کھڑی ہو جاؤ) میں (وہاں آکر) تمھارا کام کر دول گا۔'' آپ ایک رائے میں اس سے الگ ملے، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام کرلیا۔

(المعحم ٢٠) (بَابُ مُبَاعَدَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَهُ اللَّهُ وَالْتِقَامِهِ لِلَّهِ وَالْتِقَامِهِ لِلَّهِ وَالْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ خُرُمَاتِهِ) (التحفة ٢٠)

باب:20-آپ مُلَاثِيْمُ كا گناموں سے دور رہنا، جائز كاموں ميں آسان ترين كام كاانتخاب فرمانا اور محرمات كى خلاف ورزى پرالله كى خاطرانقام لينا (حدود نافذكرنا)

> آورده الله الله عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ؛ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَكِيْ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيرً رَسُولُ الله عَيْ بَيْنَ أَمْرِيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله يَكِيْ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ مُنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ الله يَكِيْ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ مُنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ مُنْهُ، ومَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ يَكِيْ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ

[6045] امام ما لک نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ بن زبیر ہے، انھوں نے بن طابع کی اہلیہ حضرت عائش کا جب بھی رسول عائش کا انھوں نے کہا: جب بھی رسول اللہ طابع کو دو کاموں میں ہے (ایک کا) انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ان دونوں میں ہے زیادہ آسان کو نتخب فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب لوگوں ہے برھ کراس ہے دور ہوتے۔ آپ طابع کا خارجھی کی سے انقام نہیں لیا، سوائے اس صورت کے کہ اللہ کی حد کو تو را ا

[٦٠٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ؛ ح:

[6046] منصور نے محمد سے فضیل کی روایت میں ہے: ابن شہاب سے، جریر کی روایت میں ہے: محمد زہری سے۔

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِياضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ - عِياضٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ - فِي رِوَايَةِ فِي رِوَايَةِ خَرِيرٍ، مُحَمَّدِ الزُّهْرِيِّ - عَنْ عُرُورَةَ، عَنْ عَرْفَةَ، عَنْ عَائِشَةً؛ ح:

[٦٠٤٧] (...) وَحَدَّقَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ.

[٦٠٤٨] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

[٦٠٤٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إلى قَوْلِهِ: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

[ ٢٠٥٠] ٧٩-(٢٣٢٨) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَّلا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُخَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَهِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِّنْ مَّامِ مَنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ أَشَيْئًا مِّنْ مَّامِ مَا فَيَنْتَهِمَ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

انھول نے عروہ سے، انھول نے حضرت عائشہ ٹائٹا سے (یبی)روایت بیان کی۔

[6047] بونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ امام مالک کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[6048] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اس سے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اس میں سے ایک دوسرے کی نسبت آسان ہوتا تو آپ ان میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے، اللہ کہ وہ گناہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ تا اللہ اس سے دور ہوتے۔

[6049] ابوکریب اور ابن نمیر دونوں نے عبداللہ بن نمیر سے، انھوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ ان کے قول "دونوں میں سے زیادہ آسان" تک روایت کی اور ان دونوں (ابوکریب اور ابن نمیر) نے اسکے بعد والاحصہ بیان نہیں کیا۔

[6050] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ ہے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیۃ نے بھی کی کو اپنے ہاتھ ہے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی غلام کو، مگر میہ کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ اور جب بھی آپ کو نقصان بینی جہاد کر رہے ہوں۔ اور جب بھی آپ کو نقصان بینی جہاد کر رہے ہوں۔ اور جب بھی آپ کو نقصان بینی ہوا کہ) آپ نے اس سے انتقام لیا ہو مگر میہ کہ کوئی اللہ کی محر مات میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اللہ کا خاطر انتقام لے لیتے۔

[٢٠٥١] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كُلَّهُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كُلَّهُمْ عَلٰى عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضُ.

[6051] عبدہ، وکیج اور ابومعاویہ، سب نے ہشام سے اس اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان میں سے کوئی راوی دوسرے سے کچھزا کد (الفاظ) بیان کرتا ہے۔

> (المعهم ٢) (بَابُ طِيبِ رِيجِهِ تُلْفِيُّ وَلِينِ مَسِّهِ، (وَالتَّبَرُّكِ بِمَسْجِهِ) (التحفة ٢)

حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَّهُوَ ابْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَّهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَطْلِ: مَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّاتُ اللهِ عَلَيْثُ صَلَاةً اللهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، الْأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَلِهِمْ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَلِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَيْ، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمُسَحَ خَدَيْ، فَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَمُسَحَ خَدَيْ، فَالَ: فَوَجَدْتُ لِيدِهِ بَرْدُا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجُهَا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَّادٍ.

آ ( ۱۰۵۳ ) ۱۸-(۲۳۳۰) وَحَدَّنَنَا فُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظَ لَهُ لَهُ : حَدَّنَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: وَاللَّفْظَ لَهُ لَهُ : حَدَّنَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُو ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ أَنسٌ: مَّا شَمِمْتُ عَنْبَرًا فَطُ وَلَا مِسْكًا وَلا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رُبِح رَسُولِ وَلَا مِسْكًا وَلا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رُبِح رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُ دِيبَاجًا وَلا حَريرًا أَلْيَنَ مَسًا مِّنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

باب:21۔ آپ مُلاَثِیُّا (کےجسم مبارک) کی خوشبو، ہاتھ کی ملائمت اور آپ کے چھوانے کا تبرک

[6052] ساک نے حضرت جابر بن سمرہ ٹٹاٹھ سے روایت
کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ پہلی (ظہر کی) نماز
پڑھی، پھر آپ اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے،
میں بھی آپ کے ساتھ لکلا، آپ کے سامنے پچھ بچے آئے،
آپ نے ایک ایک کر کے ان میں سے ہرکس کے رخساروں
پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی ہاتھ پھیرا، کہا: میں
نے آپ کے دست اقدس کی شخندک اور خوشبو کو اس طرح
محسوں کیا جیسے آپ نے ابھی عطار کے ڈ بے سے ہاتھ باہر
نکالا ہو۔

[ 6053] جعفر بن سلیمان اور سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے، انھوں نے حضرت انس واٹن سے روایت کی، انس واٹن کے انس واٹن کے بہا: میں نے بھی کوئی عنبر، کوئی کستوری اور کوئی بھی الی خوشبو خوشبو نہیں سو کھی جو رسول الله طافی (کے جسم اطهر) کی خوشبو سے زیادہ اچھی اور پا کیزہ ہو اور میں نے بھی کوئی ریشم یا دیاج نہیں چھوا جو چھونے میں رسول الله طاقی (کے ہاتھوں) سے زیادہ نرم و ملائم ہو۔

[٦٠٥٤] ٨٢-(...) وَحَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: كَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ: كَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللهُ عَلَيْ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللهُ عَلِياجَةً اللهُ وَلَا مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَلَا مَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ وَلَا عَنْبَرَةً أَلْهُ اللهِ عَنْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[ 6054] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس رہائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقیہ کا رنگ کھلا ہوا چمکدار تھا، آپ کا پیسنہ جیسے موتی ہوں، جب چلتے تو جھکا و آگ کو ہوتا، میں نے بھی کوئی ریشم، کوئی دیباج نہیں چھوا جو رسول اللہ طاقیہ کی بھیلے سے زیادہ نرم و ملائم ہو، نہ کسی ستوری اور عزب کی کوشیو سے زیادہ عمدہ اور ماکیزہ ہو۔

### (المعجم ٢٢) (بَابُ طِيبِ عَرَقِهِ سَالَيْلُ، وَالتَّبُوُّكَ بِهِ)(التحفة ٢٢)

رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ مَالِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَ اللهِ يَدُخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْم فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَجَاءً ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتَتْ فَقِيلَ لَهَا: هٰذَا

### باب:22-آپ مَنْ اللهُ اک لیسننے کی خوشبواوراس سے برکت کاحصول

[6055] ثابت نے حضرت انس بن مالک بال سے ، دو پہر روایت کی ، کہا: نبی بالی ہمارے ہاں تشریف لائے ، دو پہر کے آرام کے لیے سو گئے تو آپ کو پسینہ آگیا ، میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور (چڑے کے بچھونے سے آپ کا) پسینہ انگلی کے ذریعے ہے اس میں اکٹھا کرنے لگیں ، رسول اللہ بالگی جاگ گئے تو آپ نے فرمایا: ''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' وہ کہنے گئیں: یہ آپ کا پسینہ ہے ، اسے ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے ، یہ (دنیا کی) ہرخوشبوسے زیادہ اچھی خوشبو ہے۔

ا (6056) آخل بن عبدالله بن ابی طلحه نے حضرت انس بن ما لک دائلہ سے روایت کی، کہا: رسول الله طائع ام سلیم دائلہ کی میں موجود نہ ہوتیں تو آپ ان کے بستر پرسو جاتے ۔ کہا: ایک دن آپ طائع تشریف لائے اور ان کے بستر پرسو گئے۔ وہ واپس آئیں تو ان سے کہا گیا: یہرسول کے بستر پرسورہے ہیں، الله طائع ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بستر پرسورہے ہیں، کہا: تو وہ اندر آئیں، آپ طائع کم کو پیینہ آیا ہوا تھا اور وہ بستر

النَّبِيُّ بَيْ اللَّهُ فَائِمٌ فِي بَيْتِكِ، عَلَى فِرَاشِكِ، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ ثَنِيلَةً فَ ذَٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، ثَنشَفُ ذَٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزَعَ النَّبِيُ يَنظِيمُ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْبًانِنَا، قَالَ: «أَصَبْتِ».

[٦٠٥٧] ٥٨-(٢٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وَهُيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَنْفِقَ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَنِيْفُو: «يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! هَا هٰذَا؟» قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي.

(المعجم ٢٣) (بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ الْثَيَّا فِي الْمَرْدِ، وَحِينَ يَأْتِيلِ الْوَحْيُ) (التحفة ٢٣)

[٦٠٥٨] ٨٦-(٢٣٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمُّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا.

[٦٠٥٩] ٨٧-(...) وَحَدَّنْنَا أَبُو بَكْرِ 'بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

پر (بچھے ہوئے) چمڑے کے ایک مکڑے پر اکٹھا ہو گیا تھا۔ انھوں نے قیمتی چیزیں رکھنے کا اپنا ڈیہ کھولا اور وہ پسینہ پو نچھ پونچھ کراپی شیشیوں میں ڈالنے لگیں۔رسول اللہ ٹاٹیٹے ہڑ بڑا کراٹھے اور فر مایا:''ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟'' کہنے لگیں: اللہ کے رسول! ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی آرزو رکھتے ہیں،فر مایا:''تم نے اچھا کیا۔''

[6057] ابوقلابہ نے حضرت انس بڑاٹھ ہے، انھوں نے حضرت امسلیم بڑھ سے روایت کی کہ نبی اکرم بڑاٹھ ان کے ہاں تخریف لاتے اور دو پہر کے وقت آرام فرماتے ۔ وہ آپ بڑھ کے لیے ملائم چڑے کا ایک ٹکڑا (بستر پر) بچھا ریتیں، آپ اس پر قبلولہ فرماتے ۔ آپ کو پسینہ بہت آتا تھا، وہ اس پسینے کو اکٹھا کر لیتیں، اپنی خوشبو میں ڈالٹیں، شیشیوں میں مینت کر رکھتیں ۔ رسول اللہ ٹڑھ نے ان سے پوچھا: ''ام سینت کر رکھتیں ۔ رسول اللہ ٹڑھ نے ان سے پوچھا: ''ام سیم! یہ کیا ہے؟'' تو انھول نے عرض کی: آپ کا پسینہ ہے، سلیم! یہ کیا جے؟'' تو انھول نے کے لیے) اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔ اسے (خوشبو بڑھانے کے لیے) اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔

باب:23۔ من شنڈے میں اور جب آپ طائی کا گیا کے پاس وی آتی اس وقت آپ کو پسیند آتا

[6058] حفرت عائشہ را گا سے روایت ہے، کہا: سخت سردی کی صبح رسول الله طافی پر وحی نازل ہوتی تھی، پھر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔

[6059] حفرت عائشہ بھا سے روایت ہے کہ حارث بن بشام بھٹانے نبی ملٹا سے سوال کیا کہ آپ کے پاس

أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيِّ وَيَلِيُّةٍ: كَيْفَ أَنَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ: كَيْفَ يَأْتِينِي فِي مِثْلِ أَنِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَورَةِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدَّهُ عَلَيَّ، ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ عَنِي مَا يَقُولُ».

الرَّجُلِ، فأعِي مَا يَقُولُ».
[7٠٦] ٨٨-(٢٣٣٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُ اللهِ ﷺ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِي اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، كُرِبَ لِذَٰلِكَ، وَتَرَبَّدَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، كُرِبَ لِذَٰلِكَ، وَتَرَبَّدَ

آ ( ٢٠٣١ ) ٨٩-(٣٣٣ ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْلِةً إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ ، النَّبِيُ عَيْلِةً إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ ، النَّبِيُ عَيْلِةً إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ ، وَنَكَسَ أَنْلِيَ عَنْهُ ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُءُوسَهُمْ ، فَلَمَّا أُنْلِيَ عَنْهُ ، وَفَعَ رَأْسَهُ .

[6060] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے حسن ہے، انھوں نے حطان بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: جب نبی ٹاٹھ کی پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کی بنا پر کرب کی سی کیفیت سے دوچار ہوجاتے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوجاتا۔

وی کیے آتی ہے؟ آپ ٹائٹا نے فرمایا: " بھی وی گھٹی کی

طرح کی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے،

پھروحی منقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی

فرشتہ آ دمی کی شکل میں آتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے

يادر كھتا ہوں۔''

[6061] ہشام نے قادہ سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حطرت انھوں نے حطرت عبادہ بن صامت ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: جب رسول الله طاق پروی نازل کی جاتی تو آپ اپنا سرمبارک جھکا لیتے اور جب (یہ کیفیت) آپ اور آپ کے صحابہ بھی سرجھکا لیتے اور جب (یہ کیفیت) آپ سے ہٹالی جاتی تو آپ اپنا سرافدس اٹھاتے۔

باب:24-آپ ناتی کے بال،آپ کی صفات حسنداورآپ کا حلیهٔ مبارک

[۲۰۲۲] ۹۰ [۲۳۳٦) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

(المعجم ٢٤) (بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ تَالْيُكُمْ وَصِفَاتِهِ

وَحِلْيَتِه)(التحفة ٢٤)

[6062] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انھوں

أَمِي مُزَاحِمٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ اللهِ عَيْلِهُ يُعْلِقُ يُحِبُ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ اللهِ عَلَيْهُ يُعْلِقُ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ لَوْمَوْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ لَوْمَوْ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ نَاصِيتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

[٦٠٦٣] (:..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(المعجم ٢٥) (بَابُ: فِي صِفَةِ النَّبِيِّ تَأْثِيُمُ، وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا)(التحفة ٢٥)

الْمُنَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلًا مَرْبُوعًا، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ،

نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بڑ شئے ہے روایت کی، کہا: اہل کتاب اپنے بالوں کوسیدھا لئکا چھوڑتے تھے اور مشرکین اپنے سر میں ما نگ نکالتے تھے اور جن معاملات میں آپ کو حکم نہ دیا جاتا، ان میں آپ اہل کتاب کی موافقت پند فرماتے تھے، اس لیے رسول اللہ مُا اُٹِما نے اپنے آگے کے بال سیدھے چھوڑے، پھر بعد میں (جب اللہ کا حکم آگیا تو) آپ ما نگ نکالنے لگے۔

[ 6063] یونس نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

باب:25- نى اكرم ئاللى كى صفات مباركداورىيك آپ ئاللى كاچرۇانورتمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھا

[6064] شعبہ نے کہا: میں نے ابواکق سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ٹاٹھ سے سنا، کہدرہ تھے: رسول اللہ ٹاٹھ ورمیانہ قد کے آدمی تھے، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، بال بڑے تھے جو کانوں کی لوتک آتے تھے، آپ پرسرخ جوڑا تھا، میں نے آپ ٹاٹھ سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت نہیں و یکھا۔

[ 6065] عمر و ناقد اور ابوکریب نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوالحق سے ، انھوں عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَّهُ شَعَرٌ .

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْسُحْقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، لَيْسَ بِالطَّويل الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

### (المعجم٢٦) (بَا**بُ صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ثَالِثُمُّ)** (التحفة٢٦)

[٦٠٦٧] ٩٤-(٢٣٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ فَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ وَالَذِ قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ وَكَانَ شَعَرُ وَكَانَ شَعَرُ الرَّجِلَا، لَيْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ شَعَرًا رَّجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[٦٠٦٨] ٩٠-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَّنِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

نے حضرت براء دائٹوا سے روایت کی، کہا: میں نے کسی دراز
گیسوؤں والے شخص کوسرخ جوڑے میں رسول اللہ طائٹوا سے
بڑھ کر حسین نہیں دیکھا، آپ کے بال کندھوں کو چھوتے تھے،
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، قد بہت لمبا
تھانہ بہت چھوٹا تھا۔

ابوکریب نے کہا: آپ ٹاٹیا کے بال ایسے تھے (جو - کندھوں کوچھوتے تھے۔)

[6066] بوسف نے ابوالحق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ڈھاٹھ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ طاقیٰ کا چرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ حسین تھا اور (باقی تمام اعضاء کی) ساخت میں سب سے زیادہ حسین تھے، آپ کا قد بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا۔

### باب:26-نبي مَثَاثِيْمٌ كَ بِالوسِ كَي بِيئت

[6067] جریر بن حازم نے کہا: ہمیں قادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک رفائظ سے بوچھا: رسول اللہ مُلْقِمْ کے بال کیسے تھے؟ انھوں نے کہا: آپ مُلْقِمْ کے بال کیسے تھے، بہت گھنگرا لے تھے نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان نہ بالکل سیدھے، آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آتے تھے۔

[6068] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بھائی سے روایت کی کدرسول اللہ مُلاَثِمْ کے بال کندھوں تک آتے ہے۔

[ 6069] محمد نے حضرت انس مالٹنؤ سے روایت کی ، کہا: رسول الله ماليَّالِم ك بال كانون ك وسط تك تھے۔

[٢٠٦٩] ٩٦ -(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ شَعَرْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

علے قائدہ: آپ تھ کے موعے مبارک کانوں کے وسط تک ہوتے ۔ بھی لمبے ہوجاتے تو کانوں کی لوتک اور بھی کندھوں پر یڑنے لگتے۔

(المعجم٢٧) (بَابُّ: فِي صِفَةِ فَم

[٦٠٧٠] ٩٧ -(٢٣٣٩) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ – وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي - قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَم، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَم؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَم، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَويَلُ شَقِّ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِب؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْم الْعَقِبِ.

النَّبِيُّ مَالِيُّنِمُ، وَعَيْنَيْهِ، وَعَقِبَيْهِ) (التحفة ٧٧)

[6070] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ وٹاٹیڈ سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُاٹیکم فراخ دہن تھے، آئکھیں بوی اور روثن تھیں، ایر ایول پر کم گوشت تھا۔ میں نے ساک سے یو چھاضلیع اللم کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا: جس کا دہن بڑا ہوا۔ میں نے یو چھا: اشکل العین کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کی آنکھوں کا کٹاؤ بڑا ہو، میں نے کہا: منہوس العقب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کی ایز بول بر گوشت کم ہو۔

باب:27\_نبي مَنْ لِيَّمْ كاوبهن مبارك، دونون آئىھيں

اورايزيال

باب:28-نبي اكرم مَنْ لِينًا كارنگ سفيدتها، چبر ب ملاحت تقحي

[6071] خالد بن عبدالله نے جرسری سے، انھول نے حضرت ابوطفیل رہائیز سے روایت کی، کہا: میں نے ان (ابو طفیل مٹافز) ہے یو جھا: کیا آپ نے رسول اللہ ٹائیٹر کو ویکھا؟ انھوں نے کہا: ہاں، آپ کا رنگ سفیدتھا، چبرے پر

(المعجم٢٨) (بَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ ثَالِيُّهُ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ)(التحفة ٢٨)

[٦٠٧١] ٩٨-(٢٣٤٠) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ

أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ.

#### ملاحت تقى ـ

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَّكَانَ آخِرَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ.

[۲۰۷۲] ٩٩-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَّآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: الْأَرْضِ رَجُلٌ رَّآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا.

امام مسلم بن حجاج نے کہا: حضرت ابوطفیل وہ ایک ایک سو ہجری میں فوت ہوئے اور وہ رسول الله ماللہ اللہ علیہ میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔

[6072] عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ نے ہمیں جریری سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوطفیل جائی سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ علی کی کہا: میں نے رسول اللہ علی کی کہا: میں نے رسول اللہ علی کی کو دیکھا ہو۔ (جریری نے) کہا: میں نے ان سے عرض کی: آپ نے رسالت مآب علی کی کہا: میں نے ان سے عرض کی: آپ نے رسالت مآب علی کے کہا: میں اور کھا تھا؟ انھوں نے کہا: آپ تا تی کا رنگ سفید، ملاحت لیے ہوئے تھا، میانہ کو کہا تھا۔ میانہ سفید، ملاحت لیے ہوئے تھا، میانہ اور میں میانہ سے میں میانہ سفید، ملاحت اللہ جوئے تھا، میانہ سفید، ملاحت اللہ ہوئے تھا، میانہ اللہ ہوئے تھا، میانہ اللہ ہوئے تھا۔

### (المعجم ٢٩) (بَابُ شَيْبِهِ ثَلَيْمُ) (التحفة ٢٩)

أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّعَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌ و النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأُوْدِيُ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَّأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ - مَنَ الشَّيْبِ إِلَّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ - وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم.

### باب:29-آپ تانظ كسفيدبال

[6073] ابن ادریس نے ہشام سے، انھوں نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا: حضرت انس بڑاٹھ سے پوچھا گیا:
کیا رسول اللہ ٹاٹھ نے (مبھی) بالوں کو رزگا تھا؟ کہا: انھوں
نے رسول اللہ ٹاٹھ کے سفید بال نہیں دیکھے تھے، سوائے (چندایک کے) ابن ادریس نے کہا: گویا وہ ان کی بہت ہی کم تعداد بتارہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر ٹاٹھ مہندی اورکٹم (کو طاکران) سے رنگتے تھے۔

کے فائدہ: کُتَمَ ایک بودہ ہے جس کے جے سے قدیم زمانے میں روشنائی بنائی جاتی تھی اور بالوں کو خضاب کیا جاتا تھا۔

أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ، فَقَالَ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَّخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلًا.

الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: جَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: الْعَيْكِيُّ: كَدُّ ثَنَا ثَابِتُ قَالَ: اللَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَوْ شِفْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ: لَوْ شِفْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ عُمَرُ أَبُوبَكُر بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

[٦٠٧٧] عَلَيْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَّأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَخْضَبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذُ.

[٦٠٧٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى

آپرنگنے کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، کہا: آپ کی واڑھی میں چندہی بال سفید تھے۔ میں نے کہا: کیا حضرت ابو بکر ڈٹائٹؤ رنگتے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، وہ مہندی اور کتم سے رنگتے تھے۔

[6075] الوب نے محد بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے سوال کیا: کیا رسول الله تاٹیل نے بالوں کورنگا تھا؟ کہا: انھوں نے آپ کے بہت ہی کم سفید بال دیکھے تھے۔

[6076] ثابت نے کہا: حضرت انس بن مالک ٹاٹٹو سے بی گاٹی کے بادے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی کے سرمبارک میں جوسفید بال موجود تھے، اگر میں انھیں گننا چاہتا تو گن لیتا۔ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹی نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے مہندی اور کتم کو ملا کر بالوں کو رنگ لگایا اور حضرت عمر ڈاٹٹو نے خالص مہندی کا رنگ لگایا۔

[6077] علی جمضی نے کہا: ہمیں مثنیٰ بن سعید نے قادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حصرت انس بن ما لک ڈٹٹٹ سے روایت کی ، کہا: سر اور داڑھی سے سفید بال نو چنا مکروہ ہے ، انھوں نے کہا: رسول الله مُلٹی نے بالوں کو رنگ نہیں لگایا، آپ کی بچہ داڑھی اور سر بھے سفیدی تھی اور سر میں بچھ سفیدی تھی اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے۔

[6078]عبدالصمد نے ثنیٰ (بن سعید) ہے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[۲۰۷۹] محمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَلَمْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَهُرُونُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ؟ وَاللهُ بِيَنْضَاءَ.

يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةٍ، هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبْلَ وَأَرِيشُهَا.

آ المبارك الم

[٦٠٨٢] (...) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ بِهٰذَا، وَلَمْ يَقُولُوا: أَبْيَضَ قَدْ شَابَ.

[٦٠٨٣] ١٠٨ - (٢٣٤٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[6079] خلید بن جعفر نے ابوایاس سے حضرت انس ٹاٹیٹا کے بارے میں سنا، ان سے نبی ساٹیٹا کے سفید بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: اللہ تعالی نے سفید بالوں کے ساتھ آپ کے جمال میں کی نہیں کی تھی۔

[6080] زہیر نے ابوالحق سے، انھوں نے حضرت ابو جحیفہ ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طالحیٰ کو دیکھا، آپ کی اس جگہ پر سفیدی تھی، زہیر نے نچلے ہونٹ کے نیچو والے اپنے بالوں پر انگلی رکھ دی، ان (ابو جحیفہ ڈاٹھ) سے کہا گیا: ان دنوں آپ (حاضرین میں سے) کس کی طرح (کس عمر کے) تھے (آپ سب سے چھوٹے ہوں گے؟) انھوں نے کہا: میں تیروں کے پیکان اور ان کے پر لگا تا تھا۔

[6081] محمد بن نضيل نے اساعيل بن ابی خالد ہے، انھوں نے حضرت ابوج حيفه والنو سے روايت کی، کہا: ميں نے رسول اللہ طالبی کو ديکھا، آپ گورے ہے، بالوں ميں تھوڑی می سفيدی آئی تھی، حضرت حسن بن علی والنو آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔

[6082] سفیان، خالد بن عبدالله اور محمد بن بشر، سب نے اساعیل سے، انھوں نے حضرت ابوج حیفہ وہائٹو سے روایت کی۔ ان سب نے رہیں کہا: آپ گورے تھے، بالوں میں تھوڑی تی سفیدی آئی تھی۔

[6083] ساک بن حرب نے کہا: میں نے حضرت جابر

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ عَيْلَا؟ قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ،

بن سمرہ ڈاٹٹ سے سنا، ان سے نبی سُلٹی کے سفید بالوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا، انھوں نے کہا: جب آپ سرمبارک کو تیل لگاتے تھے اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔

# (المعجم ٣٠) (بَابُ إِثْبَاتِ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ، وَصِفَتِهِ، وَمَحَلِّهِ مِنْ جَسَدِهِ اللَّيْرِ (التحفة ٣٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَ إِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الشَّهْمِ مَثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ النَّحَادَةُ مَعْدَهُ.

[٦٠٨٥] -١١٠ [٦٠٨٥] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: رَأْيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَام.

[٦٠٨٦] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبِيرٍ عَدَّثَنَا عُبِيرٍ عَدَّثَنَا عُبِيرٍ عَلَيْهُ اللهِ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

### باب:30- ني مَنْ النَّيْمُ كي مهر نبوت،اس كي هيئت اور جسداطهر پراس كامقام

[6084] اسرائیل نے ساک سے روایت کی کہ انھوں نے حفرت جابر بن سمرہ بڑا تھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھ:
آپ ٹاٹیز کے سرمبارک اور داڑھی کے اگلے جصے میں ہلکی می سفیدی آگئی تھی، جب آپ ٹاٹیز تیل لگاتے تو وہ نمایاں نہ ہوتے اور جب سر کے بال بکھرے ہوتے تو نمایاں ہوجاتے اور آپ کی داڑھی کے بال گھنے تھے، ایک شخص کہنے لگا: کیا آپ کا چہرہ انور تلوار کے مانند (چمکٹا ہوا) تھا؟ انھوں نے کہا:
منہیں، بلکہ سورت اور چاند کی طرح تھا اور گولائی لیے ہوئے تھا اور میں نے آپ کے کندھے کے قریب کبوتری کے انڈے ماندم پر (نبوت) دیکھی تھی، وہ (رنگ میں) آپ کے جسم مبارک سے مشابھی۔

[6085] شعبہ نے ساک سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ والٹو سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ والٹو کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی، جیسے وہ کبوتری کا انڈ اہو۔

[6086] حسن بن صالح نے ساک سے اس سند کے ساتھاس کے مانندروایت کی۔

[۲۰۸۷] ۲۰۱۵ (۲۳٤٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: نَهْبَتْ قَالَ: نَهْبَتْ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ يِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِي ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

[٦٠٨٨] ١١٢-(٢٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، كَلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ عَاصِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ اللّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ اللّهَ عُلْمَ لِلْا لَهُ فِي اللّهُ فَالَ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَالَا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَالِكَ اللّهُ فَالَا اللّهُ فَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَهِ الْيُسْرَى، النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفِهِ الْيُسْرَى، جُمْعًا، عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ النَّالِيلِ.

[6087] جعد بن عبدالرحن نے کہا: میں نے حضرت مائب بن یزید سے سنا، وہ کہدرہ سے: میری خالہ مجھے رسول اللہ طاقیۃ کے پاس لے گئیں اور عرض کی: اللہ کے رسول! میرا بھانجا بیار ہے۔ تو آپ طاقیۃ نے میرے سر پر ہاتھ پھرا اور میرے تن میں برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضوکیا تو میں نے آپ کے وضوکا بچا ہوا پانی بیا، پھر میں آپ کی پشت کے بیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کی پشت کے بیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی مہر (نبوت) مسہری کے لئو کی طرح نظر آئی۔

[6088] عاصم آحول نے حضرت عبداللہ بن سرجس والله الله مَلَا الله والله والله

کہا: پھر میں گھوم کرآپ کے پیچھے ہوا تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، آپ کے باکیں شانے کی نرم ہڈی کے قریب بندمٹھی کی طرح، اس پر خال (تل) مجھے جس طرح جلد پر آغانے شاب کے کالے نشان ہوتے ہیں۔

# (المعحم٣) (بَابُ قَدْرِ عُمُرِهِ ﷺ وَالْقَامَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِ

## باب:31-آپ مَالَيْظُ كَيْ عَمِر مبارك اور مكه اور مدينه مين آپ كا قيام

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ اللهِ عَلَى وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ اللهَّهِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبَالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَالْمَدِينَةِ عَشْرَ وَالْمَدِينَةِ عَشْرَ وَالْمَدِينَةِ عَشْرَ وَالْمَدِينَةِ عَشْرَ وَالْمَلُولُ وَاللّهُ عَلَى وَالْمَدِينَ سَنَةً وَلَوْلَ اللهُ عَلَى وَالْمَلُولُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ وَلِحْتَيْهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

[6089] امام ما لک نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے،
انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤ سے روایت کی، انھوں
نے ان (حضرت انس ڈاٹھؤ) کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول
اللّٰہ ٹاٹھؤ بہت دراز قد تھے نہ پستہ قامت، بالکل سفید تھے نہ
بالکل گذی، نہ تخت گھنگرالے بال تھے اور نہ بالکل سیدھے،
اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں بعثت سے نوازا،
آپ دس سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور دس سال مدینہ میں،
اللّٰہ تعالیٰ نے ساٹھ سال (سے پچھ زائد) عمر میں آپ کو
وفات دی جبکہ آپ کے سراور واڑھی میں بیس بال بھی سفید
نہیں تھے۔

فلکدہ: آگے حدیث: 6091 میں خود حضرت انس ڈٹٹو سے تعین کے ساتھ آپ کی عمر مبارک تر یسٹھ 63 سال منقول ہے۔ اس پر سب کا انفاق ہے کہ مدینہ کی اقامت دس سال ہے۔ صحابہ کی اکثریت کا بیان میہ ہے کہ آپ بعثت کے بعد تیرہ سال مکہ میں مقیم رہے۔ جمہور کے نزدیک یہی قول رائج ہے۔ ساٹھ 60 یا پنیسٹھ (65) سالوں کی بات اس وقت کی گئی جب عمر مبارک کا تعین مقصود نہ تھا ، محض تخیینے سے عمر مبارک کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ بہت سے مواقع پر گفتگو میں یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔

[ ٦٠٩٠] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّتَنِي الْفَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثِنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا: كَانَ أَزْهَرَ.

[6090] اساعیل بن جعفر اور سلیمان بن بلال دونول نے رہید بن ابی عبد الرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک رہائی ہے۔ انھوں نے حضرت انس بن مالک رہائی سے ماند حدیث بیان کی اور ان دونول نے اپنی حدیث میں مزید بیان کیا: آپ مائی کا رنگ کھاتا ہوا تھا۔

### (المعجم٣٢) (بَابُ كَمْ سِنُّ النَّبِيِّ مَالَيْظِ إِيوْمَ قَبض)(التحفة ٣٢)

[٦٠٩١] ١١٤ - (٢٣٤٨) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْم: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٌّ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكُر الصِّدِّيقُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ.

[۲۰۹۲] ۱۱۰–(۲۳٤۹) وَحَدَّشَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوفِّي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِيِّنَ سَنَةً.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْل ذٰلِكَ.

[٦٠٩٣] (...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالًا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْل.

(المعجم٣٣) (بَابُ كُمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ثَالَيْمُ إِلَيْمُ المُكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ ) (التحفة ٣٣)

[٢٠٩٤] ١١٦-(٢٣٥٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

# باب:32 وفات كون نبي مَالِينَمُ كَي عمر كياتهي؟

[6091] زبير بن عدى نے حضرت انس بن مالك ثالثة سے روایت کی کہ انھول نے کہا: رسول الله مُلَّيْلُم نے وفات پائی اور آپ الله تریس (63) سال کے تھے اور حفرت ابو بكر جانفا (فوت ہوئے) اور وہ تریسٹھ سال کے تھے اور حفرت عمر رالنوز ( کی شہادت ہوئی) اور وہ تریسٹھ سال کے

[6092] عقيل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر ہے، انھول نے حضرت عائشہ چھٹا سے روایت كى كەرسول الله ظافيا كى وفات موكى اورآپ تريسى سال کے تھے۔

ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن سیتب نے بھی اس طرح بتابابه

[6093] بونس بن بزید نے ابن شہاب سے دونوں سندول سے عقیل کی حدیث کے مانند (بیان کیا۔)

باب:33-مكه اورمدينه مين نبي مَثَاثِيمٌ كَتَنَاعُرصه

[6094] ابومعمر اساعيل بن ابراجيم مذلي نے كها: جميس سفیان نے عمرو (بن دینار) سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ كَانَ النَّبِيُّ عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ثَلَاثَ عَشْرَةً.

[٦٠٩٥] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ لَبِثَ النَّبِيُ عَيَّةٍ بِمَكَّةً؟ قَالَ: عَشْرًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بِضْعَ عَشْرَةَ، قَالَ فَعَفَّرَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِر.

میں نے عروہ سے بوجھا: نبی مُنَاتِیْمُ (بعثت کے بعد) مکہ میں کتنا عرصہ رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال۔) انھوں (عمرو) نے کہا: میں نے کہا: حضرت ابن عباس ڈاٹھُنا تیرہ (سال) کہتے تھے۔

[6095] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے عمرو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: یمیں نے عروہ سے بو چھا: نبی مٹائیڈی را بعثت کے بعد ) مکہ میں کتنے سال رہے؟ انھوں نے کہا: دس (سال ۔ ) کہا: میں نے کہا: حضرت ابن عباس ڈاٹٹا تو دس سے کہا: حضرت ابن عباس ڈاٹٹا تو دس سے کہا: تو انھوں (عمرو بن دینار) نے کہا: تو انھوں (عروہ ڈلٹے) نے کہا: اللہ ان کی مغفرت کرے! اور کہا: انھوں نے بیعمرشاعر کے قول سے اخذ کی ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ ان كا اشارہ ابوتیس صرمہ بن ابی انس انساری کے اس شعر کی طرف تھا: ﴿ تَوْی فِی قُرَیْشِ بِضْعَ عَشَرَةَ حِجَّةً ﴾ یُذَکِّرُ لَوْیَلْقٰی صَدِیقًا مُّواتِیًا ﴾ '' آپ دس سے پھوزائد برس مکہ میں تھے مرہے ۔ لوگوں کوئی یاد کراتے رہے کہ آپ کوموافقت کرنے والا دوست مل جائے۔'' یعنی بری تعداد میں ایسے دوست ملتے جس طرح مدینہ سے ملے۔شعر میں جو بات کہی گئ، وہ متند ہے کیونکہ وہ شعررسول اللہ گاڑا اور صحابہ کے سامنے بڑھا گیا۔ صحابہ نے بار باراسے سنا اور دہرایا۔ اگراس میں کوئی غلطی ہوتی تو ضروراس کی نشاندہ کی جاتی۔ ﴿ پُحِیلے باب کی صدیث: 609 میں خودعروہ رُولئے نے سیدہ عائشہ گاڑا سے روایت کی ہے کہ آپ گاڑا کی پوری عمر مبارک تربیٹ سال تھی۔ اس حیاب سے بھی بعث کے بعد مکہ میں آپ کی عمر کے 13 سال ہی گزرے۔ یہی درست ہے اور جمہور نے ای کوئر جے دی ہے۔

إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِكَثُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ عَشْرَةَ، وَتُوفِقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ.

[٦٠٩٧] ١١٨-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جُمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ

[6096] عمروبن دینار نے حضرت ابن عباس اللہ است روایت کی کدرسول اللہ طاق کا مکہ میں تیرہ سال رہے، آپ کی وفات ہوئی اور آپ تریسٹھ سال کے تھے۔

[6097] ابوجمرہ ضبعی نے حصرت ابن عباس ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا کہ میں تیرہ سال رہے آپ کی طرف وی جیجی جاتی تھی اور مدینہ میں دس سال رہے، رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُولِى آپِ كَاوفات بُوكَى اورآپِ تريسُ مال كے تھے۔ إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَّمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ سَنَةً .

> [٢٠٩٨] ١١٩ - (٢٣٥٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: كَانَ أَبُوبَكُرِ أَكْبَرَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَّسِتِّينَ.

> قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم، يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرُوا سِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ئَلَاثٍ وَّسِتِّينَ سَنَةً، وَّمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَّهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ، وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتَّينَ .

[٦٠٩٩] ١٢٠–( . . . ) وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّينَ.

[6098] سلام ابواحوص نے ابواسحاق سے روایت کی، کہا: میں عبداللہ بن عتبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو (وہاں بیٹھے ہوئے) لوگوں نے رسول اللہ ظائی کی عمر کے بارے میں بات کی ۔لوگوں میں سے ایک نے کہا: حضرت ابو بکر وہٹی عمر میں رسول الله طاقع سے بوے تھے،عبدالله دالله کہنے لگے: رسول الله طافيم كا انقال ہوا اور آپ تریسٹھ سال کے تھے، حضرت ابوبكر والله كا انتقال ہوا اور وہ بھی تریستھ سال کے تھے اور حضرت عمر وہ اللہ کوشہید کیا گیا اور وہ بھی تریسے سال کے تھے۔

کہا: ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ، جنھیں عامر بن سعد كها جاتا تقا، كها: بميس جرير (بن عبدالله بن جابر بلي والله) نے حدیث بیان کی کہ ہم حضرت معاوید دانش کے پاس بیٹھے موے تصور لوگوں نے رسول الله تاليم کی عمر مبارک كا ذكر كيا تو حضرت معاويه الله عن بتايا: رسول الله عليه كا انقال ہوا اور آپ تریسٹھ برس کے تھے، حضرت ابوبکر ڈاٹٹ فوت ہوئے اور وہ تریسی برس کے تھے اور حضرت عمر واللہ شہید ہوئے اور وہ بھی تریسٹھ برس کے تھے۔

[6099] شعبہ نے کہا: میں نے ابواسخی سے سنا، وہ عامر بن سعد بکل سے حدیث روایت کر رہے تھے، انھوں نے جریر سے روایت کی ، انھوں نے حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کوخطبہ دیتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله ظافیم کا انتقال ہوا تو آپ تریسٹھ برس کے تھے اور ابوبکر وعمر ڈاٹٹن (بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے۔) اور اب میں بھی تریسٹھ برس کا ہوں۔ 🚣 فائدہ: حضرت معاویہ وہ فٹو نے پہلے جھوٹی مجلس میں یہ بات واضح کی،اس کے بعد خطبہ میں بھی بیان کردی تا کہ لوگوں کو سیرت کے اس پہلو کا اچھی طرح پتہ چل جائے۔

> [٦١٠٠] ١٢١-(٣٥٣) وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ، مَّوْلَى بَنِّي هَاشِم قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس: كَمْ أَثْنَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَٰلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَى، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ، بُعِثَ إلَيْهَا خَمْسَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ، يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ، مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

[٦١٠١] (. . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

[٦١٠٢] ١٢٢–(...) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّل: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، مَّوْلَى بَنِي هَاشِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَّسِتِّينَ.

[٦١٠٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[6100] یزید بن زریع نے کہا: ہمیں پونس بن عبید نے بنوہاشم کے آزاد کردہ غلام عمار سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابن عباس والنف سے سوال کیا کہ وفات کے وقت رسول الله على ( كى عمر مبارك ) كے كتنے سال كررے تھى؟ انھوں نے کہا: میں نہیں سمھتا تھا کہتم جیسے شخص یر، جو آب الليلم مي كي قوم سے (متعلق) تھا، يہ بات مخفى ہوگى \_ كہا: میں نے عرض کی: میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا تو میرے سامنے انھوں نے باہم اختلاف کیا۔ تو مجھے بیاحیا معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں آپ کا قول معلوم کروں، انھوں نے کہا: تم حساب کر سکتے ہو؟ کہا: میں نے عرض کی: جی ہاں، انھوں نے کہا: (پہلے) تو جالیس او، جب آپ کومبعوث کیا گیا، (پھر) پندرہ سال مکہ میں، جھی امن میں اور مجھی خوف میں اور دس سال مدینه کی طرف ہجرت ہے (لے کرجمع کرلو۔)

[6101] شعبہ نے پیس سے اس سند کے ساتھ بزید بن زریع کی حدیث کے مانندہمیں حدیث بیان کی۔

[6102] بشر بن مفضل نے کہا: ہمیں خالد حذاء نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں بی ہاشم کے آزاد کردہ غلام عمار نے حضرت ابن عباس والفیاسے حدیث بیان کی کہ رسول الله ظائفا کی وفات ہوئی اورآپ پنیسٹھ برس کے تھے۔

[6103] ابن عليه نے خالد ہے اس سند کے ساتھ ہمیں مدیث بیان کی۔ [١٠٤] ١٢٣] ١٠٤] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ عِشْرَةً سَنَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَتَمَانَ سِنِينَ يُولِي

[6104] حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابن عباس در شین سے روایت کی، کہا: رسول الله مگالیم کمہ میں پندرہ سال رہے، سات سال تک آپ آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے اور کچھ دیکھتے نہیں تھے۔اور آٹھ سال تک آپ کی طرف وحی آتی رہی اور (پھر) آپ مدینہ میں دس سال رہے۔

على الله: حضرت ابن عباس والمجار بن الي عمار كى روايت مين آغاز نبوت كے بعد رسول الله والله والله على كم مين قيام پندره برس اور وفات کے دفت آپ ٹاٹیٹ کی کل عمر مبارک پینسٹھ برس منقول ہے، جبکہ عمرو بن دینار اور ابو جمرہ ضبعی نے حضرت ابن عباس والثن سے واضح طور پر نبوت کے بعد مکہ میں آپ کا قیام تیرہ سال اور عمر مبارک تریسٹھ برس نقل کی ہے۔ (حدیث: 6094-6094) يهي بات ديگر اجل صحابه، مثلاً: حضرت عائشه، حضرت انس اور حضرت معاويه رئائيم كي روايات كے بھي مطابق ہے۔ بعد کے اکابرامت نے اس کور جیج دی ہے۔ (فتع الباري: 189/8) ايسامحسوس ہوتا ہے كہ عمار بن الى عمار كے سامنے حضرت ابن عباس پڑھٹانے رسول الله ٹاٹیل کی وحی کےحوالے سے تفصیلی بات کی ، وحی کی ابتدائی صورت سیجےخواب تھے، اس ز مانے میں مختلف مخلوقات کی طرف سے رسول اللہ علیما کے اکرام کا آغاز ہو گیا تھا۔حضرت عائشہ صدیقہ بھٹانے بھی خوابوں ہی کو آغاز قرار دیا ہے۔ ام المونين الله الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ .... " أوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْوَحْي الرُّوفْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ .... " "رسول الله كَالَيْمُ يروى كا آعاز نينديس الجهخوابول سے بوا۔'(صحيح البخاري، حديث: 3) حضرت ابن عباس عافي نے عاركو سے خوابول کے زمانے سے بھی آگاہ کیا۔ بعد میں غارحراء کی وجی کے بعد فترۃ الوجی (وجی کی بندش) کا عرصہ آیا۔اس عرصے میں بھی رسول الله ناتی کو وہ علامات نظر آتی رہیں جو اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ آپ ناتی کا بلاشک وشیہ نبی ہیں۔حضرت ابن عباس عاشی نے اس کا تذکرہ کیا۔اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں تسلسل سے نزول وحی ہوا،حضرت ابن عباس ڈاٹٹھا کے اندازے کے مطابق مکہ میں پیہ عرصه آٹھ سال کا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ عمار بن ابی عمار نے بیسارا حساب کر کے مکہ میں نبوت کا عرصہ پندرہ سال بنایا۔اس میں وحی کے با قاعدہ نزول سے پہلے، تقریباً دوسال، کا وہ عرصہ شامل ہوجاتا ہے جس میں بقول حضرت عائشہ ﷺ خوابوں کی صورت میں وحی کا سلسلہ قائم تھا۔ عمار بن ابی عمار نے ان پندرہ سالوں میں مدینہ کے دس سال شامل کر کے کل عمر مبارک پنیسٹھ برس شار کی ، حالانکہ آپ اللی اس وقت جالیس برس کے تھے جب غار حراء میں حضرت جریل ملی کی آمد ہوئی اور کلام الی کی وحی کا آغاز ہوا۔حضرت ابن عباس ٹائٹ نے خود حساب لگا کر جوعمر مبارک (تریسٹھ سال) بتائی ہے اور مکہ میں عبد نبوت کا جوعرصہ (تیرہ سال) بتایا ہے، وہی حقیقی ہے۔

سیام بھی قابل ذکر ہے کہ شمی سال قمری سال سے بقدر دس گیارہ دن بڑا ہوتا ہے۔اس طرح ہر 33 سال بعد ہجری تقویم میں ایک سال کا اضافہ ہوجاتا ہے، چنانچہ ہجری تقویم کے آغاز (16 جولائی 622ء) سے لے کر 1433ھ (2013ء) تک ہجری تقویم میں سنین کا اضافہ (1433-1391) یعنی 42 سال بنتا ہے۔ یوں نبی کریم ٹائٹی کی عمر مبارک کے 63 سال مشسی تقویم میں تقریباً 61 سال بنتے ہیں۔

## باب:34 آپ مَلْقُلُ كاسائ مبارك

[6105] سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی،
انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے سنا، انھوں نے اپ والد
سے روایت کی کہ نبی مُلِیْم نے فرمایا: ''میں محمد ہوں، میں احمد
ہوں، میں ماحی (مٹانے والا) ہوں، میرے ذریعے سے اللہ
تعالیٰ کفر مٹا دے گا، میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں، لوگوں
کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا اور میں
عاقب (آخر میں آنے والا) ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس

[6106] پونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے محمہ بن جبیر بن مطعم سے، آنھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: ''میرے کئی نام ہیں، میں محمہ ہوں، میں احمہ ہوں، میں احمہ ہوں، میں ماحی ہوں، میں ماحی ہوں، میں عاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں (کے دے گا اور میں عاشر ہوں، لوگوں کا حشر میرے قدموں (کے نشانات) پر ہوگا اور میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نبیں۔' (زہری نے کہا:) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف، رحیم (بھی) رکھا ہے۔

[6107] عقیل، معمراور شعیب، سب نے زہری سے ای سند کے ساتھ روایت کی، شعیب اور معمر کی حدیث میں

### (المعجم٣٤) (بَابُّ: فِي أَسْمَائِهِ تَالَّيُّمُ) (التحفة٣٤)

وَاللَّفُظُ لِرُهُيْرٍ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - حَرْبٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفُظُ لِرُهُيْرٍ وَ قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخُورَانِ: حَدَّنَنا - سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الْآخُورِيِّ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَلِيهِ وَأَنَّ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحٰى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ الْمُنْ الْمُعْرَادِي لَيْسَ بَعْدَهُ وَالْنَا الْمُعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ الْمُعْمِي الْمُنْ مُنْ الْمُعْرِقِبُ الْمُعْرِقِبُ اللَّهُ الْمُعْرَادِي لَيْسَ بَعْدَهُ لَيْسَ بَعْدَهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَقِيلِ الْمُعْلَى عَلَيْمِ الْمَاحِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِعِمْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمُ ا

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ قَالَ: «إِنَّ لِي عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةٍ قَالَ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي اللهِ عَنْ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ اللّهِ يَلْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ اللّهِ يَعْدَهُ اللهُ مِنَا الْعَاقِبُ اللّهِ يَعْدَهُ أَحَدٌ». وَقَدْ سَمَّاهُ الله رَوُوفًا لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ». وَقَدْ سَمَّاهُ الله رَوُوفًا رَحِيمًا.

تَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الرُّهْرِيِّ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَقِيْ وَمَا الْعَاقِبُ؟ وَمَا الْعَاقِبُ؟ مَعْمَرٍ: قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ فَعْمَرٍ : الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ شُعْمَرٍ اللهِ وَعَيْبُ مَعْمَرٍ اللهِ مَعْمَرٍ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(حضرت جبیر بن مطعم والنظ کے) یہ الفاظ (منقول) ہیں: میں نے رسول اللہ تالیم سے مہا: میں خدیث میں ہے، کہا: میں نے زہری سے کہا: عاقب (سے مراد) کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، معمر اور عقیل کی حدیث میں ہے: کافروں کو (مٹا دے گا) اور شعیب کی حدیث میں ہے: کفر کو (مٹا دے گا۔)

کے فاکدہ: آخری روایت سے پہ چاتا ہے کہ رسول الله تاہی کے ناموں کا جومفہوم بیان ہوا ہے، گمان غالب ہے کہ وہ امام زہری کی طرف سے ہے جوان کے بعض شاگردوں نے حدیث کے ساتھ بیان کردیا۔

[بْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ».

[6108] حفرت ابوموی اشعری داشی سروایت ہے،
کہا: رسول الله طالی ہمارے لیے اپنے کی نام بیان فرمایا
کرتے تھے۔آپ نے فرمایا: ''میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور مُم التوب مُقَفِّق (آخر میں آنے والا) ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوب (آپ طالی کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی) اور نبی الرحمہ ہوں (آپ طالی کی وجہ سے انسان بہت می رحمتوں سے نوازے گئے اور نوازے حائیں گے۔)''

(المعحم٣) (بَابُ عِلْمِهِ اللهِ تَعَالَى وَاللهِ تَعَالَى وَشِدَّةِ خَشْيَتِهِ)(التحفة٣٥)

المَّدُّبُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي نَا الْآَكُ (مَلْم) عَنْ أَبِي نَا الْآَكُ (مَلْم) عَنْ أَبِي عَنْ مَّسُرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَفْرت عَائَشَتُهُ الشَّعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ الله عَلَيْمُ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ

باب:35 الله تعالى كے بارے ميں آپ مَالَيْكُمُ كاعلم اور شديد خشيت ركھنا

[6109] جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوخیٰ (مسلم) سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے دمنرت عائشہ ہے انھوں نے کہا: رسول دمنرت عائشہ ہے کہا: رسول اللہ تاہیم نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطافر مائی۔ آپ

ذَٰلِكَ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَرَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا بَالُ رِجَالِ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

کے صحابہ میں سے بعض کو یہ خبر پینچی، انھوں نے گویا کہ اس (رخصت اور اجازت) کو ناپند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا۔

نی مُنگیم کو یہ بات پینچی تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو یہ خبر ملی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو انھوں نے اس کام کو ناپند کیا اور اس کام سے پر ہیز کیا، اللہ کی تشمیت میں ان سب اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اس (اللہ) کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں۔''

على قاكده: ني كريم الله إن جس كام كى اجازت دى اوراس يمل فرمايا، اسے بى كرنا بہترين تقوى ہے۔

آ ( ٦١١٠] ( . . . ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ، نَّحْوَ حَدِيثِهِ.

[6110] حفص بن غیاث اورعیسی بن بولس دونوں نے اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ اضی کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیان کی۔

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَ ﷺ فَعَضِبَ، حَتَّى بَانَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ بَانَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

[6111] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے (ابغی) مسلم سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ را اللہ علیہ انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے ایک کام کی رخصت دی، لوگوں میں سے پچھ نے خود کو ایسا کام کرنے سے زیادہ پا کباز خیال کیا۔ یہ بات نی علیہ کو پنجی تو آپ کو غصہ آیا حتی کہ غصہ آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہوا، پھر آپ تا پی خصہ آیا حتی کہ خصہ آپ کے جہرہ انور سے ظاہر ہوا، پھر آپ تا پی خصہ دفر مایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کی مجھے رخصت دی گئی ہے وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی قسم! میں ان سب سے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا اور ان سب سے زیادہ اللہ کا میں۔''

(المعجم٣٦) (بَابُ وُجُوبِ اتَّبَاعِهِ ثَالَّيْمُ) (التحفة٣٦)

باب:36-آپ تالیم (کے حکم) کا اتباع واجب ہے

[٦١١٢] ١٢٩–(٢٣٥٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْفُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّح الْمَاءَ يَمُرُ، فَأَلِي عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ : «اسْق، يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْر»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ لْهَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النساء: ٦٥].

[6112]عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹافٹونے انھیں حدیث سائی کدانصار میں سے ایک آدی نے رسول اللہ مالی کے سامنے حرہ میں واقع یانی کی ان گزرگاہوں (برساتی نالیوں) کے بارے میں حضرت زبیر جائظ سے جھگڑا کیا جن سے وہ تھجوروں کوسیراب کرتے تھے۔ انصاری کہتا تھا: یانی کو کھلا جھوڑ دو وہ آگے کی طرف گزر جائے، انھوں نے ان لوگوں کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ ٹاکٹا کے پاس جھکڑا لے آئے۔ رسول الله طَيْمُ ن زبير طَافَهُ (كونرمي كي تلقين كرتے ہوئے ان) ے کہا: "تم (جلدی سے اینے باغ کو) پلا کر یانی اینے ہمسائے کی طرف روانہ کردو۔' انصاری غضبناک ہو گیا اور كمن لكًا: الله كرسول! اس ليه كه وه آب كا جهو يهى زاد ہے۔ (صدے سے) نبی کریم ٹاٹیٹر کے چرے کا رنگ بدل گیا، پھرآپ نے فرمایا:''زبیر! (باغ کو) یانی دو، پھراتی دیر پانی کوروکو کہ وہ مجبوروں کے گرد کھودے گڑھے کی منڈ برے عَمراني لكن زير والفؤن كها: الله كي قتم! مين يقينا سجها ہوں کہ بیآیت:' دنہیں! آپ کے رب کی قتم! وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو کتے''ای (واقعے) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ادرآ بندہ جھکڑے نہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیم کی تائیر کرتے ہوئے اور آپ کے ممل انصاف کی شہادت ویتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول الله ٹائیا کا فیصلہ صحیح ہے اور بیکھی واضح ہوتا ہے کہ رسول الله ٹائیل کے کیے ہوئے فیصلے میں ہرانصاف پیندانسان کے لیے دلی رضا مندی کا مکمل سامان موجود ہوتا ہے۔

> (المعجم٣٧) (بَابُ تَوْقِيرِهِ سَلَيْظِ، وَتَرْكِ اِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَ ضَرُورَةَ اِلَيْهِ، أَوْلا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وْمَا لا يَقَعُ، وَنَحْوِ ذَٰلِكَ) (التحفة ٣٧)

[6113] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ بیان کیا کرتے تھے کہ انھوں نے رسول الله طَلِيْظِ كوفرماتے ہوئے سنا: "میں جس کام ہے سمجیں روکوں اس سے اجتناب کرواورجس کام کا حکم رول، اپنی استطاعت کے مطابق اس کوکرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کوسوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے بلاك كرديا-"

باب:37 آپ مالیکم کی تو قیراورآپ سے ایسے

امور کے بارے میں بکثرت سوال کرنا جن کی

ضرورت نه ہویا شریعت نے مکلف نہیں کیا اور پیش

نہیں آئے اوراس طرح (کے بےمقصد سوالات) کو

ترک کردینا

[٦١١٣] ١٣٠-(١٣٣٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالًا: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلٰي أُنْبِيَائِهِمْ». [راجع: ٣٢٥٧]

[٦١١٤] (. . . ) **وَحَدَّثِنِي** مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمَدَ ابْن أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزيدَ بْن الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٦١١٥] ١٣١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا

[ 6114] يزيد بن باد نے ابن شہاب سے اس سند كے ساتھ بالکل اس کے مانندروایت کی۔

[6115] ابوصالح، اعرج، محمد بن زياد اور جهام بن منبه، سب نے حضرت ابو ہر رہ والله است روایت کی ، انھول نے کہا: نبي مَالِيلًا سے روایت ہے (آپ نے فرمایا): "جب تک میں

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَتْبَبَهُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُعَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُحْمَدٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَكْرُوا نَحْوَ تَرَكُمُ هُمُ مُرَّاكُمُ هُ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: «مَا تُرِكْتُمْ، فَالَ: عَنِ النَّبِيِّ هَمَّامٍ: «مَا تُرِكْتُمْ، فَالَ: عَنِ النَّبِيِّ هَمَّامٍ: «مَا تُرِكْتُمْ، فَالَ: عَنِ النَّبِيِّ هَمَّامٍ: همَا مُزَوْدِنِي مَا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ هُ ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ خَدِيثِ هَمَّامٍ: هَا الزَّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ وَّأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

تسمیں چھوڑ رکھوں (کوئی حکم نہ دوں) تم بھی مجھے چھوڑ سے رکھو (خواہ مخواہ کے سوال مت کرو)' اور ہمام کی حدیث میں ہے:''جب تک شمصیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جوتم سے پہلے تھے (کثر ت سوال سے) ہلاک ہو گئے'' پھر انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے سعید بن میں اور ابوسلمہ سے زہری کی حدیث کی طرح (آگے) بیان کیا۔

يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ، مِّنْ أَجْلِ مَسْأَلَته».

[6116] ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تائیل نے فرمایا: "مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے سب سے بڑا جرم وار وہ شخص ہے جوکی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پراسے حرام کر دیا جائے۔"

فاكدہ: شریعت كے جواحكام جس طرح سے دیے گئے ہیں انسان ان پراپنے بہترین فہم كے مطابق پورے اخلاص سے ممل كرے۔ اس میں عافیت بھی ہے اور اللہ كی طرف سے قبولیت كا يقين بھی۔ بال كی كھال اتار نے والے اپنے سوالوں كے ذريع سے اپنے اور دوسروں كے ليے مشكلات كا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ تاہی كم كے بعد شریعت كے نئے احكام تو نازل نہیں ہو سكتے ليكن سوالوں ميں مين ميكھ تكالنے والے، كريد نے والے اور مفروضوں پر اجتہاد كر كے فتوے دینے والے، شریعت كے ان احكام كو جو فطرت كے عين مطابق ہیں مشكل اور بیجیدہ ضرور ہنا دیتے ہیں۔

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: - أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - الزُّهْرِيُّ: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَالِيْةِ: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ اللهِ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

[٦١١٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؟ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَرَ عَنْهُ»، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَنْ شَيْءٍ وَّنَقَرَ عَنْهُ»، وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا.

آلاً الله الله المنافقة الشَّلَهِيُّ وَيَحْمَى بْنُ عَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَهِيُّ وَيَحْمَى بْنُ مُحَمَّدِ اللَّوْلُوِيُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ، قَالَ مُحَمُودٌ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ -: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: بَلَخَ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: "عُرضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيُومِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" قَالَ: فَمَا أَتْلَى لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّلْبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" قَالَ: فَمَا أَتْلَى

[6117] ہمیں سفیان (بن عیدیہ) نے حدیث بیان کی،

کہا: ۔ مجھے یہ اس طرح یاد ہے جس طرح بہم اللہ الرحمٰن

الرحیم یاد ہے ۔ زہری نے عامر بن سعد ہے، انھوں نے

اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تُلَیُّمُ نے فرمایا:

''مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے

بڑا جرم واروہ مخص ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال

کیا جے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو

لوگوں کے لیے حرام کردیا گیا۔''

[6118] بونس اور معمر دونوں نے اس سند کے ساتھ زہری سے روایت کی اور معمر کی حدیث میں مزید بیان ہے:
''دوہ آ دی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بارے میں کہا: عامر بن کے بارے میں کریدا'' اور یونس کی حدیث میں کہا: عامر بن سعد (سے روایت ہے ) انھوں نے حضرت سعد دوائش سے سنا۔

[6119] نظر بن شمیل نے کہا: ہمیں شعبہ نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں موی بن انس نے حضرت انس بن مالک بن فرات ہمیں موی بن انس نے حضرت انس بن مالک بن فرات ہمیں موی بات پنجی تو آپ نے خطبہ ماتھوں کے بارے میں کوئی بات پنجی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ''جنت اور دوزخ کومیرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے خیر اور شر کے بارے میں آج کے دن جیسی اتف کے دن جیسی انفصیلات کھی نہیں دیکھیں۔ جومیں جانتا ہوں، اگرتم (بھی) جان لوتو تم ہنسو کم اور روؤوزیادہ۔'' (حضرت انس جائیا ہے) کہا: رسول اللہ ناٹیا کے صحابہ پر اس سے زیادہ شخت دن بھی نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کے نہیں آیا۔ کہا: انھوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کے روئے کی آوازیں آئے گیں۔ کہا: تو حضرت عمر دائی کھڑے

عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ، قَالَ: غَطَّوْا رُءُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا، قَالَ: فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿يَكَأَيُّهُا مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلَانٌ» فَنَزَلَتْ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشْعَلُوا عَنْ أَشْبَاتَهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوْكُمُ ﴾ [المائدة: ١٠١].

ہوئے اور کہا: ہم اللہ کے رب ہونے ،اسلام کے دین ہونے اور مجمد طافی کے بی ہونے پر راضی ہیں۔ کہا: ایک آ دمی کھڑا ہوگیا اور پوچھا: میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ فلال تھا''اس پر بیآ بت اتری: ''اے ایمان لانے والو! ان چیز ول کے بارے میں سوال نہ کرو جواگر تمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمھیں دکھ پہنچائیں۔'

آ ۱۱۲۰] ۱۳۵-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: خَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: خَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَنَسٍ عُبَادَةً: خَبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عُبَادَةً: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عُنَا أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ مُنَا أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: قَالَ وَبُوكَ وَجُلِّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فَكَرَّنُ» وَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَاوُا لَا تَسْعَلُوا فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[6120] روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث سائی، کہا:
ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے موی بن انس نے
خبر دی، کہا: میں نے حصرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے سا، وہ
کہہ رہے تھے: ایک شخص نے پوچھا: اللہ کے رسول! میرا
باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تیراباپ فلال ہے'' پھریہ
آیت نازل ہوئی: ''اے ایمان والو! ان چیزوں کے بارے
میں سوال نہ کر وجو اگر تمھارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو
شمیں دکھ بہنچائیں۔'' مکمل آیت پڑھی۔

فاکدہ: اللہ نے رسول اللہ تاہیم کو ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا۔ اور آپ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہوایت اور شریعت کے احکام انسانوں کو عطا کیے۔ رسول اللہ تاہیم نے اس بات کو ناپند فرمایا کہ کرید کر کے اپنے سوالوں کے ایب جواب مانگے جائیں جو شریعت کی رحمت کو زحمت بنا دینے کا سبب بن جائیں۔ ایسے سوال جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً: اپنے یا دوسر کو گول کے ذاتی معاملات اور ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرنا جن پراللہ نے پردہ ڈالا ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ منافق ایسے سوال لوگوں کو الجھانے کے لیے اور سادہ لوح مسلمان غیر ضروری باتوں میں خود الجھ کر پوچھا کرتے تھے۔ رسول اللہ تاہیم نے اس بات کو ناپند فرمایا۔ آپ تاہم کو ایسے سوال پند تھے جو دین کے معاملات میں لوگوں کی مشکلات کو کر کرنے کے لیے کیے جاتے۔ بات کو ناپند فرمایا۔ آپ تاہم کو کول کے دلوں میں اللہ کی مجت اور رسول اللہ تاہم کی اطاعت کا شوق زیادہ ہوجائے۔

[ ٦١٢١] ١٣٦-(...) وَحَدَّنِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ [ 6121] يولَم يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ حَرْتالْس بن ما التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ الله تَلْيُمُ مورج وَثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ ظَهر كَا نَمَاز پُرهاكَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، كَمْرُ عَهو عَاور

[6121] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ نے خبر دی کہ (ایک دن) رسول اللہ ڈاٹٹی سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور انھیں ظہر کی نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے

فَصَلّٰى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلُنِي عَنْهُ، فَوَاللهِ! لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا».

هَذَا».
قَالَ أَسَنُ بْنُ مَالِكِ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَّقُولَ: "سَلُونِي" فَقَامَ عَبْدُاللهِ بْنُ حُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنُ حُذَافَة فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَة » فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ وَلَهُ اللهِ عَمْرُ وَلِيكَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ ذٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ ذٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ ذٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ ذٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مُمْرُ ذُلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمْرُ ذٰلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي يَئِدِهِ! لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي يَئِدِهِ! لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا، فِي يَبِدِهِ! لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّة وَالنَّارُ آنِفًا، فِي يَبْدِهِ!

عُرْض لهٰذَا ٱلْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم فِي الْخَيْرِ

وَ الشَّرِّ » .

بہت بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہوں گے، پھر فرمایا: ''جو شخص (ان میں سے) کی چیز کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہت تک اس جگہ کھڑا ہوں، تم مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گ میں تصویں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔''

حضرت انس بن ما لك والثو في كما: جب لوكول في رسول الله علي سے بیسنا اورآپ نے بار بار بیکہنا شروع کر ریا: ''مجھ سے پوچھو'' تو لوگ بہت روئے، اسنے میں عبداللہ بن حذافه الثين كرے ہوگئے اور كہنے لگے: اللہ كے رسول! ميرا باب كون تفا؟ رسول الله تاليم في فرمايا: "وتمحارا باب حذافه تفائ پھر جب رسول الله تلفظ نے زیادہ بار "مجھ سے بوجھو' فرمانا شروع کیا (اور پھ چل گیا کہ آپ غصے میں کہہ رہے ہیں) تو حضرت عمر ڈاٹٹؤ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور كہنے لگے: ہم اللہ كے رب ہونے، اسلام كے دين ہونے اور محمد علیم کے رسول ہونے پر راضی میں۔ جب حضرت عمر وللك نه يكها تورسول الله ماليل في سكوت اختيار فر ماليا-كها: اس كے بعدرسول الله تاليم أن فرمايا: "اچھا، اس ذات ک فتم جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے! ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی کے اندر جنت اور دوزخ کومیرے سامنے پیش کیا گیا تو خیراور شر کے بارے میں جو میں نے آج دیکھا، جمی نہیں دیکھا۔''

کے فائدہ: جب بڑے امور کا ذکر ہور ہاتھا اور آیندہ پیش آنے والے امور سے آگاہ کیا جار ہاتھا تو اس کے دوران میں غیراہم اور لایعنی سوالوں پر آپ ٹاٹیل کو خصہ آیا۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم اس طرح کے سوال کرتا چاہتے ہوتو کرلومیں ہرایک سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت عمر ٹاٹٹو یہ بات سمجھ گئے اور تمام صحابہ کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ کا غصہ خصند اکرنے کی کوشش کی۔ معذرت کے الفاظ میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جو آپ نے بتایا ہم دل و جان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے آپ کے بتائے ہوئے پر اور اپنے ایمان پر راضی ہیں۔

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُذَافَةَ: وَاللهِ! لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسُودَ، لَلهِ بُنُ لَلْحَقْتُهُ.

ابن شہاب نے کہا: عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ بڑائیا کہ عبداللہ بن حذافہ بڑائیا کہ عبداللہ بن حذافہ بڑائیا سے کہا: میں نے بھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹاتم سے زیادہ والدین کا حق پامال کرنے والا ہو۔ کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ سمجھتے تھے کہ ہوسکتا ہے تمھاری مال سے بھی کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو اہل جاہلیت کی عورتوں مال سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح (سوال کر کے) سب لوگوں کے سامنے اپنی مال کو رسوا کر دیتے ؟ عبداللہ بن حذافہ واٹو کے سامنے اپنی مال کو رسوا کر دیتے ؟ عبداللہ بن حذافہ واٹو کہا: اللہ کی قتم! اگر آپ ٹائیم میرانسب کسی حبثی غلام سے بھی ملا دیتے تو میں اس کی ولدیت اختیار کر لیتا۔

کے فاکدہ: حضرت عبداللہ بن حذاقہ جائن کی والدہ نے یہی کہا کہ عبداللہ جائن کا سوال انتہائی غیر مناسب اور لا یعنی تھا۔ رسول اللہ خائن میں ای طرح کے سوال کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے۔قرآن مجید نے بھی واضح کیا کہ ایسے سوالوں کا جواب د کھوے سکتا ہے۔

آخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ؛ حَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ؛ حَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيْرَ، بِهِذَا عَنِ النَّبِيِّ وَعَلِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ، مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثِ، وَحَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ، مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ الْعَيْبُ اللهِ، مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ حَذَافَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ، أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

[6122] معمر اور شعیب دونوں نے زہری ہے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو ہے، انھوں نے نبی ٹاٹٹو ہے بیحدیث اوراس کے ساتھ عبیداللہ کی حدیث بیان کی، البتہ شعیب نے کہا: جمعے عبیداللہ بن عبداللہ نخص نے بتایا عبداللہ نخص خبر دی، کہا: جمعے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن حذاف ڈاٹٹو کی والدہ نے کہا، جس طرح یونس کی حدیث ہے۔

[71٢٣] ١٣٧-(...) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ عَيْلَا حَتَٰى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ:

[6123] سعید نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی ماٹٹ سے (بہت زیادہ اور بے فائدہ) سوالات کیے حتی کہ انھوں نے آپ ٹاٹٹ کواپے سوالات سے تنگ کر دیا، تو ایک دن آپ باہرتشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا: ''اب

«سَلُونِي، لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ قَدْ حَضَرَ.

قَالَ أَنسُ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَّشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَّافِّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنشَأَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحٰي فَيُدْغي فَأَنشَأَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلَاحٰي فَيُدْغي لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ الْخَطَّابِ اللهِ رَبًا، وَبْمِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ وَلِيْ رَسُولًا، عَائِذًا وَبِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَائِذًا وَسُولًا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَائِذًا وَسُولًا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

[٦١٢٤] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؟ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُعْمَدُ قَالَ: عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَمِعْتُ أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ.

[٦١٢٥] ١٣٨-(٢٣٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ

مجھ سے (جتنے چاہو) سوال کرو، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے، میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔'' جب لوگوں نے بیٹ اتو اپنے مند بند کر لیے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں بیکسی بڑے معاملے (وعید، سزا، سخت تھم وغیرہ) کا آغاز نہ ہور ہا ہو۔

حفرت انس بھا تھا نے کہا: میں نے دائیں بائیں ویکھا تو ہے ہوئے میں منہ لیبٹ کر رور ہا تھا تو معجد میں سے وہ شخص اٹھا کہ جب (لوگوں کا) اس سے جھاڑا ہوتا تھا تو اسے شخص اٹھا کہ جب (لوگوں کا) اس سے جھاڑا ہوتا تھا تو اسے تھا (ابن فلال! کہ بحر پکارا جاتا تھا) اس نے کہا: اللہ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ حذافہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تمھارا باپ حذافہ ہے۔'' پھر حضرت عمر بن خطاب ٹھاٹھ اٹھے اور کہا: ہم اللہ کو میں اور ہم ماللہ کا گھا نے فرمایا: ''خیر اور شرمیں جو پچھ میں نے آج دیکھا اللہ تا گھا نے فرمایا: ''خیر اور شرمیں جو پچھ میں نے آج دیکھا ہے ہے۔ کھی نہیں دیکھا۔ میر سے لیے جنت اور جہنم کی صورت گری کی گئی تو میں نے اس (سامنے کی) دیوار سے آگے، ان دونوں کود کھے لیا۔''

[6124] ہشام اور معمر کے والدسلیمان دونوں نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس ڈائٹنا سے میقصہ بیان کیا۔

[6125]عبدالله بن برّاداشعری اور (ابوکریب) محمد بن علاء بهدانی نے کہا: ہمیں ابواسامہ نے برید سے حدیث بیان

قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَضِبَ، ثُمَّ عَنْ أَشْيَاءً كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلِّ: قَالَ لِلنَّاسِ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلِّ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً» فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ الله لِيَّا الله عَمْرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ الله لِيَّا فَالَ: يَا رَسُولَ الله لِيَّا إِنَّا لَهُ لَيْ الله عَمْرُ مَا فِي كُرَيْبِ: قَالَ: قَالَ: «أَبُوكُ سَالِمٌ مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَبُوكُ سَالِمٌ، مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله!

> (المعجم٣) (بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ ۖ تَالَيْمُ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا، عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ)(التحفة٣٨)

[6126] موی بن طلحہ نے اپنے والد سے روایت کی،
کہا: میں رسول اللہ کاللہ کا ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے
گزراجو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے، آپ کاللہ ا نے پوچھا: ''یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟'' لوگوں نے کہا: یہ
گامہ لگا رہے ہیں۔ نر (کھجور کا بور) مادہ (کھجور) میں ڈال
رہے ہیں، اس طرح یہ (درخت) ثمر آور ہو جاتے ہیں۔
آپ کاللہ اس طرح یہ (درخت) ثمر آور ہو جاتے ہیں۔
آپ کاللہ فائدہ ہوتا

كا) يمل ترك كر ديا\_ رسول الله عظم كويد بات بتائي كى تو

باب:38۔شریعت کے حوالے سے نبی مالی اے جو

فرمایاس برهمل واجب ہے، جہال آپ نے دنیوی

امورك بارے ميں محض اپني رائے كا اظهار فرمايا

ہے(اس بر عمل واجب نہیں)

سَعِيدِ النَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فَي اللَّفَظِ، وَهُذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً بَنُ الْعَيدِ النَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَّةً بِقَوْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: همَا يَصْنَعُ عَلَى رُعُوسِ النَّخِلِ، فَقَالَ: همَا يَصْنَعُ هُو لَكَ وَعَى مُعُولُونَ الذَّكَرَ فِي عَلْمَ لَا اللهِ عَلَيْقِ: همَا أَطُنُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِه

يُغْنِي ذَٰلِكَ شَيْئًا » قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ فَلَا تُؤَلِّكُنْ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا ، فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلً » .

الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا: الْعَنْبِرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ: حَدَّثِنِي ابْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثِنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ: حَدَّثِنِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ ال

قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هٰذَا.

قَالَ الْمَعْقِرِيُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكُّ.

[٦١٢٨] ١٤١-(٣٣٦٣) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

آپ نے فرمایا: ''اگریکام انھیں فاکدہ پہنچاتا ہے تو کریں۔ میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا، تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ تھہراؤ، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمھارے ساتھ بات کروں تو اسے اپنالو، کیونکہ میں اللہ عزوجل پر کہی جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

[6127] عبدالله بن رومي يمامي، عباس بن عبدالعظيم عنری اوراحمد بن جعفر معقری نے مجھے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں نظر بن محد نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں عکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے ابونجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حضرت رافع بن خدیج مالٹ نے مدیث سائی، کہا: رسول الله طافع جب مدینه میں تشریف لائے تو (وہاں کے) لوگ مجوروں میں قلم لگاتے تھے، وہ کہا کرتے تے (کہ) وہ گامعہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "تم کیا كرتے مو؟" انھول نے كہا: مم يدكام كرتے آئے ہيں۔ آپ نے فرمایا: 'اگرتم لوگ بیاکام نه کروتو شاید بهتر ہو۔ ' اس پران لوگوں نے (ایسا کرنا) چھوڑ دیا، تو ان کا پھل گر گیا یا (کہا) کم ہوا۔ کہا: لوگوں نے یہ بات آپ نگای کو بتائی تو آپ نے فرمایا: ''میں ایک بشر ہی تو ہوں، جب میں شمھیں دین کی کسی بات کا تھم دول تواہے مضبوطی سے پکڑلواور جب میں شمصیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کوکہوں تو میں بشر ہی تو ہوں۔''

عکرمہ نے (شک کے انداز میں) کہا: یا ای کے مانند (پھوفرمایا۔)

معقری نے شک نہیں کیا، انھوں نے کہا'' تو ان کا کھل گرگیا۔''

[6128] حماد بن سلمه نے ہشام بن عروہ ہے، انھوں

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسُودِ الْبِنِ عَامِرِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَ يَيِّيُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: اللَّهِ لَكُمْ تَفْعَلُوا لَصَلَّحَ اللَّهُ قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ: فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».

نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اس جاتور حماد ہی نے ثابت ہے، انھوں نے حضرت انس جھ اللہ سے گزر ہوا جو روایت کی کہ نی نظیم کا پچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں گاتھ لگار ہے تھے، آپ نے فر مایا:"اگرتم بینہ کروتو (بھی) ٹھیک رہے گا۔" کہا: اس کے بعد آٹ کاان بیر ردی کھجوریں بیر اہو کیں، پھر پچھ دنوں کے بعد آپ کاان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فر مایا:"تمھاری کھجوریں کیسی رہیں؟" انھوں نے کہا: آپ نے اس اس طرح فر مایا تھا۔ آپ بی اس طرح فر مایا تھا۔ آپ بی والے ہو۔"

### (المعجم٣٩) (بَابُ فَضْلِ النَّظُوِ الِيُهِ تَالَيُّمُ، وَتَمَنِّيهِ)(التحفة٣٩)

قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ: الْمَعْنٰى فِيهِ عِنْدِي، لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَّمُؤَخَّرٌ.

### باب:39۔ آپ ٹاٹی کی زیارت کرنے اور اس کی تمنا کرنے کی فضیلت

[6129] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے روایت کیں، انھوں نے کئی حدیثیں بیان کیں، ان میں یہ (بھی) تھی کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے فر مایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! تم لوگوں میں سے کی پروہ دن ضرور آئے گا کہوہ محصے نہیں دکھے سکے گا۔ اور میری زیارت کرنا اس کے لیے اس سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے پاس ہوگا۔''

(امام مسلم کے شاگرد) ابواسحاق (ابراہیم بن محمد) نے کہا: میرے نزدیک اس کا معنی سے سے کہ وہ شخص مجھے اپنے مسب لوگوں کے ساتھ دیکھے، میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔

## باب:40-حضرت عيسى ملينة كے فضائل

[6130] ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے انھیں بتایا کہ حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: ''تمام لوگوں کی نسبت میں حفرت ابن مریم پٹھا سے زیادہ قریب ہوں، تمام انبیاء علّاتی بھائی (ایک باپ اور مختلف ماؤں کے بیٹے) بیں، نیز میرے اوران کے درمیان کوئی نی نبیں ہے۔''

[6131] اعرج نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹھ کے نے فرمایا: "تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت عیسی ملیفا کے زیادہ قریب موں، تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ ملیفا کے درمیان اور کوئی نی نہیں ہے۔"

[6132] معمر نے ہمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابوہریہ ڈٹاٹٹ نے ہمیں رسول اللہ ٹاٹیٹ سے روایت کیں، انھوں نے کئی احادیث بیان کیں، ان میں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کی نسبت حضرت عینی بن مریم پہلے سے زیادہ قریب ہوں۔' صحابہ نے حضرت عینی بن مریم پہلے سے زیادہ قریب ہوں۔' صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول! کس طرح؟ آپ ٹاٹیٹ نے فرمایا: '' نبیاء علاقی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ دین ایک ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ دین ایک ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ دینوت ہے نبوت جڑی ہوئی ہے۔)'

[6133]معمر نے زہری سے، انھوں نے سعید سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ آ

#### (المعجم ٤٠) (بَابُ فَضَائِلِ عِيسْى عَلَيْهِ السَّلَامُ)(التحفة ٤٠)

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيِّ».

آبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى، اَلْأَنْبِيَاءُ أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسٰى نَبِيِّ».

[۲۱۳۲] ۱٤٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتٍ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ» قَالُوا: كَيْفَ؟ يَا رَسُولُ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ كَيْفَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبَيْ ».

المجادة - ١٤٦ (٢٣٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ إِلْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ

الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثَلِثُهُ إِلَّا نَخَسَهُ اللهِ يَثَلِثُ إِلَّا نَخَسَهُ اللهِ يَثَلِثُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِلَّا الْمَرَانِ اللهِ عَرَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٦١٣٤] (...) وَحَدَّنَيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعًا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالاً: "يَمَسُّهُ حِينَ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالاً: "يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسَّةِ الشَّيْطَانِ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّةٍ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ"، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ "مِنْ مَسِّ الشَيْطَانِ".

[٦١٣٥] ١٤٧ - (. . . ) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَّوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ».

المجادة (٢٣٦٧) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، غَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صِياحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَزْغَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ».

نے فرمایا: "پیداہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکالگا تا ہے، ماسوائے حضرت ابن مریم میٹھا اوران کی والدہ کے۔" پھر حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ نے کہا: اگرتم چا ہوتو بیہ آیت پڑھو (حضرت مریم میٹھ کی والدہ نے کہا:)" میں اس کواور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔"

[6134] معمر اور شعیب نے زہری سے، اس سند کے ساتھ خبر دی، دونوں نے کہا: ''(بچہ) جب پیدا ہوتا ہے تو (شیطان) اسے کچوکا لگاتا ہے اور وہ خود کو شیطان کے کچوکا لگاتا ہے۔'' اور شعیب کی حدیث میں (خود کو، کے بغیر صرف)''شیطان کے کچوکا سے'' کے الفاظ ہیں۔

[6135] حفرت الوہریرہ بھٹڑ کے آزاد کردہ غلام الویونس ملیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت الوہریرہ بھٹڑ کے اور انھوں نے حضرت الوہریرہ بھٹڑ سے روایت کی کہ آپ ٹھٹڑ نے فرمایا: '' آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں اسے جنم دیت ہے، شیطان کچوکا لگاتا ہے، ماسوائے حضرت مریم پٹھٹا اوران کے بیٹے (حضرت عیلی بلینا) کے۔''

[6136] سہیل (بن ابی صالح) کے والد نے حفرت ابو ہریرہ دھنو سے روایت کی، کہا: رسول الله طُلُولُم نے فرمایا: "ولادت کے وقت بچ کارونا شیطان کے کچوکے سے ہوتا ہے۔"

فلکرہ: اطباء کہتے ہیں کہ ولادت کے بعد بچے کے رونے ہے اس کے پھیپھوٹ متحرک ہوجاتے ہیں اوراس کا سانس لینے کا

عمل شروع ہوجاتا ہے۔ شیطان بیکرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بچہ خود روئے یا کوئی اس کے کمر پڑتھی دے کر اس کے بھیھڑوں کو متحرک کرے، وہ اسے چھوتا ہے یا کچوکا لگاتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ آ دم کے ہر بیٹے کی ولادت کے بعد اس سے سب سے پہلا رابطہ اس کا ہو۔ اس بیات کا تقاضا ہیہ کہ بچہ وصول کرنے والے فردکو، ڈاکٹر ہو یا کوئی اور، بیکرنا چاہیے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھائے اور اس کی کمر پر ہلکی ہی چپت لگا کر اس کے پھیپھڑ سے کو تحرک کر دے تا کہ شیطان کو اس کا موقع نہ لے۔ اور والدین کو بیعلیم دی گئی ہے کہ قربت سے پہلے وہ اپنی اولاد سے شیطان کو دور رکھنے کی دعا کریں۔

[٦١٣٧] ١٤٩ - (٢٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: «رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ السَّلَامُ: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ السَّلَامُ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ نَفْسِى».

کے فائدہ: اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے نام کی کھائی ہوئی قسم کے مقابلے میں اپنی بات کو غلط قرار دے دیا جائے۔

(المعجم ٤١) (بَابُ: مِنْ فَضَائِلِ اِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ثَاثِيًا)(التحفة ٤١)

[6138] على بن مسير اور ابن فضيل نے مخار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک والٹو سے روایت کی ، کہا: ایک فحض رسول الله والٹو کا کا کے پاس حاضر ہوا اور کہا: یا خیر البَریَّةِ! ''اے مخلوقات میں سے بہترین انسان!'' آپ مُلِیُّا مِن نے فرمایا: ''وہ ابراہیم ملیا میں ۔' (یعنی بیان کالقب ہے۔)

باب:41-حفرت ابراہیم لیل منافظ کے فضائل

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ : أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مُسْهِرٍ : أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ :

«ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

[٦١٣٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِغْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، مَّوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِغْتُ أَنْسًا يَّقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ.

[٦١٤٠] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بمِثْلِهِ.

[6139] ابن ادریس نے کہا: میں نے عمرو بن حریث کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈلٹٹؤ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ایک مختص نے کہا: اللہ کے رسول!اس (مچیلی حدیث) کے مانند۔

[6140] سفیان نے مختار سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت الس واٹھا کو نبی ناتیا سے روایت کرتے ہوئے سنا، اسی کے مانند۔

کے فائدہ: بیہ بات رسول اللہ ظُلِیْلِ نے تواضع کے طور پر اور اپنے جدامجد، اللہ کے فیل حضرت ابرا ثیم ملیلا کے احر ام کی غرض سے
کہی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ سید اولا دِ آ دم ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی اور حضرت ابراہیم ملیلا کی دعا بھی۔ حضرت
ابراہیم ملیلا بھی خیر البریہ تھے۔

آبِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمِخْرَمِيَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ النَّهُ، بِالْقَدُومِ».

[6141] حضرت الوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، کہا: رسول الله طالع نے فرمایا: ''حضرت ابراہیم نبی طیا نے اسی سال کی عمر میں قدّوم (مقام پر تیشے یا بسولے کے ذریعے) سے ختنہ کیا۔''

کے فائدہ:''قدوم' شام میں ایک مقام ہے۔ای طرح تیشے یالکڑی جھیلنے کے کسی بھی آلے کوقد وم کہتے ہیں جے دستہ لگا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابراہیم ملینا سب سے پہلے انسان ہیں جضوں نے ختنہ کیا۔ آپ کو آسی برس کی عمر تک پہنی جانے کے بعد ختنے کا تھم دیا گیا۔ آپ نے تھم ملتے ہی اس پرعمل کیا۔

آ ۲۱٤٢] ۲۰۱-(۱۰۱) وَحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَخْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكُ مِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكُ مِنْ

[6142] بونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی ﷺ نے فرمایا: "ہم حضرت ابراہیم ملیقا کی نسبت مگل کرنے کے فرمایا: "ہم حضرت ابراہیم ملیقا کی نسبت مگل کرنے کے زیادہ حق دار تھے جب انھوں نے کہا تھا: اے میرے رب!

إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ
الْمَوْتْي، قَالَ: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: بَلَى وَلْكِنْ
لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ،
لَيْطُمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ،
لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَّلَوْ لَبِثْتُ فِي
السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ».
[داجم: ٢٨٢]

مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان سے بوچھا: کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو انھوں نے کہا: کیوں نہیں! مرصرف اس لیے (دیکھنا چاہتا ہوں) کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط مایٹ پررحم کرے! وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے۔ اور اگر میں قید خانے میں اتنا لمباعرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف مایٹ رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا (بلاوا ملتے ہی جیل سے باہر آجاتا۔)'

کے فاکدہ: بیسب باتیں رسول اللہ طاقی نے تواضع کے طور پر اور سابقہ انبیاء بیل کے فضائل واضح کرنے نے لیے فرمائیں۔اللہ پر ایمان، مبراور تحل میں آپ ظافی کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔

[٦١٤٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عَنْ مَّالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْتُ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

[6143] امام مالک نے زہری سے روایت کی کرسعید بن میتب اور ابوعبید نے انھیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے خبر دی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے بیان کی زہری سے روایت کردہ حدیث میان کی۔

[٦١٤٤] ١٥٣-(...) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ يُلُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوْى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ».

[6144] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے، انھوں نے نبی طالع سے روایت کی کہ آپ طالع سے فرمایا: "الله تعالیٰ حضرت لوطیا کی مغفرت فرمائے! انھوں نے مضبوط سہارے کی بناہ کی ہوئی تھی۔"

[7180] 108 - (۲۳۷۱) وَحَـدَّنَـنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ

[6145] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹائے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا '' حضرت ابراہیم طیفائے نے بھی کوئی جھوٹ منہیں بولا، سوائے تین (طاہری) جھوٹوں کے (جوحقیقت میں عین سی متھے، لیکن سنے والے جومفہوم لے رہے تھے وہ دوسراتھا)، دوذات الہی (کی توحید) کے بارے میں: آپ کا

یه کہنا کہ میں بیار ہوں اور بیہ کہنا: بلکہ (اگر بہ بولتے ہوں تو) ان کے اس بڑے نے کیا ہے اور ایک حضرت سارہ میں کے بارے میں۔وہ ایک جابر بادشاہ کی سرزمین پرآئے،حضرت سارہ علیہ ان کے ہمراہ تھیں اور وہ سب لوگوں سے حسین ترین تھیں، آپ ملیٹائے ان ہے کہا: یہ حابرانسان اگر حان گیا کہ تم میری بیوی موتوبیتمهارے معاملے میں مجھ پر غلبہ جاہے گا، لبذا اگر وہ تم سے بوچھے تو اسے بدیتانا کہتم میری بہن ہو، كيونكداسلام كے حوالے سے تم ميرى بهن بھى ہو، اس پورى سرزمین میں مجھے اپنے اور تمھارے علاوہ کسی مسلمان کا علم نہیں (ہم صرف دو ہیں، اس لیے اخوت اسلام کا اطلاق ہمیں پر ہوسکتا ہے۔) جب آپ الفان اس کی زمین (ملک) میں داخل ہوئے تو اس جابر حکمران کے کسی کارندے نے ان کو دیکھا، وہ اس جابر حکران کے پاس گیا اور اس سے کہا: تمھاری سرزمین پر ایک ایس عورت آئی ہے جس کے لائق صرف یمی بات ہے کہ وہ تمھاری ہو۔اس نے (اپنا کارندہ) ان (حفزت سارہ میٹا) کی طرف بھیج کر انھیں منگوا لیا۔ حفرت ابراہیم ملینا نماز کے لیے کھڑے ہوگئے۔ جب وہ (حضرت سارہ میں) اس کے ہاں گئیں تو وہ خود پر قابونہ رکھ سکا،ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تواس پراس کا ہاتھ شدت سے جكر ليا كيا-اس نے ان سے كہا: آپ (اينے) الله سے دعا کریں وہ میرا ہاتھ آزاد کر دے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں (حضرت سارہ بیٹ) نے ایبا ہی کیا۔اس فے دوبارہ یہی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے جکڑ اگیا۔اس نے پہلے کی طرح ان سے بات کی تو انھوں نے ویبا ہی کیا، اس نے (تیسری بار) چر وہی حرکت کی تو اس کا ہاتھ پہلی دونوں بار سے بھی زیادہ شدت ہے جکڑا گیا تو اس نے ان ہے کہا: اللہ سے دعا کرو، وہ میرا

باته آزاد كردب شمص الله كاعبد ديتا هول كشمص نقصان

السَّلَامُ، قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنَ فِي ذَاتِ اللهِ، قَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ وَّقَوْلُهُ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ، فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَّمَعَهُ سَارَةُ، وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاس، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هٰذَا الْجَبَّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي، يَغْلِنْنِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَام، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ، أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَتْ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لَّا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكُ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبضَتْ أَشَدًّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَفَعَلَتْ، فَعَادَ، فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي، فَلَكِ اللهَ أَنْ لَا أَضُرَّكِ، فَفَعَلَتْ، وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانِ، وَّلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ، فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ».

نہیں پہنچاؤں گا۔ انھوں نے (ایبا ہی) کیا اور اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا،اس (جابر حکمران) نے اس شخص کو بلایا جوان کولایا تھا تو اس سے کہا:تم میرے پاس کسی جن زاد کولائے ہو،انسان کونہیں لائے۔تم اسے میری سرز بین سے باہر نکال دواور ہاجر کوبھی اس کے سپر دکر دو۔''

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ فَالَتْ: خَيْرًا، كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ، وَأَخْدَمَ خَادِمًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ!.

آپ الگان نے فرمایا: ''وہ چلتی ہوئی آئیں، جب حضرت ابراہیم ملیا نے اضیں دیکھا تو (نماز سے) سلام چھیرا اور ان سے کہا: اچھی (گزری)، سے کہا: اچھی (گزری)، اللہ نے فاجر کا ہاتھ روک دیا اور خاومہ بھی عنایت فرمائی۔''

حضرت ابو ہریرہ دی لیٹ نے کہا: آسان سے اترنے والے پانی کی اولاد (کہلوانے والو!) یہی (ہاجر)تمعاری مال تھیں۔

فوائد ومسائل: ﴿ عربول کواس وجہ سے بنوماءالسماء کہا جاتا ہے کہ دہ بارش والے علاقے کی تلاش میں رہتے تھے اور بارش سے حاصل ہونے والے پانی اور اس سے اگنے والی گھاس پر دہ اور ان کے جانورگز ارہ کرتے تھے۔اس سے بھی بہتر وجہ تسمید بہتائی گئی ہے کہ عرب حضرت اساعیل ملینہ کی اولاد سے ہیں اور ان کی پرورش زمزم کے پانی سے ہوئی جو آسان سے آیا ہوا پانی ہے۔ ﴿ حضرت اساعیل ملینہ کی والدہ کا نام ہاجر ہے۔ ہمارے ہاں ہ کے اضافے کے ساتھ ہاجرہ معروف ہے۔

## باب: 42 حضرت موی مالفظم کے فضائل

[6146] ہمام بن مدہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے نے ہمیں رسول اللہ طاقیا سے بیان کیں، ان میں سے ایک یہ ہے: رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: 
''بنواسرائیل خلفسل کرتے تھا ورائیک دوسرے کی شرم گاہ دکھتے تھے جبکہ حضرت موی طاق اکیا خسل کرتے تھے، وہ لوگ (آپس میں) کہنے لگہ: واللہ! حضرت موی طاق کو مارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکی کہ انسین صحیبیں کی سوجن ہے۔ ایک ون حضرت موی طاقه کو کہ اخسال کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ عنسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ عنسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ

#### (المعجم ٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ مُوسِّى مَلَّثِيْمُ)(التحفة ٤)

[٦١٤٦] ١٥٥-(٣٣٩) حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع : حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: عَنْ رَّسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلى سَوْأَةِ يَغْتَسِلُ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ

يَّغْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَلَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِغُوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسٰى بِأَثَرِهِ يَقُولُ: فَؤَبِي، حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسٰى، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسٰى مِنْ بَأْسِ.

فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْحَجَرِ. [راجع: ٧٧٠]

آبد الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا عَزِيدُ بْنُ رَبُولِدَ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا عَنِيا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرِى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَعَلَى حَبِيًا، قَالَ: فَكَانَ لَا يُرَى مُتَجَرِّدًا، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوسِيْهِ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ مُونِيهِ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ مُونِيهِ، وَقَضَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي يَسْعٰى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مَتَى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي يَسْعٰى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! مَتَى وَقَفَ عَلَى مَلِا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامُولًا لَا تَكُونُولُ اللّهُ مِنَا قَالُولًا وَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَمِيمًا ﴾ [الأحزاب: 19].

دی، وہ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موکی ملیفا میہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے لیکے: میرے کپڑے، پھر! میرے کپڑے، پھر! یہال تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موکی ملیفا کی جائے ستر دیکھ لی۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی قتم! موکی علیفا کوتو کوئی تکلیف نہیں۔

اس کے بعد پھر تھہر گیا، اس وقت تک ان کو دکھے لیا گیا تھا۔ فرمایا: انھوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پھر کوضر بیں لگانی شروع کردیں۔'

حضرت ابوہر پرہ دلٹائؤ نے کہا: واللہ! بچھر پر چھ یا سات زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے ، یہ پچھر کوموکیٰ ملیٹھا کی مارتھی۔

[6147] عبداللہ بن تقیق نے کہا: ہمیں حضرت ابوہریہ ڈٹائنا نے بتایا، کہا: حضرت موکی ایلا باحیا مرد تھے، کہا: انھیں برہنہ نہیں ویکھا جاسکتا تھا، کہا: تو بنی امرائیل نے کہا: انھیں خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑے خصیتین کی سوجن ہے۔ کہا: (ایک دن) انھول نے تھوڑے کیا (کے ایک تالاب) کے پاس عنسل کیا اور اپنے کیڑے بچھے ہو لیے، اے مارتے تھے (اور کہتے تھے:) لیے اس کے بچھے ہو لیے، اے مارتے تھے (اور کہتے تھے:) میرے کپڑے، پھر! یہاں تک کہوہ بی اسرائیل کے ایک مجمع کے سامنے رک گیا۔ اور (اس کے مارئیل کے ایک مجمع کے سامنے رک گیا۔ اور (اس کے حوالے سے یہ آیت) اتری: ''ایمان والو! ان لوگول کی طرح نہ ہو جاؤ جھوں نے موکی مایٹا کو ایڈ ادی اور اللہ نے موکی مایٹا کو ایڈ اور وجاہت والے) تھے۔'' کو ان کی کہی ہوئی بات سے براء ت عطا کی اور وہ اللہ کے نزد یک انتہائی وجیہ (خوبصورت اور وجاہت والے) تھے۔''

غلے فائدہ:اس مدیث ہے شریعت کا بیتھم واضح ہوتا ہے کہ اگر کسی الزام ہے براءت کا تقاضا ہو یا کوئی اور حقیقی ضرورت (علاج وغیرہ کی) ہوتو مرد (معالج وغیرہ) کسی مرد کے ستر کو دیکھ سکتا ہے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کے ذریعے سے حضرت موکی علیلاً پر جو الزام لگوایا وہ لوگوں کی نظر میں ان کی وجاہت کم کرنے اور ان کی ثان میں کمی لانے کے لیے تھا۔ غلامی میں زندگیاں گزار نے والے بہت سے کم نظراور کم ہمت لوگوں کوشیطان ایسے ہی بہانوں کے ذریعے سے حق کی پیروی سے روکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹیبرلوگوں کے سامنے اس طرح آئیں کہ ان کی ثنان عظیم ہو، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوں، انتہائی خوبصورت ہوں تاکہ ان کی ذات میں کوئی اونی می کمی بھی ان کے اتباع میں کمی کے لیے بہانہ بننے نہ پائے۔اللّٰہ أعلم بالصواب.

[٦١٤٨] ١٥٧ –(٢٣٧٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَاً عَيْنَهُ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لَّا يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَّهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ، بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ، سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ! ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ، قَالَ: فَالْآنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

[6148] محمد بن رافع اورعبد بن حميد نے مجھے حديث بیان کی: عبد نے کہا: عبدالرزاق نے ہمیں خبر دی اورابن رافع نے کہا: ہمیں حدیث بیان کی \_ انھوں نے کہا: ہمیں معمر نے ابن طاوس سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: ملک الموت كوحفرت موى ماينة كے ياس بھيجا كيا، جب وہ (انساني شکل اور صفات کے ساتھ ) ان کے پاس آیا تو انھوں نے اے ایک تھٹررسید کیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، وہ اینے رب کی طرف واپس گیا اورعرض کی: تونے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جوموت نہیں جا ہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا: دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیجے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے میں ایک سال انھیں ملے گا۔ کہا: (فرشتے نے پیغام دیا تو مویٰ ملیّا نے) کہا: میرے رب! پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھرموت ہوگ \_ تو انھوں نے کہا: پر ابھی (آجائے)، تو انھوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ انھیں ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک يقرك يصيك جانے كا فاصله موتا ہے۔ رسول الله تافیم نے فرمایا: ''اگرییں وہاں ہوتا تو میں شمصیں (بیت المقدس کے) رائے کی ایک جانب سرخ میلے کے پنچان کی قبرد کھا تا۔''

کے فائدہ: فرشتے کو بیت کم تھا کہ وہ حضرت موی ملیکا کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آگر روح قبض کرنے سے پہلے ان کی مرضی دریافت کرے۔اس نے آگر روح قبض کرنے کے بجائے زبان سے کہا: اپنے رب کے پاس چلیں؟ حضرت موی ملیکا نے اسے دشن کا آ دمی خیال کرتے ہوئے تھی راد دیا۔ویسے بھی حضرت موی ملیکا سمجھتے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے تھیٹر ماردیا۔ویسے بھی حضرت موی ملیکا سمجھتے تھے کہ ان کی موت ارضِ مقدس میں داخلے کے بعد آئے گی۔اس کے لیے انھوں نے

اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موی ملیک کی دعا کے مطابق انھیں ارضِ مقدس کے قریب موت دی اور وہیں وفن ہوئے۔ بنی اسرائیل کو ان کی جائے تدفین کا پہتہ نہ چل سکا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ ان کی قبر کو پو جنا شروع کر دیتے۔رسول اللہ ٹاٹیل کو یہ قبر دکھائی گئی آپ ٹاٹیل نے معراج کے لیے بیت المقدس کا سفر کیا تو آپ حضرت موی ملیکا کی قبر کے پاس سے گزرے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (دیکھیے، حدیث: 6158)

[٦١٤٩] ١٥٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبَّكَ، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَّكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي، قَالَ: فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُل: الْحَيَاةَ تُريدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُريدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْن ثَوْرٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ تَمُوتُ، قَالَ: فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ، رَبِّ! أَمِنْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، رَمْيَةً بِحَجَرِ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ».

[6149] محمد بن رافع نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ سے روایت کی، اُھول نے کہا: بیاحادیث ہیں جوہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز نے رسول اللہ علق سے بیان کیس، ان میں سے (ایک حديث يه) ب كدرسول الله تأثيم في فرمايا: " ملك الموت حضرت موی ملیقا کے پاس آیا اور ان سے کہا: اینے رب کے یاس چلیس؟ تو حضرت موسیٰ مایٹا نے اس کی آئکھ پرتھیٹر مارا اور اس كى آئكه تكال دى، فرمايا: ملك الموت الله تعالى كے ياس واپس گیا اور کہا: تونے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جوموت نہیں جا ہتا اور اس نے میری آئھ چھوڑ دی ہے، چنانچداللدتعالى نے اس كى آنكھاسے لوٹا دى اور فرمايا: ميرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور کہو: آپ زندگی جا ہے ہیں؟ اگرآپ زندگی جاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر ر میں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے (بین کرحضرت موٹی ملیفائے) کہا: پھر کیا ہوگا؟ کہا: پھر آپ کوموت آ جائے گی، کہا: تو پھر ابھی جلدی ہی (موت آ جائے اور دعا کی:) اے میرے پروردگار! مجھے ارض مقدل سے ایک پھر چھنکنے کے فاصلے پر موت وے۔' رسول الله ظافر الله عن فرمایا: ''الله کی قسم! اگر میں اس جگد کے پاس ہوتا تو میں تم کوراستے کی ایک جانب سرخ میلے کے پاس ان کی قبرد کھا تا۔''

[٦١٥٠] (...) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا

[6150] محد بن کیلی نے کہا: ہمیں عبدالرزاق نے صدیث بیان کی، کہا: ہمیں معمر نے اسی صدیث کے مانند

حدیث بیان کی۔

[6151] تحبين بن منتىٰ نے كہا: ہميں عبدالعزيز بن عبدالله بن الى سلمه في عبدالله بن فضل باشى سے حدیث بیان كى، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ واللہ سے روایت کی ، کہا: ایک بار ایک یہودی اپنا سامان چ رہا تھا، اس کواس کے پچھ معاوضے کی پیش کش کی گئ جو اسے بری لگی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا۔ شک عبدالعزيز كوموا وه كمنه لكانبيس،اس ذات كي قتم جس في موی ماید کوتمام انسانول پر فضیلت دی! کہا: تو انصار میں ے ایک شخص نے اس کی بات من لی تواس کے چیرے پر تھیٹر لگایا، کہا: تم کہتے ہو: اس ذات کی قتم جس نے موٹی مالیا کو تمام انسانول پرفضیلت دی! جبکه رسول الله ظاهر (تشریف لا کے بیں اور) ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کہا: تو وہ یہودی رسول الله طلام كالم كالميا اوركمن لكا: ابوالقاسم! ميرى ذمدداری لی بی ہے اور ہم سے (سلامتی کا) وعدہ کیا گیا ہے اور کہا: فلال مخص نے میرے منہ پرتھیٹر مارا ہے۔تو رسول مارا؟ "كہا كماس نے كہا تھا: \_ الله كے رسول ! \_ اس ذات ك قتم جس نے حضرت موی طیفا كوتمام انسانوں برفضیات دی ہے! جبکہ آپ ہارے درمیان موجود ہیں۔ کہا: تو رسول الله طالقة كوغصة آكيا اورآپ كے چيرة مبارك سے غصكا پتہ چلنے لگا، پھرآپ نے فرمایا: "اللہ کے نبیوں کے مابین (انھیں ایک دوسرے یر) فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنمیں اللہ جاہے گا آسانوں اور زمین میں جو مخلوق ہےسب کے ہوش وحواس جاتے رہیں گے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جے اٹھایا جائے گا وہ میں ہول گایا (فرمایا:)جنھیں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا۔تو (میں دیکھوں

[٦١٥١] ١٥٩–(٣٣٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيُّ يَّعْرِضُ سِلْعَةً لَّهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْئًا، كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ – شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ – قَالَ: لَا، وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ! قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفْى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم! إِنَّ لِي ذِمَّةً وَّعَهْدًا، وَّقَالَ: فُلَانٌ لَّطَمَ وَجُهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» قَالَ: قَالَ - يَا رَسُولَ اللهِ! -: وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ، وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّٰى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْههِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ ، أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةٍ يَّوْمَ الطُّورِ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلَا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُّونُسَ بْن مَتِّى عَلَيْهِ السَّلَامُ». گا کہ) حفرت موئی الیا عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے یوم طور کی بے ہوثی کو شار کیا جائے گا (اور وہ اس کے عوض اس بے ہوثی سے مشتمٰ ہوں گے) یا انھیں مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں (بہ بھی) نہیں کہنا کہ کوئی (نبی) یونس بن متی الیا ہے افضل ہے۔''

[6152] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے اسی سند سے بالکل اسی طرح بیان کیا۔

[6153] لیقوب کے والد ابراہیم (بن سعد) نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور عبدالرحمٰن اعرج سے، انھول نے حضرت ابوہر مرہ وہائٹو سے روایت کی، کہا: دوآ دمیوں کی تکرار ہوگئ، ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانول میں سے۔مسلمان نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے حضرت محمد طَافِيًا کو تمام جہانوں پر فضیلت دی! یبودی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے موکی ملی کو تمام جہانوں پرفضیلت دی! تواس پرمسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یبودی کے منہ پڑھیٹر ماردیا۔ یبودی رسول الله تالیم کے یاس چلا گیا اوراس کے این اور سلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وه سب آپ کو بتا دیا، اس پر رسول الله تاثیر نے فرمایا: ' مجھے موی ملیه پر فضیلت نه دو، (جب) تمام انسان بوش وحواس سے بے گانہ ہوجائیں گے،سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو مویٰ ملیٰ عرش کی ایک جانب (اسے) بکڑے کھڑے مول گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوتے تھے،اس لیے مجھ سے پہلے اٹھائے گئے یاوہ ان میں سے ہیں جنسين الله في (الله من شاء الله "سوائ ان ع جنسين الله جائے گا۔'' کے تحت استثنیٰ کیا ہے۔ [٦١٥٢] (. . . ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهْرُونَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، سَوَاءً.

[٦١٥٣] ١٦٠–(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدِ الْرَّحْمٰن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبُّ رَجُلَانِ، رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفٰي مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ! وَقَالَ: فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَطَمَ وَجُهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوَسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى اللهُ».

طاری ہوگی وہ بلحاظِ مدت سب سے کم آپ کی ہوگی لیکن آپ آئھیں کھول کر دیکھیں گے تو موٹی طینہ آپ کوعرش کے پاس اسے تھا ہے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ طافیٰ نے اس سے بیاستدلال فرمایا کہ موٹی طینہ پر دنیوی زندگی میں بھی صعقہ (بے ہوثی کا عالم) طاری ہوا تھا۔ اس کوشار کر کے ان کی مدت زیادہ ہونے کے باد جود آپ سے پہلے ختم ہوجائے گی یا سب سے کم مدت کے حوالے سے حضرت موٹی طینہ کو استثنا حاصل ہوگا۔

[ ٦١٥٤] ٦٦٠ (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ وَسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، السَّبَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، يَمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

[٦١٥٥] ١٦٢-(٢٣٧٤) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبْيْرِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ مَيْرو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةٌ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ النَّيِّ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَا بِمَعْنَى حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَا بِمَعْنَى حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَا بِمَعْنَى حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَلَا بِمَعْنَى الطُّورِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أو اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ».

[٦١٥٦] ٦٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْد: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: تَحْمُرو بْنِ يَحْيِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي.

[6154] شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب نے خبر دی، انھوں ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: مسلمانوں میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہود یوں میں سے ایک شخص کے درمیان سے ایک شخص میں سعد کی شکرار ہوئی، جس طرح ابن شہاب سے ابراہیم بن سعد کی روایت کردہ حدیث ہے۔

[6155] الواحمرز بيرى نے كہا: بميں سفيان نے عمرو بن كي سے، انھوں نے حضرت البسعيد خدرى دائلا سے، انھوں نے حضرت البسعيد خدرى دائلا سے روايت كى، كہا: نبى تائلا ہے پاس ايك يہودى آيا جس كے چبرے پرتھیٹر مارا گيا تھا، اس كے بعد زبرى كى روايت كے ہم معنى حديث بيان كى، مگر انھوں نے ربوى كي روايت كے ہم معنى حديث بيان كى، مگر انھوں نے ربوى كي روايت كے ہم معنى حديث بيان كى، مگر انھوں نے ربوى كي روايت كے ہم معنى حديث بيان كى، مگر انھوں نے ربوى الله تائلا نے فرمايا:) در محمد علوم نہيں وہ رموى مليا الله على ا

[6156] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں سفیان نے عمر و بن کچی ہے، انھول نے حضرت ابوسعید انھول نے اپنے والد ہے، انھول نے حضرت ابوسعید خدری دائی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ تائیل نے فر مایا: "انبیاء مین کے درمیان کسی کو دوسرے پر بہتر قر ار نہ دو۔" اور ابن نمیر کی حدیث (کی سند) میں ہے: عمر و بن کچی نے ابن نمیر کی حدیث (کی سند) میں ہے: عمر و بن کچی نے کہا: مجھے میرے والد نے حدیث سائی۔

[٦١٥٧] ١٦٤ [٦١٥٧] حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَّشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَنَسُ بُنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَنَسُ وَ وَايَةِ هَدَّابٍ: مَرَرْتُ - عَلَى «أَتَيْتُ أَسْرِي بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، مُوسلى لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصلِّى فِي قَبْرِهِ».

[۱۹۸۸] ۱۹۰-(...) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى يَغْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُنسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، مَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ: سُمَرِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: سَمَرَرْتُ عَلَى مُوسٰى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ". وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسٰى: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ

٤٣) (بَابٌ: فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ النِّبِيِّ ثَلَّيْظُ: "لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَّقُولَ: أَنَا خَيُرٌ مِّنْ يُونُّسَ بْنِ مَتَى") (التحفة ٤٣)

آ ۱۹۹۹] ۱۹۹-(۲۳۷۹) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ

[6157] ہداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا:
ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی اور سلیمان تیمی سے حدیث
بیان کی ، انھول نے حضرت انس بن مالک وہ ٹائٹ سے روایت
کی کہ رسول اللہ سُٹٹی نے فر مایا: ''معراج کی شب میں سرخ
شیلے کے قریب آیا۔ اور ہداب کی روایت میں ہے:۔ میں
موی طیا کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ
دے تھے۔''

[6158] عیسیٰ بن یونس، جریراورسفیان نے سلیمان یمی سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس ڈٹائٹ سے سنا، کہد رہے تھے کہ رسول اللہ ٹٹائٹ نے فرمایا: ''میں حضرت موکی نیا کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔'' اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید رہے ہے: ''جس رات مجھے اسراء پر لے جایا گیا میں (موسیٰ ملیا کے قریب سے )گزرا۔''

ہاب:43۔حضرت یونس مُلِیْلاً کاذکراوررسول الله مُلاَیِّنْهِ کافر مان:''کمی بندے کے لیے لائق نہیں کہ وہ کہے:''میں یونس بن میں سے بہتر ہول''

[6159] البوبكر بن البي شيبه ، محمد بن فثني اور محمد بن بشار نے كہا: ہميں محمد بن جعفر نے حدیث بیان كى ، كہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے روایت كى ، انھوں نے كہا: میں نے مید بن عبدالرحمٰن كوحفرت البوہر رہ دائش سے حدیث بیان

انبیائے کرام ہیں کے فضائل ==

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِّي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: لِعَبْدِي - أَنْ يَّقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْى، عَلَيْهِ السَّلَامُ».

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَّا فَظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَاللَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ عَلَيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى"، وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ.

#### (المعجم ٤٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ، مَنْ يَأْمُ) (التحفة ٤٤)

حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتْقَاهُمْ" قَالُوا: لَيْسَ عَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: "أَتْقَاهُمْ" قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: "فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ" قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَنَادِنِ الْعَرَبِ اللهِ فَعَنْ مَّعَادِنِ الْعَرَبِ الْعَرَبِ

کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نبی منافظ سے روایت کی کہ
''اس نے فرمایا: یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بندے
کو جومیرا ہے۔ابن مثنیٰ نے کہا: میرے کسی بندے کو نہیں
جا ہے کہ وہ کہے: میں این بن مثنی علیا ہے بہتر ہوں۔'

ابن ابی شیبہ نے کہا: محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی۔

[6160] قادہ سے روایت ہے، کہا: میں نے ابوالعالیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: تمھارے نبی مٹافیخ کے چپا کے بیٹے (حضرت ابن عباس ڈاٹیئ ) نے جھے نبی مٹافیخ سے حدیث بیان کی کہ آپ مٹافیخ نے فرمایا: ''کسی بندے کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ کہے: میں یونس بن متی ملیف سے افضل ہوں۔'' آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا۔

باب:44 حضرت يوسف مَا يَثِيُّمُ كَ چِند فضائل

[6161] حضرت الوہريره الله كرسول! لوگوں ميں سب
آپ تالله كريم (معزز) كون ہے؟ آپ نے فرمايا: "جوان
سے زياده كريم (معزز) كون ہے؟ آپ نے فرمايا: "جوان
ميں سب سے زياده متى ہو۔ "صحابہ نے كہا: ہم اس كے متعلق
آپ سے نہيں يو چھ رہے۔ آپ نے فرمايا: "تو (پھر سب
سے بڑھ كركريم) اللہ كے نبى حضرت يوسف عليم ہيں، اللہ
کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ (ان كے والد) بھی اللہ كے نبی كے بیٹے ہیں اور وہ اللہ كے فیل (حضرت ابراہيم علیم) كے بیٹے ہیں اور وہ اللہ كے فیل (حضرت ابراہيم علیم) كے بیٹے ہیں۔ "صحابہ نے كہا: ہم اس كے بارے ميں بھی آپ سے ہیں۔"

تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي نَهِين بِوچِور ہے۔آپ نے فرمایا: "پھرتم قبائل عرب کے الْإِسْلَام، إِذَا فَقُهُوا».

حسب ونسب کے بارے میں مجھ سے یو چھرہے ہو؟ جولوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر دین کو

#### (المعجم٥٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِل زَكُريًّا، مَالْيُكُمُ ) (التحفة ٥٠)

باب:45\_حضرت ذكريا مَا يُؤَمِّ كِ بَعْض فضائل

[۲۱۲۲] ۱٦٩-(۲۳۷۹) حَدَّثْنَا هَدَّاتُ نُنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ كَُانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا ﴾.

[6162] حضرت ابو ہر بریہ دلائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول الله تَالِيَّا نِهُ مِايا: '' حضرت زكر يامليلا ( يبيني كـ اعتبار سـ ) برمهنی تھے۔''

#### (المعجم ٤٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْخَضِر، مَالِيًا)(التحفة ٢٤)

باب:46 حضرت خضر مَا النَّيْمُ كِ بعض فضائل

[٢١٦٣] ١٧٠-(٢٣٨٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، 'صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ الْخَضِر، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، سَمِعْتُ أُبَيَّ ابْنَ كَعْبِ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: ﴿قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطِيبًا فِي بَنِي

[6163]عمرو بن محمر نا قد ، آخل بن ابرا تيم خطلي ،عبيدالله بن سعیداور محمد بن الی عمر کی ، ان سب نے ہمیں ابن عیینہ سے حدیث بیان کی \_ الفاظ ابن افی عمر کے میں \_سفیان بن عیینہ نے کہا: ہمیں عمرو بن دینار نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس الم الله سے كہا: نوف (بن فضاله) بكالى كابيه خيال ہے كه بنواسرائیل کے حضرت موسیٰ مایشا وہ نہیں جو حضرت خضر مایشا کے ہم عصر تھے۔حضرت ابن عباس وہ اللہ نے کہا: اس اللہ کے وشمن نے حجموث بولا ، میں نے حضرت انی بن کعب ڈائٹنے کو بیہ کتے ہوئے سا کہ میں نے رسول الله الله کا کا کو به فرماتے ہوئے سنا: '' حضرت موسیٰ ملیٹا ہنوا سرائیل میں خطبہ دینے کے ليے كھڑے ہوئے توان سے يو جھا گيا: لوگوں ميں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں سب سے زیادہ

جانع والا مول، "آب الله إلى الله تعالى في اس وجه ے ان برعماب فرمایا کہ انھوں نے علم کو (جواصل میں اللہ کے پاس ہے) واپس الله تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں نہ کیا، پھر الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں میں ہے ایک بندہ مجمع البحرین ( دویا نیوں کے ملنے کی جگہ ) پر ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔حضرت مویٰ ماینا نے کہا: میرے رب! میرے لیے ان سے طنے کا کیا طریقہ ہے؟ توان سے کہا گیا: ایک تھیلی میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں آپ مچھلی کو گم یائیں گے وہ وہیں ہوگا۔وہ (حضرت موی ملیظا) چل پڑے، ان کے ساتھ ان کے جوان ساتھی (خادم) بھی چل پڑے، وہ پوشع بن نون مالیکا تھے۔حضرت موی مالیکا نے تھیلی میں ایک مجھلی اٹھا لی، وہ اور ان کا جوان ساتھی چل یڑے یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس پہنچ گئے، موی طاف بھی سو گئے اور ان کا جوان (خادم) بھی سو گیا، اتنے میں مجھلی تھیلی میں تزیی، تھیلی سے نکلی اور سمندر میں جاگری۔ کہا: (حضرت موى ملينة كواس بات كابية نه جل سكا صرف جوان نے یہ بات رکھی۔) اللہ تعالی نے اس مچھلی کے لیے یانی کے بہاؤ کوروک دیا، حتی کہوہ پانی مجھلی کے لیے ایک طاقع کے مانند ہو گیا اور اس کے اندر ہی مچھلی کے لیے ایک سرنگ نما راستہ تھا، حضرت مویٰ طایقہ اور ان کے جوان وونوں کے لیے حمرت ناک بات تھی، ان دونوں نے دن اور رات کے باتی جصے میں سفر جاری رکھا، حضرت مویٰ علیا کا ساتھی (مچھلی كى بات) آپ كو بتانا بمول كيار جب موى اليه في تو ا ہے جوان سے کہا: ہمارا دن کا کھانا پیش کرو، ہمیں اس سفر میں خوب تھاوٹ ہوئی ہے۔ فرمایا: وہ اس جگہ سے جس کا انھیں حکم دیا گیا تھا، آ کے نکل جانے سے پہلے نہ تھے تھے۔ اس (جوان) نے کہا: آپ نے دیکھا، جب ہم چٹان کے پاس رکے تھاتو میں مجھل وہیں بھول گیا اور مجھے شیطان نے

إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، فَٱنْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلامُ، حُوتًا فِي مِكْتَل، وَّانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةً، فَرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِزِّيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَّكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا لهٰذَا نَصَبًا، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ مُوسٰى: ذُلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجَّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسٰى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنِّي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسٰى، قَالَ: مُوسٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ ہی یہ بات (بھی) بھلوادی کہ میں (آپ کے سامنے) اس کا ذكر كرون، اور عجيب بات (يه) ہے كه اس (مچھلى) نے (دوباره زنده موكر) ياني مين راسته بكرليا\_حفرت موى مايئه نے کہا: یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانوں پر روانہ ہو گئے۔ فرمایا: وہ دونوں این قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے جارہے تھے کہ دونوں چٹان کے یاس آئے تو موی الیان نے ایک مردکود یکھا جس نے اینے اردگرد کپڑالپیٹ رکھا تھا۔مویٰ ملیٰۃ نے انھیں سلام کیا، وہ بولے: اس سرزمین پرسلام کہال سے آگیا؟ انھوں نے کہا: میں موی ہوں، یو چھا: بنی اسرائیل کے موی ؟ کہا: ہاں۔ انھوں نے کہا: آپ اللہ کے علم میں سے اس علم پر ہیں جواللہ نے آپ کوسکھایا، اسے میں نہیں جانتا اور میں اللہ کے اس علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا، آپ اسے نہیں جانتے۔حضرت موسی اللہ نے ان سے کہا: کیا میں آپ کے پیچیے پیچیے چلوں تا که آپ مدایت کا وہ علم جوآپ کوسکھایا گیا، مجھے بھی سکھا دیں؟ انھوں نے کہا: آپ میرے ساتھ (رہتے ہوئے) ہرگز مبرنہیں کرسکیں گے (جوسکھنے کے لیے ضروری ہے)،آپاس بات پرصبر کربھی کیسے سکتے ہیں جس کی آپ كوآ گابى (تك ) نبيس \_ (موكى الية في كها: آب ان شاء الله مجھے صبر کرنے والا پائیں کے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔خصر ملیا نے ان سے کہا: اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو اس وقت تک مجھ سے کی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔موی طیع نے کہا: ٹھیک ہے۔ حفرت خضر اور حفرت موی ﷺ سمندر کے کنارے چل پڑے۔ ایک کشتی ان دونوں کے قریب سے گزری۔ دونوں نے ان (کشتی والوں) سے بات کی کہ وہ ان دونوں کو بھی کشتی میں بھالیں۔انھوں نے حضرت خضر ایا کا بیجان

عَلَى عِلْمِ مِّنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَىَّ عِلْم مِّنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسٰىً، عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْنَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسٰى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِّنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسٰى: ۗ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَامٌ يَّلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: وَهٰذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا،

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَّنْفَضَ - يَقُولُ -:
مَائِلٌ، قَالَ الْخَضِرُ بِيدِهِ هٰكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ
لَهُ مُوسٰى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأْنَبُئُكَ بِتَأْوِيلِ قَالَ: هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأْنَبُئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَهُ مُوسٰى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأْنَبُئُكَ بِقَالًا مِلُ لَلهُ مُوسٰى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَا»، قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنْبُئُكَ بِعَالِهِمَا»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةِ: «كَانَتِ الْأُولَى مِنْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيَّةِ: «كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسٰى نِسْيَانًا»، قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى مُوسٰى نِسْيَانًا»، قَالَ: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى فَوَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْخُضِرُ: مَا نَقَصَ عَلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ فَقَالَ لَهُ الْخُضُورُ: مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُضْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُضْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». وَعَلْمَا اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هُذَا الْعُضْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». الله إلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هُذَا الْعُضْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

ليا اور دونوں کو بغير کرا ہيہ ليے کشتی ميں بٹھا ليا۔حضرت خضر ٹائِناً نے کتتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف رخ کیا اور اے اکھیر دیا۔مویٰ ملیکانے ان سے کہا: ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر بٹھایا ہے، آپ نے ان کی کشتی کی طرف رخ کر کے اسے توڑ دیا تا کہ آپ اس کے سواروں کو غرق کردیں،آپ نے بڑاہی عجیب کام کیا ہے۔انھوں نے كها: ميں نے آپ سے كها نه تقاكر آپ مير ب ساتھ صبر نمين كرسكيس كي! انھوں (مويٰ ملاِيوًا) نے كہا: ميرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے (اس) کام کی وجہ سے میرے ساتھ سخت برتاؤ نہ کریں، پھروہ دونوں کشتی ہے نکلے، جب وہ ساحل پر چلے جارہے تصوتو اچا نک ایک لڑ کا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر ملیکا نے اسے سر سے پکڑااوراپنے ہاتھ سے اسے (جسم سے) الگ کر دیا اور اس لڑ کے کو مارویا۔اس برموی ماید نے ان سے کہا: آب نے کی جان (کے قصاص) کے بغیر ایک معصوم جان کوقل کر دیا۔آپ نے بہت برا کام کیا۔انھوں نے کہا: میں نے آپ ے کہانہ تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبرنہیں کرسکیس کے؟`` آپ ٹاٹٹا نے فرمایا:''یہ بات کیلی بات سے شدید ترتھی۔ انھوں (حضرت موی ملیلا) نے کہا: اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کی اور چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے ایے ساتھ ندر کھیں، آپ میری طرف سے عذر تک پہنچ گئے۔ وہ دونوں پھرچل پڑے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے لوگوں تک پہنچےتو دونوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے ان دونوں کومہمان بنانے سے اٹکار کر دیا، پھر ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا جا ہتی تھی \_ یعنی اللہ فرماتا ہے: وہ جھی ہوئی تھی \_حفرت خضر ملیا نے ہاتھ سے ال طرح كيا اورات سيدها كرديا، موىٰ مليلان ان سے كہا: یا ایسے لوگ میں کہ ہم ان کے ہاں آئے تو انھوں نے ہمیں

مہمان نہ بنایا، کھانا تک نہ کھلایا، اگرآپ چاہتے تو اس کام پر
اجرت لے سکتے تھے۔ انھوں نے کہا: بیمیرے اورآپ کے
درمیان جدائی (کا وقت) ہے۔ جن باتوں پرآپ سے صبر نہ
ہوسکا میں آپ کوان کی حقیقت بتا تا ہوں۔ 'رسول اللہ ٹاٹیا کے
نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ موکی ملیا پر رحم فرمائے! میرا دل چاہتا
ہے کہ وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ ہمارے سامنے ان کی مزید
با تیں بیان ہوتیں۔ ' کہا: اور رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: '' پہلی بات حضرت موکی ملیا ہی کی طرف سے نسیان (کی بنا پر) تھی۔'
بات حضرت موکی ملیا کی کام ف سے نسیان (کی بنا پر) تھی۔'
نمایا: ''ایک چڑیا (اڑتی ہوئی) آئی یہاں تک کہ کشتی کے
کنارے پر بیٹھ گئی، پھر اس نے سمندر میں چونچ ماری تو
حضرت خضر ملیا نے ان سے کہا: میرے اور تمھارے علم نے
اللہ کے علم (غیب) میں اس سے زیادہ کی نہیں کی جشنی کی اس

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَّكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَّكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

سعید بن جبیر نے کہا: وہ (حضرت ابن عباس وہ شخه) اس طرح پڑھا کرتے تھے: ان ہے آگے (جدھروہ جارہے تھے) ایک بادشاہ تھا جو ہراچھی کشتی کوغصب کرنے کے لیے پکڑ لیتا تھا۔اور (آگے) اس طرح پڑھا کرتے تھے: اور رہا لڑکا! تو وہ کافرتھا۔

آبد الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّقَبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَّقَبَةَ، عَنْ أَبِي السُلْمَانَ التَّيْمِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا يَّزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَنْ مَوْفَى نَوْفٌ. كَذَبَ نَوْفٌ.

[6164] معتمر کے والدسلیمان تیمی نے رقبہ ہے، انھوں نے ابوائحق ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا: حضرت ابن عباس بھائنا ہے وہ بنی اسرائیل کے موکی علیا اللہ کے حصول کے لیے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موکی علیا اللہ نے خود نہ تھے، حضرت ابن عباس بھائنا نے کہا: بی ہاں، حضرت ابن عباس بھائنا کے کہا: بی ہاں، حضرت ابن عباس بھائنا نے کہا: بی ہاں، حضرت ابن عباس بھائنا

🔬 فائدہ: نوف بن فضالہ بکالی یمنی الاصل تا بھی تھے۔ عالم فاضل انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کعب احبار کی بیوی کے بیٹے یا

کعب کے بیتیج تھے۔حضرت موکی طینا کے بارے میں ان کا پینظریدان کی غلط نہی کا شاخسانہ تھا۔ چونکہ یہ بات خلاف حقیقت تھی اور ایک پنجبر کے حوالے سے تھی، اس لیے حضرت ابن عباس ڈائٹیا نے اس بات کو جھوٹ قرار دیا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جھوٹ کی بات، جوان کی غلط نہی پر بٹنی ہے، خلاف حقیقت ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابن عباس ڈائٹیا نے انھیں جھوٹا شخص قرار دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس ڈائٹیا نے سعید بن جہیر بڑائی کو جو تفصیلی حدیث سائی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نوف کی غلط نہی کو دور کرنا چا ہے ہے۔

[٦١٦٥] ١٧٢ -(. . . ) حَدَّثْنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْب [6165] حضرت الى بن كعب والله في مين حديث انى،كہا: ميں نے رسول الله الله كو بيفرماتے ہوئے سنا: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ بَيْنَمَا ''ایک دن موی ملیدا این لوگول میں بیٹے انھیں اللہ کے دن مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّام یاد ولا رہے تھے (اور) اللہ کے دنوں سے مراد اللہ تعالی کی اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ: نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ، إِذْ قَالَ: مَا نعتیں اور اس کی آ زمائش ہیں،اس وقت انھوں نے (ایک أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَّ أَعْلَمَ مِنِّي، سوال کے جواب میں) کہا: میرے علم میں اس وقت روئے قَالَ: فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، زمین پر مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ خہیں، اس پر الله تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں اس مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ مخص کو جانتا ہوں جوان (موی طینہ) سے بہتر ہے یا (فرمایا:) لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَّالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ جس کے پاس ان سے بڑھ کر ہے۔زمین پرایک آوی ہے الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا جوآپ نے بڑھ کر عالم ہے۔ (موی ملینا نے) کہا: میرے إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ روردگار! مجھے اس کا پت بتائیں، (رسول الله تَلَيْمُ نے) فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لَا فر مایا: ان سے کہا گیا: ایک ممکین مجملی کا زادِ راہ لے لیں، وہ يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ آدی وہیں ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی۔ فَتَاهُ: أَلَا أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّي، فرمایا: تو موی ملینه اور ان کا نوجوان ساتھی چل بڑے، یہاں فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا تك كدوه ايك چان كے پاس پنجے توان (حضرت موكى مايلا) مِنْ سَفَرِنَا لهٰذَا نَصَبًا قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ برایک طرح کی بے خبری طاری ہو گئی اور وہ اپنے جوان کو حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ حچھوڑ کرآ گے چلے گئے ۔مجھلی (زندہ ہوکر) تزیپی اور پانی میں أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَمَا چلی گئے۔ پانی اس کےاو پر اکٹھانہیں ہور ہاتھا، ایک طاقح کی أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ طرح ہو گیا تھا۔ اس نو جوان نے (اس مجھلی کو پانی میں جاتا فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، قَالَ: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ہوا د کیولیا اور ) کہا: کیا میں اللہ کے نبی (موی علیما) کے یاس فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَأَرَاهُ مَكَانَ پہنچ کر انھیں اس بات کی خبر نہ دوں! فر مایا: پھرا سے بھی سیہ

بات بھلا دی گئی۔ جب وہ آ گے نکل گئے تو انھوں نے اپنے جوان سے کہا: جارا دن کا کھانا لے آؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ ہوگئ ہے۔ فرمایا: ان کواس وقت تک تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ (اس جگہ ہے) آ گے نکل گئے تھے۔ فرمایا: تو اس (جوان) کو یاد آگیا اور اس نے کہا: آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بیہ بات بھلائی کہ میں اس کا ذکر کروں اور عجیب بات سے ہے کہ اس (محیل) نے (زندہ ہوکر) یانی میں اپناراستہ پکڑلیا۔انھوں نے فرمایا: ہمیں اس کی تلاش تھی، پھر وہ دونوں واپس اینے قدموں کے نشانات پر چل بڑے۔ اس نے انھیں مچھلی کی جگہ دکھائی۔ انھوں نے کہا: مجھے اس جگہ کے بارے بتایا گیا تھا۔ وہ تلاش میں چل پڑے تو انھیں حضرت خضر مائیلا اپنے اردگرد کیڑا لیکئے نظرآ گئے، گدی کے بل (سیدھے) لیٹے ہوئے تھے، یا کہا: گدی کے درمیانے حصے کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ انھوں نے کہا: السلام علیم! (حضرت خصر علیات نے) کہا: وعلیم السلام! يوچها: آپ كون بين؟ كها: مين موى مون، يوچها: كون موى ؟ کہا: بنی اسرائیل کے مولٰ ۔ یو چھا: کسے آنا ہوا ہے؟ کہا: میں اس ليے آيا ہوں كتيج رات كا جوعلم آپكوديا كيا ہے وہ آب مجھے بھی سکھا دیں۔ (خضر ملیلا نے) کہا: میری معیت میں آپ صبر نہ کر پائیں گے اور آپ اس بات پرمبر کر بھی کیے سکتے ہیں جس کا آپ کو تجربہ بی نہیں ہوا! ایسا کام ہوگا جس کے کرنے کا مجھے حکم ہوگا، تب آپ اسے دیکھیں گے تو صبرنہ کریائیں گے۔ (مویٰ ملیٰۃ نے) کہا: ان شاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انھوں نے کہا: اگر آپ میرے پیچے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خوداس کا ذکر شروع نہ کروں ،

الْحُوتِ، قَالَ: هٰهُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَلَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجِّى ثَوْبًا ، مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ: عَلَى جُلاوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَّجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُّوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَّا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَّكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ: انْتَلِّي عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَانْطَلَقَا حَتِّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَّلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ذَعْرَةً مُّنْكَرَةً، قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ لهٰذَا الْمُكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، **,** وَلٰكِنَّهُ أَخَذَنْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: إِنْ

چروہ دونوں چل بڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انھوں (خضر ملینہ) نے اس میں لمباسا سوراخ کر دیا۔ کہا: انھوں نے کشتی پرایے پہلو کا زور ڈالا (جس سے اس میں درز آگئ) موی طاف نے اٹھیں کہا: آپ نے اس لیے اس میں درز ڈال دی کہ اسے غرق کر دیں۔ آپ نے عجیب کام کیا۔ (خطر اللہ نے) کہا: میں نے آپ ے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کی صورت صبر نہ کر عکیں گ\_ (موی طفان نے) کہا: میرے بھول جانے پرمیرا موّاخذہ نه کریں اور میرے معاملے میں مجھ سے سخت برتاؤنہ کریں۔ دونوں (پھر) چل پڑے یہاں تک کدوہ کچھاڑکوں کے یاس يہنيے، وه کھيل رہے تھے۔ وہ (خضر ملينا) تيزي سے ايک لاک کی طرف بڑھے اور اے قتل کر دیا۔ اس پر مولیٰ ملیفا سخت گھراہٹ کاشکار ہو گئے۔انھوں نے کہا: کیا آپ نے ایک معصوم جان کوکسی جان کے بدلے کے بغیر ماردیا؟''اس مقام ير رسول الله عليم في فرمايا: "بهم بر اور موى عليم برالله كي رمت ہو! اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو (اور بھی) عجیب کام و كيمية ،لكن أخيس اين سائقى سے شرمند كى محسوس موكى ،كما: اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال كرول تو آپ مجھے اپنے ساتھ ندر هيس، آپ ميرى طرف ے عذر کو پہنچ گئے اور ( فرمایا: ) اگر موی مایا اصر کرتے تو (اور بھی) عجائبات کا مشاہرہ کرتے۔''(الی بن کعب واٹھ نے) کہا: رسول الله على جب انبياء مين عيكى كا ذكر كرت توانى ذات سے شروع کرتے (فرماتے):" ہم پراللد کی رصت ہو اور ہمارے فلال بھائی یر، ہم پراللہ کی رحت ہوا۔ پھروہ دونوں (آگے) چل پڑے یہاں تک کدایک ہتی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے۔ کئی مجالس میں چھرے اور ان لوگوں ے کھانا طاب کیا لیکن انھوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، پھر انھوں نے اس (بستی) میں ایک دیوار

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا، وَّلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» - قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا - فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِّتَّامَّا فَطَافَا فِي الْمَجَالِس فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، قَالَ: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: لهٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: سَأُنْبَئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَتَسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخُرْقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَّأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا، وَّكَانَ أَبُوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا، وَّأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انھوں (خضر مایٹا) نے اسے سیدها کھڑا کر دیا۔ (مویٰ ملاِٹا نے) کہا: اگر آپ چاہتے تو ال پراجرت (بھی) لے سکتے تھے۔انھوں نے کہا: یہ میرے اور آپ کے درمیان مفارقت (کا وقت) ہے۔ اور انھوں (موی ملیلا) نے ان کا کپڑا تھام لیا ( تا کہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور كها كه مجھان كى حقيقت بتا دو) كها: ميں ابھى آپ كوان ( کاموں ) کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جوکشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جوسمندر میں (ملاحی کا) كام كرتے ہيں۔" آيت كة خرتك "جباس ير بضدكرنے واللآئے گا تواہے سوراخ والی یائے گا اورآ کے برھ جائے گا اور بدلوگ ایک لکڑی (کے تختے) ہے اس کوٹھیک کرلیں گے اور جولڑ کا تھا تو جس دن اس کی سرشت ( فطرت ) بنائی گئی وہ کفریر بنائی گئی۔اس کے والدین کواس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے، اگر وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاتا تو اپنی سرکثی اور کفر سے انھیں عاجز کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ ان دنوں کو اس کے بدلے میں یا کبازی میں برھ کرصلہ رحی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے اور رہی دیوار تو وہ شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی (اوراس کے نیچےان دونوں کا خزانہ فن تھا۔)" آیت كآختك

آ [ ٦١٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَٰى، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَٰى، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، بِإِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو، عَنْ

[6166] اسرائیل نے ابواتحق سے تیمی کی سند کے ساتھ ابواتحق سے اس کی ابواتحق سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔

[6167]عمروناقد نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدینہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث بیان کی، انھوں نے سعید بن جبیر

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.

ے، انھوں نے حفرت ابن عباس بھٹنا ہے، انھوں نے حفرت ابن عباس بھٹنا ہے، انھوں نے حفرت ابن عباس بھٹنا ہے خورت ابن عکرت کی کہ نبی مُلَاثِنا نے دوایت کی کہ نبی مُلَاثِنا نے دوایت کی کہ نبی مُلَاثِنا کے بجائے)اس طرح پڑھا:(لَتَعِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا)

[٦١٦٨] ١٧٤-(...) حَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ ابْن مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ تَمَارٰی هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَرَّ بهمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاس فَقَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! هَلُمَّ إِلَيْنَا، فَإِنِّي قَدٌّ تَّمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي لهٰذَا فِي صَاحِب مُوسٰي عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَأَلَ السَّبيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟، فَقَالَ أُبَيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا مُوسٰى فِي مَلَاءٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَلْي عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَّقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتُ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتْي مُوسٰي، عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

[6168] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبدالله بن عتبه بن مسعود سے، انھول نے حضرت عبدالله بن عباس ٹائٹنا سے روایت کی کہان کا اور حربن قیس بن حصن فزاری کا حضرت موی میلا کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا، حضرت ابن عباس والنبائے کہا کہ وہ خضر ملیلا تھے، پھر حضرت ابی بن کعب انصاری واللظ کا ان دونوں کے یاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس والنین نے ان کو بلایا اور کہا: ابوطفیل! ہارے پاس آئے، میں نے اور میرے اس ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موکیٰ ملیکھ کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انھوں نے بوچھا تھا؟ ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت أبي والنؤ نے كہا: ميں نے رسول الله ظَيْنَ كوية فرمات موع سنا: "موى مايلة بني اسرائيل كى ایک مجلس میں تصاور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا: کیا آپ کسی ایے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موی الله تعالی نے حضرت موی طیط کی طرف وحی کی: کیول نہیں، جارا بندہ خضر ہے۔ فرمايا: توموى عليه نان سے ملنے كاطريقه يو جها تواللد تعالى نے مجھلی ان کی نشانی مقرر فر مائی اور ان سے کہا گیا: جب آپ مچھلی گم یائیں تو لوٹیں ،آپ کی ان سے ضرور ملا قات ہو جائے گی۔موی ملیفانے ، جتنا اللہ نے جاہا،سفر کیا، پھراپنے جوان سے کہا: ہمارا کھانا لاؤ، جب موی ملیا ف ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا: آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے یاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسٰى لِفَتَاهُ: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ».

إِلَّا أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ.

یہ بھلا دیا کہ میں (آپ کو) یہ بات بتاؤں۔موکی ملیا انے اپنے جوان سے فرمایا: ہم ای کو تلاش کررہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پروالیں چل پڑے۔دونوں کو حضرت خضر ملیا مل گئے، پھران دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔

گر نونس نے بیکہا: وہ (موی طیفہ) سمندر میں مچھل کے آثار ڈھونڈر ہے تھے۔



## تعارف كتاب فضائل الصحابة إلياني ثنيا

انبیائے کرام پیلا کے بعدرسول اللہ ٹالٹیا کے صحابہ کرام ٹھٹھٹنا کے فضائل بیان ہوئے۔ان میں خلفائے راشدین، پھرنمایاں مہاجرین، اجلّ صحابیات اور انصار میں ہے نمایاں اصحاب کے فضائل شامل ہیں۔ رسول اللّه ٹاٹیٹی کے صحابہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا مجوعه بين جن يرالله في انعام كيا: ﴿ أَنَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّهِبِّنَ وَالصِّيفِينَ } "يران لوگول کے ساتھ ہول گے جن پراللہ نے انعام کیا، نبیول،صدیقول،شہیدول اور صالحین میں سے اور بیلوگ اچھے ساتھی ہیں۔'' (النساء 69:4) ان حضرات کے فضائل میں اللہ اور رسول اللہ تالیج کے ساتھ حقیق ایمان اور حقیقی محبت، دانائی، امت کی خدمت، سخاوت، شجاعت، جاں نثاری غرض ان تمام خوبیوں کی دلآویز مثالیں سامنے آ جاتی ہیں جواہل ایمان کواللہ اوراس کے رسول مُلْقِیْظ کے سامنے سرخروکرنے اور دنیا کی نظروں میں انتہائی عزت منداور قابل محبت بنانے کی ضامن ہیں۔حضرت ابوبکر دٹائٹے؛صدیق اکبر ہیں۔ رسول الله مُنْ الله عَلَيْمُ کے ساتھ ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کامل ایمان اور انتہا در ہے کی محبت پر ہنی ہے، اس لیے رسول الله تلكم في احدان ك حوالے سے بدارشاد فرمایا: "إِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِعُهُمَا" ''ایسے دوجن كے درميان تيسرا الله تعالى ہے۔' (حدیث: 6169) آب مُنظِم نے معظیم الثان سرمیفیکید بھی حضرت ابو بکر صدیق واٹھ کوعطا فرمایا: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاس عَلَىَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُوبَكْرِ "" مال (كتعاون) اور (ميرا) ساته دين كمعامل مي مجه يرسب سازياده احسان کرنے والے ابوبکر ہیں۔'' (حدیث:6170) وہ صحیح معنی میں مزاج شناس نبوت تھے۔اللہ کے بعدان کی محبت، اطاعت اور جال نثاري كامحور رسول الله تَاثِيمُ منه اس ليے اگر بني نوع انسان ميں كوئي رسول الله تَاثِيمُ كاخليل ہوسكتا تو وہ ابوبكر راثيَّة ہي ہوتے \_ آپ نگای نے حضرت عمرو بن عاص دلائش کے سوال پران کو یہ بتایا کہ آپ کو آنسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عاکشہ اور حضرت ابوبکر صدیق ہا تھا ہے تھی۔ رسول اللہ ٹائیٹا حضرت ابوبکر ہاٹیا ہی کو اپنا جانشیں سمجھتے تھے اور اس حوالے سے تحریر بھی لکھوانا جاہتے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ میتحریر نہ لکھ سکیس اور مسلمان اپنی شور کی کے ذریعے سے یہی فیصلہ کریں۔رسول اللہ ظافیظ نے ان باتوں پر بھی اینے علاوہ ابو بکر اور عمر چھٹھا کے ایمان کی شہادت دی جن پر عام لوگ فوری طور پر یقین کرنے کے حوالے سے تأمل كاشكار ہوسكتے تھے۔

حضرت عمر دلاتو محبت اور رفاقت میں حضرت ابو بکر صدیق دلاتو کے فوراً بعد آتے تھے۔ دین ،علم ، فتو حات اور امت کی خدمت کے حوالے سے وہ بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ ان کا دل اور ان کی زبان پر حق جاری رہتا تھا اور بعض اوقات اللہ کے احکام ، نزول سے پہلے حضرت عمر دلاتو کے محسوسات اور آپ کی ترجیحات بن جاتے۔ وہ حق کے معاملے میں سخت گیر تھے ، اس لیے شیطان اور اس کے چیلے (منافقین وغیرہ) ان سے کئی کتراتے تھے۔ حضرت عثمان ٹاٹٹو حیا اور انفاق فی سبیل اللہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اللہ ٹاٹٹو کی خاص و خاص اللہ ٹاٹٹو سے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت علی ٹاٹٹو کورسول اللہ ٹاٹٹو سے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت علی ٹاٹٹو سے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹو کا ان داری اور اخوت کا عظیم شرف بھی حاصل تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹو سے محبت کرتے تھے۔ وہ شجاعت کا پیکر تھے۔ آپ ٹاٹٹو کی نے آیت ِنظم پر کے زول کے موقع پر اُنھیں بطور خاص اپنے اہل بیت کا ساتھ احترام، محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے حصے قرار دیا اور پوری امت کو اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ احترام، محبت اور عزت کا سلوک کرنے اور ہدایت اور دین میں ان سے استفادے کی تلقین فرمائی۔

حضرت سعد الله على عسرت العبيده بن جراح الله على على حفاظت مين سيد بهر بوجان والول مين حضرت طلحه عضرت زير بن عوام اور حفرت ابوعبيده بن جراح الله على عقد بيسب آپ كے چوئی كے جال نارول مين سے تقد حضرت طلحه والله والله على الله على

حضرت زبیر ٹائٹ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ ٹھا کے فرزند تھے۔ آپ کورسول اللہ ٹائٹ نے اپنا حواری قرار دیا۔ حضرت ابوعبیدہ ٹائٹ نے احد کے دن آپ ٹائٹ کے سر پوٹ کے حلقے اپنے اگلے دانتوں سے نکالے توان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، ان دو دانتوں کے بغیروہ حسین ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ انھوں نے اس امانت کی صحیح طور پر حفاظت کی تھی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے ﴿أَمِینُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ ﴾ ''اس امت کے امین' کے لقب سے سرفراز ہوئے، بلکہ ﴿أَمِینٌ حَقَ أَمِینٍ » قرار دیے گئے۔ رسول اللہ ٹائٹ کے نان حضرات کی زندگی ہی میں ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے دی۔

ان کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین ڈاٹھا کے فضائل ہیں۔ یہ دونوں آپ ٹاٹیٹا کے محبوب نواسے تھے۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ جو بھی ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ محبت میں رسول اللہ ٹاٹیٹا سے موافقت کرنا خود آپ ٹاٹیٹا کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ ان دونوں صاحبز ادوں محبت کی دلیل ہے اور آپ کے ساتھ ان دونوں صاحبز ادوں اور حضرت علی ڈاٹیٹا کو بھی بطور خاص اہل ہیت میں شامل فرما کر انھیں بھی آیت تطلیم کا مصدات قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت زید بن

حارثة اوران كے بيٹے اسامه بن زيد رئا تھا كا ذكر ہے۔ حضرت زيدكو ﴿حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ 'رسول الله مَالَيْمَ كامحبوب' كها جاتا تھا۔ آپ مَالَيْمَ نے فرمایا: ''زید کے بعد اسامه بن زید رہ تھ بھی مجھے مبوب ہے۔'' آپ مَالَیْمَ اپنے خاندان کے لوگوں سے حد درجہ مجت وشفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ بات ان سب کے لیے عظیم فضیلت کا باعث ہے۔

ان حفزات کے بعد امہات المومنین میں سے حفزت خدیجہ اور حفزت عاکشہ جائیے کے نضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حفزت خدیجہ جائی نے جس طرح آپ کے ساتھ مخواری کی ، اپنا گھر بار ، مال و دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی ، جس طرح سب سے خدیجہ جائیا آپ پر ایمان لائیں ، مشکل ترین دور میں نبوت کے مشن میں بھر پورطور پر آپ کا ساتھ دیا اور جس طرح سے ثابت قدی کا مظاہرہ کیا ، وہ ایک بیوی ہونے کی حثیت سے پوری انسانیت کے لیے مثال تھیں ، ان سب باتوں کی وجہ سے آپ بھائی نے انھیں پوری انسانیت کی جد آپ بھائی کو باقی از واج میں سے حضرت عاکشہ جائیں ہے محضرت عاکشہ جائی ہوری انسانیت کی جاری ہوری ہیں جضوں نے امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ دین کے احکام امت تک پہنچا ہے۔

جریر بن عبداللہ ڈٹاٹی کا مزاج اور انداز گفتگوالیا تھا کہ رسول اللہ طاقی ان کو دیکھ کر ہمیشہ تبہم فرماتے۔وہ جب چاہتے بلاروک ٹوک بارگاوِ نبوت میں حاضر ہوجاتے ،آپ کی دعانے انھیں شہوار، سالا راور بت شکن بنادیا۔رسول اللہ طاقی کے چپاز اوعبداللہ بن عباس ٹاٹھ کی سعادت مندی اور خدمت کی بنا پر انھیں ایس دعا ملی کہ وہ اس امت کے عظیم عالم بن گئے۔حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھ كورسول الله تَلْقِيمُ كايك جِهوئ سے فقرے نے عابد شب زندہ دار بنا دیا۔حضرت انس بھٹارسول الله تَلَقِيمُ كمعصوم خدمت گزار، آپ کے راز کی حفاظت کے ادب ہے آگاہ تھے۔ رسول الله مالیّنا ہے ایسی دعائیں ملیں کہ دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ عبدالله بن سلام جن الله الله عن الله الله الله عن علم اور اسلام لانے کے بعد قرآن وسنت کے عالم بن گئے۔استقامت الی کہ رسول الله طَائِلًا نے زندگی کے آخری کھلے تک ایمان پر قائم رہنے کی نویدعطا فرمائی اورلوگوں نے کہا: پھر تویہ چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ ا بني تلواروں كے ذريعے سے رسول الله تاليكم كا دفاع كرنے والے انصار ميں سے ايك نماياں فر دجن كى زبان رسول الله تاليكم ك دفاع میں شمشیر بڑاں تھی۔جس طرح تلوار سے دفاع کرنے والوں کو ملائکہ کی تائید حاصل ہوتی تھی، اسی طرح زبان سے دفاع كرف والے حسان والله كا وجريل امين عليه كى تائيد حاصل تھى -حضرت ابو ہريرہ دوى والله الله كالله كالله كا عمر مبارك كة خرى سالول میں آ کرمسلمان ہوئے، کیکن فرامین رسول الله ماٹیا کے سب سے بڑے امانت دار اور مبلغ بن گئے۔ بدر میں شریک ہونے والے حاطب بن ابی بلتعہ وہ اللہ اس کی مثال بنے کہ رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی الل اور کیے بلندمقامات پر پہنچا دیتے تھے۔انھوں نے قریش کے نام خط لکھا تھا ملطی معاف ہوجانے کے بعدرسول الله ناتی انھیں شاہِ روم ہرقل کے نام اپنے مکتوب گرامی کا نامہ بردار بنادیا۔اصحابِ بدر کی طرح اصحاب شجرہ'' بیعت رضوان کرنے والے'' بھی اللہ کے خاص بندے قرار پائے اور اللہ کے رسول مُلْقِیْم کی امید کے مطابق سب کے سب آگ ہے آزاد قرار دیے گئے۔ ابومویٰ اور بلال والنافذاوه خوش قسمت صحابی بیں جنمیں رسول الله علی شاخ نے بن مائے بشارت عطا فرمائی۔ ابوموی والنورسول الله علی اللہ علی شار اورآپ کی دعاؤں کے حقدار ہے۔ بیاوران کا سارا قبیلہ قرآن کی قراءت اس طرح کرتے تھے کہ خودرسول اللہ ٹاٹیٹی رک کران کی قراءت سنا کرتے تھے۔حضرت ابوسفیان بن حرب بن امیہ ڈاٹٹو دشنی چھوڑ کراینے ہے تو ان کے مطالبے بران کے بیٹے حضرت معاویہ ڈاٹٹا کو کا تب وی بنا دیا۔حضرت جعفر طیار اور ان کی اہلیہ اساء بنت عمیس ڈاٹٹا پہلے عبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول عَلَيْظِ کی طرف ججرت کی بہترین مثال قرار پائے۔سلمان، بلال اورصہیب ڈائٹی محق کے متلاشی اور حق کے جال شاراس مقام پر فائز ہو گئے کہ ان کو تاراض کرنے والا اللہ کو ناراض کرنے کے خطرے سے دو چار ہوسکتا ہے۔ انصار نے جس طرح نفرت کی ، انھول نے رسول الله علی کے کمل طور پر اپنا بنا لیا، آپ تافیل نے دنیوی زندگی میں ان کی نسلوں تک کو دعاؤں سے نواز ااور آخرت میں حوض کوٹر پران کا انتظار کرنے کی نویدعطا فر مائی۔ وہ سب بھی انتہائی فضیلت کے حقدار قراریائے جن کے پورے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہروہ انسان جواسلام سے پہلے خیراور بھلائی کا حامل تھا، اسلام لانے کے بعداور زیادہ او نیجا ہوگیا۔ قریش اسلام سے پہلے بھی اخیار سے، اسلام کے بعدان کی خواتین تک کو بھی خیر کی بلندیوں پر فائز قرار دیا گیا۔ مؤاخات، تاریخ انسانی کا بے مثال واقعہ بھی اصحاب رسول منافق کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ بیصحابدامت کے لیے امان ہیں۔ بیخود اورآ گے ان سے فیض یاب ہونے والے جب تک امانت دار اور سچائی پر قائم رہے، درجہ بدرجہ امت کے لیے کا مرانیوں کی ضانت ہے، اس لیے رسول الله علی الله علی این است میں است میں است میں سب سے افضل ہیں۔ پھراس عظیم تابعی کے فضائل بیان ہوئے جس نے رسول اللہ تالی کے احکام پھل کو باقی ہرفضیلت سے مقدم قرار دیا۔ آپ نے اہل یمن اور اہل عمان کی تحسین فرمائی اور اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ دوسری طرف قبیلۂ ثقیف کے ایک کذاب اور ایک تباہ کار کی خبر دے کر

واضح فرمایا کہ اسلام کی برکات سے وہی مستفید ہوگا جو دِل سے ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ تالیا کہ آبندہ زمانوں میں اسلام کا نام لینے والوں میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہول گے، سومیں سے ایک۔

# ٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ صحاب كرام رُحَالَيْمُ كَ فضائل ومنا قب

(المعجم ١) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

[٦١٦٩] ١-(٢٣٨١) حَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنُ اللهَ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ - قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ قَالَ: قَدَمْهِ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَعْدَهُمْ نَظَرَ إِلٰى قَدَمَهُ أَنْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَهُ ، فَقَالَ: "يَا أَبًا بَكُرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَقَالَ: "يَا أَبًا بَكْرٍ! مَّا ظَنَكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ فَالِيُهُمَا».

[٦١٧٠] ٢-(٢٣٨٢) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: عَدْثَنَا مَعْنٌ: عَدْثَنَا مَعْنٌ: عَدْثَنَا مَعْنُ عَبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ

### باب:1-حفرت ابوبكرصديق والفؤك فضائل

[6169] حفرت انس بن ما لک و الله فی خدیث بیان کی که حضرت ابو بکر صدیق و الله فی نظرت ابو بکر صدیق و الله فی که حضرت ابو بکر صدیق و الله خاری جانب (غار کے اوپ) مشرکین کے قدم دیکھے، میں نے عرض کی: الله کے رسول! اگران میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچ بمیں دیکھ لے گا۔ رسول الله فی الله فی خرمایا: ''ابو بکر! تو وہ نیچ بمیں دیکھ لے گا۔ رسول الله فی الله کے ساتھ تیسرا الله سے '' (اضیں کوئی ضررنہیں بہنچ سکتا۔)

[6170] امام ما لک نے ابونضر سے، انھوں نے عبید بن حنین سے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہا ہوئے اور فرمایا:

أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ زَهْرَةَ اللهُ بَيْنَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ » فَبَكَى اللهُ نَيْنَ وَبَكْرٍ ، وَبَكْى ، فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ وَأُمَّهَاتِنَا ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ اللهِ عَلَيْ هُو اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ هُو اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَّلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، وَّلَكِنْ أُخُوَّةُ خَلِيلًا ، وَّلْكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ ، لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ».

[٦١٧١] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِم، أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأُحْوَصِ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّيِيِّ عَلِيْلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّيِيِّ عَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّيِيِّ عَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ النَّيِيِّ عَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّدُ خَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّدُ خَلِيلًا اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُتَحَدِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيلًا مُتَّذِذًا خَلِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ الل

"الله تعالیٰ نے ایک بندے کو بیاضیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمین لے لیا وہ جواس کے پاس ہے تو اس نے وہ پیند کمیا جواس (الله) کے پاس ہے۔" اس پر حضرت ابو بکر رہا تھا رہے اور خوب روئے اور کہا: ہمارے مال باپ آپ رہا تھا پر ان موں! (ہمیں ان کے رونے کی وجہ مجھ نہ آئی۔) انھوں (ابوسعید دہا تی کہا: جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ رسول الله من تھا وہ مسب سے زیادہ اس بات کو جانے والے ابو بکر دہا تھے۔

اور رسول الله طَالِمُوْا نِے فرمایا: "مال (کے تعاون) اور (میرا) ساتھ دینے کے معاملے میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے ابوبکر ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل (ہم راز یاد کی دوست) بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن (ہم دونوں کے درمیان) اسلام کی اخوت ہے۔مسجد کی طرف (کھلنے والی) کسی کھڑی کو باقی نہ رہنے دینا، سوائے ابوبکر (کے گھر) کی کھڑکی کے (اسے بندنہ کیا جائے۔)"

[6171] سالم نے ابونضر ہے، انھوں نے عبید بن حنین اور بسر بن سعید ہے، انھوں نے ابوسعید خدری بڑاٹیا ہے روایت کی، کہا: ایک دن رسول الله طالبی نے لوگوں کو خطبہ دیا، (اس کے بعد) مالک کی حدیث کے مانند ہے۔

[6172] اساعیل بن رجاء نے کہا: میں نے عبداللہ بن ابھوں ابی ہذیل کو ابوا حوص سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے کہا: میں نے عبداللہ بن مسعود دی تی سے مدیث بیان کررہے تھے کہ آپ می ایک فرمایا:"اگر میں سے حدیث بیان کررہے تھے کہ آپ می ایک وہ میرے (دینی) کی فخص کو فیل بناتا تو ابو بکر کو فیل بناتا کی وہ میرے (دینی) کی اللہ بھائی اور ساتھی ہیں اور تمھارے ساتھی (رسول اللہ می ایک کو اللہ عزوجل نے اپنا فلیل بنایا ہے۔"

وَصَاحِبِي، وَقَدِ اتَّخَذَ اللهُ، عَزَّ وَجَلَّ، صَاحِبِيُهُ خَلِيلًا».

[٦١٧٣] ٤-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِللَّا حُوصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي النَّبِيِّ وَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْتُ أَنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي النَّهِ عَلِيلًا لَا تَخَذَلُ مِّنْ أُمَّتِي اللهِ عَلِيلًا لَا تَخَذَلُ أَبًا بَكْرٍ ».

[٦١٧٤] ٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثِنِي وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثِنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ الْنِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنِ اللهِ وَعُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعُمَانَةَ خَلِيلًا لَا تَعْدُدُتُ الْهُ وَعُمَانَةَ خَلِيلًا لَا لَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعُمَانَةَ خَلِيلًا لَا لَا لَهُ عَلَى اللهِ وَعُمَانَةَ خَلِيلًا اللهِ وَعُمَانَةَ خَلِيلًا لَا لَهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَانِهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِهُ المَالِمُ المُعْلَى اللهُ المَالَّذُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى المُعَلَى المَالِهُ المُعَلَى المَالِهُ المُعَلَى المُعَلِيلُهُ المَالَةُ عَلَى اللْمُعَلَى المُعَلَى المَعْمَلِيلُ المُعَلَى المَعْمَلَ

[٦١٧٥] ٦-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - فَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَرِيرٌ عَنْ مُعِيرَةً، عَنْ وَّاصِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيْهُ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَّا تَخذْتُ ابْنَ مُتَّخِذًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَّا تَخذْتُ ابْنَ أَبِي قُعَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ

[٦١٧٦] ٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

[6173] شعبہ نے ابوا کی ہے، انھوں نے ابوا حوص ہے، انھوں نے بی سُالیّن ہے، انھوں نے بی سُالیّن ہے، انھوں نے بی سُالیّن ہے ۔ انھوں نے بی سُالیّن ہے ۔ انھوں نے میں اپنی امت ہے روایت کی کہ آپ سُلیْ اِن تا تو ابو بکر کو بنا تا۔'' میں اپنی امت میں ہے کی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔''

[6174] سفیان نے ابوا کی ہے، انھوں نے ابوا حوص ہے، انھوں نے ابوا حوص ہے، انھوں نے ابوا حوص ہے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) وہا ہی ہی ابن الی ملیکہ سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) وہا ہی کہا: رسول اللہ عالیہ نے فرمایا: ''اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوقیا فہ کے فرزند (ابو بکر وہا ہی کی کو خلیل بناتا۔''

[6175] واصل بن حیان نے عبداللہ بن ابی مذیل سے، انھوں نے عبداللہ (بن سے، انھوں نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے، انھوں نے بی اکرم نگھ اسے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''اگر میں زمین پررہنے والوں میں سے کسی کو خلیل بنا تا ، لیکن تمصارے کو خلیل بنا تا ، لیکن تمصارے صاحب (رسول اللہ کا اللہ کے خلیل ہیں۔''

شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ

إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّنَنَا نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا -قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْن مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَس، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلِّ مِّنْ خِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَّاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ».

[٦١٧٧] ٨-(٢٣٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَنْهُ عَلٰى جَيْش ذَاتِ السَّلَاسِل، فَأَنَّيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدَّ رجَالًا.

[٦١٧٨] ٩-(٢٣٨٥) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْس عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً: سَمِعْتُ عَائِشَةً، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَّوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ؟ قَالَتْ: عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ

عبدالله (بن مسعود ) دبی است روایت کی ، کہا: رسول الله مَالِیْمُ ا نے فرمایا:''سن رکھو! میں ہرخلیل کی راز دارانہ دوتی سے براءت كا اظهار كرتا ہوں اور اگر میں كسى كوخليل بناتا تو ابوبكر كوخليل بناتا تم اراصاحب (نبي كريم تاثيم) الله كافليل ہے۔''

[6177] ابوعثان ہے روایت ہے، کہا: حضرت عمرو بن عاص على في في تايا كدرسول الله الله على في أخيس ذات السلاسل كاشكركا سالار بناكر بهيجار مين (مدايات لينے ك ليے) آپ ك ياس حاضر جوا اور (اس موقع ير) ميس نے (بیکم) یو چھا: آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ مجبوب کون ے؟ آپ تا اللہ فرمایا: "عائشہ" میں نے کہا: مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا: ''ان کے والد'' میں نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ''عمر۔'' پھرآپ نے کی لوگوں کے

[6178] ابن الی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ وہ اللہ سے سنا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ رسول الله تَاثِيمُ الركسي كوخليف بنات توكس كوخليف بنات؟ حضرت عاكثه وللهان على المعرت الوبكر والله كوران سے يو جها كيا: حفرت ابوبكر والنيُز كے بعد كس كو؟ انھوں نے كہا: حضرت عمر والنيُز کو۔ کہا گیا کہ حفزت عمر دائڈ کے بعد کس کو؟ تو حفرت عائشہ نے کہا: ابوعبیدہ بن جراح بوٹ کو کو، یہاں آ کر حضرت عا کشہ وٹا کا رك گئيں ـ (مزيد جواب نه ديا ـ ) عُمَرَ؟، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ الْتَهَتْ إِلَى لهذَا.

[٦١٧٩] ١٠-(٢٣٨٦) حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُُوسَى: حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُُوسَى: عَنْ أَبِيهِ؟ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدُك؟ - قَالَ أَبِي: كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ - قَالَ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكُو".

[ ۲۱۸۰] (...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ أَبِيهِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم أَخْبَرَهُ: أَنَّ اللهِ عَلَيْلَا فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء، اللهِ عَلَيْلاً فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْء، فَأَمْرَهَا بِأَمْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى.

آ ۲۱۸۱] ۱۱-(۲۳۸۷) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَبَاكِ، وَيَأْبَى أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى أَنْ أَنْ أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ».

[٦١٨٢] ١٢-(١٠٢٨) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

[6179] عباد بن مویٰ نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے میرے والد نے محمد بن جبیر بن مطعم سے خبر دی، انھوں نے اپ والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ بڑا گا ہے کی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ بتائیں کہا گر میں آئے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! یہ بتائیں کہا گر میں آئی وہ اور آپ کو نہ پاؤں؟ ہے میرے والد نے کہا: جیے وہ آپ کی وفات کی بات کررہی ہوتو آپ نے فرمایا: "اگرتم آپ کی وفات کی بات کررہی ہوتو آپ نے فرمایا: "اگرتم میں کے ایس آئا۔"

[6180] یعقوب بن ابراہیم نے کہا: ہمیں میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے محمہ بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انھیں ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم فات نے بتایا کہ ایک عورت رسول اللہ طاق کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ ناٹ کی کے کہا۔ کی تو آپ ناٹ کی کے کہا۔ کی تو آپ ناٹ کی کے کہا۔ اسے کی کو کہا۔ (آگے) عباد بن مویٰ کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[6181] حفرت عائشہ صدیقہ ٹاٹھا ہے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹاٹھا نے اپنے (آخری) مرض کے دوران میں مجھ
سے فرمایا: ''اپنے والد ابو بحراور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ
تاکہ میں ایک تحریر لکھ دول، مجھے بیہ خوف ہے کہ کوئی تمنا
کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کیے گا: میں زیادہ حقد ار
موں جبکہ اللہ بھی ابو بحر کے سوا (کسی اور کی جانشینی) سے انکار
فرما تا ہے اور مومی بھی۔''

[6182] حفرت ابوہررہ اللظ سے روایت ہے، کہا:

[6183] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان (بن عوف) نے حدیث سائی کہ ان دونوں نے ابو ہریرہ ٹائٹ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: ''ایک خض اپنی گائے کو ہا تک رہا تھا، اس پر بوجھ لا دا ہوا تھا۔ اس گائے نے منہ چیچے کیا اور کہا: مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گائے اور چرت فرمایا: ''وگوں نے تعجب اور چرت فرمایا: ''رکی اور کو یقین ہونہ ہو) میرا، ابو بکر کا اور عمر کا اس پر ایمان ہے۔''

حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول الله تالیق نے فرمایا:
"ایک چرواہا اپنی بحریوں میں (موجود) تھا کہ بھیڑیے نے
اس پر حملہ کیا اور ایک بکری پکڑلی، چرواہا اس کے پیچھے لگ گیا
حتی کہ اس بکری کو بھیڑیے سے بچالیا۔ اس (بھیڑیے) نے

عُمْرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الْفَرَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي الْفَرَارِةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِيُّ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا، قَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ رَسُولُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ رَسُولُ الْبَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : "مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيءٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ». [راجع: ٢٣٧٤]

آئمدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ سَرْحٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى فَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبِي شِهَابِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا مُرَبُّرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ، قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهٰذَا، وَلٰكِنِّي إِلَيْهِ الْبَقِرَةُ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهٰذَا، وَلٰكِنِّي إِنَّى الْمُ أُخْلَقُ لِهٰذَا، وَلٰكِنِّي إِنَّمَا خُلِقُ لَهُ اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ: سُبْحَانَ إِنِّي لَمْ أُخْلَقُ لِهٰذَا، وَلٰكِنِّي اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَقَوْمَ وَعُمَرُ وَا عُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَا وَمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَ وَعُمَرُ وَا وَمِنَ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَا وَمِنَ اللهِ عَلَيْقَا لَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَالْمَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُهُمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا مُنْ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَالْمُ وَالِمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ، عَدَا عَلَيْهِ الذِّبُّ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَّهَا يَوْمَ

السَّبُعِ، يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعِ غَيْرِي؟» فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِذَٰلِكَ، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ».

[٦١٨٤] (...) وَحَدَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ النَّاةِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ النَّاقِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ النَّاقِ وَالذِّنْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ النَّاقِ وَالذِّنْبِ،

[٦١٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، كَلَا هُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْ الْمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي بَمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي جَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَقِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَقِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَقِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَقِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ النَّهْرِيِّ، وَقَالَا فِي حَدِيثِ يُونُسُ وَالشَّاوِ مَعًا، وَقَالَا فِي حَدِيثِ أَنْ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ» وَمَا هُمَا ثَمَّ .

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ مِّسْعَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ مِّسْعَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ صَدْئِزَ بَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ.

کہا:اس دن اسے کون بچائے گاجب درندوں (کے حملے) کا دن آئے گا اور میرے سوااس کا چرواہا (مالک) کوئی نہ ہوگا؟" لوگوں نے کہا: سجان الله! تو رسول الله طالقی نے فرمایا:"میں اس بات پریفین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر (بھی یفین رکھتے ہیں۔)"

[6184] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ بکری اور بھیڑ یے کا واقعہ بیان کیا اور گائے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6185] سفیان بن عیینداور سفیان (ثوری) دونوں نے ابور ناد سے، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ہ ٹاٹھ سے، انھوں نے جم معنی روایت کی۔ ان زہری سے بینس کی روایت کے جم معنی روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث میں گائے اور بکری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں نے اپنی حدیث میں بیالفاظ کہے: ''میں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ )' اور وہ رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر (بھی یقین رکھتے ہیں۔)' اور وہ دونوں وہاں نہیں ہے۔

[6186] شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائٹا سے اور انھوں نے بی تاثیا سے روایت کی۔

کے فوائد و مسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمُ نے دانائی اور حکمت کی باتیں سمجھانے کے لیے ہر طرح کے واقعات کی مثالیں دیں۔ اس گائے کا واقعہ سنا کرآپ نے تلقین فرمائی کہ ہر چیز کواس کام کے لیے استعال کیا جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ﴿ آن نے گواہی دی ہے کہ حضرت سلیمان ملیا کو پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، انھوں نے مدہد سے با قاعدہ گفتگو کی ،سوال جواب کیے، جب اللہ چاہتے وانسانوں اور جانوروں کو ایک دوسرے کی بات سمجھا دیتا ہے۔ رسول اللہ مکائیا کو معلوم تھا کہ آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر وعمر ٹائٹو اپنے ایمان اور اللہ کی کتاب کے علم کی بنا پر رسول اللہ ٹائٹو کی کہ کا کہ وکی اس بات پر ایک لمحہ کے لیے بھی شک نہیں کریں گے۔ ﴿ انسان اپنے مال ومتاع کی ہر قیمت پر حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ مال ومتاع ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو انسان کے بھی کر سکنے کے قابل نہیں ہوتا۔

# باب:2\_حفرت عمر فالفيُّ كفضائل

[6187] ابن مبارك نے عمر بن سعيد بن ابوحسين سے، انھوں نے ابن الی ملیہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت این عباس ہاتھ کو بیان کرتے ہوئے سنا: جب حضرت عمر بن خطاب والله (کے جسد خاکی) کو جاریائی پر رکھا گیا تو (جنازہ) اٹھانے سے پہلے لوگوں نے چارول طرف ے ان کو گھر لیا، وہ دعائیں کررہے تھے، تعریف کررہے تھے، دعائے رحمت كررہے تھے، ميں بھى ان ميں شامل تھا تو جھے اجا مک کی ایسے مخص نے چونکا دیا جس نے پیھیے سے (آکر) میرا کندها تفاما۔ میں نے مؤکر دیکھا تو حفرت علی ڈاٹنز تھے، انھول نے حضرت عمر ڈاٹنز کے لیے رحمت کی دعا ک اور کہا: آپ نے کوئی ایبا آدمی پیچے نہ چھوڑا جوآپ سے بڑھ کراس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ ہے اس کے جیے عملوں کے ساتھ ملوں۔اللّٰد کی شم! مجھے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواینے دونوں ساتھیوں محے ساتھ رکھے گا۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ میں اکثر رسول الله طافی سے سنا كرتا تها، آپ فر مايا كرتے تھے: ''ميں، ابوبكر اور عمرآئے۔ میں، ابو بکر اور عمر اندر گئے، میں، ابو بکر اور عمر باہر نکلے'' مجھے اميدتھی، بلکہ مجھے ہميشہ ہے يقين رہا كەاللدآ پكوان دونوں کے ساتھ ریکھےگا۔

#### (المعجم٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٨)

[٦١٨٧] ١٤-(٢٣٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ؛ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَا الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا -ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُل قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَّرَائِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَىَّ، أَنْ أَلْقَى الله بِمِثْل عَمَلِهِ، مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنَّ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُكَثِّرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «جَنْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَّعُمَرُ». فَإِنَّ كُنْتُ لَأَرْجُو، أَوْ لَأَظُنُّ، أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُمَا .

[٦١٨٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمْ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مُنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ وَمَرَّ عُمَرُ اللهِ اللَّذِينَ ذَلِكَ؟ يَا وَمَرَّ عُمَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ، فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ بِهِ، فِيهِ لَبَنٌ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَبِهِ، فِيهِ لَبَنٌ، فَشُرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَبْرِي فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ابْنَ الْخَلْمَ». أَنْ النَّهِ! قَالَ: "الْعِلْمَ».

[٦١٩١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

[6188] عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے ای سند سے ای کے مانندروایت کی۔

[6189] ابوامامہ بن بہل نے حضرت ابوسعید خدری والله الله علی علی الله علی ال

[6190] يونس نے كہا كە ابن شہاب نے أهيس بتايا، انھوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روايت كى، انھوں نے رسول الله ﷺ سے انھوں نے رسول الله ﷺ سے روایت كى كە آپ نے والد سے، انھوں نے رسول الله ﷺ سے بالد ديكھا جو مير بے پاس لايا گيا۔ اس ميں دودھ تھا۔ ميں نے اس ميں دودھ تھا۔ ميں نے اس ميں سے بيا يہاں تك كه مجھے محسوس ہوا كہ سيراني في اس ميں سے بيا يہاں تك كه مجھے محسوس ہوا كہ سيراني مير نے ناخنوں سے فكل ربى ہے۔ پھر اپنا بچا ہوا دودھ ميں نے عمر اٹنا كو دے ديا۔ "(حاضرين نے) كہا: الله كے رسول! آپ نے اس كى كيا تعبير فرمائى؟ آپ نے فرمايا: "علم۔ "

[ 6191] صالح نے پونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث

بإسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ كَانْدُ صَدِيثَ بَيَانَ كَى -

[٦١٩٢] ١٧-(٢٣٩٢) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَيْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّى

وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْن

إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ،

يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابِ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ، ضُعْفٌ وَّاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ».

[٦١٩٣] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، بإسْنَادِ يُونُسَ، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

[٦١٩٤] (. . . ) حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح قَالَ: قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ: إِنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ۗ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ يَنْزِعُ» بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

[6192] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن ميتب نے انھيں خبر دى ، انھوں نے ابو ہرير و داللك سے سا، كت تھے: ميں نے رسول الله الله الله عنا، آپ فرما رہے تھے:''میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پرایک ڈول تھا، میں نے اس میں سے جتنا اللہ نے حاما، پانی نکالا، پھرابن الی قحافہ نے اس سے ایک یا دوڈول نکا لے، اللهان كى مغفرت كرے! ان كے يانى تكالنے ميں كچھ كمزورى تھی، پھروہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر بن خطاب نے اسے پر لیا، چنانچہ میں نے لوگوں میں کوئی ایساعبقری (غیرمعمولی صلاحیت کا مالک ) نہیں و یکھا جوعمر بن خطاب کی طرح سے یانی نکالے جتی کہلوگ اونٹوں کو (سیراب کر کے گھاٹ سے ے باہر) آرام کرنے کی جگد پرلے گئے۔''

[6193] صالح نے یوس کی سند کے ساتھ اضی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔

[6194]صالح نے کہا: اعرج وغیرہ نے کہا کہ ابو ہر رہ وہاتا نے کہا: رسول الله مَالَيْنَ نے فرمایا: "میں نے ابن الی قحافہ کو ڈول تھینچتے دیکھا۔''زہری کی حدیث کی طرح۔ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةٍ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ، أُرِيتُ أَنِي أَبُو رَسُولِ اللهِ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَنْزُعِهِ ضَيْفَي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُرَوِّحنِي، فَنَزَعَ بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلُو مِنْ يَدِي لِيُروِّحنِي، فَنَزَعَ كَلُويْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَيْفَ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ النَّاسُ وَلِيْرَوِّحنِي، فَنَزَعَ لَابُو اللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَجَاءَ النَّاسُ وَلَيْ النَّاسُ وَالْحَوْضُ مِلْآنٌ الْمُ الْحَوْضُ مِلْآنٌ وَالله يَتَفَجَرُهُ .

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ اللهِ بَشْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ اللهِ ابْنُ سَالِم عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَمْرً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنِ عُمْرً؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ اللهِ وَنَيْعَ فَرْدُو عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ فَرُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، فَنَرَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنٍ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا، وَاللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا مِّنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ».

[٦١٩٧] (...) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُّؤْيَا

[6195] ابو ہریرہ فرائٹ کے آزاد کردہ غلام ابو یوس نے ابو ہریرہ فرائٹ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے رسول اللہ کالٹا کا سے روایت کی کہ آپ کالٹا کہ میں اپنے حوض سے پانی نکال کر مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض سے پانی نکال کر پہنچانے کے لیا مہوں ، پھر ابو بکر آئے اور انھوں نے مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا، انھوں نے دو ڈول پانی نکالا، ان کے پانی نکالنے میں پچھ کمزوری تھی، دو ڈول پانی نکالا، ان کے پانی نکالنے میں پچھ کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے! پھر ابن خطاب آئے تو انھوں نے اللہ ان کی مغفرت کرے! پھر ابن خطاب آئے تو انھوں نے اللہ ان کے میاتھ ڈول کے لیا، میں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ (سیراب کے ساتھ ڈول کھینچے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ (سیراب میں کے ساتھ ڈول کھیلے گئے اور حوض پوری طرح بھرا ہوا تھا (اس میں موکر) چلے گئے اور حوض پوری طرح بھرا ہوا تھا (اس میں موکر) پانی المدر ہاتھا۔"

[6196] ابوبکر بن سالم نے سالم بن عبداللہ ہے، انھول نے عبداللہ بن عرف اللہ مالی انھول نے عبداللہ بن عرف اللہ مالی کے فرمایا: 'میں نے (خواب میں دیکھا) کہ جیسے میں ایک کنویں پر چرخی والے ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، پھر ابوبکر آگئے، انھوں نے ایک یا دو ڈول نکالے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، انھوں نے پچھ کمزوری سے ڈول ان کی مغفرت فرمائے، انھوں نے پانی نکالاتو وہ بہت بڑا ڈول نکالے۔ پھر عمر آئے، انھوں نے پانی نکالاتو وہ بہت بڑا ڈول بن گیا، میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آ دمی بھی ایسانہیں دیکھا جوان جیسی طاقت کا مظاہرہ کرسکتا ہو یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انھوں نے جانوروں کو (سیراب کرکے) سیراب ہو گئے اور انھوں نے بانوروں کو (سیراب کرکے) آرام کرنے کی جگہ پہنچا دیا۔'

[6197] موی بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ ہے، انھوں نے اپنے والد سے حضرت ابوبکر اور عمر بن خطاب ڈاٹھا کے بارے میں نبی تالی کا خواب ان سب کی حدیث کی طرح

[6198]محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب نے کہا \_الفاظ اٹھی (زہیر) کے ہیں۔ ہمیں سفیان بن عیبنہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمرو اور ابن منکدر سے ، انھوں نے جابر بلائٹڑ سے ، انھوں نے نبی مٹاٹیٹم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا، میں نے یو چھا: بیکس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا: بیہ عمر بن خطاب کا (محل) ہے، میں نے اس میں داخل ہونے کا اراده کیا، پھر مجھے تمھاری غیرت یاد آگئے۔'' حضرت عمر وہائظ رونے لگے اور عرض کی: اللہ کے رسول! کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے!

[6199] ايخلّ بن ابراهيم، ابوبكر بن ابي شيبه اورعمرو ناقد نے سفیان بن عیبینہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عمر واور ابن منكدر سے روايت كى ، انھوں نے كہا: ميں نے جابر شاشط سے سنا، انھول نے نبی مُلْقِیْم سے ابن نمیر اور زہیر کی حدیث کے مانندروایت کی۔

[6200] يونس نے كہا: ابن شہاب نے أخيس سعيد بن ميتب سے خبر دى، انھول نے ابو ہر رہ دائل سے، انھول نے رسول الله ظافر سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت، ایک محل کے جانبی حصے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے یو جھا: یہ کس کا (محل) ہے؟ انھوں نے بتایا: پیممر بن خطاب کا ہے،

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ بْنِ رُوايت كيا-الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

> [٦١٩٨] ٢٠-(٢٣٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو وَّابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَن النَّبِيِّ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَّاللَّهُظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْن الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرِو، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْن الْخَطَّاب، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ»، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ؟ . [انظر: ٦٣٢١]

[٦١٩٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَّابْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرًا؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا عَن النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرٍ.

[٦٢٠٠] ٢١-(٢٣٩٥) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هٰذَا؟

عُمَرَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا».

فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَةً

مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں بدیٹے پھیر کرواپس آگیا۔''

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟.

[ ٢٢٠١] (...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ مِنْ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۲۲۰۲] ۲۲-(۲۳۹۲) حَدَّثُنَا مَنْصُورُ نُنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاً حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا -يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّنْ قُرَيْش يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ لهؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَكَرْنَ الْحِجَاتِ»

ابوہریہ وہ وہ اللہ اس پر عمر وہ اللہ اس کے جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ اللہ اللہ کے ساتھ تھے، بھر عمر وہ اللہ اللہ اللہ کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟

[6201] صالح نے ابن شہاب سے ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6202] ابراہیم بن سعد نے صالح سے، انھول نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عبدالحمید بن عبدالرحمٰن بن زید نے بتایا کہ انھیں محمد بن سعد بن ابی وقاص نے خبر دی، ان کے والد سعد دانش نے بیان کیا کہ حضرت عمر دانش نے رسول الله مَالِينُ کے پاس حاضری کی اجازت طلب کی، اس وقت قریش کی کھوخواتین آپ کے پاس (بیشی) آپ سے گفتگو کر رہی تھیں، بہت بول رہی تھیں، ان کی آوازیں بھی او نچی تھیں، جب حضرت عمر ٹاٹھئانے اجازت مانگی تو وہ کھڑی ہوکرجلدی سے بردے میں جانے لگیں۔رسول الله الله الله ا ان کواجازت دی، آپ اس ونت ہنس رہے تھے۔حفرت عمر فالله في كها: الله ك رسول! الله تعالى آب ك وندان مبارك كومسكراتا ركھ! اس ير رسول الله ظافي نے فرمايا: "میں ان عورتوں پر جران موں جو میرے پاس بیٹھی موئی تھیں۔تمھاری آواز سی تو فوراً پردے میں چکی گئیں۔'' حفرت عمر والتوني عرض كي: الله كرسول! آپ كا زياده حق ہے کہ بیآپ سے ڈریں، پھرحفرت عمر کہنے لگے: اپن جان کی دشمنو! مجھ ہے ڈرتی ہواور رسول اللہ مٹاٹیئر سے نہیں ڈرتی

قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَقُ أَنْ يَهُنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ! أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا لَقِيَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَحُكَ».

آثنا هرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّنَنَا هِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ: مَعْرُوفٍ: حَدَّنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ اسْتَأُذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ.

[ ٢٢٠٤] ٢٣ - (٢٣٩٨) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي اللهُ مَ حَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي اللهُ مَ مَحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمِّتِي اللهُ مَ أَحَدً [ فَعُمَرُ ] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ أَحَدً [ فَعُمَرُ ] فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ .

قَالَ ابْنُ وَهْبِ: تَفْسِيرُ مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

ہو؟ ان عورتوں نے کہا: ہاں، تم رسول الله طَالِيَّا کی نسبت سخت اور درشت مزاج ہو۔ رسول الله طَالِیَّا نے فر مایا: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب بھی شیطان سمیں کی راستے میں چلتے ہوئے ماتا ہے تو تمھارا راستہ چھوڑ کر دوسراراستہ اختیار کر لیتا ہے۔''

[6203] البوہریہ وہائٹ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب وہائٹ رسول البد البیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (اس وقت) رسول اللہ البیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (اس وقت) رسول اللہ البیخ کے پاس کچھ خوا تین تھیں جو رسول اللہ البیخ کے سامنے بلند آ واز سے باتیں کررہی تھیں۔ جب حضرت عمر وہائٹ نے لائدر آنے کی) اجازت ما تکی تو وہ جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ پھر انھوں نے زہری کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[6204] ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹھا سے روایت کی کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ''تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھیں، اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہے تو عمر بن خطاب انھی میں سے ہے۔''

ائن وہب نے کہا: مُحَدَّثُون کا مطلب ہے جن پر الہام کیا جاتا ہو۔

نے فائدہ: مُحَدَّث اسے کہتے ہیں جس کے دل میں صحیح بات ڈال دی جائے یا اسے صحیح کام کا ادراک کرادیا جائے۔ محدَّث کے پاس وی نہیں آتی کہ اس کے دل میں آئی ہوئی بات دوسروں کے لیے جت ہو۔ صرف وجی جت ہے اور وہ انبیائے کرام کے پاس

آتی ہے۔ حضرت عمر دائٹا بہت سے کاموں کا کہتے تھے، ان میں سے ایک تجاب بھی تھا، کیکن ان کے کہنے کی بنا پر تجاب فرض نہیں ہوا وہ اللہ کے فیصلے سے اس وقت فرض ہوا جب رسول اللہ ٹائٹڑ پر وحی نازل ہوئی۔ محدّث لوگوں کو اللہ کی اس نعت کا سب سے برا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیصلے درست ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ٹائٹڑ کے حوالے سے اگلی چندا حادیث میں بھی کچھ مثالیں بیان ہوئی ہیں۔

[6205] سعد بن ابراہیم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٦٢٠٥] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: [6205] مع حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ النَّروايت كي ابْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6206] نافع نے ابن عمر اللہ سے روایت کی، کہا: حضرت عمر اللہ نے کہا: ''میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، مقام ابراہیم (کونماز کی جگه بنانے) میں، حجاب میں اور بدر کے قید یوں میں، (کہ ان کوفل کر دیا جائے۔)'

[٢٠٠٦] ٢٤-(٢٣٩٩) حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: فَجُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَنُ: وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثِ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أَسَارٰى بَدْرِ.

کے فائدہ: یہ تین بڑے واقعات ہیں۔ان کے علاوہ بھی ای طرح کے متعدد واقعات پیش آئے کہ جورائے حضرت عمر دہ ﷺ رکھتے تھے،اللّٰہ کی طرف سے ای کے مطابق حکم آگیا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ عَنْ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ يُصِلِي اللهِ عَيْلِيْ لِيُصلِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ لِيُصلِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ لِيُصلِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ لَيُصلِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصلِي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ وَسُولُ الله عَزَ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلًّ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلً أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلً أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ وَجَلًا أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَيْهِ؟

ابواسامہ نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی ، انھول نے ابن عمر ہا تھا سے روایت کی ، کہا: جب (رکیس المنافقین) عبداللہ بن ابی ابن سلول مرگیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، رسول اللہ ظالا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی قبیص عنایت فر مائیں جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے ۔ آپ نے اسے عنایت کر دی ، پھر اس نے بید درخواست کی کہ آپ اس کی کمانے جنازہ پڑھائی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر دالات کی کہ جنازہ پڑھانے کا کیڈ ایکڑا اور عرض کی دکھڑے ہوئے و حضرت عمر دالات

اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ فَقَالَ: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَمُمْ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اَسْتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ النوبة: ٨٠] وَسَأْزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ » قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ.

الله کے رسول! کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ رسول اللہ علیٰ اللہ ناٹیٹی نے فرمایا: ''اللہ نے مجھے افتیار دیا ہے اور فرمایا ہے: '' آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ۔ آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخشش کی دعا کریں گے ( تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا) تو میں ستر سے زیادہ بار بخشش ما نگ لوں گا۔'' انھوں ( حصرت عمر دائیں ) نے کہا: وہ منافق ہے۔

فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَدْرِهِ ۗ [التوبه: ٨٤].

چنانچەرسول الله تالله الله على نماز جنازه پڑھا دی۔ اس پرالله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:''ان میں سے کی کبھی، جب وہ مرجائے، بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہان کی قبر پر کھڑے ہوں۔''

[٦٢٠٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَهُوَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فِي مَعْلَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ.

[6208] یکی قطان نے عبیداللہ سے اسی سند کے ساتھ ابواسامہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور مزید بیان کیا: کو آپ ئل گائے نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔

فلک اندہ: جب تک ذرہ برابر گنجائش باقی تھی آپ بڑا جوابیان میں ہی مخلص تھا اور باپ سے بھی دلی مجت کرتا تھا، کی حکمت یہ بھی تھی کہ مرنے والے کا خاندان، خصوصا اس کا موٹن بیٹا جوابیان میں ہی مخلص تھا اور باپ سے بھی دلی مجت کرتا تھا، کی مشکل میں نہ پڑے، ایمان پر اور مضبوط ہو جائے۔ یہ اصل میں اس کی دل بستگی کے لیے تھا۔ اللہ نے آپ کے دل کو اس طرح بن نوع انسان پر رحمت وشفقت سے بھر دیا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِينِيْنَ دَوُوْقٌ دَّحِيْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بوے مہر بان ہیں۔' (النوبة وع انسان پر رحمت وشفقت سے بھر دیا تھا: ﴿ بِالْمُوْمِينِيْنَ كَوُوْقٌ دَّحِيْمٌ ﴾ ''مومنوں پر نہایت شفق بوے مہر بان ہیں۔' (النوبة اب 1289) کی وجبتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معالم میں عتاب کے بجائے واضح اور صرح تھم نازل فرما دیا اور ہر مسلمان پر واضح ہوگیا کہ اب اللہ کے تھا ور اس معالم میں جائے ہوگیا کہ اللہ تا تھا کہ کے معالم موجود نہیں موجود نہیں جس طرح رسول اللہ تائیم کی مالے موجود تھیں۔ وہ اسے سید سے سید سے سید ہے اللہ و اللہ عُنصُ فِی اللّٰہ کے بیانے سے پر کھر ہے تھے اور اس کی مطابق اظہار رائے کو اپنی مشہدت سے سابقہ نرم موقف کے خاتے کا ذریعہ بنایا اور اس تھم سے آیندہ کاعمل کممل طور پر اللہ بُ لِلّٰہِ وَ الْبُعْضُ فِی اللّٰہِ کے ایک مصول پر استوار ہوگیا۔

### (المعجم٣) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٩٤)

[٦٢٠٩] ٢٦-(٢٤٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ وَّسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارِ، وَّأْبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَحِعًا فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَالِكَ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَسَوْى ثِيَابَهُ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَّلَا أَقُولُ ذٰلِكَ فِي يَوْم وَّاحِدٍ - فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشُّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ: «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَّجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ

## باب: 3 ـ حضرت عثان بن عفان والتؤكي فضائل

[6209] محمد بن الى حرمله نے بيار كے دونوں بيون عطاء اورسلیمان اور ابوسلمه بن عبدالرحمٰن سے روایت کی که حفرت عائشہ وہ نے کہا: رسول الله طافی میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے،آپ کی دونوں رانیں یا دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں، حضرت ابوبکر جھٹا نے (اندر آنے کی) اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دے دی اور آپ ای مالت میں رہے، پھرآپ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت عر النفظ نے اجازت طلب کی، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، اور آپ ای حالت میں رہے اور باتیں کیں، پھر حضرت عثمان والفئان في اجازت طلب كي تورسول الله طَالِيمُ أَنْهُم کر بیٹھ گئے اور اپنے کیڑے سیدھے کر لیے محمد (بن الی حرملہ) نے کہا: میں پنہیں کہتا کہ بیا یک دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان والني آئے اور کوئی بات کی ، جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ وہ نے کہا: حضرت ابو بکر وہ اللہ آئے تو آپ ان کے لیے ہشاش بشاش نہیں ہوئے، ندان کے لیے اہتمام کیا، پھر عمر داللہ آئے تو آپ ہشاش بشاش نہیں ہوئے، نہ ان کے لیے اجتمام کیا، پھرعثان ٹائٹا آئے تو آپ اٹھ کربیٹھ كَ اورايي كير \_سيده كي-آب العلم فرمايا: "كيا میں اس آ دمی کا حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے

[6210] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے، انھوں نے کی بن سعید بن عاص سے روایت کی، انھیں سعید بن عاص نے بتایا کہ نبی سکھی اور حضرت عائشہ رہا ہی اور حضرت عنان رہا ہی نہ ان سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رہا ہی رسول اللہ سکھی سے اجازت طلب کی، اس وقت رسول

النّبِيِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ، لَا بِسٌ مِّرْطَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَهُوَ كَذَالِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَهُوَ كَذَالِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، تُلُّ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ عُثْمَانُ: ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، وقَالَ لِعَائِشَةَ: "اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابِكِ" فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ: يَا لِعَائِشَةُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَ اللهِ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ؟ وَعُمْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيّ، قَالُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : "إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيْقَ لِعُنْمَانَ رَجُلٌ حَيْقَ الْعُولُ، وَاللهُ عَنْهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَالُمْ اللهُ عَلْمَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَالْمَالَةُ إِلَى قَلْمَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَاللهُ عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمُ الْمَالِ اللهُ الْمُعَلِى الْمَالِ اللهِ عَلَى عَلَى الْمَالِ اللهُ الْمُعَلِى الْمَالِ اللهِ اللهُ الْمَالِ اللهِ اللهُ الْمُعْ الْمَالِ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعَلِى اللهُ الْمُعْلِى الْهُمَانَ الْمُعَلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

البَّدِهُ النَّاقِدُ عَمْرُ النَّافِ عَمْرُ النَّاقِدُ وَالْخَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَلَى سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَلَى سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقِ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعْيَقُ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ رَسُولِ اللهِ يَعْقِيْ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ عُقَيْلٍ عَنِ النَّهُ هُرِيِّ عُلْمَانَ وَعَالِشَةَ النَّهُ هُرِي السَّلَوْدِي اللهِ عَيْقِ مَالَا اللهِ يَعْقِيلُ عَنِ اللهِ اللهِ يَعْقِيلُ عَنِ اللهِ اللهِ يَعْقِيلُ عَنِ اللهِ اللهِ يَعْقِيلُ عَنِ اللهِ اللهِ يَعْقِيلُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ عَلَيْلٍ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الْمُنَتَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

الله ظلم اين بسر ير ليغ موے تع، حضرت عائشہ فالله كى عادراوڑ ھر کھی تھی۔ آپ نے حضرت ابو بکر ٹاٹھ کواس حالت میں اندر آنے کی، اجازت دے دی، حضرت ابو بر جاتئ نے ائی بات کی، پھر چلے گئے۔ان کے بعد حضرت عمر اللظ نے اجازت طلب کی ، آپ نے اجازت دے دی۔ وہ بھی جس كام كے ليے آئے تھ، وہ كيا، پھر چلے گئے۔ حفرت عثان والله ن كها: پر ميس نے آپ كے پاس حاضرى كى اجازت جابى تو آب اله كر بدير كن اور حفرت عاكشه علما ے کہا:''اپنے کیڑے اپنے اور اکٹھے کرلو۔'' پھر میں جس کام کے لیے آیا تھاوہ کیا اور واپس آگیا تو حضرت عاکشہ ڈٹائٹ نے یو چھا: اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے میں نے آپ کونہیں دیکھا کہ آپ ابو بحر اور عمر فاٹٹا کے لیے اس طرح ہڑ بڑا کے الحصي مول جس طرح عثان ولأنفؤ كے ليے الحصے رسول الله مُلَقِيمًا نے فرمایا: 'عثمان انتہائی حیادار ہیں، مجھے ڈرتھا کہ میں نے اس حالت میں ان کوآنے کی اجازت دی تو وہ اپنی ضرورت کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرسکیں گے۔''

[6211] صالح بن کیمان نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے کی بن سعید بن عاص نے بتایا، انھیں سعید بن عاص نے بتایا، انھیں سعید بن عاص نے خبر دی کہ حضرت عثمان اور حضرت عاص نے نی ٹائٹ عاص حدیث سنائی کہ حضرت ابو بکر صدیق ٹائٹ کے دسول اللہ ٹائٹ سے (حاضر ہونے کی) اجازت طلب کی، پھرز ہری سے عقیل کی حدیث کے مانند بیان کیا۔

[6212] عثمان بن غیاث نے ابوعثان نہدی سے، انھول نے حضرت ابومویٰ اشعری وہائی سے روایت کی، کہا:

عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مُتَكِى \* يَرْكُرُ بِعُودٍ مَّعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «افْتَحْ، وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ» اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَوُ، فَقَالَ: قَالَ: فَانَعْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَهَ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَوُ، فَقَالَ: عَمَرُ، فَقَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو بَكْرٍ، فَقَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو بَكْرٍ، فَقَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو بَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَوُ، فَقَالَ: مُحَرُ، فَقَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُ وَيَعْتَغْ فَقَالَ: رَجُلٌ آخَوُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُ وَعَلَيْ فَقَالَ: رَجُلٌ آخَوُ، قَالَ: فَجَلَسَ النَّبِيُ وَعَلَيْ فَقَالَ: وَعُلْتُ الَّذِي وَكُونُ اللهُ مَانُ بُنُ عَقَانَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ، قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي فَقَالَ: فَقَالَ: وَقُلْتُ اللّهُمْ إِلْجَنَّةِ ، قَالَ: وَقُلْتُ اللّذِي فَقَالَ: اللّهُمَّ إصْرَا، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

ایک دن رسول الله مظافیظ مدینه منوره کے باغوں میں ہے ایک باغ میں لیک لگائے بیٹے ہوئے تھے۔آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس (کی نوک) کو یانی اور مٹی کے درمیان مارر ہے تھے کہ ایک شخص نے (باغ کا دروازہ) کھو لنے کی درخواست كى،آپ نے فرمايا: ' درواز ه كھول دواوراس (آنے والے) کو جنت کی خوش خبری سنا دو۔' (ابوموی دانٹو نے) کہا: وہ ابو کر دانشا تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی بشارت دی۔ کہا: پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی، آپ نگاٹی نے فرمایا: ''دروازہ کھول دواوراہے (بھی) جنت کی بشارت دو۔'' میں گیا تو وہ حضرت عمر ولافظ تتھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انھیں جنت کی بثارت دی۔اس کے بعد ایک اور مخف نے دروازه کھولنے کی درخواست کی ، کہا: تو آپ (سید ھے ہوکر) بينه كئ، چرفرمايا: "دروازه كھولواور فتنے پر جو (بريا) ہوگا، انھیں جنت کی خوش خبری دے دو۔ ' کہا: میں گیا تو وہ عثان بن عفان ولأثنؤ تنص كها: ميس نے درواز ه كھولا اور أنھيں جنت کی خوش خبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، انھیں بتایا۔ انھوں نے کہا: اے اللہ! صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے۔

[6213] ایوب نے ابوعثان نہدی سے، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری جھٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طَالَیْمُ اللہ اللہ علیہ باغ میں دروازے کی حفاظت کروں۔ (پھر) عثان بن غیاث کی حدیث کے ہم معنی (حدیث بیان کی۔)

[6214] یکی بن حسان نے کہا: ہمیں سلیمان بن بلال نے شریک بن ابی نمر سے، انھوں نے سعید بن مستب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوموی اشعری واٹھ نے خبر دی کہ انھوں

[٦٢١٣] (...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَّأْمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ.

[٦٢١٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ

نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر باہر آئے اور کہا: میں آج لاز ما رسول الله طَافِيَةُ كِساتِه لله جاؤن كا اورسارا دن برصورت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا: وہ معجد میں آئے اور نبی منافظ کے متعلق یو چھا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ باہرتشریف لے گئے ہیں، آپ نے اس طرف رخ کیا تھا۔ حفرت ابوموی واٹن نے کہا: میں آپ کے پیچھے میں پڑا، آپ کے بارے میں پوچھتا گیا یہاں تک کہ آپ بر ارلیں (کے احاطے) میں داخل ہو گئے۔کہا: میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔اس کا دروازہ تھجور کی شاخوں کا تھا۔ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے ، پھر وضوفر مایا ، میں کھڑا ہوکر آپ کی طرف گیا تو مجھ نظر آیا کہ آپ بر ارلیں کے اوپراس کی منڈ ریکے درمیان والے حصے پر بیٹے ہیں اور پنڈلیوں سے کیڑا ہٹا کر انھیں کویں کے اندر (کی طرف) لٹکایا ہوا ہے۔ کہا: میں نے آپ کوسلام کیا، چرواپس جا کردروازے کے قریب (اندر کی طرف) بيش كيا اور (ول ميس) كبها: آج ميس رسول الله تاثيم كا در بان بنول گا۔حضرت الوبكر والله آئے، دروازے كو ﴿ كھولنے کے لیے اندرکو) دھکیلا، میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: ابوبر ہوں، میں نے کہا: مظہر جائیں، چرمیں گیا اور عرض کی: الله ك رسول! ابوبكر والله اجازت مانك رب بين، آپ نے فرمایا: ' انھیں اجازت دواور جنت کی خوش خبری سناؤ۔' کہا: میں آیا اور حضرت ابو بر والفاسے کہا: اندر آجائیں اور رسول الله كَالله كالمائد آئے اور آپ کے ساتھ منڈیر کے اندر کی طرف آپ کی دائيں طرف بيٹھ گئے اور جس طرح رسول الله تا الله عليا تھا،اپنے پاؤل کنویں کے اندراٹکا لیے اور پنڈلیوں سے کپڑا مثالیا۔ میں واپس (اپن جگه بر) آگیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے اینے بھائی کو گھر پر چھوڑا تھا کہ وضو کر لے اور میرے ساتھ آ ملے۔ میں نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ فلاں ان کی مرادایے

ابْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي لهٰذَا، قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: خَرَجَ، وَجَّهَ لههُنَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيس، قَالَ: فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ، وَّتَوَسَّطَ قُفَّهَا، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ، فَقُلْتُ: لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ لهذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْر، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَٰذَا أَبُو بَكْرٍ يَّسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ: ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ، وَدَلِّي رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَّرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ - يُريدُ أَخَاهُ - خَيْرًا يَّأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَى رَسْلِكَ، ثُمَّ

جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: لهٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْقُفِّ، عَنْ يَّسَارِهِ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا -يَّعْنِي أَخَاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ، قَالَ: وَجِئْتُ النَّبِيَّ عَلِينَةٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ائْذَنْ لَّهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلُوٰى تُصِيبُهُ " قَالَ: فَجِنْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلْوٰى تُصِيبُكَ، قَالَ: فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ

مُلِيءَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنَ الشُّقِّ الْآخرِ.

قَالَ شَرِيكٌ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأُوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ.

[ [ ٦٢١٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

بھائی سے تھی \_ کو خیر عطا کرنا جا ہتا ہے تو اسے یہاں لے آئے، چراجا تک ایک آئی دروازہ ہلانے لگا۔ میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: عمر بن خطاب (ہول)، میں نے کہا: آپ عظمریں، پھر میں رسول الله ظافر ع باس حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کی: بیمر دانش آئے ہیں، اجازت ما تگ رہے میں فرمایا: "انصی اجازت دواور جنت کی بشارت دو "میں حضرت عمر جالفا کے پاس آیا اور کہا: رسول الله طالفا نے آپ کو اجازت دی ہے اور جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ وہ كاندركى طرف بيرة كئ اوراين ياؤل كنوي ميں لنكا ليے۔ میں پھرواپس آیا، بیٹھ گیا اور کہا: اگر الله فلاں یعنی ان کے بھائی۔ کوخیرعطا کرنا جا ہتا ہے تو اسے بھی لے آئے، پھرکوئی آدمی آیا اور دروازے کو ہلایا، میں نے کہا: کون میں؟ کہا: عثان بن عفان میں نے کہا: رک جائے، کہا: پھر میں رسول الله الله الله على أيا اورآب كو بتايا-آب الله في فرمايا: ''نصی اجازت دو، اورایک آز مائش کے ساتھ، جوان پر آئے گی، جنت کی خوش خبری دے دو۔'' میں آیا، ان سے کہا: اندر آ جائيں رسول الله مُلْقِطُ آپ كو جنت كى بشارت ديتے ہيں، اس کے ساتھ ایک آز مائش ہوگی جوآپ پرآئے گی۔ وہ اندر آئے، منڈر بھری ہوئی یائی تو وہ ان کے سامنے دوسرے آ دھے <u>ھے میں بیٹھ گئے۔</u>

شریک نے کہا: سعید بن سیتب نے بتایا کہ انھوں نے ان کی قبریں مرادلیں ( کہ تین کی ایک ساتھ ہوں گی اور حضرت عثان والله كا درابث كان كے بالقابل بقيع ميں موگا۔)

[6215] سعيد بن عفير نے كہا: مجھے سليمان بن بلال نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے سعید بن میتب کو یہ کہتے

ابْنِ أَبِي نَمِرِ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هَهُنَا وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ، نَاحِيَةَ
الْمَقْصُورَةِ - قَالَ أَبُو مُوسَى: خَرَجْتُ أُرِيدُ
رَسُولَ اللهِ وَيَظِيَّةُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَلَكَ فِي
الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا،
الْأَمْوَالِ، فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا،
فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا
فِي الْبِئْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى
ابْنِ حَسَّانَ، وَلَمْ يَذْكُنْ قَوْلَ سَعِيدٍ: فَأَوَّلْتُهَا
فَبُورَهُمْ.

الْحُلُوانِيُ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَوْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا أَبِي نَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ مِوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا أَلِي يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، فَخَرَجْتُ مِعْنَى حَدِيثِ فِي إثْرِهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ شِيكَمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلُتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلُتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَلُونَا، وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

(المعجم٤) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَّضَيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة، ٥)

(۲۲۱۷] ۳۰ (۲۲۱۷) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ

ہوئے سنا کہ مجھے حضرت ابوموی اشعری ٹاٹٹو نے اس جگہ۔
اور سلیمان نے سعید بن مسینب کے بیٹھنے کی جگہ کی جانب
اشارہ کیا ۔ حدیث سنائی۔ ابوموی ڈاٹٹو نے کہا: میں رسول
اللہ ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا۔ میں نے
دیکھا کہ آپ (لوگوں کے) باغات کے اندر سے گزرکر گئے
ہیں۔ میں آپ کے پیچھے ہولیا، میں نے دیکھا کہ آپ ایک
باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ
باغ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ
گئے ہیں اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر آنھیں کنویں میں لٹکا
لیا ہے، پھر کی بن حیان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان
کی اور (اس میں) حضرت سعید بن مسینب کا قول: "میں نے
ان کی قبر س مرادلیں" بیان نہیں کیا۔

[6216] محمد بن جعفر بن ابی کیر نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے شریک بن عبداللہ بن ابی کیر نے سعید بن میتب سے خبر دی، انھوں نے حضرت ابوموی اشعری کاٹھا سے روایت کی ، کہا: ایک دن رسول الله تاٹھ اپنی ضرورت کے لیے ملہ یہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے ، میں آپ کے پیچھے پیچھے نکل پڑا، اور سلیمان بن بلال کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ بیان کیا کہ ابن مسینب نے کہا: میں نے ان سے ان کی قبریں مراد لیس (جو) یہاں اسمی بین اور حضرت عثمان دائھ کی الگ ہے۔

باب:4 حضرت على ابن ابي طالب ولافيزك فضائل

[6217] سعید بن میتب نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول

وَعُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ - وَاللَّفْظُ لِابْن الصَّبَّاحِ -: حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو سَلَمَةً الْمَاجِشُونُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٌّ: ﴿أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هُرُونَ مِنْ مُّوسَى،

إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .

قَالَ سَعِيدٌ: فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافِهَ بِهَا سَعْدًا، فَلَقِيتُ سَعْدًا، فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ، قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنِّيهِ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّا، فَاسْتَكَّتَا.

[٦٢١٨] ٣١–(. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُّضْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ سَغُدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصِ قَالَ: خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ لهُرُونَ مِنْ مُّوسٰى؟ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي».

[٦٢١٩] (. . . ) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ:

الله تَاتِينًا نے حضرت علی واللہ اسے فرمایا: ''تمھارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو ہارون ملیلہ کا مویٰ ملیلہ کے ساتھ تھا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں۔''

سعید (بن میتب) نے کہا: میں نے جایا کہ یہ بات میں خود حفرت سعد جانتُوا کے منہ سے سنول تو میں حفرت سعد جانتُوا سے جاکر ملا اور جو حدیث مجھے عامر نے سنائی تھی، ان کے سامنے بیان کی۔انھوں نے کہا: میں نے (آپ تُلفِیٰ سے خود) يه بات ى تى ، مى ن كها: آپ ن خودى تى تى ؟ كها: تو انعول نے اپنی انگلیال این دونول کانول پر رکھیں اور کہا: بال، ورند (اگریہ بات نہ تی ہو) توان دونوں کو سنائی نہ دے۔

[6218] محمد بن جعفر (غندر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد بن الی وقاص سے روایت کی، انھول نے حضرت سعد بن الی وقاص وللهُ سے روایت کی ، کہا: رسول الله منتفی نے غروه تبوك مين حضرت على دانو كونائب بناكر بيجي (مدينه مين) حچوڑا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کے رسول! آپ مجھے عورتوں اور بچول میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ تو آپ ناٹی نے فرمایا: ''کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمھارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جوموی ماینا کے ساتھ ہارون ماینا کا تھا، مگر بیر کہ میرے بعد كوئى نىنېيں''

[6219] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند سے

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. حديث بيان كي-

علے فائدہ: حضرت موی ملینہ جالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئتوانی دنیوی زندگی میں قوم سے غیر حاضری کے اس وقفے کے لیے حضرت ہارون ملیلہ کواپنا جانشیں بنا گئے تھے۔ رسول اللہ طالیہ نے اپنی زندگی میں تبوک کے لیے مدینہ سے غیر حاضری کے وقفے کے دوران میں حضرت علی بھٹو کو اپنا جانشیں بنایا۔ دونوں واقعات میں یہی مشابہت ہے۔ بعد میں حضرت ہارون ملیفا حضرت موی ملیلہ کی زندگی میں وفات پا گئے اور حضرت موی ملیلہ کے بعد حضرت بوشع بن نون ملیلہ ان کے جانشیں ہے۔

> [٦٢٢٠] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ۚ وَّتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْن مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ: مَا مَنعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا، قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَنْ أَسُبَّهُ، لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوكُ لَهُ، وَخَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضٰي أَنْ تَكُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ لهرُونَ مِنْ مُوسٰى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُجِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ، ﴿ نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَشَآهُكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٦] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا وَّفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَّحُسَيْنًا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهْلِي.

[6220] بكير بن مسارنے عامر بن سعد بن ابی وقاص ے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن الى سفيان والنبان حضرت سعد والنفط كو عكم ديا، كها: آپكو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابور اب (حضرت علی بن ابی طالب والنواك وبراكبيل انهول في جواب ديا: جب تك جھے وہ تین باتیں یاد ہیں جورسول الله طَلْقُلُ نے ان (حضرت علی والن اے کہی تھیں، میں مرگز انھیں برانہیں کہوں گا۔ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہوتو وہ مجھے سرخ اونوں سے زیادہ پیند ہوگی، میں نے رسول الله ظائم سے سا تھا،آپان سے (اس وقت) کہدرہے تھے جبآپایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جارہے تھے اور علی ڈاٹھ نے ان ے کہا تھا: اللہ کے رسول! آپ جھے عورتوں اور بچوں میں يتي چيور كر جارب مين؟ تو رسول الله عُقظم في ان س فر مایا:''شهمیں بیر پسندنہیں کہتمھارا میرےساتھ وہی مقام ہو جوحفرت بارون مليفا كاموى عليقاك ساتحد تعا، مكربيك ميرب بعدنبوت نبیں ہے۔"اس طرح خیبر کے دن میں نے آپ گاھا کو پیر کہتے ہوئے سنا تھا:''اب میں حجنڈ ااس مخف کو دوں گا جوالله اوراس کے رسول تالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کارسول اس سے محبت کرتے ہیں۔" کہا: پھرہم نے اس بات ( کا مصداق جانے) کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر (برطرف) ديكها تؤرسول الله تاتية ان فرمايا: "على كومير ياس بلاؤ-' أخيس شديدآ شوب چيثم كى حالت مين لايا كيا-آب نے ان کی آنکھول میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جمنڈا

اضی عطافر مادیا۔اللہ نے ان کے ہاتھ پرخیبر فتح کر دیا۔اور جب بیآیت اتری:''(تو آپ کہددیں: آو) ہم اپنے بیٹوں اور تمھارے بیٹوں کو بلالیں۔'' تو رسول الله ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین شائش کو بلایا اور فرمایا:''اے اللہ! بیمیرے گھروالے ہیں۔''

کے فاکدہ: اہل میں گھرکی خواتین، یعنی ازواج، بیٹیال، بیٹے، پوتے اور نواسے وغیرہ شامل ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اپی
اولاد، اپی خواتین اور اپنے آپ کومبا ہلے کے لیے باہر لانے کا حکم ہوا تو آپ ٹاٹیڈ نے اہل بیت میں سے اس حصے کو ساتھ لیا جس
میں بیسب شامل تھے: نواسے، اپنے اور حفزت خدیجہ ٹاٹھا کے پروردہ چھوٹے عمزاد، بیٹی حضزت فاطمہ ٹاٹھا۔ انھی سے آپ کی اولاد
کا سلسلہ آ کے بڑھا تھا۔ جواز واج مطہرات موجوز تھیں، ان سے اولاد نہ تھی۔ اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ وہی
تھا جو آپ نے اختیار فرمایا۔ ساتھ ہی بیدوضاحت فرمائی کہ ان کی بی بے جوا تمثال حکم الہی کے لیے حاضر ہے۔

[٦٢٢١] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى اللَّهُ اللَّهِ هُرُونَ مِنْ مُوسَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[6221] ابراہیم بن سعد نے حضرت سعد رہ اللہ سے اور انھوں نے رسول اللہ مالی اسے روایت کی کہ آپ نے حضرت علی دہ اللہ علی دہ اللہ سے فرمایا: ''کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے الیے ہوجیسے موئی مالی ہے کہ اللہ کے لیے ہارون مالی تھے؟''

آثِدَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَّا اللهِ عَلَيْرَ: "لَأَعْطِيَنَ هَلَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لَأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُجِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ"، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا أَحْبَبْتُ اللهُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اللهُ وَيَلِيْعُ عَلِيَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْهُ وَتَلَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ الْهِ وَقَالَ: فَتَسَاوَرْتُ لَهَا ، وَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ ا

[6222] سہیل کے والد (ابو صالح) نے ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہرسول اللہ طُٹائٹ نے غزوہ خیبر کے دن فر مایا:

"کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے، اللہ اس کے باتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔"
حضرت عمر بین خطاب ڈٹائٹ نے کہا: اس ایک دن کے علاوہ میں نے بھی امارت کی تمنانہیں کی، کہا: میں نے اس امید میں کے بچھے اس کے لیے بلایا جائے گا اپنی گردن او نچی کی تو میں اللہ طالب ڈٹائٹ کو بلایا، ان رسول اللہ طالب ڈٹائٹ کو بلایا، ان کو وہ جھنڈا دیا اور فرمایا: "جاؤہ بیجھے مر کرنہ دیکھو، یہاں تک

"امْشِ، وَلَا تَلْتَفِتُ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ" قَالَ: فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ، فَصَرَخَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ: "قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا يِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

کہ اللہ محصیں فتح عطا کردے۔'' کہا: حضرت علی جائفہ کچھ دور گئے، پھر ضہر گئے، پچھے مڑکر نہ دیکھا اور بلند آ واز سے پکارکر کہا: اللہ کے رسول! کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں؟ آپ طابقہ نے فر مایا:''ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد طابقہ اللہ کے رسول ہیں، اگر انھوں نے ایسا کرلیا تو انھوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال تم سے محفوظ کر لیے،سوائے یہ کہ اسی (شہادت) کا حق ہوا ور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔''

[6223] ابوحازم نے کہا: مجھے حضرت سہل بن سعد ڈٹاٹڈا نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ طافع نے فر مایا: ''میں حصندُا اس کودوں گا جس کے ہاتھوں پراللہ تعالی خیبر فتح کرائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس محبت كرتے ہيں۔ " حضرت سمل واللہ نے كہا: پھر صحابہ نے یہی کھوجتے (سوچتے اور باتیں کرتے) رات گزاری که بیرجهنڈاکس کوعطا ہوگا۔ جب مبح ہوئی تو سوریے سویرے تمام لوگ رسول الله الله الله کے سامنے پہنچے گئے۔ ہر کسی كويداميد تهي كه جهند ااسے ملے كار رسول الله تاتيم نے فرمایا: "على بن ابى طالب كهال بين؟" لوگول نے عرض كى: الله کے رسول! وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا: "اے لانے کے لیے کی کو بھیجو۔" اٹھیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنالعاب دہن لگایا اور ان کے ليے دعاكى تو وہ اس طرح ٹھيك ہو گئے جيسے انھيں بيارى تھى بی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی دائٹو نے کہا: اللہ کے رسول! کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ كرول جب تك وہ ہم جيسے (مسلمان) نہ ہو جائيں؟ آپ نے فرمایا: ' دخمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھرانھیں اسلام کی دعوت دوادر اخیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق

[٦٢٢٣] ٣٤-(٢٤٠٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ – وَّاللَّفْظُ لهٰذَا –: حَدَّثَنَا يَعْقُوتُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لَأُعْطِيَنَّ لهٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَّفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: هُوَ، يَا رَسُولَ اللهِ! يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، ۚ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ، حَتَّى كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ

اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

آبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ الْبَيْدِ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عَبِيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٍّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّ بَيْنِيْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ مَلِدًا، فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلفُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ بَيْنِيْ! فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلفُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ بَيْنِيْ! فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْنِيْ! فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ بَيْنِيْ! فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ بَيْنِيْ بَيْنِيْ ، فَلَمّا كَانَ مَسَاءُ اللهِ فَي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْنَا اللهُ وَيَ صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّالِيَةِ ، فَقَالُوا: هٰذَا عَلِيْ ، فَعَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّالَةِ مَا فَقَالُوا: هٰذَا عَلِيْ ، فَعَالُوا: هٰذَا عَلِيْ ، فَقَالُوا: هٰذَا عَلِيْ ، فَعَالُوا اللهُ عَلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَقَالُوا: هٰذَا عَلِيْ ، فَعَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّايَة ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ .

وَرُب وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْب وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً، - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَعْرِّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ -: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ حَيَّانَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا، رَّأَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةً، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ حَدِيثَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا لَيْهِ عَلَيْتَ مَعُهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! فَيْرًا كَثِيرًا، حَدِيثَهُ، وَعَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! فَيْرًا كَثِيرًا، حَدِيثَهُ، وَعَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ! مَا اللهِ عَيْلِيَّةً، قَالَ: يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْتَ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةً، قَالَ: يَا ابْنَ اللهِ عَلَيْتَ، قَالَ: يَا ابْنَ

ہوں گے، اللہ کی قتم! اللہ ایک انسان کو بھی تمھاری وجہ سے ہدایت عطا کر و ہے تو بیتمھارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ (دنیا کا بہترین مال) سرخ اونٹ تتمھیں مل جائیں ۔''

[6224] حضرت علی برن اکوع برن نے روایت ہے، کہا: عزوہ نجیبر میں حضرت علی برن نی برن کی برن کی

[6225] زہیر بن حرب اور شجاع بن مخلد نے اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ابوحیان نے حدیث بیان کی، کہا: یزید بن حیان نے مجھ سے بیان کیا کہ میں، حصین بن سَنرہ اور عمر بن مسلم (مینوں) بیان کیا کہ میں، حصین بن سَنرہ اور عمر بن مسلم (مینوں) حضرت زید بن ارقم وٹائٹو کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا: زید! آپ کو خیر کثیر عاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ تاہیل کی زیارت کی، ان کی بات میں، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں۔ زید! آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید! ہمیں رسول اللہ تاہیل سے نم ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ ہمیں رسول اللہ تاہیل سے نم ہوئی (کوئی) حدیث سائے۔ (حضرت زید وٹائٹو نے) کہا: جینچے! میری عمر زیادہ ہوگئی، زمانہ (حضرت زید وٹائٹو نے) کہا: جینچے! میری عمر زیادہ ہوگئی، زمانہ

أَخِي! وَاللهِ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا حَدَّثُتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَّأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْن: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدٰى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدً! أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَّآلُ عَقِيل، وَّآلُ جَعْفَرٍ، وَّآلُ عَبَّاس، قَالَ: كُلُّ هٰؤُلَاءِ حُرمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

بیت گیا، رسول اللّٰہ کی جواحادیث یادتھیں ان میں ہے کچھ مھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو۔ اور جو (بیان) نه کرسکون تو اس کا مجھے مکلّف نه همراؤ۔ پھر کہا: رسول الله مالية اليك دن مكه اور مدينه كے درميان واقع ايك پانی کے کنارے جے خم کہا جاتا تھا، ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔آپ نے اللہ کی حمدوثنا کی اور وعظ ونصیحت فرمائی، پھر فرمایا: ''اس کے بعد، لوگو! سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں،قریب ہے کہ اللہ کا قاصد (اس کا بلاوالے کر) میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں۔ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو لے لواور ا ہے مضبوطی سے تھام لو! '' آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اوراس کی ترغیب دلائی ، پھر فر مایا:'' اور میرے اہل ہیت۔ میں اینے اہل بیت کے معاملے میں شمصیں الله یاد دلاتا ہوں، میں اینے اہل بیت کے معاملے میں مصیں الله یاد دلاتا ہوں، میں این اللہ بیت کے معاملے میں شھیں الله یاد دلاتا ہوں۔' حصين ن ان سے كہا: زيد! آپ مُلْقِمْ كالل بيت كون بين؟ کیا آپ کی از واج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انھوں نے کہا: آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں کیکن آپ كالل بيت ميں مرو و خص شامل ہےجس برآپ كے بعد صدقه حرام ہے۔اس نے کہا: وہ کون ہیں؟ (حضرت زید دہاتا نے) کہا: وہ آل علی ، آل عقیل ، آل جعفر اور آل عباس بیں ۔اس نے يو جها: بيسب صدقے سے محروم رکھے گئے ہيں؟ کہا: ہاں۔

[6226] سعید بن مسروق نے یزید بن حیان سے، انھول نے زید بن ارقم ٹائٹڑ سے، انھول نے نبی ٹائٹڑ سے روایت کی، نیز (سعید بن مسروق نے) ان (ابوحیان) کی حدیث کے مانندز ہیرکی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔

[٦٢٢٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ. آبِي آبُر بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كِتَابُ اللهِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلً».

[٦٢٢٨] ٣٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّار ابْنِ الرَّيَّانِ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ يَّزيدَ بْن حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيُّتَ خَيْرًا، لَّقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ النَّقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَن اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ»، وَفِيهِ: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَوْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ، وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ خُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

[6227] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں محمہ بن نفیل نے مدیث بیان کی۔ آئی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خردی، ان دونوں (محمہ بن نفیل اور جریر) نے ابوحیان سے خردی، ان دونوں (محمہ بن نفیل اور جریر) نے ابوحیان سے ای سند کے ساتھ اساعیل کی حدیث کے مانند بیان کیا اور اسخی بن ابراہیم نے) جریر کی روایت میں مزید سے بیان کیا: "اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کو مفبوطی سے تھام لیا اور اسے لے لیا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اس سے ہٹ گیا وہ گمراہ ہوجائے گا۔"

[6228]سعيد بن مسروق نے يزيد بن حيان سے، انھوں نے زید بن ارقم وہ اللہ سے روایت کی، کہا: ہم ان (زید بن خرردیمی ہے۔آپ رسول الله علیم کے ساتھ رہے،آپ علیم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں،اور پھرابوحیان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، مگر انھوں نے (اس طرح) کہا: (رسول الله تافيظ نے فرمایا:) "و کھو، میں تمھارے درمیان دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی ری ہے جس نے (اسے تھام کر) اس کا انتباع کیا وہ سید تی راہ یررہے گا اور جواسے چھوڑ دے گا وہ گراہی پر ہوگا۔''اوراس میں بی بھی ہے کہ ہم نے ان سے بوچھا: آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ (صرف) آپ کی ازواج؟ انھوں نے کہا: نہیں، الله کی قتم! عورت اینے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ رہتی ہے، پھروہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔آپ ٹاٹیم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ (بھی) ہیں جوآپ کے خاندان سے ہیں، آپ کے وہ درھیال رشتہ دار جن پرصدقہ حرام ہے۔

فا کدہ: اس روایت میں حضرت زید بن ثابت بھا کی بات میں سے بید صد کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں روایت نہیں ہوا۔ حدیث:6225 میں اس کا ذکر ہے۔ قر آن مجید میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اصل میں اہل بیت میاں اور بیوی

ہیں۔ جب ابراہیم ملیلہ کوحضرت اسحاق کی خوش خبری دی گئی اوران کی اہلیہ حضرت سارہ ملٹلہ حیران ہوئیں اور وہ گھرانہ صرف آخی دو ير شمل قاتوان تي كها كيا: ﴿ أَتَعُجَمِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ "كيا آب الله ك فيلي ير حیران ہوتی ہیں، اے اہل بیت! بیتم پراللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔' (هود 73:11) رسول اللہ ظائلی کے اہل بیت کا مصداق، مصداق اول بھی آپ کی ازواج ہی کو قرار دیا گیا۔ انھی کو مخاطب کر کے کہا گیا: ﴿ يُنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُنُّنَّ كَاحَيْدِ فِنَ النِّسَآءَ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ ۚ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْبَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَكَبُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ۚ وَاقِمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّلُوةَ وَاطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّهَا يُويْدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّبْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّدُكُمْ تَطْهِدُرًا ﴾ "اے نبی اللہ کی ازواج! آپ اگر تقوی پر رہوتو عورتوں میں ہے کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، اس لیے بات دب کرنہ کرو کہ دل میں مرض رکھنے والا کوئی شخص لا کچ کرے (کہ آپ کے سامنے کوئی الی بات کر سکے گا جوآپ سنمنا نہ جا ہیں گی) اور معروف اور معقول بات کہو۔ اور وقار ہے اینے گھروں ہی میں رہواورلوگوں کے سامنے نہ آؤ، جیسے جاہلیت کے پہلے دور میںعورتیں سامنے آیا کرتی تھیں اور نماز قائم کرواور زکاۃ دواور اللہ اور اس کے رسول تکثیرا کی اطاعت کرو، اے اہل بیت! اللہ یہی چاہتا ہے کہتم ہے ہر ناشایان بات کو دور کر دے اور تمھاری یا کیزگی کو کمال تک پہنچا وے۔' (الأحزاب 33,32:33) مختلف روایتوں میں راویوں نے اختصار سے کام لیا ہے۔سب روایتوں کو اکٹھا کیا جائے تو پوری بات یہ بنتی ہے کہ اصل میں بیویاں ہی اہل بیت ہیں، گر صرف وہی نہیں، وہ بھی جن کا رسول الله مالیم کے ساتھ تبدیل نہ ہو سکنے والاخون کارشتہ ہےاور جواس اعزاز میں آپ کے ساتھ شریک ہیں کہان کا مقام صدقات قبول کرنے سے بلند ہے، وہ بھی اہل ہیت ہی میں شامل ہیں۔ایک عام انسان کا بیو یوں سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے،لیکن رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ساتھ ان کی از واج کا رشتہ اٹوٹ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بیصراحت کی گئی کہ اہل بیت بویاں ہیں، وہیں یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ اب آپ ان بیویوں کو بدل بھی نہیں سکتے۔(الاحزاب 52:33) یہ بھی ثابت ہے کہ بیسب جنت میں بھی آپ ٹاٹیا کی از واج ہول گی۔ جب وہ اہل بیت ہیں توجن کارشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا وہ اہل بیت ہونے کے اعزاز سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟

[6229] ابوحازم نے حضرت مہل بن سعد وہلا سے روایت کی، کہا: آل مروان میں ہے ایک مخص کو مدیند کا عامل بنایا گیا۔اس نے حضرت مہل بن سعد دانشوٰ کو بلایا اوران کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی جانٹو کو برا کہیں۔حضرت سہل جانٹوانے انکارکردیا، اس نے کہا: اگرتم اس سے انکارکرتے ہوتو یوں کہو: الله تعالی ابوتراب پرلعنت کرے۔حضرت مہل طاتلانے کہا: حصرت علی وہاؤ کے نزد یک ابوتراب سے بڑھ کرکوئی نام محبوب نہیں تھا۔ جب ان کو ابوتر اب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، تواس (امیر) نے حضرت مہل واللہ

[٦٢٢٩] ٣٨-(٢٤٠٩) حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ نُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِّنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلِيًّا، قَالَ: فَأَبِي سَهْلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَقُلْ: لَعَنَ اللهُ أَبَا التُّرَابِ، فَقَالَ سَهْلٌ: مَّا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ

قِصَّتِهِ، لِمَ سُمِّي أَبَا تُرَابِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: ﴿أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: ﴿أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ فَقَالَتْ: كَانَ بَيْنِي فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟ ﴾ فَقَالَ: ﴿ انْظُرْ، أَيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُصْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ ، فَأَصَابُهُ مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ ، فَأَصَابُهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْ ثُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُهُ عَنْ وَيَقُولُ: ﴿ قَمُ أَبَا التُرَابِ! فَمْ أَبَا التُرَابِ! ﴾ .

> (المعجم ٥) (بَابُ: فِي فَضْلِ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)(التحفة ١٥)

باب:5\_حضرت سعد بن الى وقاص بالثيَّة ك فضائل

[6230] سلیمان بن بلال نے یکی بن سعید ہے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹ سے روایت کی، کہا: ایک رات رسول اللہ ٹائٹ سے کوئی نہ سکے، آپ نے فرمایا: '' کاش! میر ہے ساتھیوں میں سے کوئی صالح شخص آج پہرہ دے۔'' حضرت عائشہ ٹائٹ نے کہا: اچا تک ہم نے ہتھیاروں کی آواز می تو رسول اللہ ٹائٹ انے کہا: فرمایا: '' یکون ہے؟'' حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ٹائٹ نے کہا: فرمایا: '' یکون ہے؟'' حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ٹائٹ نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کا پہرہ دینے کے لیے آیا ہوں۔

آب ۱۹۳۰] ۳۹-(۲٤١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، قَالَتْ: وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ صَوْتَ السِّلَاحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ لَيْنَ وَقَاصٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَنَامَ رَسُولُ اللهِ بَيْلِيَّةٍ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ.

المُدَّنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَجْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً ؛ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةً، مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً، فَقَالَ: سَهِرَ اللَّيْلَةَ» وَهُلَا مَنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» وَلَيْلَةً مَقَالَ: اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ سَمِعْنَا خَمُشُخَشَةَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: "مَنْ هٰذَا؟» قَالَ: شَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: فَعَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَجَنْتُ أَحُرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَقَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَمَ نَامَ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: فَقُلْنَا: مَنْ لهٰذَا؟.

[٦٢٣٢] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ: فَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: فَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

[٦٢٣٣] ٤١-(٢٤١١) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّ أَبُويْهِ لِأَحَدٍ، غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ

حضرت عائشہ ﷺ نے کہا: تو رسول اللہ ﷺ سو گھے حتی کہ میں نے آپ کے خراٹو ل کی آ واز سی۔

[6231] قتیہ بن سعید اور محمد بن رخ نے لیث سے حدیث بیان کی، انھوں نے کی بن سعید سے، انھوں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ وہا نے فرمایا: مدینہ منورہ آنے کے بعدایک رات رسول اللہ طابقہ اسلام کے فرمایا: ''کاش، میر سے نے فرمایا: ''کاش، میر سے سے خوابی میں مبتلا ہو گئے، آپ نے فرمایا: ''کاش، میر ایپرہ دیتا!'' ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آخ رات میرا بپرہ دیتا!'' حضرت عائشہ وہا نے کہا: ابھی ہم اسی حال میں سے کہ ہم نے کہ مناز نے ہوئی آپ نے اس میں عکرانے کی آواز سی، آپ نے فرمایا: ''بیکون ہے؟'' انھوں نے کہا: سعد بن ابی وقاص رسول طابقہ نے ان سے فرمایا: ''آپ کیسے آئے ہیں؟'' انھوں نے کہا: میرے دل میں رسول اللہ طابقہ کے متعلق اندیشہ پیدا ہوا تو میں آیا ہوں تا کہ آپ کا بپرہ دوں ۔ رسول اللہ طابقہ نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔

ابن رمح کی روایت میں بیالفاظ ہیں: ''ہم نے کہا: بیہ ان ہے؟''

[6232] عبدالوہاب نے کہا: میں نے کی بن سعیدکو کہتے ہوئے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن عامر بن ربعہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ ٹی ایک رات رسول اللہ ٹاٹی مونہ سکے۔ (آگے) سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند (ہے۔)

[6233] منصور بن افی مزاحم نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت علی دہائی سے ساکہ کہا: میں نے حضرت علی دہائی کہا: میں نے حضرت سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص دہائی) کے سوارسول اللہ تُالیُّنِ نے کی کے لیے اکٹھا اپنے ماں باپ کا نام نہیں رسول اللہ تُالیُّنِ اے کی کے لیے اکٹھا اپنے ماں باپ کا نام نہیں

٤٤ -كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

568

يَوْمَ أُحُدٍ: «اِرْمٍ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

لیا۔ جنگ اُحد کے دن آپ بار باران سے کہدرہے تھے:'' تیر چلاؤ،تم پرمیرے ماں باپ فداہوں!''

[٩٢٣٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ وَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَهُ وَجَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ فَيَهُ مَّحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُسْعَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْعَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْعَرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَسْعَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ شَفْيَانُ عَنْ مَسْعَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّيِّ عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّيِ عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّيِ عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّيِ عَنِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اللهِ بْنِ شَدِّادٍ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ اللهِ بْنِ شَدِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[6234] شعبہ، وکیج اور معر، سب نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے عبداللہ بن شداد سے، انھوں نے حضرت علی بڑا تی ہے اس کے مانند ملی بڑا تی ہے اس کے مانند روایت کی۔

[٦٢٣٥] ٤٢-(٢٤١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَعْنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، مَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

[6235] سلیمان بن بلال نے بیخیٰ بن سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں نے سعید ہے، انھوں کے سعید ہے، انھوں کے دین میر ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِمُنْ اللہ حَدِّکُ احد کے دن میر ہے لیے ایک ساتھ اپنے مال باپ کا نام لیا۔

[٦٢٣٦] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

[6236] لیٹ بن سعد اور عبدالوہاب دونوں نے کیل بن سعیدسے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[٦٢٣٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقٍ: «ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!»

[6237] عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ اُحد کے دن رسول اللہ تُلَقِیم نے ان کے لیے ایک ساتھ اپنے مال باپ کا نام لیا۔ مشرکوں میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو جلا ڈالا تھا تو نبی تُلَقِیم نے سعد سے کہا: '' تیر چلاؤ، تم پرمیرے مال باپ فدا ہول!'' حضرت سعد ڈاٹھ نے کہا: میں نے اس کے لیے (ترکش سے) ایک تیر کھینچا، اس

صحابه كرام فألتُر كفضائل ومناقب

569

قَالَ: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمِ لَّيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ، وَانْكَشَّفَتْ عَوْرَتُهُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثِنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أَمُّ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لا تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلا سَعْدٍ أَنْ لا تُكلِّمهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلا تَشْرَب، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ قَالُ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَطَاكَ بِوَالِدَيْكَ، فَأَنَا أُمُكَ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلاثًا حَتّٰى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَّهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ: فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هٰذِهِ الْآيةَ: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَّإِنْ جُهَدَاكَ عَلَى أَنْ اللهُ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: نَفَلْنِي لهٰذَا السَّيْفَ،

کے پرَ بی نہیں تھے، میں نے وہ اس کے پہلو میں مارا تو وہ گر گیا اور اس کی شرمگاہ (بھی) کھل گئی تو (اس کے اس طرح گرنے پر) رسول اللہ شاقیم ہنس پڑے، یہاں تک کے مجھے آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیس (آپ ٹاٹیم کھلکھلا کر ہنسے۔)

[6238] ابوبر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا:

ہمیں حسن بن موک نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں زہیر نے

ساک بن حرب سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے مصعب بن

سعد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کر آن مجید میں ان

کے حوالے سے گئی آیات نازل ہوئیں، کہا: ان کی والدہ نے

قتم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی

بہاں تک کہ وہ اپ وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی

بہاں تک کہ وہ اپنے دین (اسلام) سے نفر کریں اور نہ بی

کچھ کھائیں گی اور نہ بیئیں گی، ان کا خیال بی تھا کہ اللہ تعالی

نے تمھیں تھم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو اور میں

مھاری ماں ہوں، لہذا میں شمیں اس دین کو چھوڑ دینے کا تھم

دیتی ہوں۔

کہا: وہ تین دن ای حالت میں رہیں یہاں تک کہ کزوری ہے بے ہوش ہوگئیں تو ان کا ایک بیٹا جو ممارہ کہلاتا تھا، کھڑا ہواور انھیں پانی پلایا۔ (ہوش میں آگر) انھوں نے سعد ڈاٹٹو کو بددعائیں دنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فر مائی: ''ہم نے انسان کواس کے والدین کے ساتھ سن سلوک کا حکم دیا ہے اوراگروہ دونوں یہ کوشش کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھہراؤ جس بات کوتم کوشش کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھہراؤ جس بات کوتم (درست ہی) نہیں جانے تو تم ان کی اطاعت نہ کرواور دنیا میں ان کے ساتھ الجھے طریقے ہے رہو۔''

کہا: اور (دوسری آیت اس طرح اتری کہ) رسول الله طافی کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی۔ اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے وہ اٹھا کی اور اسے لے کر رسول فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» فَانْطَلَقْتُ، حَتّٰى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، أَلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِنْ مَنْتُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [الإنفال: ١].

قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَنْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَتَانِي، فَقُلْتُ: دَعْنِي أَقْسِمْ مَّالِي حَيْثُ شِئْتُ، قَالَ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: فَأَلَى فَلْتُ: فَالنَّصْفَ، قَالَ: فَأَلَى فَلَتُ: فَالنَّلُثُ، فَسَكَتَ، فَكَانَ، بَعْدُ، فَلَيْكُ جَائِزًا.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا، وَلَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي حُسِّ - وَالْحُشُّ: الْبُسْتَانُ - فَإِذَا وَأُسُ جَزُورٍ مَّشُويٌّ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌ مِّنْ خَمْرٍ، قَالَ: فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، قَالَ: فَلَكَرُتُ فَالَ: فَلَكَرُتُ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكَرُتُ الْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَلَكَرُتُ الْأَنْصَارُ، فَالَ: فَأَخَذَ الْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ، فَالَ: فَأَخَذَ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَي الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ

الله تُلَقِعُ كَي فدمت مِين حاضر ہوا اور عرض كى: (ميرے حصے علاوہ) يه لموار مزيد مجھے وے دي، ميرى حالت كا تو آپ كوعلم ہے ہى۔ آپ نے فرمايا: ''اسے وہيں ركھ دو جہاں ہے تم نے اٹھائى ہے۔'' ميں چلا گيا، جب ميں نے اسے مقبوضہ غنائم ميں واپس پھينكنا چاہا تو ميرے دل نے مجھے ملامت كى (كه واپس كيوں كر رہے ہو؟) تو ميں آپ كے ملامت كى (كه واپس كيوں كر رہے ہو؟) تو ميں آپ كے پاس واپس آ گيا۔ ميں نے كہا: يه مجھے عطا كر ديجھے۔ آپ نے ميرے ليے اپنى آ واز كوسخت كيا اور فرمايا: ''جہال سے نے ميرے ليے اپنى آ واز كوسخت كيا اور فرمايا: ''جہال سے اٹھائى ہے وہيں واپس ركھ دو۔'' كہا: اس پر الله عز وجل نے يہ نازل فرمايا: ''يہ لوگ آپ سے غليموں كے بارے ميں سوال كرتے ہيں۔''

کہا: (ایک موقع نزول وقی کا بیتھا کہ) میں بمار ہوگیا۔
میں نے رسول اللہ طاقی کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ میرے
پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا: مجھے اجازت دیجے کہ
میں اپنا (سارا) مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا: آپ
نے انگار فرما دیا۔ میں نے کہا: تو آ دھا؟ آپ اس پر بھی نہ
مانے، میں نے کہا: تو پھر تیسرا حصہ؟ اس پر آپ خاموش ہو
گئے۔ کہا: اس کے بعد تیسرے جھے کی وصیت جائز ہوگئی۔

کہا: اور (ایک اور موقع بھی آیا:) میں انصار اور مہاجرین کے کچھلوگوں کے پاس آیا، انھوں نے کہا: آؤ، ہم شھیں کھانا کھلائیں اور شراب حرام کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ کہا: میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس پہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بھنا ہوا سران کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشک تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب کی ایک مشک تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب کی، پھران کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آگیا۔ میں نے (شراب کی مستی میں) کہددیا: مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) مہاجرین انصار سے بہتر ہیں تو ایک آدمی نے (اونٹ کا) ایک دخی

بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿ إِنْمَا ٱلْخَنْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَانُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. [راجع: ٢٥٥٦]

الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنْزِلَتْ فِي أَرْبَعُ آيَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَدِيثٍ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً: قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَعْبَةً وَقَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا مُونِي شَعْبَةً أَوْرًا أَنْ يُطْعِمُوهَا فَوْرَهُ مَا فَخَرُوهَا فَعَلَى فَعَرَرُهُ بَعْفِي فَفَرَرَهُ بَعْ فَعْرَرُهُ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَعَى فَكَانُوا بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَعَى فَكَانُوا بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَعَى فَكَانُوا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَرَرَهُ، فَعَى فَكَانُ أَنْفُ سَعْدٍ فَقُرْرَهُ، فَعَلَى فَكَانُوا إِنَا الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ فَيْلُوا الْمُعَلَى الْمُعْدِيقِهِ أَيْضًا: فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَقَرْرَهُ، فَكَانُوا إِنَا أَنْفُ سَعْدٍ فَقَرْرَهُ، فَعَلَى فَكَانُوا أَنْ أَنْفُ سَعْدٍ فَقُرْرَهُ أَنْ أَنْفَ سَعْدٍ فَقَرْرَهُ أَيْهِ أَنْهُ وَلًا الْمُعَلَى أَنْ أَنْهُ الْمُعْمُ مَقْدُ وَلَا أَنْ أَنْهُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمِعُولَ الْمُعْلَى الْمُؤْولِ الْمُعْرِيثِهِ أَنْفُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُومُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُولُوا الْمُعْمُولُوا الْمُعْلَى الْمُعْمُولُوا الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُوا الْفُلَالَ الْمُعْمُولُوا الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى ا

آلانعام: ١٥١] ٤٥ – (٢٤١٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ فِي الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ فِي ﴿وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيّ﴾ [الانعام: ١٥]. قَالَ: نَزَلَتْ فِي سِتَّةٍ: أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِّنْهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا: لَا تَذْنِي هٰؤُلَاءِ.

[٦٧٤١] ٤٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِيهِ، إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنَظِيْ سِتَّةَ نَفَرٍ،

کردی، میں رسول الله طاقی کے پاس آیا اور آپ کو بیہ (ساری) بات بتائی تو الله تعالی نے میرے بارے میں۔ان کی مراد اپنے آپ ہے تھی۔شراب کے متعلق (بیرآیت) نازل فرمائی: '' بے شک شراب، جوا، بت اور پانے شیطان کے گندےکام ہیں۔''

[6239] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک بن حرب سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن سعد سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے، انھوں نے اپنے والد (حضرت سعد بن افی وقاص دائٹن سے روایت کی، انھوں نے کہا: میرے بارے میں چار آیات نازل ہو کیں، پھر زبیر سے ساک کی حدیث کے ہم معنی بیان نازل ہو کیں، پھر زبیر سے ساک کی حدیث نے ہم معنی بیان کیا اور شعبہ کی حدیث میں (محمد بن جعفر نے) مزید بیہ بیان کیا کہ لوگ جب میری ماں کو کھانا کھلانا چاہتے تو لکڑی سے کیا کہ لوگ جب میری ماں کو کھانا کھلانا چاہتے تو لکڑی سے میں کھانا ڈالتے، اور انھی کی مدیث میں ہے کہ حضرت سعد دائٹن کی ناک پر ہڑی ماری اور ان کی ناک پوٹی کی ناک پوٹی کی انگ کیوئی کی دین تو کھڑے۔

[6240] سفیان نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے ایپ والد سے، انھوں نے حضرت سعد ٹاٹٹؤ سے (آیت:)
''اوران (مسکین مومنوں) کوخود سے دور نہ کریں جوج وشام ایپ رب کو پکارتے ہیں' کے بارے میں روایت کی، کہا: یہ چھلوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں اور ابن مسعود ٹاٹٹؤ سے کہا تھا: ان میں شامل تھے۔مشرکوں نے رسول اللہ ٹاٹٹؤ سے کہا تھا: ان لوگوں کواسیے قریب نہ کریں۔

[6241] اسرائیل نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت سعد دان شو سے روایت کی، کہا: نبی مُلْقِطُ کے ساتھ ہم چھ شخص تھے تو مشرکین نے نبی سُلُقِطُ سے کہا ''ان لوگوں کو بھا و بیجے، یہ ہمارے سامنے

آنے کی جرأت نہ کریں۔

يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا . قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَّرَجُلٌ مِّنْ هُذَيْل، وَّبِلَالٌ، وَّرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اطْرُدْ هُؤُلَاءِ لَا

﴿ وَلَا نَظُورُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ

يُرِيدُونَ وَجَّهَـ فَمْرَ ﴾ [الأنعام: ٥٢].

[٦٢٤٢] ٧٤-(٢٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ. عَنْ حَدِيثِهِمَا.

(المعجم٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) (التحفة ٢٥)

[٦٢٤٣] ٤٨-(٢٤١٥) حَدَّثُنَا عَـمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَارِيٌّ وَّحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ».

(حضرت سعد د الله نے) كہا: (يه بم لوگ تھے) ميں ، ابن مسعود، ہذیل کا ایک شخص، بلال اور دواور شخص جن کے نام میں نہیں لول گا، رسول الله طائق کے دل میں جو اللہ نے جاہا سوآیا،آپ نے اپنے دل میں کھے کہا بھی، تب الله عزوجل نے بدآیت نازل کی: "اوران لوگوں کودورنہ کیجیے جوضح، شام ایے رب کو پکارتے ہیں، صرف اس کی رضاح ہے ہیں۔''

[6242] معتمر کے والدسلیمان نے کہا: میں نے حضرت ابوعثان سے سا، کہا: ان ایام میں سے ایک میں جب رسول الله ظافظ نے جہاد کیا تو جنگ کے دوران میں آپ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت سعد ٹائٹ کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ (یہ میں) ان دونوں کی بتائی ہوئی بات سے (بیان کررہا ہوں۔)

#### باب:6-حضرت طلحداورزبير بْنَافْهُا كِ فَضَائل

[6243] سفیان بن عیبینہ نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹنٹاسے روایت کی، کہا: رسول الله كَاللَّمْ فَ جَنَّك خندق كرن لوكول كو يكارا: (كون ب جو ہمیں دشمنوں کے اندر کی خبر لا دے گا؟) تو زبیر واللہ آگے آئے (کہا: میں لاؤں گا۔) پھرآپ نے ان کو (دوسری بار) لکارا تو زیر ٹائٹائی آ کے برھے، چران کو (تیسری بار) پکارا تو بھی زبیر واللہ ای آ کے برھے، چنانچہ رسول اللہ اللہ ا فرمایا: "برنی کا حواری (خاص مددگار) ہوتا ہے اور میرا حواری

آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعِ: خَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً .

[١٢٤٥] ٤٩-(٢٤١٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْخَلِيلِ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ مَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: وَرَأَيْنَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي!».

آبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُم الَّذِي فِيهِ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي الْأُطُم الَّذِي فِيهِ

[6244] ہشام بن عروہ اور سفیان بن عیدنہ نے محمد بن منکدر سے، انھول نے نبی مظافیا سے، انھول نے نبی مظافیا

[6245] علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسپ والد سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائٹا سے دوایت کی، کہا: میں اور حضرت عمر بن ابی سلمہ ٹائٹا جنگ خند آل کے دن عورتوں کے ساتھ حضرت حسان ٹائٹا کے قلعے میں بتھ، بھی وہ میر سے لیے کمر جھکا کر کھڑ ہے ہوجاتے اور میں (ان کی کمر پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کے لئٹکرکو) دیکھ لیتا، میں (ان کی کمر چھکا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دیکھ لیتے۔ میں نے کسی میں کمر جھکا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ دیکھ لیتے۔ میں نے اس وقت اپنے والدکو پہچان لیا تھا جب وہ اپنے گوڑ ہے۔ اس وقت اپنے والدکو پہچان لیا تھا جب وہ اپنے گوڑ ہے۔ اس رسوار ہوکر) بنوتر بط کی طرف جانے کے لیے گزرے۔

(ہشام بن عروہ نے) کہا: مجھے عبداللہ بن عروہ نے حضرت عبداللہ بن غروہ نے حضرت عبداللہ بن غروہ نے ہوئے) ہتا، کہا: ہیں نے بیا بات اپنے والد کو بتائی تو انھوں نے کہا: ہیں نے بیخے دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہاں، انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! اس روز رسول اللہ تا تی ہی نے میرے لیے اپنے ماں باپ دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا: "میرے ماں باپ تم پرقربان!"

[6246] ابواسامہ نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ظافنیات روایت کی، کہا: خندق کے دن میں اور عمر بن ابی سلمہ شافنیاس قلعے میں تھے جس میں عور تیں، یعنی نبی شافنی کی از واج تھیں، اس کے بعد ابن مسہر کی اس سند کے ساتھ روایت کردہ حدیث کی

النِّسْوَةُ، يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَاقَ الْخَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْحِدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِطَّةَ فِي حَدِيثِ الْتَحِدِيثِ، وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِطَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ.

آلا۲۲۷] ٥٠-(۲٤١٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ، عَنْ شَهِيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٍّ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ، هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، وَعُمَرُ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فَتَعَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (اللهِ عَلَيْةِ: الصَّخْرَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (اللهِ عَلَيْقَ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ).

ابْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ الْبِي يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ فَالَا: حَدَّثَنِي الْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: حَدَّثَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، فَتَكَوَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، وَعَنْمَانُ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ، وَعَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَرَاءٍ، وَمَاءً وَمَا أَبِي وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبَلِ حِرَاءٍ، وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى وَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبَلِ عَرَاءٍ، وَعَلَى وَعَلَى وَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى وَعَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَلَا لَا اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

. [٦٢٤٩] ٥١-(٢٤١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّعَبْدَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا

طرح حدیث بیان کی اور حدیث (کی سند) میں عبدالله بن عروه کا ذکر نہیں کیا لیکن (ان کا بیان کیا ہوا سارا) قصداس روایت میں شامل کر دیا جو ہشام نے اپنے والد سے اور انھول نے (عبدالله) ابن زبیر رہا شخاسے روایت کی۔

[6247] عبدالعزیز بن محمد نے سہیل (بن ابی صالح) سے، انھول نے اپنے والد سے، انھول نے حفرت ابو ہریرہ ٹٹاٹیڈ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹٹاٹیڈ ہراء پہاڑ پر تھے۔ آپ ٹٹٹیڈ خود، حفرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ٹٹاٹیڈ تو چٹان (جس پر بیسب تھے) ملنے لگی، رسول اللہ ٹٹاٹیڈ نے فرمایا: ''مضہر جاؤ، تجھ پر نبی یاصدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔''

[6248] یکی بن سعید نے سہیل بن ابی صالح سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہرسول اللہ طافی کو وحراء پر تھے۔ وہ ملنے لگا تو رسول اللہ ظافی کے دراء! تھہر جا، تھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سوا اور کوئی نہیں۔''اس پر نبی طافی تھے اور (آپ کے ساتھ) حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص دی انتہ تھے۔

[6249] ابن نمير اور عبده نے کہا: ہميں ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے حدیث بيان کی ، کہا: حضرت عائشہ رہائا نے

هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: أَبَوَاكَ، وَاللَّهِ! مِنَ اللَّهِ! مِنَ اللَّهِ! مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

[ ٦٢٥٠] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: تَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَّالزُّبَيْرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَارِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَارِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: كَانَ أَبُواكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ.

(المعجم٧) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)(التحفة٥٣)

[٦٢٥٢] ٥٣-(٢٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَسُنٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَمَّةٍ أَمِينَا، قَإِنَّ أَمِينَنَا، أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

[٦٢٥٣] ٥٤-(َ...) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ [وَّهْوَ ابْنُ سَلَمَةً] عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا

مجھ سے فرمایا: اللہ کی قتم! تمھارے دو والد (والد زبیر اور تاتا ابو کر بڑائیا) ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے (اُحد میں) زخم کھا لینے کے بعد (بھی) اللہ اور اس کے رسول ظائما کے بلاوے پر لبیک کہا تھا۔

[6250] ابواسامہ نے کہا: ہمیں ہشام نے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی اور بیاضافہ کیا کہ وہ ابوبکر اور زبیر ٹاٹٹنا مراد لے رہی تھیں۔

باب:7-حفرت ابوعبيده بن جراح والتؤكي كفضائل

[6253] ثابت نے حضرت انس بھٹڑ سے روایت کی کہ یمن کے لوگ رسول اللہ ٹاٹھٹا کے پاس آئے، انھوں نے کہا: ہمارے ساتھ ایک ایساشخص بھیجے جوہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے۔ (حضرت انس ٹاٹٹز نے) کہا: تو آپ ٹاٹھٹا نے

رَجُلَّا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: «هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الله: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنِ عَمْقَلَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنِ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى زَسُولِ اللهِ عَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ: جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ: «لَا بَعْثَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعْقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! ابْعَثْ رَجُلًا إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَا بُعْثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» قَالَ: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ: فَبَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ.

(المعحم ٨) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْمُحَسِنِ وَالْمُحَسِنِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٤٥)

[78'77] ٥٦ (٢٤٢١) حَدَّنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيَةً أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ: «اَللَّهُمَّ! فَمُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيَةً أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ: «اَللَّهُمَّ! فِرَيْدَةُهُ، فَأَحِبُّهُ، فَأَحِبُهُ، فَأَحِبُهُ وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ».

[٦٢٥٧] ٥٧-(...) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حضرت ابوعبیدہ نتائیز کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ''بیاس امت کے امین ہیں۔''

[6254] شعبہ نے کہا: میں نے ابوا کی کوصلہ بن زفر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاٹٹ کے پاس اہل نجران آئے اور کہنے لگے: اللہ کے رسول! ہمارے پاس ایک امین تخص سے میں آپ نے فرمایا: ''میں تمصارے پاس ایسا تحق میں جونے کا حق ہے۔'' لوگول نے اس بات پرانی نگامیں اٹھا کیں (کہ اس کا مصداق کون ہے)، کہا: تو رسول اللہ تاٹٹ کے ابوعبیدہ بن جراح دائٹ کوروانہ فرمایا۔

[6255] سفیان نے ابوالحق سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

#### باب:8۔حضرت حسن اور حضرت حسین والفائل کے فضائل

[6256] احد بن حنبل نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے عبیداللہ بن ابی بزید نے نافع بن جبیر سے، انھوں نے حضرت ابو ہر برہ دائلؤ سے اور انھوں نے نبی سُاٹیڈ سے روایت کی کہ آپ سُلٹیڈ نے حضرت حسن دائلؤ کے متعلق فر مایا: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو (بھی) اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرے، اس سے محبت کرے، اس

[ 6257] ابن الي عمر في كها: جميل سفيان في عبيدالله

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي طَائِفَةٍ مِّنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى شُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى شُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، ثُمَّ انْصَرَف، حَتَّى أَتَى بَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَ لَكَعُ؟ أَثَمَ لُكَعُ؟ فَاطِمَة فَقَالَ: «أَثَمَّ لُكَعُ؟ أَثَمَ لُكَعُ؟ فَي الله يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَظَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْنِي حَسَنًا، فَطَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْفِى حَسَنًا، فَطَنَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ يَعْفِى عَسَنًا، فَطَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَسْعَى، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْلِيْهَ: «اللّهُمَّ إِلَيْهُ أَلِي أُحِبُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْتَبَقَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْتِهُ: «اللّهُمَّ إِلَى اللهُ مُولِي أَنْ يَحْبُهُ، وَأُحِبَّهُ مَنْ يُحِبُهُ».

[٦٢٥٨] ٥٨-(٢٤٢٢) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ، وَهُوَ لَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

[٦٢٥٩] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاضِعًا عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيً عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللهِ مَا لِنِي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ».

بن الى يزيد سے، اضول نے نافع بن جبير بن مطعم سے، اضوں نے حضرت الو ہريرہ رُفُون سے روايت كى، كہا: ميں دن كے كى وقت رسول الله طَيُّونُم كے ساتھ باہر نكلا، نه آپ مجھ يہاں تك كه آپ بنو قينقاع كے بازار ميں آگئے، پُر آپ يہاں تك كه آپ بنو قينقاع كے بازار ميں آگئے، پُر آپ تشريف كه آئے، پُر فرمايا: ''كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا تشريف لے آئے، پُر فرمايا: ''كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا كہاں چھوٹو ہے؟ كيا دي مراد حضرت حسن رہا تشاہلا يہاں چھوٹو ہے؟ كيا ويك والدہ آئيں روك رہى ہيں كه آئيں نہلا كہاں چھوٹو ہے كا ميں (خوشبو كے ليے) لونگ وغيرہ كا دي اور ان كے گلے ميں (خوشبو كے ليے) لونگ وغيرہ كا كوئى ہار ڈال ديں۔ پچھ ہى دير گزرى كه وہ بھا گتے ہوئے آئے يہاں تك كه دونوں نے آيك دوسرے كو گلے سے لگايا تو رسول الله طاقیم نے فرمايا: ''اے الله! ميں اس سے محبت كرے تو رسول الله طاقیم اس سے محبت فرما اور جواس سے محبت كرے اس سے بھی محبت فرما ورجواس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔'

[6258] عبیداللہ کے والد معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ٹائٹیا نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت حسن بن علی ٹائٹیا کورسول اللہ ٹائٹیا کے کندھے پر دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔''

[6259] (محد بن جعفر) غندر نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت براء ٹاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ مُلٹو کا کھوا کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی ٹاٹٹو کو اپنے کندھے پر بھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے: ''اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔'

الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْ وَالْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلِيْ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، بَعْلَتَهُ الشَّهْبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ وَالْحُسَيْنِ، بَعْلَتَهُ الشَّهْبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهَ هُبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهَ هَا اللهِ عَلْمَهُ وَهٰذَا خَلْفَهُ.

بُنُ [6260] ہمیں ایاس نے اپنے والد سے حدیث سائی، بیم کہا: میں نی ٹائیڈ اور حضرت حسن اور حسین ٹائٹ کو آپ کے مند خچر پر بٹھا کر اس کی باگ پکڑ کر چلا، یہاں تک کہ اٹھیں من نی ٹائٹ کے گھر میں لے گیا۔ یہ (ایک بچہ) آپ کے آگے من بیٹھ گیااور وہ (دوسرا بچہ) آپ کے پیچھے بیٹھ گیا۔

#### (المعجم ٩) (بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ تَكَثِيْرُ)(التحفة ٥٥)

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ لَاّبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ شَفِيَةَ بِنْتِ زَكْرِيّا، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النّبِي ﷺ فَلَاتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النّبِي ﷺ فَكَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلُ، مِّنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَلَاحَلُ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهُا، ثُمَّ فَالْ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُ اللّهُ لِيدُ اللّهُ عَلَى عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرُهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللْهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

## باب:9 نبي اكرم مَا لَيْهُمْ كالله بيت ك نضائل

[6261] حفرت عائشہ می نے فرمایا کہ نبی کریم طاقا میں میں کہ ما طاقا میں کہ کا طاقا میں کے وقت نظر، آپ کے جسداطہر پر کجاووں کے نقوش والی کالی اون کی ایک موٹی چا در تھی ۔ حضرت حسن والٹو آئے تو آپ نے انھیں جا اندر لے لیا، پھر حسین والٹو آئے تو وہ بھی اندر واخل ہو گئے، پھر فاطمہ والٹو آئیں تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر حضرت علی والٹو آئے تو انھیں بھی اندر لے لیا، پھر فرمایا (یہ آیت پڑھی:) ''اللہ چا ہتا ہے کہ (ہر قسم کی) ناشایان بات کو تم سے دورر کھے، اے گھر والو! اور تمھیں انچی طرح سے یاک کردے۔''

على فاكده: امبات المونين كيساته، جوان آيات كي اصل مخاطب بين، تم بهي ابل بيت اوران كي تطبير (ياكيزگ) مين شامل مو

(المعجم ١) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ زَيْدِبْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٦)

[6262] قتيه بن سعيد نے جميں حديث بيان كى، كها:

باب:10۔حضرت زید بن حارثداوران کے بیٹے

حضرت اسامه براتها كفضائل

[٦٢٦٢] ٦٢ - (٢٤٢٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقَارِيَّ عَنْ شَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهْ اللهِ عَنْ شَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَتَّى نَزَلَ فِي ابْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِلْاَبَابِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ ٱللهَ ﴾ الله والاحزاب: ٥].

[قَالَ الشَّيْخُ أَنُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُوسُفَ الدُّوَيْرِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ].

[٦٢٦٣] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، بَمِثْلِهِ.

آ المَّدِي اللهِ اللهِ اللهِ النَّالُ اللهِ الل

ہمیں یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے مویٰ بن عقبہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے سالم بن عبداللہ (بن عمر) سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے: ہم زید بن حارثہ وہ انہا کوزید بن محمد طالقیا کے سوا اور کی نام سے نہیں پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں بیآیت نازل ہوگی: ''ان (متنیٰ) کو ان کے اپنے باپوں کی نبیت سے پکارو، اللہ کے زدیک یہی زیادہ انصاف کی بات ہے۔''

(اس كتاب كے ايك راوى) شيخ ابواحد محمد بن عيسىٰ (نيشاپورى) نے كہا: ہميں ابوعباس سراج اور محمد بن عبدالله بن يوسف دُويرى نے بيان كيا، كہا: ہميں بھى (امام مسلم بُلْكَ كَ استاد) قتيبہ بن سعيد نے بيد حديث بيان كى (يعنى اس كتاب كراوى نے بيد حديث امام مسلم كے علاوہ قتيبہ سے ان كے دواور شاگردوں كے حوالے سے بھى سىٰ۔)

[6263] وہیب نے کہا: مویٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے سالم نے عبداللہ واللہ علیہ سے اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[6264] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر بھا اور أسامه بن زید بھا اس كا امير مقرر في ايك لشكر بھيجا اور أسامه بن زید بھا اس كا امير مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان كی امارت پر اعتراض كيا تو رسول الله بالله بالله خالي (خطبه دینے کے لیے) كھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: "تم نے اگر اس (اسامہ بھا كی) كھڑ ہے ہوئے اور فرمایا: "تم نے اگر اس (اسامہ بھا كی) كا مارت پر بھی اعتراض كيا ہے تو اس نے اگر اس کے والد كی امارت پر بھی اعتراض كرتے تھے۔ سے پہلے اس كے والد كی امارت پر بھی اعتراض كرتے تھے۔ الله كی قتم! وہ بھی امارت كا اہل تھا اور بلا شبہ مير ہے محبوب ترین لوگوں میں سے ہے۔ "

لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هٰذَا مِن أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، بَعْدَهُ».

آبو گُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةً، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي ابْنَ حَمْزَةً، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ تَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ - فَقَدْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ طَعَنتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَلْحَلِيقً - كَانَ لَلْهِ! إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ اللهِ! إِنْ كَانَ لَاحَبِيقً - لَا اللهِ! إِنْ كَانَ لَاحَلِيقً - لَا اللهِ! إِنْ كَانَ لَلْهِ! إِنْ كَانَ لَلْهِ! إِنْ كَانَ لَلْهِ! إِنْ كَانَ لَلْهِ! إِنْ كَانَ لَلْمَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَلْمَامَةً بْنَ زَيْدٍ - وَايْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَا حَبَيْمُ اللهِ! إِنْ كَانَ لَلْحَبَّهُمْ إِلَيْ مِنْ بَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَعْدِهِ، فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ».

الم نے اپنے والد (حفرت ابن عمر ٹائٹ) سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا اور (اس وقت) آپ منبر پر تھے: ''اگرتم اس کی امارت پراعتراض کررہے ہو آپ کی مراد حفرت اُسامہ بن زید ٹائٹی ہے تھی ۔ تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر (بھی) اعتراض کر بھے ہو۔ اللہ کی قتم! وہ اس امارت کے اہل تھے۔ اللہ کی قتم! وہ اس امارت کے اہل تھے۔ اللہ کی قتم! یہ بی وہ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے مجبوب تھے۔ اللہ کی قتم! یہ بی اس (امارت) کا اہل ہے۔ آپ کی مراد اسامہ بن زید ٹائٹی سے نیادہ مجبوب ہے میں شمھیں اس کے ساتھ ہر طرح کی سے زیادہ مجبوب ہے۔ میں شمھیں اس کے ساتھ ہر طرح کی اچھائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمھارے نیک ترین لوگوں میں سے ہے۔''

(المعجم ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٥٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ لَابْنِ الزُّبَيْرِ: أَتَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْلِيْمَ، أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا، وَتَرَكَكَ.

باب: 11 ـ حضرت عبدالله بن جعفر فَيْ اللهُ كَ فَضَائل

[6266] اساعیل بن علیہ نے حبیب بن شہید ہے،
انھوں نے عبداللہ بن الی ملیکہ سے روایت کی، کہا: حضرت
عبداللہ بن جعفر و اللہ علیہ نے حضرت ابن زبیر و اللہ سے کہا: محصیں
یاد ہے جب ہم، میں، تم اور ابن عباس و اللہ علیہ کو
ملے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں، (کہا:) تو آپ نے ہمیں سوار
کرلیا تھا اور (جگہ نہ ہونے کی بنایر) محصیں چھوڑ دیا تھا۔

فوا کدومسائل: ﴿ صحیح بخاری کی روایت (:3082) میں بیالفاظ ہیں کہ ابن زبیر بڑ شانے عبداللہ بن جعفر بڑ شاسے کہا تھا۔ اس طرح '' آپ ٹافیڈ نے ہمیں سوار کر لیا اور شعیں چھوڑ دیا'' عبداللہ بن جعفر بڑ شاک کا قول ہے۔ امام مسلم نے عبداللہ بن جعفر شائل کے فضائل میں بیان کیا ہے۔ اس کا تقاضا بھی بہی ہے کہ بی قول ابن جعفر بڑ شاک کا ہو۔ مسلم کی اس روایت میں ابن زبیر بڑ شاک کے جواب نَعَم (ہاں) کے بعد' قَالَ '' ہونا چاہے۔ حافظ ابن جرنے منداحد سے بدروایت نَعَمْ کے بعد قَالَ کے ساتھ بھی نقل کی ہے۔ یہی درست ہاورای کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ (تفصل کے لیے دیکھیے: فتح الباری: 231,230/6) آپ آپ ٹائٹا سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو لوگ استقبال کے مشاق ہوتے۔ آپ کے گھر کے بیچ آپ کود یکھتے ہی آپ کی طرف دوڑ پڑتے یا ان کے بڑے افسی اٹھا تے ہوئے آگے بڑھتے۔ جو بیچ سب سے آگ آپ کے پاس پہنچتے ، آپ آفسی اپنی سواری پر بھا لیتے اورای طرح مدینہ میں دافل ہوتے۔ اس موقع پر ، جس کا عبداللہ بن جعفر دائٹ بن جعبراللہ بن جعفر اور ابن عباس بی اٹھا آگ سے ،عبداللہ بن جعفر اور ابن عباس بی اٹھا آگ سے ،عبداللہ بن جمعی دوسوار نہ ہوسکے۔

[٦٢٦٧] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَإِسْنَادِهِ.

يَحْلِي وَأَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي بَنُ يَحْلِي وَ اللَّفْظُ لِيَحْلِي بَعْلِي وَأَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُّورِّقِ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ ، قَالَ : وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَاطِمَةَ ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَاطِمَةَ ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ ، قَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ، فَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ،

آبر ۱۲۲۹] ۲۷-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ: حَدَّثِنِي مُورِّقِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ عَاصِمٍ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ الْبُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَتُلُقِّي بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ سَفَرٍ تُلُقِّي بِنَا، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْحُسَيْنِ، قَالَ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

[ 6267] ابواسامہ نے حبیب بن شہید سے ابن علیہ کی حدیث کے ماننداوراس کی سندسے حدیث بیان کی۔

[6268] ابومعاویہ نے عاصم احول سے، انھوں نے مورق مجل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر فا تھا سے مورق مجل سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر فا تھا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تا تھا جہا کر) آپ سے ملایا جاتا، ایک بارآپ سفر سے آئے، مجھے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچادیا گیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بھالیا، پھر حضرت فاطمہ فاتھا گیا تو آپ نے بیچھے بٹھالیا، کے ایک صاحبز ادے کولایا گیا تو آٹھیں آپ نے بیچھے بٹھالیا، کہا: تو ہم تینوں کوایک سواری پر مدینہ کے اندرلایا گیا۔

[6269] عبدالرحيم بن سليمان نے عاصم سے روايت کی، کہا: مجھے معرت کی، کہا: مجھے معرت عبداللہ بن جعفر وہ تجانے حدیث سائی، کہا: نجی معظر وہ تجانے حدیث سائی، کہا: نجی مطاقی جب سفر سے آتے تو ہمیں (آپ کی محبت میں) آگے لے جاکر آپ سے ملایا جاتا، کہا: مجھے اور حسن یا حسین وہ تجان کوآپ کے پاس آگے لے جایا گیا تو آپ ناٹی نے ہم میں سے ایک کواپنے آگے اور ایک کواپنے جی سوار کرلیا، یہاں تک کہ ہم (ای طرح) مدید میں داخل ہوئے۔

آبَانُ شَيْبَانُ بْنُ مَنْمُونِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ ذَاتَ يَوْمِ خَلْفَهُ، قَالَتَ إَلَى حَدِيثًا، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

[6270] حفرت حسن بن علی بڑائیا کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد نے حفرت عبداللہ بن جعفر بڑائیا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طائیا نے ایک دن مجھے سواری پر اپنے بیچھے بٹھایا، پھر مجھے راز داری سے ایک بات بتائی جو میں لوگوں میں سے کی بھی شخص کونہیں سناؤں گا۔

## (المعجم ٢ ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا)(التحفة ٨٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ ؟ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ نَمَيْرٍ وَوَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ - وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ أَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَقُولُ: "خَيْرُ اللهِ بَنْ جَعْفَرٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ لَنَا بَعُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ لَنَا بَعُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ لَيْسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَوَيْلِهِ».

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: وَّأَشَارَ وَكِيعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

[٦٢٧٢] ٧٠–(٢٤٣١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

## باب:12-ام المومنين حضرت خديجه وللفائل

[6271] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب نے ابواسامه، ابن نمیر، وکیج اور ابومعاویہ سے حدیث بیان کی۔ الحق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عبدہ بن سلیمان نے خبر دی۔ ان سب نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ۔ الفاظ حدیث ابواسامه کے ہیں۔ ہشام نے اپنے والد سے روایت کی، انھول نے کہا: میں نے عبداللہ بن جعفر واللہ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے کوفہ میں حضرت علی دائو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ تالیق کو فرماتے ہوئے سنا: ''(اپنے دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران میں اور (اس دورکی) تمام عورتوں میں سے بہترین حضرت خدیجہ بنت خویلہ وی بیا۔'

ابوکریب نے کہا: وکیج نے آسان وزمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا (کہ ان دونوں کے درمیان بہترین خواتین میں۔)

[6272] حفرت ابوموی وافظ سے روایت ہے، کہا:

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّبَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيُ : «كَمُل مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلَ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَصْلَ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

رسول الله طالبة في فرمايا: "مردول مين بهت سے لوگ كالل موئ بين اور (ليكن) عورتول مين سے مريم بنت عمران اور فرعون كى بيوى آسيه كے سواكوئى كامل نہيں ہوئى اور عائشہ كى فضيلت عورتوں پر اى طرح ہے جس طرح شريدكى باقى كھانوں برـ'

کے فائدہ: اس حدیث میں حضرت خدیجہ ﷺ کا ذکر نہیں، حضرت عائشہ ڈٹٹؤ کا ہے۔ صحیح مسلم کے متعدد قلمی ننخوں میں بیرحدیث الگے باب میں حضرت عائشہ ﷺ کے فضائل کے ضمن میں مذکور ہے اور وہی درست ترتیب ہے۔

آبِي شَيْبَةٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: اللهِ! هٰذِهِ جَبْرِيلُ النّبِي يَنْفِقُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذِهِ خَلِيجَةُ قَدْ أَتَنْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي أَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي أَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلّ، وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَّا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

[6273] ابوبکر بن ابی شیب، ابوکریب اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں ابن نفیل نے عمارہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوزرعہ سے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹٹ نے ابوزرعہ سے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹٹ کے باس آئے اور کہا: اللہ کے رسول! پی خدیجہ ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا مشروب ہے، چنا نچہ جب بی آپ کے پاس آئی میں تو انھیں ان کے رب عز وجل کی طرف سے اور میری قرف کے اور میری طرف سے اور میری طرف سے اور میری خش خبری دیں جو (موتیوں کی) کمبی چیڑ ایوں کا بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ تھکا وٹ کا گز رہے۔

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَديثِ: وَمِنِي. الْحَديثِ: وَمِنِي.

ابوبكر بن ابی شيبه نے اپنی روايت ميں كہا: "حضرت ابو ہريرہ سے روايت ہے۔" انھول نے "دمين نے سا" (كا لفظ) نہيں كہا اور نہ ہى حديث ميں" اور ميرى طرف سے" (كا لفظ) كہا ہے۔

آبد الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَيْنِ أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ بَشَرَ خَدِيجَةَ أَبِي أَوْفَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ بَشَرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَّا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ.

[٦٢٧٦] ٧٣-(٢٤٣٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَشَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ.

المحكمة الله المحكمة المحكمة الله المحكمة الله المحكمة المحكم

[6274] عبدالله بن نمیراور محد بن بشر عبدی نے اساعیل سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت عبدالله بن ابی اوفی این الله علی سے پوچھا: کیا رسول الله علی ہے حضرت خدیجہ جھ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی تھی ؟ انھوں نے کہا: ہاں ، آپ علی ہے خضرت خدیجہ جھ کو ایسے گھر کی بشارت دی تھی جو (موتوں کی) شاخوں سے بنا ہے، اس میں نہ شوروشغب ہوگا اور نہ تکان ہوگی۔

[6275] ابو معاویہ، وکیع، معتمر بن سلیمان، جریر اور سفیان سب نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے ابن ابی اونی جائی ہے اس کی مثل ابی اونی جائی ہے اس کی مثل روایت کی۔

[6276] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹھا سے روایت کی، کہا:
رسول اللّٰد ٹاٹھ کے حضرت خدیجہ بنت خویلد ٹٹھا کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔

[6277] ابواسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والدہ صحدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ہان کی، انھوں نے حضرت عائشہ جاتات ہی ہمیا ، کہا: مجھے بھی کسی خاتون پر ایسا مشک نہیں آتا تھا، حالاتکہ مجھ سے ذکاح کرنے سے تین سال قبل وہ فوت ہو چکی تھیں، کیونکہ میں اکثر آپ تا تھا، سے ان کا ذکر سنتی تھی، آپ کے رب عزوجل نے آپ کو بیت کم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں (موتیوں کی) شاخوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیں۔ اور بے شک آپ بکری ذریح کرتے، پھراس (کے پارچوں)

#### کوان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے۔

[٦٢٧٨] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْقَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى خَدِيجَةً، وَإِنِّي لَكُ لَمْ أُدْرِكُهَا.

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» قَالَتْ: فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: خَدِيجَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّى قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا».

[٦٢٧٩] (...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي
أُسَامَةَ، إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ
يَعْدَهَا.

[ ٧٦ ] ٧٦ [ ٢٧٨٠] عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا، وَمَا رَأَنتُهَا قَطُّ.

[٦٢٨١] ٧٧-(٢٤٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّذَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّج النَّبِيُّ يَظِيْقُ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَى مَاتَتْ.

[6278] حفص بن غیاث نے ہشام بن عروہ سے،
انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹٹا سے
روایت کی، کہا: رسول اللہ شائیل کی از واج میں سے کسی پر
مجھے رشک نہیں آتا تھا، سوائے حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کے،
حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔

کہا: اور رسول الله طَالَيْمُ جب بَمری ذِئ کرتے تو فرماتے:
"اس کوخد بجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو۔" کہا: میں نے ایک
دن آپ کوغصہ دلا دیا۔ میں نے کہا: خد بجہ؟ (آپ اُٹھی کا نام
لیتے رہتے ہیں۔) تو رسول الله طَالِيْمُ نے فرمایا: " مجھے ان کی
مجت عطاکی گئے ہے۔"

[6279] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اسی سند کے ساتھ بکری (ذریح کرنے) کے قصے تک ابواسامہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ اس کے بعد کے زائد الفاظ بیان نہیں کے۔

[6280] زہری نے عروہ سے، انھوں نے حضرت عائشہ ہٹا سے روایت کی، کہا: مجھے رسول اللہ ٹاٹیٹر کے لیے، آپ کی کئی ہوا جیسا حضرت خدیجہ ٹاٹیل ہوا جیسا حضرت خدیجہ ٹاٹیل پر ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ ان کو بہت کثرت سے یاد کرتے تھے، حالانکہ میں نے انھیں بھی دیکھا تک نہ تھا۔

[6281] عروہ نے حفرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ﷺ نے حفرت خدیجہ ﷺ کی وفات تک اور شادی نہیں کی۔

(المعجم ١٣) (بَابٌ: فِي فَضَائِلِ عَائِشَةَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا)(التحفة ٩٥)

[٦٢٨٣] ٧٩-(٢٤٣٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : "أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيرٍ، لَيَالٍ، خَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ وَجْهِكِ، لَيَالٍ، هَذِهِ الْمُرَأَتُكَ؟ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ، فَإِذَا أَنْتِ هِي، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ، يُمْضِه».

[٦٢٨٤] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[6282] علی بن مسہر نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اس سے، انھوں نے در اللہ علائے مقرت خدیجہ وہ اس کی بہن ہالہ بنت خویلد وہ اس نے رسول اللہ علی ہے ہے اجازت طلب کی ، آپ کو حضرت خدیجہ وہ ان کا اجازت مانگنا یاد آگیا، آپ اس بات سے اسے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! بہتو ہالہ بنت خویلد خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا: ''اللہ! بہتو ہالہ بنت خویلد ہے۔'' جھے ان پر رشک آیا، میں نے کہا: آپ کیا قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، جن کا دہانہ (دانت نہ ہونے کے سبب) سرخ تھا اور (بڑھا پے کی وجہ سے) پنڈلیاں دبلی ہوگئ تھیں، زمانہ ہوا فوت ہوگئیں جبکہ اللہ نے ان کے بدلے آپ کو بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔

باب:13- ام المومنين حضرت عائشه في الله عن فضائل

[6283] جماد نے کہا: ہمیں ہشام نے اپ والد ہے،
انھوں نے حضرت عائشہ جھ سے روایت کی، کہا: رسول
الله تُلَقِیْم نے فرمایا: ''تم مجھے تین راتوں تک خواب میں
دکھائی دیتی رہی ہو، ایک فرشتہ رایشم کے ایک کلڑے پر مصیں
(تمھاری تصویر کو) لے کرمیرے پاس آیا۔ وہ کہتا: یہ مھاری
بیوی ہے، میں تمھارے چرے سے کیڑا ہٹا تا تو وہ تم ہوتیں،
میں کہتا: یہ (پیشکش) اگر اللہ کی طرف سے ہوتو وہ اسے پورا
کردےگا۔'

[ 6284] ابن ادرلیں اور ابواسامہ نے ہشام ہے، اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[٦٢٨٥] ٨٠-(٢٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَسَامَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبلي قَالَتْ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَي غَضْبلي» قَالَتْ: وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلْي غَضْبلي قَالَ «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلْي غَضْبلي وَرَبِ كُنْتِ عَلْي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا، وَرَبِ كُنْتِ عَضْبلي، قُلْتِ: لَا، وَرَبِ مُمْحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبلي، قُلْتِ: لَا، وَرَبِ مُمْتَدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبلي، قُلْتِ: لَا، وَرَبِ مُمْتَدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبلي، قُلْتِ: لَا، وَرَبِ أَبْرَاهِيمَ وَاللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

[٦٢٨٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهِلْدَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: لَا، وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ! وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[٦٢٨٨] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا

[6286] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ آپ کے فرمان:''نہیں،حضرت ابراہیم ملیا کے رب کی قتم!'' تک روایت کی اور بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[6287] عبدالعزیز بن محمد نے ہشام بن عروہ ہے،
انھوں نے اپ والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا ہے
روایت کی کہ وہ رسول اللہ طبیع کے پاس گڑیوں سے کھیلی
تھیں، کہا: اور میری سہیلیاں میرے پاس آتی تھیں، وہ رسول
اللہ طبیع کی (آمد کی) وجہ ہے (گھر کے کسی کونے میں)
حبیب جاتی تھیں، کہا: تو رسول اللہ طبیع ان کو (بلاکر) میری
طرف بھیج دیتے تھے۔

[6288] ابواسامہ، جریر اور محمد بن بشرسب نے ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت کی ، اور جریر کی حدیث میں کہا:
میں آپ سالین کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور وہ (ہمارے) کھلونے ہوتی تھیں۔

الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللَّعَبُ.

[٦٢٨٩] ٨٢-(٢٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً؛ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً، يَبْتَغُونَ بِذَٰلِكَ مَرْضَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[٦٢٩٠] ٨٣-(٢٤٤٢) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَلرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَّعِيَ فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْ بُنَيَّةُ! أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟» فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِبِّي لَهذِهِ». قَالَتْ: فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتُ ذُلِكَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بالَّذِي قَالَتْ، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ:

[6289] عروہ نے حضرت عائشہ بھٹا ہے روایت کی کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کے لیے حضرت عائشہ بھٹٹا( کی باری) کا دن ڈھونڈا کرتے تھے، اس طرح وہ رسول اللہ طاقا کو خوش کرنا چاہتے تھے۔

[6290] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے محمد بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے بتایا کہ نبی كريم الله كا الميه حفرت عائشه وللهاف كبا: رسول الله الله ك (ديكر) از واج نے رسول الله تافیظ كى بیش حضرت فاطمه و الله كورسول الله كَافِيْ كے ياس بھيجاء انھوں نے آپ كے ياس آنے کی اجازت طلب کی، اس وقت آپ میرے ساتھ میری عاور میں لیٹے ہوئے تھے،آپ نے ان کواجازت دی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیو بول نے مجھے آپ کے باس بھیجا ہے، وہ ابوقافہ ٹاٹٹو کی بیٹی (پوتی) کے معاملہ میں آپ ہے انصاف حاہتی ہیں، میں اس وقت خاموش تھی، كها: تورسول الله علام في أن عفرمايا: "بيني اكياتم اس ہے مجت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟" تو انھوں ہے محبت کرو۔'' انھول (عائشہ بھٹا) نے کہا: جب حضرت فاطمہ ر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی سے بید جواب سنا تو کھڑی ہو كئيں اور واپس نبي ناٹيم كى از واج كے ياس كئيں، جو پچھ انھوں نے رسول الله ظافی سے کہا تھا اور جو کچھ آپ نے (جواب میں) فرمایا تھا وہ ان کو بتا دیا، انھوں نے کہا: ہمیں نہیں لگتا کہتم نے ماری طرف سے ماری پچھ بھی ترجانی کی ہے، لہذا دوبارہ رسول الله ظافیر کے باس جاؤ اور ان سے کہو: آپ کی از واج ابوقحافہ ڈٹاٹٹا کی بیٹی (پوتی) کے معاملے

میں آپ سے انصاف مانگتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رہانے کہا: واللہ! اب میں آپ مل ای اس کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ وہنا نے کہا: نبی مُلَقِفًا کی ازواج نے نبی ٹاٹیٹر کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش ٹاٹھا کو بھیجا، وہی رسول الله ظائفا کے نزدیک مقام و مرتبے میں میرے ساتھ لگا کھاتی تھیں اور میں نے بھی کوئی عورت نہیں دیکھی جودین میں زینب سے بہتر ہو۔ (ان) سب سے بڑھ كرالله كا تقوي ركھتى ہو،سب سے زيادہ سچ بولنے والى ہو، سب سے زیادہ صلد حی کرتی ہو،سب سے برا صدقہ دی ہو اورایے کام میں جس کے ذریعے سے وہ صدقہ کر سکے اور الله كا قرب حاصل كر سكاسية آپ كوسب سے زيادہ كھياتى ہو، سوائے تھوڑی می تیز مزاجی کے جوان میں تھی،جس سے وہ فوراً رجوع کر لیتی تھیں۔ (حضرت عائشہ ٹاٹھانے) کہا: تو انھوں نے رسول الله تالیم سے آنے کی اجازت جابی جبکہ آب عائشہ وہ کا کے ساتھ ان کی جاور میں لیٹے ہوئے تھے۔ ئين اى حالت ميں جس ميں فاطمه جائفا آئى تھيں اورآپ ان كساتھ تھے۔آپ نے انھيں آنے كى اجازت دى تو انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ بنت ابی قحافہ کے بارے میں آپ سے انصاف مانگتی ہیں، کہا: پھروہ میرے بارے میں شروع ہو گئیں اورمیرے خلاف بہت کچھ کہہ ڈالا اور میں رسول الله طاقا کم کی طرف دیکھے جارہی تھی، آپ کی نظر کود کھے رہی تھی کہ کیا آپ مجھان کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ كها: تو حضرت زينب كلى ربين، يهال تك كه مجھے پية چل كيا كرآب ويدبات نايندنبيس بكمين اپنادفاع كرول-كهان جب میں شروع ہوئی تو ان پر بوچھاڑ کرتے ہوئے میں نے ان کو (اپنا وفاع کرنے کی) مہلت بھی نہ دی۔ (حضرت عائشه ر الله عنه الله عنائية مسكرات (اور فرمايا:)

إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللهِ! لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ بَيْلِيَّةُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقٰى لِلَّهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَّأَوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَّأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِّنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مَا عَدَا سَوْرَةً مِّنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا، تُسْرعُ مِنْهَا الْفَيْئَةِ. قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةً، قَالَتْ: ثُمَّ وَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ عَلَىَّ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا، قَالَتْ: فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ. قَالَتْ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حِينَ أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ".

"بیابوبکرکی بیٹی ہے۔"

[٦٢٩١] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَثْخَنْتُهَا غَلَبَةً.

آبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ غَائِشَةَ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ: قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ غَدَا؟» اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَة، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ شَعْرِي وَنَحْرِي.

[٦٢٩٣] ٥٨-(٢٤٤٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ اللهِ يَتَلِيَّةٍ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُوَ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيَّةٍ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ، وَهُوَ مَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: هَا اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ».

[٦٢٩٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6291] یونس نے زہری ہے ای سند کے ساتھ، معنی میں بالکل ای کے مانند روایت کی، مگر انھوں نے یوں کہا: جب میں نے ان کے بارے بات کی تو انھیں مہلت تک نہ دی کہ میں نے غالب آگران کو بے بس کر دیا۔

[6292] عروہ نے حضرت عائشہ ہیں ہے روایت کی،
کہا: رسول اللہ طالیم (یماری کے دوران میں) دریافت
کرتے، فرماتے تھے: '' آج میں کہاں ہوں؟ کل میں کہاں
ہوں گا؟'' آپ طالیم کولگتا تھا کہ حضرت عائشہ رہا کی باری
کا دن آئی نہیں رہا۔ انھوں نے کہا: جب میری باری کا دن
آیا تو اللہ نے آپ کواس طرح آپ پاس بلایا کہ آپ میرے
سینے اور حلق کے درمیان (سرر کھے ہوئے) تھے۔

[6294] ابواسامہ، عبداللہ بن نمیر اور عبدہ بن سلیمان، سب نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[٦٢٩٥] ٨٦-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - فَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَّمُوتَ نَبِيِّ حَتِّى قَالَتْ: فَسَمِعْتُ يُخَيِّرَ بَيْنَ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ لِنَبِي عَلِيْقَ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَأَخَذَنَهُ النَّبِي تَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ وَالشَّهَدَةِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَكُسُنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ اللَّهُ وَلَيْكِ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَالْمَالِحِينَ وَالصَّدِيقَ وَالصَّدُ وَالْمَالِحِينَ وَالصَّدُ وَلِيقَا ﴾ [النساء: 13].

قَالَتْ: فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِينَئِلٍ.

[٦٢٩٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[6295] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عروہ سے ، انھوں نے حضرت عائشہ شیخا سے روایت کی ، فرمایا: میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے ، کہا: تو میں نے نبی شاھی کو مرض الموت میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اس وقت آپ کی آواز بھاری ہوگئی تھی ، آپ فرما رہے تھے: ''ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اورصالحین (کے ساتھ ) اور یہی بہترین رفیق ہیں۔''

کہا: تو میں نے مجھ لیا کہ اس وقت آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے۔

[6296] وکیج اور معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد (بن ابراہیم) سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت کی۔

[6297] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور عروہ بن زبیر نے بہت سے اہل علم لوگوں کی موجودگی میں خبر دی کہ نبی شائع کی اہلیہ حضرت عائشہ شائع نے کہا: رسول اللہ طائع ابنی تندری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے: ''دکسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ اسے جنت میں اپنا مقام دکھا دیا جاتا ہے، پھراس کو اختیار دیا جاتا ہے۔'' حضرت عائشہ شائع نے کہا: جب رسول اللہ طائع کی رحلت کا وقت آیا اور اس وقت آپ کا سرمیر نے زانو پر کی رحلت کی طرف نگا ہیں اٹھائیں، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے جیت کی طرف نگا ہیں اٹھائیں، پھر فرمایا: ''اے اللہ!

الرَّفِيقَ الْأَعْلَى».

قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِذًا لَّا يَخْتَارُنَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّئُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُخَدِّئُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ قَطُّ حَتَٰى يُرَاى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تُلْكَ آخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الْأَعْلَى».

[٦٢٩٨] ٨٨-(٢٤٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنَّ أَبِي نُعَيْم - قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا خَرَجَ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا، وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ، سَارَ مَعَ عَائِشَةً، يَتَحَدَّثُ مَعَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ قَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِير حَفْصَةَ، وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةً، وَعَلَيْهِ حَفْضَةُ، فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا، حَتَّى نَزَلُوا،

حضرت عائشہ ڈھٹنانے کہا: میں نے (دل میں) کہا: اب آپہمیں نہیں چنیں گے۔

حضرت عائشہ جائن نے فرمایا: اور میں نے وہ حدیث پہچان لی جوآپ ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ کے اپنے الفاظ میں بالکل میچے تھی: ''کسی نبی کواس وقت تک بھی موت نہیں آئی یہاں تک کہاہے جنت میں اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اسے (موت کو قبول کرنے یا مؤخر کرانے کا) اختیار دیا جاتا ہے۔''

حضرت عائشہ ٹا تھائے کہا: آپ مٹائیا کا بیفر مان:''اب الله! رفیق اعلیٰ!'' وہ آخری بات تھی جوآپ نے کہی۔

[6298] قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ والله اسے روایت کی، کہا: جب رسول الله ﷺ باہرتشریف لیے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے، ایک مرتبہ حضرت عائشہاور حضرت حفصہ وٹائٹیا کے نام کا قرعہ نکلا، وہ دونوں آپ کے ساتھ سفر پر نکلیں، جب رات کا وقت ہوتا تو رسول الله نافی حفرت عائشہ رہے کے ساتھ سفر کرتے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے تو حضرت هصه دیجانے حضرت عائشہ دیجا ے کہا: آج رات تم میرے اونٹ پر کیوں نہیں سوار ہو جاتیں اور میں تمھارے اونٹ برسوار ہو حاتی ہوں، پھرتم بھی دیکھو اور میں بھی دلیمتی ہوں۔ حضرت عائشہ راہمًا نے کہا: کیوں نہیں! پھر حفرت عائشہ جھا، حفرت حفصہ چھا کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حفرت حفصہ وہا ان حفرت عائشہ وہا کا اونٹ يرسوار ہوگئيں، رسول الله عليم حضرت عائشہ رجاك اون کے یاس آئے تو اس پر حضرت حصد الله (سوار) تھیں،آپ ٹاٹیا نے سلام کیا اوران کے ساتھ چلتے رہے،حتی کہ منزل پر اُتر گئے، حضرت عائشہ بھٹا نے آپ ٹاٹیٹا کو

فَافْتَقَدَتُهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

اپنے پاس نہیں پایا تو انھیں سخت رشک آیا، جب سب لوگ اُتر ہے تو حضرت عائشہ پڑھا پنے پاؤں اوخر (کی گھاس) میں مار مار کر کہنے لگیں: یا رب! مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں اور میں انھیں پچھ کہہ بھی نہیں عتی۔

[٦٢٩٩] ٨٩-(٢٤٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْلِيَّةً يَقُولُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ اللَّهِ يَلِيَّةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».

[6299] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹؤ سے روایت کی،
کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:
''عورتوں پر عاکشہ کی فضیلت ایس ہے جیسی کھانوں پر ٹرید کی فضیلت ۔''

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَنْعَبْدِ اللهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ.

[6300] اساعیل بن جعفر اور عبدالعزیز بن محمد دونوں نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے، انھوں نے حضرت انس واللہ سے، انھوں نے بی تالیہ سے اسی کے مانند حدیث روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث (کی سند) میں بیالفاظ نہیں: "میں نے رسول اللہ تالیہ سے سنا" اور اساعیل کی حدیث میں بیالفاظ ہیں: "انھوں نے انس بن مالک سے سنا۔"

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّنَتُهُ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْتُ قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

[6301] عبدالرحيم بن سليمان اور يعلى بن عبيد نے زكريا سے حدیث بيان كى، انھوں نے (عامر) هجى سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، انھوں نے دوايت كى كه ابوسلمہ سے، انھوں نے دوايت كى كہ انھوں نے ان (ابوسلمہ) كو بتايا كہ نى تاليا كے نى ان سے فرمايا: "جرائيل تم كو سلام كہتے ہيں۔" كہا: تو ميں نے فرمايا: "جرائيل تم كو سلام كہتے ہيں۔" كہا: تو ميں نے (جواب ميں) كہا: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "اوران

پر بھی سلامتی ہواوراللہ کی رحمت ہو!''

[6302] (ابوبکرکوفی) کملائی نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی، انھول نے کہا: ہمیں زکریا بن ابی فرائدہ نے عامر (شعبی) کو میہ کہتے ہوئے سنا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ ڈھٹانے انھیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے ان سے فرمایا، ان دونوں کی حدیث کے رازن

[6303] اسباط بن محمد نے زکریا سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

(حفرت عائشہ رہ اٹھانے) کہا: آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی۔

باب:14-امزرع كى مديث كابيان

[6305] عیسیٰ بن پونس نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے وہ سے انھوں نے حضرت عائشہ کا انسے روایت کی، انھوں نے کھوں نے کہا: گیارہ عورتیں (ایک جگہ) بیٹھیں، انھوں نے انھوں نے کہا: گیارہ عورتیں (ایک جگہ) بیٹھیں، انھوں نے

[٢٣٠٢] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

[٦٣٠٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا فَبُو سَلَمَةَ بْنُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْتُ عَائِشَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: «يَا عَائِشُ! هٰذَا عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: حِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللهِ.

قَالَتْ: وَهُوَ يَرْى مَا لَا أَرْى.

(المعجم ٤١) (بَابُ ذِكْرِ حَديثِ أُمِّ زَرْعٍ) (التحفة ١٠)

[٣٠٥] ٩٢ - (٢٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ - : حَدَّثَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتِ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتِّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لَّا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَمِينٌ فَيُنتَقَى.

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُ خَبَرَهُ، إِنِّ أَخَافُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ، إِنِّ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُحَرَهُ وَبُجَرَهُ .

قَالَتِ النَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقُ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرُّ، وَلَا قُرُّ، وَلَا مُخَافَةَ وَلَا سَآمَةً.

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھیائیں گی۔

پہلی نے کہا: میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے (جس میں کوئی خوبی نہیں) جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر (رکھا) ہو، نہ (اس کا راستہ) آسان ہے کہ اس پر چڑھ کر جا سکے اور نہ وہ گوشت فربہ ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے (اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنفعت ، متکبر اور بے فیض ہے۔)

دوسری نے کہا: میرا خاونداییا ہے کہ اس کی خبر عام نہیں کرسکتی۔ میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بناؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی (اس کے اندرعیب ہیں لیکن جیسا بھی ہے، بچوں وغیرہ کی بنا پر اسے چھوڑ نانہیں جا ہتی، اگر بتایا تو الی باتیں ہیں کہ وہ مجھے جھوڑ دے گا۔)

تیسری نے کہا: میرا خاوند حدسے زیادہ لمباہے (احمق اور بداخلاق ہے۔) اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تولئکی رہوں گی۔ (اس کا خاوند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ الی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے، نہ تھیک طرح سے گھر بس رہا ہے۔)

چوشی نے کہا: میرا خاوند تہامہ کی (خوش گوار) رات کی طرح ہے، نہ گرم، نہ زیادہ شنڈا (اس کے ساتھ میری زندگی میں نہ اس کی بدخلتی یا کم مائیگی کا) کوئی ڈر ہے، نہ اکتابت ہے۔ بہت آ رام دہ اور اچھی زندگی گزررہی ہے۔)

پانچویں نے کہا: میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے (جو بھٹ میں خوب آرام کی نیندسوتا ہے) جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے (انتہائی بہادر،معزز،غیوراورسب سے متاز ہوتا ہے) اور جو کچھ (گھر میں) ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھنیں پوچھتا (سب کچھ جھھ پرچھوڑ رکھاہے۔)

چھٹی نے کہا: میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر سوئے تو ہے، اگر چیئے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے اردگرداچھی طرح کیڑا لیسٹ لیتا ہے، (میری طرف) ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کاغم جان سکے۔ (پیٹو، ست اور مردانگی سے عاری ہے۔)

ساتویں نے کہا: میرا خاوند (اس کی صفات یہ ہیں، یا تو وہ) برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درماندہ ہے۔ عقل پر حمافت کی تہیں گئی ہیں، دنیا کی ہر بیاری اس کی بیاری ہے (کر پیسکتا ہے کہ)تمھارا سر پھوڑ دے یا جسم کوزخمی کردے یا ایک ساتھ دونوں کام کردے۔

آ تھویں نے کہا: میرا خاونداس کی خوشبو زرنب (معطر پودے) کی خوشبوجیسی ہے۔ (جسم معطر رہتا ہے یالوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے) اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح (نرم وطائم) ہے۔ (نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔)

نویں نے کہا: میرے خادند کے گھر کے ستون او نچے ہیں (او نچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے) اس کی تلوار لاکا نے والی پیٹی لمبی ہے۔ (دراز قد، قوی اور بہادر ہے) اس کے گھانے کینے کی جگہ پررا کھ کے ڈھیر ہیں۔ (بخی ہے، بہت کھانا پکوا تا اور لوگوں کو کھلا تا ہے) اس کا گھر قبیلے کی مرکردہ مشوروں اور مجلس کے بالکل ساتھ ہے (قبیلے کے سرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس استھے ہوتے ہیں کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔)

دسویں نے کہا: میرا خاوند ما لک ہے اور کیا چیز ہے ما لک؟

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ، لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَّهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ، أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَّكِ.

قَالَتِ النَّامِنَةُ: زَوْجِي، الرِّيعُ رِيعُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ.

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النَّبِّتِ مِنَ طَوِيلُ الْبَيْتِ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. النَّادِ.

قَالَتِ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَّمَا مَالِكٌ؟

مَالِكٌ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكِ، لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلًاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَلاً مِنْ حُلِيٍّ أُذُنيَّ، وَمَلاً مِنْ مُلِيٍّ أُذُنيَّ، وَمَلاً مِنْ شُخْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَني فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، شَخْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَني فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَّأُطيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا صَهِيلٍ وَأَطيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٌ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْفُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَّبَيْتُهَا فَسَاحٌ.

ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَّضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَّتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ.

اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کرایا جائے وہ اس سے بہتر ہے۔
اس کے اونوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی
چرا گاہیں (جہاں کھلے پھرتے رہیں) کم ہیں (مہمانوں اور
قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا
جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی
ہے اور نسبتا کم تعداد چرا گاہوں میں بھیجی جاتی ہے) جب وہ
اونٹ عود کے سازکی آواز سنتے ہیں (مہمانوں کے استقبال
کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں) تو جان لیتے ہیں کہ ان کونح
کرنے کا وقت آگیا۔

گیارہویں عورت نے کہا: میرا خاوند ابوزرع (تھا۔) کیا بات ہے ابوزرع کی! میرے دونوں کا نوں کو زیوروں سے لا دیا، (عمدہ کھانے کھلا کھلاکر) میرے دونوں کندھے چر فی سے بھر دیے اور جھے اتنی خوشیاں دیں اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہوگئی، اس نے جھے آبادی کے ایک کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور گھرانے میں دیکھا اور گھرانے میں اور کھا جہاں (میں نے دیکھا کہ) گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گاہنے والے غلہ گاہتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ گاہتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسہ الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا اور سوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہوں اور پول تو سیر ہوکر بچادوں۔

ابوزرع کی ماں! تو کیا ماں ہے ابوزرع کی! اس کے ظروف (بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن) کناروں تک جھیلا ہوا ہے۔ مجرے ہیں اور اس کا گھر دور دور تک چھیلا ہوا ہے۔

ابوزرع کا بیٹا! تو کیا بیٹا ہے ابوزرع کا! (ایما چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ) اس کے سونے کی جگدایی ہے جیسے کھجور کے بے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کرلیا گیا ہو۔ اور (کم خورایما کہ) بکری کے جار ماہ کے بیچ کی ایک دستی سے سیر ہوجا تاہے۔

بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا.

جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَّلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَّلَا نَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَّالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَّعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا كَالْفَهْدَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، وَأَخَذَ خِطِيًّا، وَجُلًا سَرِيًّا، وَأَخَذَ خِطيًّا، وَأَراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ وَأَراحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي رَائِحَةٍ زَوْجًا، قَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ.

فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِّأُمِّ زَرْعٍ».

ابوزرع کی بیٹی! کیا بیٹی ہے ابوزرع کی! باپ کی اطاعت شعار، مال کی فرمانبردار، جسم کپڑول کو بھر دے، ہمسائی (یا سوکن)اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔

ابوزرع کی خادمہ! کیا خادمہ ہے ابوزرع کی! نہ (گھر کی) بات ادھرادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانالٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرار ہنے دیتی ہے۔

اس (ام زرع) نے کہا: ابوزرع (اس وقت) گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برت رکھن نکالنے کے لیے) بلوئے جارہے تھے اور ایک الیی عورت سے ملاجس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے دو بیٹے تھے، اس کی کمر کے پنچ سے دو اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کر کی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی، وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں (لمبا) خطی نیزہ رکھتا تھا، اس نے شروت سے بھری نعتیں مجھ پر بہادیں اور مجھے چر کر واپس گھر تروت سے بھری نعتیں مجھ پر بہادیں اور مجھے چر کر واپس گھر ام زرع! خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھرے بھجواؤ ام زرع! خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھرے بھجواؤ (اس نے میرے اکرام کی اختیا کردی۔)

اس نے جو پھھ جھے دیا سب اکٹھا کرلوں تو (بھی لگتا یہی ہے کہ) ابوزرع کا سب سے جھوٹا برتن بھی نہیں جرے گا۔ (ساری نعمتوں اور عزت کے باوجودات ابوزرع بھولتا نہ تھا۔) حضرت عائشہ ٹائٹ نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے کہے سے فرمایا: ''میں تمھارے لیے اس طرح ہوں جس طرح ام زرع کے لیے ابوزرع تھا۔''

کے فائدہ: ام زرع بھی ابوزرع کونہ بھلا سکیس۔اس سے بڑھ کرحال امہات المونین،خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ کا ہوا۔ انھوں نے رسول الله ناٹی کے بعد باتی ساری زندگی کا ایک ایک لیحہ رسول الله ناٹی کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کو یاد کرنے ،اس زندگی کا حسن و جمال بیان کرنے ، اس کے خوبصورت تذکرے کو پھیلانے اور امت کو ای کی طرف بلانے میں صرف کر دیا۔ فتوحات اور غنائم کی کثرت کے زمانے میں خلفائے راشدین اور بعد کے حکمرانوں (حضرت معاویہ، پھرعبداللہ بن زبیر ڈٹائیم) نے ان کی خدمت میں اتنا کچھ پیش کیا کہ شاہ زادیوں سے بہتر زندگی گزار سکتی تھیں، لیکن وہ سارا مال دونوں ہاتھوں سے محمد رسول اللہ ٹائیم کی امت کے لوگوں پر ، جن کی یہ مائیں تھیں، لٹاتی رہیں اور خودکو زہدوفاقہ کی ان لذتوں سے الگ نہ کرسکیں جن کی رسول اللہ ٹائیم کے گھر میں رہ کرعادی ہوئی تھیں۔

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ بِهِلْاَ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، وَلَمْ يَشُكُّ، وَقَالَ: عَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: يَشُكُّ، وَقَالَ: قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَقَالَ: وَصِفْرُ رِدَائِهَا، وَخَيْرُ نِسَائِهَا، وَعَقْرُ جَارَتِهَا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَقَالَ: وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا.

[6306] سعید بن سلمہ نے بی مدیث ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ بیان کی ، گر (ساتویں کے فاوند کے متعلق) شک کے بغیر: ''عاجز اور در ماندہ ہے ، عقل پر جمافت کی جہیں گئی ہوئی ہیں' کہا۔ اور (وسویں کے فاوند کے متعلق) کہا: گئی ہوئی ہیں' کہا۔ اور (وسویں کے فاوند کے متعلق) کہا: اس کی اونٹنیاں) چراگاہوں میں کم بھیجی جاتی ہیں (فدام باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں۔) اور (ابوزرع کی بیٹی کے بارے میں) کہا: اس کی اوڑھنے کی چا در فالی گئی ہے (اس کا پیٹ بڑھا ہوا نہیں ہے جبکہ مِنْ ، کیسائیھا سے مراد ہے کہ جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں) قبیلے کی بہترین عورت ہے اور (اپنی خوبصورتی اور وقار کی بنا پر) سوکن کے بارے میں اس طرح) کہا: ''وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' اور خی بنا نے نیز کے کا زخم (درد و تکلیف کا سبب) ہے اور (فادمہ کے بارے میں اس طرح) کہا: ''وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔'' وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی۔ واور (''و أعطاني مِنْ کُلِّ ذِي رَائِحَة ذَوْجًا (اور جھے ہراعلی ورجے کی خوشبودار چیز میں سے دگنادگنادیا) کہا۔

(المعجم ١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ، بِنْتِ النِّبِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢١)

[٦٣٠٧] ٩٣-(٢٤٤٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

باب:15 ـنى كريم ئاللط كى دختر حصرت فاطمه الله

[6307]لیٹ بن سعد نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عبیداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ قرشی ہمی نے حدیث بیان کی کہ حضرت مسور بن مخرمہ ڈٹائو نے انھیں حدیث سنائی ، انھوں نے رسول اللہ ٹائو ہم منبر پریسنا، آپ فرمارہے تھے: ''بنوہشام بن مغیرہ نے

مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ اهْتَأَذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِب أَنْ يُطِلِقَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مُنْ مَا آذَاهَا».

[٩٣٠٨] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِّنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

حَنْبُل: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَخِمَدُ بْنُ عَمْرِو حَنْبَل: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ وَلَمُوا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ، مَقْتَلَ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَّضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَّضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ الْمُحْسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُمَا، لَقِيهُ اللهِ عَنْهُمَا، لَقِيهُ عَلَيْهِ مَعْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَّكَ إِلَيَّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي مَخْرَمَةً مَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَايْمُ اللهِ! لَكُ الْمَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللهِ! لَقُنْ مَعْلَيْ بَنَ أَبِي طَالِب خَطَبَ بِنْتَ أَبِي

مجھ سے اجازت جاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انھیں اس کی اجازت نہیں دیتا، الآیہ کہ ابن ابی طالب پند کرے تو میری بیٹی کوطلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتے ہے۔'

[6308] عمرونے ابن ابی ملیکہ سے، انھوں نے حضرت مسور بن مخرمہ ڈٹاٹیٹا سے روایت کی، کہا: رسول الله ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو ایذا دیتے ہے۔''

[6309] محمد بن عمرو بن صلحلہ دؤلی نے کہا، ابن شہاب نے انھیں حدیث بیان کی، انھیں علی بن حسین (زین العابدین الحظیٰ کی شہادت کے بعد جب وہ بیزید بن معاویہ کے ہاں کہ دفرت حسین بن علی والحظا کی شہادت کے بعد جب وہ بیزید بن معاویہ کے ہاں کہا: آپ کو مجھے کوئی بھی کام ہوتو مجھے کم سیجے۔ (حضرت علی بن میں نے ان سے کہا: آبیں کو مجھے سے کوئی بھی کام ہوتو مجھے کم سیجے۔ (حضرت علی بن حسین نے) کہا: میں نے ان سے کہا: نہیں (کوئی کام نہیں)، حضرت مور والمؤلٹ نے کہا: کیا آپ رسول اللہ مالی کی کوئلہ مجھے نہیں)، حضرت میں آپ پر تلوار (حفاظت کے لیے) مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے غلار آپ نے کہ یہ لوگ اس (کوار) کے معاطے میں آپ پر تلوار مجھے دے دی تو کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا یہاں تک یہ میری جان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ (مجھے یاد ہے کہ) جب حضرت علی بن ابی طالب والمؤلٹ نے حضرت فاطمہ والمئی کے جب حضرت علی بن ابی طالب والمؤلٹ نے حضرت فاطمہ والمئی کے

جَهْلِ عَلَى فَاطِمَةً، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَنْظِقُ وَهُو يَنْظِقُ وَهُو يَنْظِقُ وَهُو يَنْظِقُ النَّاسَ فِي ذَٰلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ لَهٰذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةً مِنْيِ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا».

قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثِنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَّلا أُحِلُّ حَرَامًا، وَّلٰكِنْ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِنْتُ عَدُو اللهِ عَلَيْ وَاحِدًا أَبَدًا».

آ دُمْ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ خُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيٍّ بْنُ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، عَلِيٍّ بْنَ أَلِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ فَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهٰذَا عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَهْلِ.

قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ يَثَلِيُّ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَد، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِّنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِّنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ

ہوتے ہوئے ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ طاقیہ سے سنا، آپ اپنے منبر پر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ آپ طاقیہ نے فرمایا: ''فاطمہ مجھ سے ہے (میرے جسم کا مکڑا ہے) اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاطے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔''

کہا: پھر آپ طائیل نے بنوعبر تمس میں سے اپنے داماد (حضرت ابوالعاص بن رئیج ٹاٹیل) کا ذکر فر مایا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فرمائی ۔ آپ نے فرمایا: ''اس نے میرے ساتھ بات کی تو بچ کہا، میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا اور میں کسی طلال کام کوحرام قرار نہیں دیتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا اور لیکن اللہ کی قشم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دیمن کی بیٹی ایک عجمہ رایک خاوند کے نکاح میں ) اسمھی نہیں ہوں گی۔''

[6310] شعیب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: جمھے علی بن حسین (زین العابدین) نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ علی بن ابی طالب ٹاٹلا بن مخرمہ علی بن ابی طالب ٹاٹلا نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ نی ٹاٹیل کی بیٹی حضرت فاطمہ بڑا ان کے پاس (نکاح میں) تھیں تو جب حضرت فاطمہ بڑا نے یہ بات تی تو وہ نی ٹاٹیل کے پاس جب حضرت فاطمہ بڑا نے یہ بات تی تو وہ نی ٹاٹیل کے پاس آئیل کے پاس میں تو آپ ٹاٹیل کے باس کہ آپ کوائی بیٹیوں کے لیے غصر نہیں آتا اور یہ یہ کہ آپ کوائی بیٹیوں کے لیے غصر نہیں آتا اور یہ میں کہ آپ کوائی بیٹیوں کے لیے غصر نہیں آتا اور یہ علی دائیل میں جوابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔

حضرت مسور والتوائي ني كها: تو آپ تاليم (خطبه دينے كے ليے) كھڑے ہوئے، جب آپ نے شہادت كے الفاظ ادا كيے تو ميں نے بعد! ميں كيے تو ميں نے بعد! ميں نے ابوالعاص بن رئيج كو رشتہ ديا تو اس نے ميرے ساتھ

يَّفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا، وَاللهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلِ وَّاحِدٍ أَبَدًا».

قَالَ: فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ.

[٦٣١١] (...) وَحَدَّشَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّةِ: حَدَّثَنَا وَهُبُّ يَّعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، يُّحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ النِّهِ عِلَيْهِ ؟ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ النَّهِ عِلَيْهِ ؟ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ النَّهِ عَلَيْهَ عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ النَّهِ عَلَيْهِ ؟ أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَارًها، فَبَكَتْ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُ فَسَارًها، فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارًها فَضَحِكَتْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ اللهِ عَلِيْهُ فَسَارًها فَعَرَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَلَاثُ عَائِشَةً : مَا هٰذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَاتُ عَائِشَةً : مَا هٰذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَلَاثُ عَائِشَةً : مَا هٰذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاتُ : سَارَّنِي فَلَحْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَنَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّتِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَنَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ، فَنِكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي عِمُونِهِ مَنْ أَهْلِهِ، فَضَحِكْتُ !

[٦٣١٣] ٩٨-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ

بات کی تو تچی بات کی، بے شک فاطمہ بنت محمد مَنْ الله میری جان کا ایک حصہ ہے۔ مجھے یہ بہت برالگتا ہے کہ لوگ اسے آزمائش میں ڈالیں اور بات یہ ہے کہ اللہ کی شم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رخمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔''

(حضرت مسور ہڑٹؤنے) کہا: تو حضرت علی ہڑٹؤنے نکاح کاارادہ ترک کر دیا۔

[6311] نعمان بن راشد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

افعیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ ان دھرت عاکشہ بھی نے افعیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی صاحبرادی حضرت فاطمہ بھی کو بلایا اور ان کو راز داری سے (ہرگوشی کرتے ہوئے) کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ بھی روہ ہنے آپ علیہ نے بھران کوراز داری سے کوئی بات کہی تو وہ ہنے گیس حضرت عاکشہ بھی نے کہا: میں نے حضرت فاطمہ بھی سے کہا: یہ کیا بات تھی جورسول اللہ علیہ ان نے کہا: آپ کوراز داری سے کہی اور آپ رو پڑیں، پھر دوبارہ راز داری سے بات کی تو سے کہی اور آپ رو پڑیں، پھر دوبارہ راز داری سے بات کی تو میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ بھی نے کہا: آپ علیہ نے میں رو آپ بنس دیں؟ حضرت فاطمہ بھی نے کہا: آپ علیہ نے کہا ایک بھر دوبر کی اور اپنی موت کی خبر دی تو میں رو پڑی، پھر دوبر کی بار میر سے کہا میں بات کی اور مجھے بتایا کہ میں مول گی تو میں ہوں دی۔

[6313] ابوعوانہ نے فراس سے، انھوں نے عامر سے، انھوں نے مسروق سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھا سے روایت کی، کہا: ہم نبی تاہیم کی سب ازواج آپ کے پاس

موجودتھیں، ان میں سے کوئی (وہاں سے) غیر حاضر نہیں ہوئی تھی ، اتنے میں حضرت فاطمہ را اللہ علتی ہوئی آئیں ، ان کی حیال رسول الله عُلِیمًا کی حیال سے ذرہ برابرمختلف نتھی۔ جب آپ نے انھیں دیکھا تو ان کوخوش آمدید کہا اور فرمایا: "ميرى بني كوخش آمديد!" پھرانھيں اپني دائيں يابائيں جانب بٹھایا، پھر راز داری سے ان کے ساتھ بات کی تو وہ شدت ے رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی شدید بے قراری ریمی تو آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تووہ بنس بڑیں۔ (بعد میں) میں نے ان سے کہا: رسول الله مَالَيْظ نے اپن از واج کوچھوڑ کر خاص طور پر آپ سے راز داری کی بات كى، پهر آپ روكين (كيون؟) جب رسول الله كافيم (اس جگہ سے) تشریف لے گئے تو میں نے ان سے یو چھا: رسول الله تَالِين في آب سے كيا كہا؟ انھوں نے كہا: ميں اليي نہیں کہ رسول اللہ ظائم کا راز فاش کردوں، پھر جب رسول الله الله الله كا انقال موكيا توميس في ان علما: ميرا آپ ير جوحت ہے میں اس کی بنا پراصرار کرتی ہوں (اور بیاصرار جاری رےگا)الاید کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے رسول اللہ تاثیر نے کیا کہا تھا؟ انھوں نے کہا: اب (اگرآپ بوچھتی ہیں) تو ہاں، پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا: "جبریل آپ کے ساتھ سال میں ایک یا دو بارقر آن کا دور کیا کرتے تھے اور ابھی انھوں نے ایک ساتھ دوبار دور کیا ہے اور جھے اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اجل (مقررہ وقت) قریب آ گیا ہے، اس لیےتم اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا، میں تمھارے لیے بہترین پیش رو ہوں گا۔" (حضرت د یکھا، پھر جب آپ ٹاٹیا نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بارمیرے کان میں بات کی اور فرمایا: "فاطمہ! کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم ایماندار عورتوں کی سردار بنو، یا (فرمایا:)

عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ يَتَلِيُّ عِنْدَهُ، لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي، مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِّشْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بابْنَتِي» ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَّسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ؟ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: عَزَمْتُ عَلَيْكِ، بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَّا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ، فَنَعَمْ، أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَأَخْبَرَنِي: ﴿أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ». قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةُ! أَمَا تَرْضَىْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ لهذهِ الْأُمَّةِ؟ \* قَالَتْ: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَنْت .

اس امت کی عورتوں کی سردار ہنو؟'' کہا: تو اس پر میں اس طرح سے ہنس پڑی جیسے آپ نے دیکھا۔

[6314] زکریانے فراس سے، انھوں نے عام سے، انھول نے مسروق ہے، انھول نے حضرت عاکشہ مڑھا ہے روایت کی ، کہا: نبی مُلْقِیْل کی تمام از واج جمع تھیں اور ان میں ے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ رہا تا چاتی موئى آئيں، ان كى حال اليي تقى جيسى رسول الله تاليم كى چال تھی۔آپ نے فرمایا:''میری بٹی کوخش آ مدید!''پھران کو اپی دائیں یا بائیں جانب بٹھالیا، پھرآپ نے ان کے ساتھ راز داری سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ وہ ارونے لگیں ان پراللد کی رضوان ہو! یھر ( دوبارہ ) راز داری ہے کچھ كها توحفرت فاطمه ورفيًا بننے لكيس ميں نے حضرت فاطمه ورفيًا سے کہا: آپ روئیں کیوں؟ حضرت فاطمہ واٹھانے کہا: میں الی نہیں که رسول الله ناتا کا راز إفشا کروں میں نے کہا: آج کی طرح میں نے مجھی خوشی کوغم سے اتنا قریب نہیں و يكها، ميس نے كہا: رسول الله ظافر الله خاص طور پرآپ کے ساتھ کوئی بات کی ، پھر بھی آپ روئیں؟ اور میں نے ان سے یو چھا کہ آپ تا ای نے کیا فرمایا تھا؟ انھوں نے کہا: میں ایک نہیں کر رسول الله عظام کا راز إفشا کردوں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ ظافیم کی وفات ہوئی تو میں نے ( پھر ) يو چھا تو انھول نے كہا: آپ اللا نے بحصے يہ بتايا تھا: "كه جرائيل مجهس برسال ايك بارقر آن كا دُوركرت تے اوراس سال انھوں نے مجھ سے دو باراس کا دور کیا ہے اور مجھاس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میرا (جانے کا) وفت آگیا ہے اور میرے گھروالوں میں سے مجھے آسلنے والی آپ سب سے پہلی ہول گی اور آپ کا بہترین پیش رومیں مول گا۔' تو میں اس پر رو پڑی، پھر آپ نے (دوبارہ) مجھ ے سرگوشی کی تو فرمایا: '' کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ

[٦٣١٤] ٩٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ زَكَرِيًّا ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشُةَ قَالَتِ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَوْحَبًا بِابْنَتِي ۗ فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ - رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهَا - ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ: أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا تُبضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي: «أَنَّ جِبْريلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَام مَّرَّةً، وَّإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ» فَبَكَيْتُ لِذَٰلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ: «أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟» فَضَحكْتُ لذٰلكَ. مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟'' تو اس بات پر میں بنس دی۔

# (المعجم ٦) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٢٦)

[٦٣١٥] -١٠٠[٦٣١٥] حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، ابْنُ حَمَّادٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كَلَا هُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: لَا تَكُونَنَّ، إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَدْخُرُخُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا مَنْ يَنْصِبُ رَايَتَهُ.

قَالَ: وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةً: يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ لِأُمِّ سَلَمَةً: هٰذَا دَحْيَهُ اللهِ! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ الله! مَا الكَلْبِيُّ. قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: ايْمُ الله! مَا اللهِ! مَا اللهِ عَلَيْهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ حَسِيْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِي كَسِيْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، حَتّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِي اللهِ عَلَيْهُ يُكُونُ خَبَرَنَا، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنُ سَمِعْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

## باب:16 \_ام المونين حضرت ام سلمه ولأهاك في الماد المادين الماد

[6315] معتمر بن سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: ہمیں ابوعثان نے حضرت سلمان فاری ڈاٹؤ سے روایت کی، کہا: تمحارے بس میں ہوتو بازار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے اور اس سے نکلنے میں سب سے آخری شخص مت بنو، کیونکہ وہ شیطان کا میدانِ کارزار ہے اور یہیں وہ اپنا جھنڈ نصب کرتا ہے۔

(ابوعثان نبدی نے) کہا: اور جھے بتایا گیا کہ جبریل علیما اللہ کے بی طاق کے پاس آئے جبکہ حضرت ام سلمہ علیما آپ اللہ کا گیا ہے پاس تھیں۔ کہا: تو وہ (جبریل آکر) رسول اللہ کا گیا ہے با تیں کرنے گئے، پھر اٹھ (کر چلے) گئے تو اللہ کے بی کا گیا ہے نے حضرت ام سلمہ طاق ہے بوچھا: "یہ کون تھے؟" یا جس طرح (حضرت اسامہ طاق نے) کہا: انھوں نے کہا: یہ وحیہ کلیں تھے۔ کہا: تو حضرت ام سلمہ طاق نے کہا: واللہ! جس نے کلیوں وہ (دحیہ) ہی سمجھا تھا، یہاں تک کہ عیل نے اللہ کے انسی وہ (دحیہ) ہی سمجھا تھا، یہاں تک کہ عیل نے اللہ کے آمدی خبر) وے رہے تھے یا جس طرح (حضرت اسامہ طاق نے کہا: اسامہ طاق نے کہا: عیل رہیں کی ہمارے پاس نے آمدی خبر) وے رہے تھے یا جس طرح (حضرت اسامہ طاق نے کہا: اسامہ نے کہا: اسامہ بی تھی نے کہا: اسامہ بی تھی از بی کہا، کہا: میں (سلیمان جمی) نے ابوعثان نہدی سے بی جانوں نے کہا: اسامہ بی تھی اسے۔

طریقه تھا کہلوگ انھیں دحیہ بچھتے اور کئی تجسس میں مبتلا نہ ہوتے ۔ نہ کوئی یہودی وغیرہ ہی سامری جیسی کوشش کرتا کیونکہ اس شکل میں حضرت جبريل طيا كي آمد سے صحاب كرام ميں سے چندلوگ بى آگاہ تھے۔اس شكل ميں ان كا حضرت امسلمہ را كا كھر ميں رسول الله طَالِمُ کے باس آنا ام المونین کی اور ان مے جمرہ مبارک کی یا کیزگی اور طہارت کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی کہ وہ دیگر امہات المونین کی طرح رسول الله منافق کے رازوں کی حفاظت اور امانت داری کے حوالے سے بہت بلند مقام پر فائز تھیں۔الله تعالی نے انھیں بیشرف بخشا کہ وہ اس خاص صورت میں رسول اللہ ناٹی کے پاس دحی کی آمداور وحی لانے والے حضرت جریل ماینا کا اینے گھر کے ایک منظر کی طرح مشاہدہ کریں۔آپ ٹاٹھ کا آنے والے کے بارے میں پوچھنااس لیے تھا کہ وہ بعد میں خطبہ ن کراییخ مشاہدے کی حقیقت ہے آگاہ ہو جانبی ادراس بات ہے بھی آگاہ ہو جائیں کہ ان کے گھر میں رسول اللہ مُٹاٹیجا کے ساتھ ساتھ رسول امین حضرت جبر مل ملیا کے قدموں کے نشان بھی شبت ہوتے ہیں۔

> (المعجم١) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِل زَيْنَبَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) (التحفة ٦٣)

[٦٣١٦] ١٠١–(٢٤٥٢) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي، أَطْوَلُكُنَّ يَدًا».

قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطُولُ يَدًا.

قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلْنَا بَدًا زَنْنَتُ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

(المعجم ١٨) (بَابّ: مِّنْ فَضَائِل أُمِّ أَيْمَنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(التحفة ٦٤)

[٦٣١٧] ١٠٢-(٢٤٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب

#### باب:17 \_ام المومنين حضرت زينب بنت جش اللها کےفضائل

[6316] عائشه بنت طلحه نے ام المونین حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ مُلَقِیْلِ نے فرمایا: ''تم میں سب ہے جلدی میرے ساتھ آملنے والی (میری وہ اہلیہ ہوگی جو) تم میں سے سب سے لمے ہاتھوں والی ہے۔''

انھوں نے کہا: ہم لمائی نایا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ کیے ہیں۔

انھوں نے کہا: اصل میں زینب ہم سب سے زیادہ کہے ہاتھوں والی تھیں کیونکہ وہ اینے ہاتھوں سے کام کرتیں اور (اس کی اجرت)صدقه کرتی تھیں۔

باب:18 حضرت ام ايمن في الكاكن في الماكن في الم

[6317] ثابت نے حضرت انس اللہ سے روایت کی،

مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: الْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

کہا: رسول اللہ طالقہ حضرت ام ایمن عالق کے پاس تشریف لے لئے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا، انھوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک برتن دیا جس میں مشروب تھا۔ کہا: تو مجھے معلوم نہیں انھوں نے اچا تک روزے کی حالت میں آپ طالعہ کو دوہ مشروب) پکڑا دیا تھا یا آپ اسے پینانہیں چاہتے تھے، (آپ نے بینے میں تر دوفر مایا) تو وہ آپ کے سامنے زور روزے بولئے اور غصے کا ظہار کرنے لگیں (جس طرح ایک ماں کرتی ہے۔)

#### على قاكده: رسول الله تافيظ ان كومال كادرجه دية تصاوريان كے ليما يك شرف عظيم تقار

[ ١٣١٨] ١٠٣-( ٢٤٥٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بَعْدَ وَفَاةِ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا، فَلَمَا نَا اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا، فَلَمَّ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا، فَلَمَّا النَّهُ عَنْدُ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَلَمَا النَّهُ خَيْرٌ لُرَسُولِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتُ: مَا أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ اللهِ خَيْرٌ لُرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ اللهِ خَيْرٌ لُرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ اللهِ خَيْرٌ لُرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ اللهِ عَيْرٌ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مَنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا مَعَهَا.

[6318] ثابت نے حضرت انس دائیڈ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ ڈاٹیڈ کی وفات کے بعد حضرت
ابو بکر ٹاٹیڈ نے حضرت عمر ڈاٹیڈ سے کہا: آئیس حضرت ام
ایمن ڈٹیڈ کی طرف چلیس، آخیس مل آئیس، جس طرح رسول
اللہ ڈاٹیڈ ان سے ملنے جاتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس
پنچی تو وہ رود یں۔ان دونوں نے ان (ام ایمن ٹاٹیڈ) سے کہا:
آپ کس بات پرروتی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے، اس کے
رسول ڈاٹیڈ کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے گیس: میں اس لیے
رسول کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہول کہ
اسان سے وہی کاسلسلہ منقطع ہوگیا ہے۔ یہ کہہ کر انھوں نے
ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے
ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے

کے فائدہ: بی نوع انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص رسول اللہ طاقیۃ کی حیات مبار کہ میں آپ کے ذریعے اللہ کی طرف سے خاکی انسانوں کے ساتھ ہم کلامی کا جوشرف حاصل تھا، ام ایمن ہی تا کواس کی عظمت کا کماحقہ ادراک تھا بلکہ انھوں نے ہی پہلی بارحضرت ابو بکر وعمر ہی تا جیسے عظیم المرتب صحابہ کی توجہ اس نکتے کی طرف مبذول کرائی۔ اپنی سادگی کے باوجود اللہ کے رسول ماٹھیں بارحضرت ابو بکر وعمر ہی تعلق کی بنا پر انھیں مقام رسالت سے آگاہی کا حصہ بخشا گیا۔ آپ ٹاٹھی انھیں جو درجہ دیتے تھے وہ صحح معنی میں اس کی حقد ارتھیں۔

(المعجم ١) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ، أُمَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَبِلالٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٦٥)

### باب:19 حضرت انس بن ما لک کی والدہ حضرت امسُلیم اور حضرت بلال جھائیؓ کے فضائل

الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِي أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَحْدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِ، إِلَّا أُمِّ سُلَيْم، فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيَ".

#### 🚣 فاكده: حضرت امسليم اور حضرت ام حرام والنهاد ونول آپ كى رضاعى خالائيس بھى تھيں۔

النّبِيّ عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي ابْنَ السّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السّرِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ، أُمُّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ».

پوچھا: بیکون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا: بیانس بن مالک جھٹاؤ کی والدہ غمیصاء بنت ملحان ہے (جن کی کنیت ام سلیم تھی۔)'' [6321] محمد بن منکدر نے حضرت جابر بن عبداللہ جھٹاؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ علاقیا نے فرمایا: '' مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے وہاں ابوطلحہ کی بیوی (ام سلیم جھٹا) کو

دیکھا، پھر میں نے اپنے آگے کس کے چلنے کی آ ہٹ سی، تو وہ

بلال تصے۔''

[6320] ثابت نے حضرت انس ٹاٹٹؤ سے، انھوں نے

نی ماللے سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میں جنت میں

داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ ئی، میں نے

آبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ: حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْخُبَابِ: أَخْبَرَنَا أَبْي سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ قَالَ: «أُرِيتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ الْمُرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ، ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي، فَإِذَا بِلَالٌ». [راجع: ١٩٩٨]

باب:20-حضرت ابوطلحه انصاري ڈائٹٹؤ کے فضائل

[6322] بنرن كها: بميس سليمان بن مغيره ن ثابت ے حدیث بیان کی، انھول نے حضرت انس بن مالک ڈائڈ سے روایت کی ، کہا: حضرت ام سلیم ٹاٹھا کے بطن سے حضرت ابوطلحه اللهُ كا ايك لركا فوت هو كيا، انھوں (حضرت ام سلیم ﷺ نے اپنے گھر والوں سے کہا: ابوطلحہ ڈاٹیز کو اس وقت تك ان كے بيلے (كے انقال كى) خبر ندوينا يہاں تك کہ میں خود ان کو نہ بتا دوں ، کہا: حضرت ابوطلحہ ٹاٹیخذ آئے تو حضرت املیم رہوں نے انھیں شام کا کھانا بیش کیا۔ انھوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم سی نے ان کے لیاس سے پہلے جوبہترین سکھار کیا کرتی تھیں ویساسکھار کیا، حضرت ابوطلحہ جانٹوانے ان کے ساتھ رات گزاری، جب حفزت ام سلیم دخیّانے دیکھا کہ وہ کھانے ہے بھی سیر ہوگئے اوران کے ساتھ بھی وقت گز ارلیا تو انھوں نے کہا: ابوطلحہ! پیہ بتاؤ کہا گر بچھلوگ ایک گھرانے کوادھار دی جانے والی کوئی چیز ادھار دیں، پھروہ اپنی چیز واپس مانگ لیس تو کیا ان کوحق ہے کہ وہ ان کومنع کریں؟ حضرت ابوطلحہ وٹائذنے کہا: نہیں۔ حفرت ام سلیم و ان نے کہا: تو پھرتم اینے بیٹے کے بدلے کی الله ہے امید رکھو۔حضرت ابوطلحہ دلائٹۂ یہن کر غصے میں آ گئے اور کہا: تم نے مجھے بخررے دیا، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوگیا، پھرتم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا، پھروہ چل پڑے، یہاں تک کہرسول اللہ ٹائٹا کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ رسول الله طاقات نے فرمایا: 'متمھاری گزرنے والی رات میں اللہ تعالیٰ شمصیں برکت عطا فر مائے!'' كها: تو وه حامله بهو كئين \_ كها: تو رسول الله مَنْ يَثِيمُ سفر مين منهم، وہ آپ کے ہمراہ تھیں، رسول الله نافظ جب سفر سے مدینہ (المعجم ٢٠) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٢٦)

[٦٣٢٢] ١٠٧-(٢١٤٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لَّأْبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْم، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِّهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَ أُحَدُّثُهُ، قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشُربَ. قَالَ: ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةً! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا . قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ. قَالَ: فَعَضِبَ فَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتِّي تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي! فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتْى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَارَكَ اللهُ لَكُمًا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا " قَالَ: فَحَمَلَتْ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي سَفَرٍ وَّهِيَ مَعَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ ، لَّا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً، وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ! إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أُخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ، وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ، وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرْى. قَالَ: تَقُولُ أُمُّ

لومنے تو رات کوآ کر مدینہ میں دستک نہیں دیتے تھے۔سب لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو انھیں در دِز ہ نے آلیا۔ ابوطلحہ والتو کو ان کے پاس رکنا پڑا اور رسول اللہ ٹاٹیٹر چل پڑے۔ (الس بالله في كما: (اس وقت) ابوطلحه والله كهدرب تص میرے بروردگار! مجھے یبی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تیرے رسول کے ساتھ باہر نکلوں جب آپ (مدینہ سے) باہر کلیں، اور جب آپ (مدینہ کے) اندر آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اندر آؤں، (لیکن) میں اس بات کی وجہ ہے روک دیا كيا بول جوتو د كيرر باب، كها: توام سليم ري كا كهناكيس: ابوطلحه! جو ( درد ) مجھے محسوں ہور ہا تھا اب محسوں نہیں ہور ہا، چلو۔ تو ہم چل ہے۔ (انس ٹائٹزنے) کہا: جب وہ دونوں آگے تو ان (ام سلیم چھ) کو در دشروع ہو گیا، انھوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، میری مال نے مجھ سے کہا: اسے کوئی بھی دودھ نہیں پلاے گا یہاں تک کمضح کوتم اسے رسول الله مالی کے پاس کے جاؤ گے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھالیاء اسے اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پرنشان لگانے کا آلہ تھا (آپ خود بیت المال کے اونٹوں کونشان لگا رہے تھ)، جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: ''معلوم ہوتا ہے کہ ام سليم نے بيچ كوجنم ديا ہے؟ " ميں نے كہا، جي بال-كها: تو آب تَقَيْمُ نِے نشان لگانے كا آلدركه دیا۔ كہا: میں اسے لے كرآ كے بوھا اور اے آپ كى گود ميں دے ديا۔ رسول الله ظَلِيَّةُ نے مدینہ کی عجوہ میں سے کچھ تھجور منگوائی، پھر آپ ٹاٹی نے اسے اپنے دہن مبارک میں چبایا، جب وہ گھل گئ تو آپ نے اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول الله ظافی نے فرمایا: ''انصار کی تھجور ہے محبت دیکھو!'' (انس جانا نے) کہا: آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔

سُلَيْم: يَّا أَبَا طَلْحَةً! مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ، انْطَلِقُ، فَانْطَلَقْنَا، قَالَ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا أَنَسُ! لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْم وَّلَدَتْ؟» قُلْل: نَعَمْ، قَالَ: فَوَضَعَ الْمِيسَمَ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرهِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِّنْ عَجْوَةٍ الْمَدِينَةِ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ» قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدُ اللهِ. [راجع: ٥٦١٣،٥٦١٢]

[٦٣٢٣] (...) حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنِي شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةً. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

[6323] عمر و بن عاصم نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے مدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حدیث سائی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک ڈٹٹٹ نے حدیث سائی ، کہا: ابوطلحہ ڈٹٹٹ کا ایک بچہ فوت ہوگیا، اور اسی کے مانند حدیث بیان کی ۔

باب: 21 حضرت بلال ولانتظ ك فضائل

#### (المعجم ٢١) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٦٧)

[6324] حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹائٹ کے ضبح کی نماز کے وقت حضرت بلال ڈٹائٹ سے فرمایا:' بلال! مجھے وہ عمل بتلاؤ جوتم نے اسلام (کی حالت)
میں کیا ہو، جس کے فائد ہے کی مصیں سب سے زیادہ امید ہو
کیونکہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمھارے
جوتوں کی آہٹ سی ہے۔' کہا: بلال ڈٹائٹ نے عرض کی:
میں نے اسلام میں کوئی ایساعمل نہیں کیا جس کے فائد ہے کی میں منی اس سے زیادہ امید ہو کہ میں دن یارات کی کسی گھڑی
میں مکمل وضونہیں کرتا گراس وضو کے ساتھ میں اتنی (رکعت)
میں مکمل وضونہیں کرتا گراس وضو کے ساتھ میں اتنی (رکعت)
نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیکھی ہوتی ہے۔

يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ قَالَا: يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُ يَحْيَى بْنُ صَلَاةِ الْهَيْمِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ لِيلَالٍ، عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: "يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ، فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: فَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُهُ عَمْلُ عَمِلْتُهُ مَلْ عَمِلْتُهُ عَمْلُكُ عَمْلًا عَمِلْتَهُ مَلْ عَمْلُكُ عَمْلًا فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: مَا مَنْ فَيْ وَيَ الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالٌ: مَا مَنْ فَيْ وَيَ الْمَاهُ فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: قَالَ بِلَالًا: مَا مَنْ فَيْ وَكَنَ اللهُ لِي الْإِسْلَامِ أَوْرُا تَامًا، فِي الْجَنَّةِ عَمْلُ عَمْدُ اللَّهُ لِي الْمُعُورُا تَامًا، فِي مَنْ أَنِي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًا، فِي الطَّهُورِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِي .

فلکرہ: جامع تر مذی کی روایت میں ہے: دور کعتیں پڑھتا ہوں اور جب میراوضوٹو ٹا ہے تو ای وقت (پھر سے) وضوکر لیتا ہوں اور بیسجھتا ہوں کہ مجھ پراللہ کے لیے دور کعتیں پڑھنالازم ہے۔ (جامع النومذی، حدیث: 3689)

#### (المعجم ٢٢) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ وَّأُمِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) (التحفة ٦٨)

[٦٣٢٥] ١٠٩ (٢٤٥٩) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - قَالَ سَهْلٌ وَّمِنْجَابٌ: أُخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا – عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَمَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٩٣] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ».

[6325] حضرت عبدالله بن مسعود (بالله سے روایت ہے، کہا: جب بیرآیت نازل ہوئی: ''جو لوگ ایمان لائے اور نیک اممال کیے ان پر جوانھوں نے کھایا پیااس میں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ تقوی پر تھے اور ایمان لے آئے تھے' آیت کے آخرتك \_ (تو) رسول الله عُلَقِمُ نے مجھ سے فر مایا: " مجھے بتایا گیا ہے کہتم بھی اٹھی میں سے ہو۔"

باب:22-حضرت عبدالله بن مسعودا وران کی

والده بإلنظاك فضائل

علی فائدہ: شراب اور جوئے کی حرمت کے بعد اتقیائے صحابہ اس غم میں مبتلا ہو گئے کہ جب یہ چیزیں حرام ہیں تو اسلام لانے کے بعد بھی،ان کی حرمت کاعلم ہونے سے پہلے، انھوں نے جو کھایا پیا ہے اس کے وبال سے وہ کیسے بچیں گے۔اگر حرمت کاعلم ہونے کے بعدوہ مسلمان ہوتے تو اسلام لانے کی وجہ سے بیرسب گناہ معاف ہوجاتے۔اس پرییآیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ ایمان اور تقویٰ کے عالم میں جو کھاتے پیتے رہے، اس کی حرمت کاعلم نہ ہونے کی بنا پر وہ گناہ گارنہیں، اس میں ایمان اور تقویٰ کی شرط ہے۔ رسول الله منافیج نے ابن مسعود طافیز کو بیہ بتا کر کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جوایمان اور تقویٰ پر تھے، اللہ کی طرف سے انھیں بہت بڑی خوش خری عطاکی اور بیان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔

> [٦٣٢٦] ١١٠–(٢٤٦٠) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا ۚ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْلِحْقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ

[6326] ابوز ائدہ نے ابوالحق سے، انھوں نے اسود بن یزید سے، انھوں نے حضرت ابوموی (اشعری) جھٹا سے روایت کی ، کہا: میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے تو سچھ عرصہ جم حضرت ابن مسعود وثلثا اوران کی والدہ کو رسول الله مُلْقِيمًا ك گر بكثرت آنے جانے اور آپ كے ساتھ لگے رہنے كى

ابْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَدِمْتْ أَنَا

وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَكُنَّا حِينًا وَّمَا نُرَى ابْنَ مَشْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْل بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ.

🊣 فائدہ: حضرت ابن مسعود راتینارسول اللہ مُالیم کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر رہائینا کے بعد اسلام لانے والوں میں جھٹے فرد تھے۔ان کی والدہ بھی قدیم الاسلام تھیں۔اسلام لانے کے بعدیہ باصرار رسول الله ناٹیل کی خدمت میں لگ گئے،اس برآپ ناٹیل ا نے انھیں اپنے ساتھ لگالیا۔ یہ آپ کے ساتھ رہے ، آپ کو علین مبارک پہنا تے ، آپ کے آگے آگے چلتے ، آپ کے شال کے لیے پردے کا انتظام کرتے ، آپ کومقررہ وفت پر بیدار کرتے۔ اس خدمت اور ملازمت کے سبب اللہ نے انھیں دین میں تفقہ عطا فرمایا۔ انھوں نے خود کورسول الله تاہیم کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔

> [٦٣٢٧] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُّنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْلِحَقَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

[٦٣٢٨] ١١١-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُرْى أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَّحْوِ هٰذَا.

[٦٣٢٩] ١١٢-(٢٤٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي -قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَص قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسٰى وَأَبَا مَسْعُودٍ، حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ:

[6327] پوسف نے ابواسحاق سے روایت کی کہ انھوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت ابوموی والت ے سنا، کہدرہے تھے: میں اور میرا بھائی یمن ہے آئے، پھر اس کے مانند بیان کیا۔

[6328] سفيان نے ابوالحق سے، انھوں نے اسود سے، انھوں نے حضرت ابومویٰ جانیز سے روایت کی ،کہا: میں رسول الله طَيْنَا كَي خدمت مين حاضر هوا، اور مين بيه سجحتا تها كه حضرت عبدالله (بن مسعود) وفائظ الل بيت مين سے ميں يا انھوں نے ای طرح (کے الفاظ میں) بیان کیا۔

[6329] ابواتحل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابواحوص سے سنا، انھوں نے کہا: جس وقت حضرت ابن مسعود دلافظ کا انقال ہوا میں نے اس وفت حضرت ابوموی اور حضرت ابومسعود والنهاك بال حاضري دى تو ان ميل سے ایک نے دوسرے سے یو چھا: کیا آپ سجھتے ہیں کہ وہ اینے بعد کوئی ایما مخض چھوڑ گئے ہیں جوان جیسا ہو؟ انھوں نے

٤٤ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

614

أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ، إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا خِبْنَا. كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا خِبْنَا.

جواب دیا: جب آپ نے یہ بات کہد دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انھیں اس وقت (رسول الله طَائِمَاً کی خدمت میں) حاضری کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں روک لیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے جب ہم موجود نہ ہوتے تھے۔

🚣 فائدہ: ان دو باتوں کی بنا پران کے بعد ان جیسا کوئی اور آ دمی ، جسے رسول اللہ ٹاٹیٹر کی خلوت وجلوت کے معاملات کا اتنا زیادہ علم ہو،موجود نہ تھا۔

آبو كُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَطْبَةُ [هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ]، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِّنْ أَلْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي قَالَ: كُنَّا فِي حَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَّا أَعْلَمُ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ عَلْمَ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ عَلْمَ مِنْ هَذَا الْقَائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا لَئِنْ اللهُ عَبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ وَلَا كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا.

[6330] قطبہ بن عبدالعزیز نے اعمش ہے، انھوں نے مالک بن حارث ہے، انھوں نے ابوا حوص سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈھٹو کے چند ساتھیوں (شاگردوں) کے ہمراہ حضرت ابوموکی ڈھٹو کے گھر میں تھے۔ وہ سب ایک مصحف (قرآن مجید کانٹی ) دیکھ رہے تھے، اس اثنا میں حضرت ابومسعود ڈھٹو نے کہا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹھٹی مضرت ابومسعود ڈھٹو نے کہا: میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ٹھٹی نے اپنے بعد اس مخص سے، جو (ابھی) اٹھا ہے، زیادہ اللہ عضرت ابوموکی ڈھٹو نے کہا: اگر آپ نے بیکہا ہے تو (اس کی حضرت ابوموکی ڈھٹو نے کہا: اگر آپ نے بیکہا ہے تو (اس کی وجہ یہ ہے کہ) یہ اس وقت حاضر رہتے جب ہم موجود نہ ہوتے اور آئھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی جو تی جب ہم موجود نہ ہوتے در آئھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی جو تی جب ہم موجود نہ ہوتے در آئھیں (اس وقت بھی) حاضری کی اجازت دی

🚣 فائدہ: صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود وہائو کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کی علمی فضیلت کی گواہی دیتے تھے۔

[ ٦٣٣١] (...) وَحَدَّفَنِي الْقَاسِمُ بْنُ [ 331] البوم. وَكَرَيًّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ [ هُوَ ابْنُ مُوسٰی ] عَنْ وبب صروایت اَ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ كَاتِهِ بِيهُا بُوا اَلْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عديثُ مَل اور زياه مُوسٰی فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ وَأَبَا مُوسٰی؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَیْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ

[6331] ابوعبیدہ نے اعمش سے، انھوں نے زید بن وجب سے روایت کی، کہا: میں حضرت حذیفہ اور ابوموی وہ اللہ کی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور (یہی) حدیث بیان کی۔قطبہ کی حدیث کمل اور زیادہ ہے۔

صحابة كرام فَالَيُّمْ كَ فَضَاكُ وَمَنَا قَبِ \_\_\_\_\_\_ وَهُبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسِلًى - وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ قُطْبَةً أَتَمُ وَ الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ قُطْبَةً أَتَمُ وَ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحِدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدَادُ والْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُودُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَادُ وَالْحَدَادُ وَالْعَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَدَادُ وَالْحَ

[٦٣٣٢] ١١٤ - (٢٤٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ يَوْمَ الْقِينَمَةُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي عَمان اللهِ عَلَى قَرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِي عَمان أَقْرَأَ؟ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي جَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَقٍ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَّرُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ، وَلَا نَعِسُهُ.

[6332] شقیق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ٹاٹھؤسے روایت کی کہ انھوں نے پڑھا:''جوخص چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کرآئے گا جسے اس نے چھپایا تھا۔'' پھر کہا: مجھے تم لوگ کس آ دمی کی قراء ت کے مطابق (قرآن مجید) پڑھنے کا حکم دیتے ہو؟ جبکہ میں نے ستر سے اوپر مور تیں خود رسول اللہ طابق کے سامنے تلاوت کیں۔ اور رسول اللہ طابق کے سامنے تلاوت کیں۔ اور سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانے والا ہوں۔ اگر مجھے سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جانے والا ہوں۔ اگر مجھے پیتہ ہوکہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں سفر کر کے اس کے باس جاؤں۔

شقین نے کہا: تو میں محمد مگاتیا کے صحابہ کے حلقوں میں بیضا، میں نے نہیں سنا کہ سی نے ان کی اس بات کی تر دید کی ہویا (ایسا کہنے کی وجہ ہے ) ان برعیب لگایا ہو۔

فلکہ ان کہ جماراللہ بن مسعود جھٹو کا تعلق قبیلہ کہ یل سے تھا۔ قرآن مجید قریش کے لیج کے علاوہ جن دوسر ہے لیجوں میں نازل ہوا، ان میں ہذیل کا لہجہ بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خلافات کیجے کے حامل تھے۔ ان کا مصحف ای لیجے کے مطابق اور تر تیب نزول کے مطابق تھا۔ جب حضرت عمر خلاف کی تجویز اور اصرار پرجمع قرآن کا فیصلہ کیا گیا تو یہ بھی طے کیا گیا کہ بینسخد قریش کے لیجے کے مطابق ہوگا جو خودرسول اللہ خلافی کا اپنا لہجہ تھا اور جس لیج کا انتخاب اللہ عزوج وسل نے آپ کے قلب اطہر پر اولین نزول قرآن کے لیے کیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے جن ماہر قرآن صحابہ کرام کا انتخاب ہوا وہ سب لیج و قریش کے ماہر تھے۔ انسوں نے جمع ، تر تیب اور رسم الخط ہر اعتبار سے ایبانسخد مرتب کر دیا جس پر تمام صحابہ کا اجماع تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خلاف کو اس کام کے بارے میں کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن قریش کے لیج کے علاوہ جن دوسرے لیجوں میں نازل ہوا ، ان کے مطابق جو مصاحف موجود ہیں آخیں ان کے مالکوں کے پاس رہنے دیا جائے اور جس طرح خودرسول اللہ تا گیا کیا حیات مبار کہ میں ان سب لوگوں کوا ہے اپنے لیج کے مطابق ، جو سب کے سب منزل من اللہ تھے ،مصاحف لکھنے اور پڑھنے کی حیات مبار کہ میں ان سب لوگوں کوا ہے اپنے لیج کے مطابق ، جو سب کے سب منزل من اللہ تھے ،مصاحف لکھنے اور پڑھنے کی حیات مبار کہ میں ان سب لوگوں کوا ہوگوں میں ،خصوصا اسلام میں داخل ہونے والی فوج در فوج خلقت میں صرف اور صرف قریش کا اختلافات ختم کرنے کے لیے سب لوگوں میں ،خصوصا اسلام میں داخل ہونے والی فوج در فوج خلقت میں صرف اور صرف قریش کا

لہجہ رائج کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹ کے دلائل اپی جگہ توی تھے، اس لیے حضرت عثان ڈاٹٹ نے اپنے دور خلافت میں جب لوگوں کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے کے لیے قرآن مجید پر کام کرایا تو ان کو ان کے اپنے موقف پر رہنے دیا۔ باقی صحابہ کرام اور پوری امت نے وہی موقف اختیار کرلیا جو ان کے نزدیک شخص تر تھا اور عبداللہ بن مسعود داٹٹ کو ان کے موقف پر رہنے دیا۔ نہ کسی نے ان کی تر دید کی ، نہ بی ان پر ان کے موقف کے حوالے سے کوئی عیب لگایا۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ امت بغیر کسی انتشار کے ایک بی نیخ پر مفق ہوگئی اور دوسر سے لہجوں پر بنی مصاحف جو حضرت عثان داٹٹ کے مانے میں ختم نہ بھی کیے جاسکے تھے، امتدادِ زمانہ کے ساتھ ختم ہوگئی اور دوسر سے لہجوں کے باوجود، قرآن مجید کی نصل کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔

[٦٣٣٣] ١١٥-(٢٤٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا قُطْبَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلْهَ غَيْرُهُ! مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ أَحَدًا لَهُ مِنِّي، تَبْلُغُهُ الْإِيلُ، هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي، تَبْلُغُهُ الْإِيلُ، لَرَكِبْتُ إِلْيهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا:

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: عِنْدَهُ - فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ يَوْمًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلًا لَا إِنْ أَمْ يَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَبُولِ اللهِ عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنْ ابْنِ أُمِّ يَقُولُ: "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ أُمِّ يَقُولُ: "خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ أُمِّ بْنِ عَبْدٍ - فَبَذَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَبْيَ بْنِ عَبْدٍ، وَسَالِم مَّولَى أَبِي حُذَيْفَةً".

[6333] مسروق نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) الله اسے روایت کی ، انھوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! کتاب اللہ کی کوئی سورت نہیں مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے معلم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے میں معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھے نے دیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں راونٹوں پرسفر کر کے ) اس کے پاس جاؤں (اور قرآن کا علم حاصل کروں۔)

[6334] ابوبکر بن ابی شیبه اور محمد بن عبدالله بن نمیر نے کہا: ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے (ابووائل) شقیق سے حدیث بیان کی، انھوں نے مسروق سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبدالله بن عمرو ولائن کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ (علمی) گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور ابن نمیر نے کہا: ان کے پاس (گفتگو کیا کرتے تھے۔)۔ چنا نچہ ایک دن ہم نے (ان کے سامنے) حضرت عبدالله بن مسعود واٹن کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: تم نے مجھے اس محفق کا ذکر کیا ہے کہ میں رسول الله علی الله سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے رسول بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے رسول بعد سے مسلسل اس سے محبت کرتا ہوں، میں فیار آ دمیوں بعد سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن چار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھو: ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھون ابن ام عبد (حضرت ابن مسعود) واٹن خار آدمیوں سے سیکھون ابن سے سیک

نے ابتدا ان سے کی ۔ معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابوعذیفہ ڈولئٹائے آزاد کردہ غلام سالم سے۔''

آمريد وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالُوا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالْإِهْ بْنِ وَالْإِهْ بْنِ مَسْعُودٍ وَائِلٍ، عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءً فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءً فَقَالَ: إِنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَةً يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلُ اللهِ عَيْقِهُ مَنْ أَرْبَعَةِ نَفُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلُ اللهِ عَيْقُولُهُ، سَمِعْتُهُ أَوْلُ اللهِ عَيْقُولُهُ وَمِنْ أَبْعَةِ نَفُودُ مَنْ ابْنِ مَعْدَلُ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ أَبْعِ مَوْلِ اللهِ مَوْلِ اللهِ مَوْلُ مُعَاذِ بْنِ حَمْلٍ اللهِ مَالِمٍ مَوْلًى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اللهِ مَوْلُ اللهِ مَوْلُ اللهُ مَرْنُ مَا أَوْلُهُ مَا عَنْ الْنِ مَعْلَا اللهِ مَوْلُى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ اللهِ مَوْلُ اللهِ مَوْلُ اللهِ مَوْلُ الْمَوْلِ اللهِ مَوْلُولُ اللهِ مَعْنُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُؤْلِقُولُ اللهُ المُؤْلِ اللهُ اللهُ المُؤْلِولُ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلِ اللهُ المُؤْلِ اللهُ المُولِلُهُ ا

وَحَرْفٌ لَّمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَوْلُهُ: يَقُولُهُ.

[٦٣٣٦] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّوَكِيعٍ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيِّ، وَقِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ، أُبَيِّ قَبْلَ مُعَاذٍ.

[٦٣٣٧] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ ابْشُنِّى وَابْنُ ابْشُارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ

[6335] قتیہ بن سعید، زہیر بن حرب اور عثان بن افی شیبہ نے کہا: ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے امروق سے انھوں نے امروق سے روایت کی، کہا: ہم حضرت عبداللہ بن عمرو والشناکے پاس تھاتو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود والشناک سے روئی ایک حدیث کا تذکرہ کیا۔ انھوں نے کہا: اس آ دمی کے ساتھ میں رسول اللہ طاقی سے ایک بات سننے کے بعد، جو آپ نے فرمائی مسلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے آپ طاقی سے بڑھو، فرمائی مسلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے آپ طاقی سے بڑھو، ابن ام عبد (ابن مسعود) سے آپ نے ان (کے نام) سے ابتدا کی ۔ اور ابی بن کعب سے اور ابوحد یفد کے آزاد کردہ ابتدا کی ۔ اور ابی بن کعب سے اور ابوحد یفد کے آزاد کردہ غلام سالم سے اور معاذ بن جبل سے۔"

[6337] ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے، انھوں نے اعمش سے انھی کی سند کے ساتھ روایت کی، شعبہ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں نے چارون کی تربیب میں اختلاف کیا ہے۔

[٩٣٣٨] ١١٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَكِرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ لَّا عَنْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي الْبَنِ يَقُولُ: «اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ يَقُولُ: «اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِّنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَّوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ».

[٦٣٣٩] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: بَدَأَ بِلهٰذَيْنِ، لَا أَدْرِي بِأَيْهِمَا بَدَأً.

[6338] ابراہیم نے مسروق سے روایت کی، کہا: لوگوں نے حضرت ابن نے حضرت ابن معدود ڈاٹنے کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: وہ ایسے ہیں جن سے میں رسول اللہ ٹاٹیٹ سے (ایک بات) سننے کے بعد سے مسلسل محبت کرتا آیا ہوں، آپ نے فرمایا تھا: "چارآ دمیوں سے قرآن پڑھنا کیمو: ابن مسعود، ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذین جبل ڈکائٹ سے۔"

[6339] ہمیں عبیداللہ بن معاذ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ حدیث سائی اور پچھ مزید بیان کیا، شعبہ نے کہا: آپ نے ان دونوں کے نام سے ابتدا کی، مجھے یاد نہیں کہان دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا۔

باب:23-حفرت الى بن كعب بْنَاتْوَا ورانصار كى ايك جماعت كے فضائل

[6340] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک دائی کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ طاقی کے عہد میں چاراشخاص نے قرآن مجید جمع کیا اور وہ سب کے سب انصار میں سے تھے: حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزید دی گئی کے۔

قادہ نے کہا: میں نے حضرت انس اللظ سے بوجھا:

(المعجم ٢٣) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُبِي بْنِ كَعْبٍ وِّجَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٢٩)

[ ٢٣٤٠] ١١٩-(٢٤٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: جَمَعَ الْقُرْآنَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةٍ، أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مَّنَ الْأَنْصَآرِ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَّأْبَيُ بْنُ كَعْبٍ، وَلَا نُشُ جَبَلٍ، وَّأْبَيُ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ خَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ.

قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسِ: مَّنْ أَبُو زَيْدٍ؟

فلکرہ: اہل کوفہ کے نزدیک ابوزید سے مراد سعد بن عبید بن نعمان اوی ڈاٹٹو ہیں جو''سعد القاری'' کہلاتے تھے۔ باقی اہل علم کہتے ہیں: ابوزید سے مراد قیس بن سکن خزرجی ڈاٹٹو ہیں جوشر کائے بدر میں سے تھے۔ یہ پندرہ ہجری میں جسر ابوعبید کے معرکے میں شہید ہوئے۔

المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا المَعْدَا اللهِ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ا

خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ قَالَ لِأُبَيِّ: قَالَ لِأَبَيِّ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ» قَالَ: آللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «اللهُ سَمَّاكَ لِي» قَالَ: قَالَ: فَجَعَلَ أُبَيِّ يَبْكِي. [راجع: ١٨٦٤]

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لِيُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيِّةِ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ: "إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ أَقْرَأَ اللهِ يَنِيِّةِ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ: "إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة: ١] قَالَ: وَسَمَّانِي ؟ قَالَ: "نَعَمْ "قَالَ: فَبَكَى.

[6341] جام نے کہا: قادہ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے پوچھا کہ رسول اللّہ ٹاٹٹا کے عہد میں قرآن مجید کس نے جمع کیا تھا؟ انھوں نے کہا: چارآ دمیوں نے اور وہ چاروں انصار میں سے تھے: حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور انصار کے ایک شخص جن کی کنیت ابوزید تھی ٹوائٹا۔

[6342] ہمام نے کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک بھاٹھ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تالیق نے حضرت اللہ بھاٹھ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ تالیق نے حضرت ابی دھ بھی تھا رے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔'' حضرت ابی دھ تھا نے کہا: کیا اللہ تعالی نے آپ سے میرا نام لے کر کہا؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی نے میرے سامنے تھا را نام لیا۔'' اس پر حضرت ابی دھ تھا پر گریہ طاری ہوگیا۔

[6343] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت بیان کی، انھوں نے انس بن ما لک ٹائٹو سے حدیث بیان کرر ہے تھے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹو کے حضرت ابی بن کعب بڑاٹٹو سے فرمایا:
''اللہ تعالی نے مجھے عکم دیا ہے کہ میں تمھارے سامنے (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمْ یَکُنُ الّذِیْنَ کَفَرُواْ ﴾ (البینة (قرآن مجید کی بیسورت): ﴿ لَمْ یَکُنُ الّذِیْنَ کَفَرُواْ ﴾ (البینة (عراق کرول د (حضرت الی بڑاٹوانی) کہا: اور اللہ تعالی

نے میرانام لیاہے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" تو وہ (حضرت الی دین میں) الی دین میں اللہ کا کہ کا اللہ کیا تھا تھا تھا ہے؟ آپ کے اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

[٣٤٤] (...) وَحَدَّمُنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَتُهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَنِيْهُ لِأُبَيِّ، بِمِثْلِهِ.

[6344] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت انس واٹھا کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول الله طالیا نے خضرت الی واٹھا سے فر مایا، اس کے مانند (جو پچھلی روایات میں ہے۔)

### (المعجم ٢٤) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ سَعْدِبْنِ مُعَاذِ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٠)

باب:24-حضرت سعد بن معاذ رالطفؤ كفضائل

[٦٣٤٥] ١٢٣ - (٢٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَنَازَةُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِبِهِمْ: "اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ".

[6345] ابوز بیر نے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھ کے میں عبداللہ ٹاٹھ کے اند کاٹھ کے میں عبداللہ ٹاٹھ کے اندازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا حضرت سعد بن معاذ ڈاٹھ کا جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا، فرمایا: ''ان کی (موت کی) وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آگا۔''

[٦٣٤٦] ١٧٤-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

[6346] ابوسفیان نے حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول الله کاٹٹائ نے فرمایا: ''سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمٰن کا عرش جنبش میں آگیا۔''

[٦٣٤٧] -١٢٥ (٢٤٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ الْبُنُ مَالِكِ؛ أَنَّ نَبِيًّ اللهِ ﷺ قَالَ، وَجِنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ - يَعْنِي سَعْدًا -: «اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰن».

[6347] حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹ نے حدیث بیان کی کہ نی ٹاٹٹ نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی چار پائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کی مراد حضرت سعد ڈاٹٹ سے تھی۔ فرمایا: ''اس کی وجہ سے رحمٰن کاعرش جنبش میں آگیا۔''

[ ٦٣٤٨] ١٢٦ - (٢٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: مَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمُسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ اللهِ عَلَى الْجَبَّدُ، خَيْرٌ هَذِهِ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مُنْهَا وَأَلْيَنُ».

[٦٣٤٩] (...) حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ : أَنْبَأَنِي الضَّبِّ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ : أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَّقُولُ: أُتِي رَسُولَ اللهِ يَعْفِ بِثَوْبٍ حَرِيرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدِيلًا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ ، بِنَحْوِ هٰذَا أَوْ بِمِثْلِهِ.

[ ٩٣٥٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيثَ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

[٦٣٥١] ١٢٧-(٢٤٦٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ثُوفَيْرُ بْنُ مَرْبِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قُتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ جُبَّةٌ مِّنْ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: عَنِ الْحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِي الْجَنَّةِ، أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا».

[6348] محر بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابواتحق سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء دائتانا سے سنا، کہہ رہے تھے: رسول الله تائیلی کو ریشم کا ایک حلم ہدید کیا گیا تو آپ کے صحابہ اس کو چھونے اور اس کی گدازی پر تجب کرنے گئے تو آپ ٹائیلی نے فرمایا: ''تم اس حلے کی گدازی پر تجب کرتے ہو، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ اجھے اور زیادہ ملائم ہیں۔''

[6349] احمد بن عبدہ ضی نے کہا: ہمیں ابوداود نے مدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: مجھے اسلامی نے خبر دی، انھول نے کہا: میں نے براء بن عازب وہ اسلامی نے خبر دی، انھول نے کہا: میں نے براء بن عازب وہ کا گیڑا سے سنا، وہ کہدرہ سے تھے: رسول اللہ تاہی کے پاس ریٹم کا گیڑا لایا گیا، اور (باقی) حدیث بیان کی۔ پھر ابن عبدہ نے کہا: ہمیں ابوداود نے خبر دی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا: مجھے قادہ نے حضرت انس بن ما لک وہ شاہدے ، انھوں نے کہا: بی سے ای طرح یا بالکل ای کے ماندروایت کی۔

[6350] امیر بن خالد نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر حدیث دونوں سندوں سے ابوداود کی روایت کی طرح بیان کی۔

[6351] شیبان نے قادہ سے روایت کی، کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کو سندس (باریک ریشم) کا ایک جبہ ہدید کیا گیا، حالانکہ آپ ریشم (پہنے) سے منع فرماتے تھے، لوگوں کو اس (کی خوبصورتی) سے تعجب ہوا، آپ ٹاٹٹ نے فرمایا: "اس ذات کی سم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ اجھے ہیں۔"

کے فائدہ: آپ طافی کے فرمان کا مقصد حضرت سعد بن معاذ ہی فن ایست بیان کرنے کے علاوہ یہ بتانا بھی ہے کہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہنناممنوع ہے، لیکن جنت میں مومنوں کواس سے بدر جہا بہتر لباس مہیا کیے جائیں گے۔ جب ایس کوئی چیز آپ کو ہدیے کے طور پر پیش کی جاتی جس کا استعمال مردوں کے لیے ممنوع ہوتا تو آپ کس کو ہبفر ما دیتے تا کہ اس کے گھر انے کی عورتیں اسے استعمال کرلیں یا اسے بچ کردوسری ضروریات پوری کرلی جائیں۔

[۲۳۰۲] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ.

(المعجم ٢٥) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ، سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) (التحفة ٢١)

قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

[6352] عمر بن عامر نے قادہ ہے، انھوں نے حضرت انس بھاٹھ ہے روایت کی کہ دومۃ الجندل کے (بادشاہ) اکیدر نے رسول اللہ طابع کو ایک حلہ ہدید کیا، پھراسی کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں یہ ذکر نہیں کیا:''حالانکہ آپ طابع ریشم ہے منع فرماتے تھے۔''

باب:25۔حضرت ابود جانہ ہاک بن خرشہ ڈاٹٹنا کے فضائل

[6353] ثابت نے ہمیں حضرت انس ڈٹاٹٹ سے روایت
کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے اُحد کے دن ایک تلوار (ہاتھ میں)
لی اور فر مایا: ''یہ (تلوار) مجھ سے کون لے گا؟'' تو انھوں
(صحابہ) نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ان میں سے ہرخص کہنے
لگا: میں (لیتا ہوں)، میں (لیتا ہوں۔) آپ نے فر مایا: ''اس
کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا؟'' تو سب رک گئے،
حضرت ساک بن فرشہ ابود جانہ ڈٹٹٹونے کہا: میں اس کاحق ادا
کرنے کے لیے اسے لیتا ہوں۔

کہا: انھوں نے وہ (تلوار) کی اور اس سے مشرکین کی کھویڑیاں توڑ ڈالیس۔

باب:26۔حضرت جاہر ڈٹاٹٹنئے کے والد حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام ڈٹاٹٹنئے کے فضائل (المعجم٢٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرَامٍ، وَّالِدِ جَابِرٍ، رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا)(التحفة ٧٢)

الله عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُ النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُ وَعَمْرُ والنَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ عُمْرَ النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، إِنَّ إِنِي مُسَجِّى، وَقَدْ مُثِلَ بِهِ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ جِيءَ بِأَبِي مُسَجِّى، وَقَدْ مُثِلَ بِهِ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ جِيءَ بِأَبِي مُسَجِّى، فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَرَفَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ اللَّوْبَ، فَقَالَ: "مَنْ هٰذِهِ؟» فَقَالُوا: بِنْتُ أَوْ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: "مَنْ هٰذِه؟» فَقَالُوا: بِنْتُ عَمْرِو، فَقَالَ: "وَلِمَ تَبْكِي؟ عَمْرِو، فَقَالَ: "وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى فَمَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».

[٦٣٥٦] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:

[6354] سفیان بن عینہ نے کہا: میں نے ابن منکدرکو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ بھ شخا سے سنا، کہدر ہے تھے: جب احد کی جنگ ہوئی تو میرے والدکو کیئر ہے سے ڈھانپ کر لایا گیا، ان کا مثلہ کیا گیا تھا (ان کے چبرے تک کے اعضاء کا ف دیے گئے تھے۔) میں نے چبرے تک کے اعضاء کا ف دیے گئے تھے۔) میں نے فیا کہ میں کپڑ ااٹھاؤں (اوردیکھوں) تو میری قوم کوگوں نے ججھے روک دیا، میں نے پھر کپڑ ااٹھانا چاہا تو میری قوم آپ نے ججھے روک دیا۔ پھر رسول اللہ بڑی اٹھانا چاہا تو میری قوم اپ نے ججھے روک دیا۔ پھر رسول اللہ بڑی ان وقت) ایک رونے والی یا چینے والی کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا: ''یدکون ہے؟'' تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید ہونے والے عبداللہ کی تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ تو لوگوں نے بتایا: عمروکی بیٹی (شہید کی پھوپھی) ہے۔ آپ نائی فرمایا: ''دہ کیوں روتی ہے؟ ان (کے جنازے) کو اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پرسایہ کیا ہوا ہے۔'

[6355] شعبہ نے تحد بن مکدر سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ عالیہ سے روایت کی، کہا: احد کے دن میر ب والد شہید کر دیے گئے، میں روتے ہوئے ان کے چبر سے اللہ شہید کر دیے گئے، میں روتے ہوئے ان کے چبر سے اللہ طابق مجھے منع نہیں کر رہے سے (میری پھوپھی) حضرت فاطمہ بنت عمروہ اللہ شابق نے بھی ان پر رونا شروع کر ویا، رسول فاطمہ بنت عمروہ اللہ شابق نے نمی ان پر رونویا ندروہ، جب تک تم لوگ ان کا جنازہ نہیں اٹھاتے فرشتے ان پر اپنے پرول سے سایہ کے رکھیں گے۔''

[6356] ابن جریج اور معمر دونوں نے محمد بن منکدر سے، انھوں نے حضرت جابر دہشتن سے یہی حدیث بیان کی، گر ابن جریج کی حدیث میں فرشتوں اور رونے والی کے

رونے کا ذکرنہیں۔

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْبَاكِيَةِ. وَكُرُ الْمُلَائِكَةِ وَبُكَاءِ الْبَاكِيةِ.

[٦٣٥٧] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ: ابْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يَدِي يَأْبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُّجَدَّعًا، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُحَدِيثِهِمْ.

### (المعجم ٢٧) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٣)

[١٣٥٨] ١٣١٥-(٢٤٧٢) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُلَمَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ لَابِتٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ لَالْبِيّ عَلَيْهِ بَاللَّهِ كَانَ فِي مَغْزَى لَّهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، وَفُلَانًا وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: "لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطُلُبُوهُ فَقَالَ: "قَالُوهُ، فَالَكِ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى خَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّيْ عَنِي فَقَالَ: "قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنْي وَأَنَا مِنْهُ.

[6357] عبدالكريم في محمد بن منكدر سے، انھوں في حفرت جابر والنظ سے روايت كى، كہا: أحد كے دن مير والدكواس طرح لايا كيا كہان كى ناك اوران كےكان كائ ديا ديا گئے تھے، انھيں لاكر رسول الله تاليً كے سامنے ركھ ديا گيا، پھران سبكى حديث كى طرح بيان كيا۔

## باب:27-حضرت جليبيب وللفي كفضائل

[6358] حفرت ابوبرز و ٹاٹھ سے روایت ہے کہ نی ٹاٹھ اپنی ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال فے عطا کیا، آپ نے اپنی ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال فی عطا کیا، آپ نے اپنی اسے کی کو گم پاتے ہو؟" اضوں نے کہا: ہاں۔ فلاں، فلاں اور فلاں موجو دنہیں، پھر آپ نے فرمایا: ''تم کسی کو گم پاتے ہو؟'' صحابہ نے کہا: ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: ''تم کسی کو گم پاتے ہو؟'' صحابہ نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ''تم کسی کو گم پاتے ہو؟'' صحابہ نے کہا: نہیں، آپ نے فرمایا: ''لیکن میں جلیب کو گم پار ہا ہوں، اس کو تلاش کرو۔'' اضوں نے ان کو مقولین میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ان کی نعش سات آ دمیوں کے پہلو میں بڑی تھی جن کو انھوں نے تل کیا تھا، پھر بعد میں دشمنوں نے انھیں شہید کر دیا تھا، نبی ٹاٹھ ان (کی نعش) کے پاس آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور فرمایا: ''اس نے سات کو قل کیا، پھر انھوں نے اس کو قل کرا

قَالَ: فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَا سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَى سَاعِدَا النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: فَحُفِر لَهُ وَوُضِعَ في قَبْرُهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلًا.

میں اس سے ہول۔'' پھر آپ نے ان کی نعش کو اپنی دونوں کا نیوں پر اٹھایا، ان ( کو اٹھانے ) کے لیے صرف نبی سڑیٹی کی کا نیوں تحمیس (اور کوئی شریک نہ تھا۔ ) کہا: پھر ان کی قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، اور انھوں نے ان کو منسل دینے کا ذکر نہیں کیا۔

## (المعجم ٢٨) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرِّ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٤٧)

[٦٣٥٩] ١٣٢-(٢٤٧٣) حَدَّثُنَا هَدَّاتُ رُبُّ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَيُو ذَرِّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَّكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَّأُمِّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَّنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَّعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطّٰى خَالْنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِّثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا .

## باب:28\_حضرت ابوذ ريناتنز كفضاكل

[ 6359 ] بداب بن خالداز دی نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی ،کہا: ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن صامت ہے خبر دی ، انھوں نے کہا ، حضرت ابوذ ر جائٹانے کہا: ہم اپنی قوم بنوغفار کے ہال سے نکلے۔ وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سبحت تھے۔ میں، میرا بھائی اُنیس اور میری ماں تیوں نکلے اور اینے ماموں کے پاس جا اترے، ہمارے مامول نے ہماری عزت اور خاطر و مدارات کی ، ان کی قوم ہم سے حسد کرنے لگی ، انھوں نے (ماموں سے) کہا: جبتم اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہوتو انیس ان لوگوں کے یاس آتا جاتا ہے، پھر جارا ماموں آیا اور اس نے وہ ساری برائی ہم پر ڈال دی جواہے بتائی گئی تھی۔ میں نے کہا: سابقہ حسن سلوك جوتم نے ہمارے ساتھ كيا بتم نے اسے مكدر ( گدلا) کر دیا۔ اب اس کے بعد تمھارے ساتھ مل کرر ہنا (ممکن) نہیں۔ پھرہم اپنے اونٹول کے پاس آئے اور (سامان وغیرہ لادكر)ان يرسوار ہو گئے۔ ہمارے مامول نے اپنا كير ااوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا، پھر ہم چل پڑے اور مکہ کے پاس (آكر) اتر كئ اور (ميرب بھائي) انيس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑے اونوں کے ( دوسر یے خص کے ) گلے کی شرط یر ( کہ جو جیتا دونوں گلے ای کومل جائیں گے،کسی آ دمی

ے) منافرت (شعرول میں اپنے اپنے قبیلے اور آباء واجداد کے کارناموں پر فخر میں مسابقت) کی، دونوں (فیصلے کے لیے) ایک کائن کے پاس آئے (اس نے دونوں کے قصائد س کر) انیس کوتر جیح دی، تو انیس اونٹوں کے اینے گلے اور اس کے ساتھ اس جیسے ایک اور گلے سمیت (واپس ہمارے یاس)آیا۔

> قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ، حَتَّى تَعْلُونِيَ الشَّمْسُ.

فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتْيَ مَكَّةً، فَرَاثَ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنيُسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ.

قَالَ أُنَيْسٌ: لَّقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ، فَمَا يُلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَّاللهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَّإِنَّهُم لَكَاذِبُونَ.

انھوں نے کہا: سیتیج! میں نے رسول الله طالی کے ساتھ ملاقات سے تین سال پہلے (سے لے کر) نماز پڑھی۔ میں نے یوچھا: کس کے لیے (نماز پرھی؟) انھوں نے کہا: اللہ ك ليريس نه كها: آب سطرف منه كرتے تھ؟ كها: جس طرف میرا رب عزوجل میرا رخ کر دیتا تھا، میں ای طرف منه كرليتا تها- ميں رات كونماز ير هتا تها يهاں تك كه جب رات کا آخری حصه آجاتا تو میں اس طرح گرجاتا جیسے میں ایک چادر ہوں (جس میں کوئی حرکت نہ ہو) یہاں تک كه مجھ پر دھوپ آجاتى۔

پرانیس نے کہا: مجھے مکہ میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری بھی سنجال لو۔ اُنیس روانہ ہوا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے میرے پاس لوٹے میں بہت دیر لگا دی، پھروہ آیا تو میں نے یوچھا: تم نے (وہاں) کیا کیا؟ اس نے کہا: میں مکہ میں اس مخض سے ملا جوتھ ارے دین پر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے كدا سے اللہ نے رسول بنايا ہے۔ ميں نے كہا: لوگ كيا كہتے ہیں؟ کہا: لوگ کہتے ہیں: وہ شاعر ہے، کائن ہے، جادوگر ہے اور انیس (خود بھی) ایک شاعرتھا۔

انیس نے کہا: میں نے کا ہوں کی بات سنی ہے۔ وہ (قرآن جووہ پیش کرتے ہیں) کا ہنوں کا قول نہیں ہے۔ میں نے ان کے (پیش کردہ) قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر سے موازنہ کیا ہے۔ میرے اور (میرے علاوہ) سکی اور کی زبان پریہ بات نہیں بحق کہ وہ شعر ہے۔اللہ کی

قسم! وہ سچے ہیں اور بے شک وہ (سب لوگ جو آھیں نہیں مانتے) جھوٹے ہیں۔

قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنظْرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةً، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقُلْتُ: أَيْنَ هٰذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَقُلْارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِيءُ فَمَالَ عَلَيَ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًا عَلَيَ، قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِي عَلَيَ، قَالَ: فَأَتَّيْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ، كَأَنِي نَصُبُ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَهْزَمَ فَعَسَلْتُ عَنِي الله مَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مِّائِهَا، وَلَقَدْ لَبِشْتُ، يَا الله مَاءَ: وَشُرِبْتُ مِنْ مِينَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي الله مَاءَ زَهْزَمَ، فَسَمِنْتُ حُتِّى تَكَسَّرَتُ طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَهْزَمَ، فَسَمِنْتُ حُتِّى تَكَسَّرَتُ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ طَعَامٌ إِلَّا مَاءَ زَهْزَمَ، فَسَمِنْتُ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةً عُلَى كَبِدِي شُخْفَةً جُوعٍ.

(ابوذر بھائن نے) کہا: میں نے (اس سے) کہا: اب میری طرف ہے تو (سب کام) سنجال تا کہ میں جاؤں اور دیکھوں۔
کہا: پھر میں مکہ آیا تو میں نے ان میں سے ایک کم ور ترین آدی ڈھونڈ اور کہا: وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی (اپ باپ وادا کے دین سے نکلا ہوا) کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا: یہ صابی ہے، تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہم ڈھیلا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر پل پڑے یہاں تک کہ میں ہم ڈھیلا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر پل پڑے یہاں تک کہ میں جیوں ہو کر گر گیا۔ کہا: پھر جب میں اٹھا تو اس طرح اٹھا ہوں۔ کہا: پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپ آپ ہے خون موں اور راتوں کے درمیان رہا کہ میرے ہیتے جا تمیں دن اور راتوں کے درمیان رہا کہ میرے باس زمزم کے سوا کوئی کھانا نہ تھا، تو (بھی) میں فر بہ ہوگیا حتی کہ میرے بیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ کئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ گئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ گئی (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کوئی اذیت (بھی) میں خرب ہوگیا حتی کہ میرے بیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئیں (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ گئی (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ گئی (بیٹ تن گیا) اور مجھے اپنے جگر میں کی سلوٹیں ٹوٹ گئی اذیت (بھی) میں خرب ہوگیا حتی کہ کوئی اذیت (بھی) میں خرب میں نہوئی۔

کہا: پھر جب اہل مکہ پر ایک روشن چاندنی رات طاری کھی کہ ان کے کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیا گیا (گہری نیند میں چلے گئے) تو کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا، ان میں سے (بس) دوعور تیں تھیں جو اساف اور نائلہ کو پکارتی جارہی تھیں۔ (ابوذر ڈاٹٹوٹ نے) کہا: وہ اپنے طواف میں میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: ان میں سے ایک کا دوسری سے نکاح تو کروا دو، کہا: پھر بھی وہ (ان بتوں کو دوسری سے نکاح تو کروا دو، کہا: پھر بھی وہ (ان بتوں کو پکارتے ہوئے) جو بچھ کہدرہی تھیں اس سے بازند آئیں۔ وہ پھر (دوسری بار) میرے پاس سے گزریں تو میں نے کہا: لکڑی جیسی شرمگاہیں ہیں لیکن میں (اس وقت اشارے) لکڑی جیسی شرمگاہیں ہیں لیکن میں (اس وقت اشارے) کنائے میں بات نہیں کر رہا تھا (صریح گالی دی) وہ دونوں

الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَ: "مَا قَالَ لَكُمَا؟ \* قَالَتًا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَيَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ - قَالَ أَبُو ذَرِّ - فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَجِيَّةِ الْإِسْلَامِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله! فَعَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ غِفَارَ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارَ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفُّعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَتْى كُنْتَ هْهُنَا؟». قَالَ: قَدْ كُنْتُ هْهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَّيَوْم، قَالَ: "فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي شُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم » .

جیخ کر مجھے کوتی اور کہتی ہوئی چلی گئیں: کاش! یہاں ہمارے مردول میں ہے کوئی ہوتا۔ کہا: آ گے ہے ان دونوں کورسول الله ظَافِيَّا اور حضرت ابو بكر ظِلْفَا ملے، وہ دونوں أترتے ہوئے آرہے تھے، آپ نے فرمایا: ''تم دونوں کو کیا ہوا؟'' انھوں نے کہا: کعبداوراس کے بردوں کے درمیان ایک بے دین (چھپا ہوا) ہے۔ آپ نے فر مایا: "اس نے تم دونوں سے کیا کہا؟" وہ کہنے لگیں: اس نے ہم سے ایس بات کہی ہے جو منه کو مجر (بند کر) دیت ہے۔ رسول الله طَقِيمُ (آگے) آئے یبال تک کہ حجراسود کو بوسہ دیا اور آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی ۔ ابوذر واللہ نے کہا۔ تو میں پہلا تحض تھا جس نے آپ کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے کہا: الله كے رسول! السلام عليك (آب برسلامتي مو!) آب نے فرمایا: ''اورتم پر بھی (سلامتی ہو) اور اللہ کی رحمت ہو!'' پھر آپ نے یو چھا: ''تم کون ہو؟'' میں نے کہا: میں قبیلہ عفار سے مول۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور (تعجب ے) اپنی انگلیاں اپنی بیشانی پررکھ لیں۔ میں نے دل میں کہا: آپ کو یہ بات پندنہیں آئی کہ میں نے اپن نببت غفار كى طرف كى ہے۔ ميں آپ كا باتھ تھامنے كے ليے آگے برُ ها تو ان کے ساتھی نے مجھے روک دیا۔ وہ آپ مُلَقِیمُ کومجھ سے زیادہ جانتے تھے، پھرآپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور يوچها: ' متم كب سے يہال تھ؟ ' كہا: (رات اور دن كنيں تو دونوں کو ملاکر) تمیں شب وروز سے یہاں ہوں۔ آپ نے كها: " توشمصيل كھانا كون كھلاتا تھا؟ " كہا: ميں نے كہا: زمزم کے پانی کے سوامیری کوئی غذا نہ تھی، تو (اس سے) میں موٹا ہو گیا ہوں حتی کہ میرے بیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئی ہیں اور میں اینے جگر میں بھوک کی کوئی تکلیف (تک )محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: 'نیہ بہت برکت والا (یانی) ہے، پیکھانے کا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ! ائْذَنُ لَي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبْو بَكُر، وَّانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبضُ لَنَا مِنْ زَبيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِيَ أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل، لَّا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ". فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤْمُهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ.

رَحْصَى عَفَارِي اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

تو ابو بكر والله كلم الله كرسول! اس ك آئ رات کے کھانے (کے انتظام) کی مجھے اجازت دیکھے۔ رسول الله ملاينة اور ابوبكر والنفاجل برائ ۔ ميں بھی ان دونوں کے ساتھ چل بڑا۔ ابوبکر ٹھٹنے نے دروازہ کھولا اور ہمارے لیے طائف کی مشمش کی مٹھیاں بھر بھر کر نکالنے لگے۔ تو یہ پہلاکھانا تھا جومیں نے وہاں ( مکہ میں) کھایا، پھرمیں وہاں ربا جتنا عرصه ربا، پھر میں رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا: ' مجھے (ججرت کے لیے) تھجوروں والی ایک زمین کی ست بتائی گئ ہے، میں یہی سمحصا ہوں کہوہ یرب ہے۔ کیاتم میری طرف سے اپن قوم تک میرا پیغام پہنچا دو گے؟ اللہ تعالی جلد ہی انھیں تمھارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا اور ان کے معاملے میں شمصیں اجر سے نوازے گا۔' اس کے بعد میں (اپنے بھائی) انیس کے پاس آیا۔اس نے یوچھا:تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے بیا کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور (رسول الله مالیظ اور آپ کے دین کی) تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا: مجھے تمھارے دین ہے کوئی پرہیز نہیں، اس لیے میں بھی اسلام لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، چرہم اپنی مال کے یاس آئے تو اس نے بھی کہا: مجھے تھارے دین سے کوئی پر ہیز نہیں، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں، پھر ہم سوار ہو گئے حتی کہ اپنی قوم غفار میں پہنچ گئے، ان میں سے (بھی) آ د ھےلوگ مسلمان ہو گئے۔ان کی امامت ایماء بن رَ دَصَّه غفاری کرتے تھے، وہ ان کے سر دار تھے۔

اور ان میں سے (باقی) آدھے لوگوں نے کہا: جب رسول الله علی مدینہ آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر رسول الله علی مدینہ تشریف لے آئے تو ان میں سے باتی آدھے بھی مسلمان ہو گئے، (پھر) قبیلۂ اسلم آیا،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى اللهِ يَظْفِي أَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا: وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[ ١٣٦٠] ( . . . ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ - قُلْتُ فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ - قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَدَرٍ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا.

الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ قَالَ: أَبْبَأَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَوْنِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: يَّا ابْنَ أَخِي! الشَّيْ عَيْلِةٌ، قَالَ: فَالَ أَبُو ذَرِّ: يَّا ابْنَ أَخِي! وَلَيْتُ سَنَتَيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَيْلِةٌ، قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ فَلْتُ: فَأَيْنَ كُنْتَ تَوجَهُ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَهَنِي الله وَقَالَ: حَيْثُ وَجَهَنِي الله وَقَالَ: حَيْثُ وَجَهَنِي الله وَقَالَ: فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسَ الله وَقَالَ الْمُعْرِةِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلِ مِّنَ الْكُهَّانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسٌ رَجُلٍ مِّنَ الْكُهَّانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسٌ رَجُلِ مِّنَ الْكُهَانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسٌ وَطَلَ أَيْسُ لَا مَنَ الْكُهَانِ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلُ أَخِي أُنَيْسُ فَلَا الله عِرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضًا فِي فَضَمَمْنَاهَا إِلْى صِرْمَتِنَا، وَقَالَ أَيْضًا فِي خَدِيثِهِ: قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ وَعَلِيْهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَنْتُهُ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَنْهُ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَنْهُ الله وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَنْهُ الْمَالَ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، قَالَ: فَأَنْهُمْ، فَقَالَ: فَأَنْهُمْ، فَقَالَ: فَأَنْهُمْ وَقَالَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: فَأَنْهُمْ وَقَالَ النَّاسِ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام، فَقَالَ:

انھوں نے کہا: اللہ کے رسول یہ (بنوغفار) ہمارہ بھائی ہیں، جس طرح بیا اللہ کا سے اس طرح ہم بھی اسلام لاتے ہیں، وہ سب (بھی) مسلمان ہو گئے، اس پر رسول اللہ تائیل نے فرمایا: ''غفار! اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اسلم! اللہ اس کو سلامتی سے نوازے۔''

المسلمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں مطرف کے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میں ملال کے اس مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میں کے ساتھ روایت کی اور ابوذر راٹھ کے قول: میں نے کہا: اب میری طرف سے تو (سب کام) سنجال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں ہے بعد مزید یہ کہا: اس نے کہا: اس کے اللہ ناٹھ کی سے فقاط رہنا کیونکہ وہ ان (سول اللہ ناٹھ کی) سے فقاط رہنا کیونکہ وہ ان (سول اللہ ناٹھ کی) سے نفرت کرنے گئے ہیں اور بری طرح پیش اللہ ناٹھ کی۔

[6361] ابن عون نے حمید بن ہلال ہے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے روایت کی، کہا: حضرت ابوذر ڈاٹیؤ نے کہا: جینے! میں نے نبی ٹاٹیڈ کی بعثت سے دوسال پہلے سے نماز پڑھی ہے، کہا: میں نے بوچھا: آپ س طرف رخ رخ کیا کہا کیا کر تے تھے؟ انھوں نے کہا: جس طرف اللہ تعالیٰ میرارخ کر دیتا تھا۔ پھر (ابن عون نے) سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور حدیث میں ہے کہا: ''ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کا ہنوں میں سے ایک آ دمی کے سامنے ہوا اور میرا بھائی انیس (اشعار میں مسلسل) اس (کا بمن) کی مدح کرتا رہا بیہاں تک کہاس خص پر غالب آگیا تو ہم نے اس کا گلہ بھی لے لیا اور اسے اپنے گلے میں شامل کرلیا۔ انھوں نے اپنی حدیث میں ہے ہی کہا: (ابوذر دہائیؤ نے کہا: تو رسول ایک حدیث میں ہے ہی کہا: (ابوذر دہائیؤ نے کہا: تو رسول ایک حدیث میں ہے ہی کہا: (ابوذر دہائیؤ نے کہا: تو رسول ایک حدیث میں ہے ہی کہا: ورسول ایک حدیث میں ہے ہی کہا: ورسول ایک حدیث میں ہے ہی کہا: تو میں آپ کی ایراہیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی ایراہیم کے پیچھے دو رکھیں ادا کیں۔ کہا: تو میں آپ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا تخص ہوں جس نے آپ کو اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ تو کہا: میں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ پر سلامتی ہو! آپ نے فرمایا: ''اور تم پر بھی سے اسلامتی ہو! تم کون ہو؟'' اور ان کی حدیث میں بیہ بھی ہے: آپ نے پوچھا: ''تم کتنے دنوں سے یہاں ہو؟'' کہا: میں نے عرض کی: پندرہ دن سے، اور اس میں بیر (بھی) ہے کہا: ابو بکر جائیا نے کہا: اس کی آج رات کی میز بانی بطور تحفہ مجھے عطا کرد یجے۔

[٦٣٦٢] ١٣٣–(٢٤٧٤) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم - وَتَقَارَبَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، وَاللَّفْظُ لِابْنَّ حَاتِمِ- قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرٌّ مَّبْعَثُ النَّبِي عَلَيْ إِمَكَّةَ قَالَ لِأَخِيهِ: ارْكُبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ لهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اثْتِنِي، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً. وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا مَّا هُوَ بِالشُّعْرِ، فَقَالَ: مَا شَفَيْتَنِي فِيمَا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَّهُ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيِّ عَلِيْةٌ وَلَا يَغْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، حَتَّى أَدْرَكَهُ - يَعْنِي اللَّيْلَ -فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلِيٍّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ، فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، خَتِّي أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قُرَيْبَتُهُ وَزَادَهُ

[6362] ابوجمره نے حضرت ابن عباس واثناہے روایت كى، كها: جب حضرت ابوذر والثؤا كومكه مين نبي تأثيث كى بعثت ک خبر پنچی تو انھوں نے این جھائی سے کہا: اس وادی میں (جس میں مکہ آباد ہے) جاؤ اور وہاں جاکر میری خاطراس آ دمی کے متعلق معلومات حاصل کر وجو بید دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسان سے خبر آتی ہے، ان کا قول سنو اور پھر میرے پاس آؤ، تو دوسرا (بھائی) روانہ ہواحتی کہ مکہ آیا اور آپ کی بات سی، پھر ابوذر وہائٹ کے پاس لوٹ گیا اور کہا: میں نے آپ ناٹی کا کو دیکھا ہے، مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور (ان کے پاس) کلام ہے جو شعر نہیں (ہوسکتا۔) تو انھوں (ابوذر دانتیٰ) نے کہا: میں جو جا ہتا تھا تو نے میری وہ ضرورت پوری نہیں گی، چنانچہ انھوں نے ( مکہ تک پہنچنے کا) زادراہ لیا اوراپناپرانامشكيزه الهاياجس ميں پانی تھا،حتی كه مكه پنيچ،مجد (حرام) میں آئے اور آپ کی تلاش شروع کر دی، وہ آپ کو پچانے نہیں تھے اور انھیں یہ بات پندنتھی کہ کی ہے آپ کے بارے میں پوچھیں، یہاں تک کدان کوآلیا یعنی رات نے ۔۔ پھر حضرت علی ڈٹائٹا نے (آکر) انھیں دیکھا تو پیچان لیا كه وبي اجنبي مين (جن كي تلاش مين ان كو بهيجا كيا تھا۔) جب انھوں (ابوذر واللہ )نے ان کود یکھا تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں ہے کی ایک نے اپنے ساتھی ہے کی

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يَرَى النَّبِيُّ عِينَةٍ، حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ، فَقَالَ: مَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَقَامَهُ، فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَأَقَامَهُ عَلِيٌّ مَّعَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي؟ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ لَهٰذَا الْبَلَدَ؟ قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَّمِيئَاقًا لَّتُرْشِدَنِّي، فَعَلْتُ، فَفَعَلَ، فَأَخَّبَرَهُ، فَقَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَّهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتَّبِعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَّأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ، قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَّضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ، حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِيُّ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدْ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَثَارَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتّٰى أَضْجَعُوهُ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَّأَنَّ طَرِيقَ تُجَّارِكُمْ إِلَى الشَّامِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، وَثَارُوا إلَيْهِ فَضَرَبُوهُ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ فَأَنْقَذَهُ.

چیز کے بارے میں کچھ نہ یو چھا، یہاں تک کہ صبح ہوگی، پھر وه اینا حچیوٹا سامشکیزه اور زادِ راه انها کرمبجد آ گئے۔ انھوں نے وہ دن (ای طرح) گزارا کہ وہ نبی ٹافیا کونبیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ وہ اینے سونے کی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت علی ڈیٹؤ (پھر) ان کے پاس سے گزرے اور کہا: کیا اس آ دمی کے لیے ابھی وفت نہیں آیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کو جان لے؟ حضرت علی جانئنے نے ان کو اٹھایا اور انھیں اپنے ساتھ لے گئے، دونول میں سے کوئی ایک بھی اینے ساتھی ہے کی چیز کے بارے میں کچھنہیں یو چھر ہاتھا، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا تو انھوں نے وہی کیا،حضرت علی ڈینڈانھیں اٹھا کراینے ساتھ لے گئے، پھران ہے کہا: کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کون ساکام اس شہر میں لا یا ہے؟ انھوں نے کہا: اگرآپ میرے ساتھ پختہ عہدو میثاق كرين كدآپ ميري رہنمائي كريں گے تو (جوآپ كہتے ہيں وہی) کروں گا، تو انھول نے (اپنا مقصد) بتا دیا۔ انھول (حضرت علی بی تنظیا) نے ان سے کہا: وہ (بات جو آپ سائیلم کہتے ہیں) کچ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ مج كرين توميرے بيچھے چلے آئيں،اگرميں نے كوئي اليي بات دیلھی جو میں نے آپ کے لیے خطرے کی مجھی تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پانی گرار ہا ہوں اوراگر میں چلتا رہوں تو میرے پیھیے طے آنا اور جہاں سے میں داخل مول تم بھی وہیں سے اندر آجانا، انھوں نے ایبا ہی کیا، وہ ان ( حضرت علی بنانیز) کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک وہ رسول الله مَا يُنْفِيرُ ك بال داخل موكئ ، وه (ابوذر برافيز) بھي ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور آپ کی بات سی اور اس جگہ اسلام قبول کرلیا۔ نبی طائق نے ان سے کہا: ''اپی قوم کے یاس واپس چلے جاؤ، انھیں (اسلام کے بارے میں) بتاؤ، یبال تک کشمیں میرا (اگلا) حکم مل جائے۔' اس پر انھوں نے کہا: مجھے اس زات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان (مشر مین) کے درمیان جاکر چیخ کر یہ (اقرار والی) بات کروں گا، پھر وہ نکل کرمجد (حرام) آگئے اوراپی اور پی آ واز سے پکار کر کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد طابقہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماری قوم بھڑک اٹھی، انھیں مارا اور زمین پرلٹا دیا، حضرت عباس ہوائی آئے، ان پر جھک گئے اور کہا: تمھارا ناس ہوا مصمیں معلوم نہیں یہ قبیلہ عفار میں سے ہے اور شام کی طرف مصمیں معلوم نہیں یہ قبیلہ عفار میں سے ہے اور شام کی طرف میں اسے جاور شام کی طرف میں ان سے بچایا۔ دوسر سے ہے۔ حضرت عباس ہوائی نے نہروہی کیا۔ لوگ بھڑک کران کی طرف بڑھے، انھیں مارا اور حضرت عباس ہوائی نے ان پر طرف بڑھے، انھیں مارا اور حضرت عباس ہوائی نے ان پر طرف کران کی حضرت عباس ہوائی ہوائی۔

فیک فائدہ: عبداللہ بن صامت اور حضرت ابن عباس جین کی روایتیں ایک دوسرے کی پیمیل کرتی ہیں۔ عبداللہ بن صامت کی حدیث میں واقعے کے پہلے مرحلے کو زیادہ تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے جبکہ حضرت ابن عباس جائٹ کی حدیث میں دوسرا مرحلہ بعنی رات کو رسول اللہ تاہیئ ہے مطاقات کے بعد کا مرحلہ تفصیل ہے بیان ہوا ہے۔ کی شارجین نے دونوں روایتوں کو پورے واقعے کا الگ الگ بیان بچھے ہوئے ان کو ایک دوسرے ہے متفاد روایتیں قرار دیا ہے اور یہ جہد دیا ہے کہ ان میں تطبیق بہت مشکل، بلکہ اللہ الگ بیان ہے کہ ان میں تطبیق بہت مشکل، بلکہ ناگہ بیان ہے۔ بس بیمکن ہے کہ ان میں سے ایک کو رائے اور دوسری کو مرجوح قرار دے دیا جائے۔ (شرح صحیح مسلم للہوری: نامکن ہے۔ بس بیمکن حضرت ابن عباس جائٹ کو روایت کے ان الفاظ ہے بیش آئی: حَتَّی أَدْرُ کَهُ ہِ یَعْنِی اللَّیْلُ الْ الْکُرْ وَ مُنْ الله علی واللہ ویسے بھی کسی راوی کے الفاظ کو ساتھ حضرات نیا عباس جائٹ کے افاظ کو ساتھ المبال ویسے بھی کسی راوی کے الفاظ کو ساتھ مطابات ہے ہیں ہوں میں ہورنہ شرکین تو طواف میں پہلے بتوں کو پالی جب انھوں نے آپ کے طواف اور آپ کی نماز ہے جان لیا کہ آپ میں اللہ کے رسول ہیں، ورنہ شرکین تو طواف میں پہلے بتوں کو پالرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے جس طرح دونو ہی تورش کر رہی تھی سے میں کہا ہور اور بیا تو کہ بی معنی ہیں ہورت میں بیلے بتوں کو پالرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے جس طرح دونو ہی تورش کر رہی تھی میں سے بہلے، جس کا پیشر بن تو ابوذر وائٹ کا برخا ہوا ہاتھ روک لیا، لیکن آپ نے ابوذر وائٹ کو ایک بات معلوم کر ہیں، فوری طور پر ابوذر وائٹ کی بیا۔ آپ نے حضرت علی مؤلئ کے دو ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان کے دل کی بات معلوم کر ہیں، گروہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی تعلق میں آئے ہیں تو انھیں رسول اللہ طبیخ کے جائیں۔ ان کے دل کی بات معلوم کر ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی تعلق میں آئے ہیں تو آئیس رسول اللہ طبیخ کے تھیک نے پر لے آئیس۔ حضرت علی مؤلؤ نے تین اللہ کو تھیک کے توکا نے پر لے آئیس۔ حضرت علی مؤلؤ نے تین اللہ کو تھیک کے توکا نے بر کے آئیس۔ حضرت علی مؤلؤ نے تین کو اللہ کو تھیک اللہ کو تھیک کے دول کی بات معلوم کر ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی تعلق میں آئے ہیں تو انہوں کو ان کو ان کو ان کو ان کیا تھی میں میں ان کے در سے کو ان کو بات کو کو کیا کہ دور تو تو تو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

راتوں تک ان کی باتیں سنیں اور ان کے احوال کا مشاہدہ کیا، پھر پوری راز داری سے انھیں رسول اللہ ظاہر کی خدمت میں لے آئے۔اس احتیاط کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قریش ابوذر دالتا کو نقصان نہ پہنچائیں۔آپ ظاہر نے اس لیے ابوذر دالتا کے اسلام کے بعد اس قدر بے خوف ہو بعد فوری طور پر انھیں لوٹ جانے اور پھر مدینہ میں آ کر ملنے کی تلقین فرمائی، گر ابوذر دالتا اسلام لانے کے بعد اس قدر بے خوف ہو گئے کہ پہلے جن قریشیوں کے ڈرسے آپ ظاہر کا پیتا تک نہ پوچھتے تھے، بار باران کے درمیان جاکر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اس پر بخوشی مار بھی کھائی۔

## (المعجم ٢٩) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)(التحفة ٥٠)

[٦٣٦٣] ١٣٤-(٢٤٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَّقُولُ: قَالَ جَرِيرُ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَّقُولُ: قَالَ جَرِيرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَيْقِ مُنْذُ الْمَحِيدِ اللهِ عَلَيْةِ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي اللهِ عَلَى أَنْدُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى إِدْرِيسَ: وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: الْخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللهُ مَا وَيَا مَهْدِيًا ».

# باب:29 حضرت جرير بن عبدالله والفيَّة كفضائل

[6363] یکیٰ بن یکیٰ تمیمی اور عبدالحمید بن بیان واسطی نے خالد بن عبداللہ ہے، انھوں نے بیان سے روایت کی، کہا: میں نے قبیس بن ابی حازم کو یہ کہتے ہوئے سنا: حضرت جریر بن عبداللہ دائلو نے کہا: میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ مائلو نے کہے کھی اپنے جرے سے باہر نہیں روکا اور آپ نے جب بھی جھے دیکھا، آپ ہنس دیے۔

[6364] البوبكر بن الى شيبہ نے كہا، جميں وكتے اور البواسامه نے اساعيل سے حديث بيان كى، نيز ابن نمير نے كہا، جميں عبداللہ بن اور ليس نے حديث بيان كى، كہا، جميں اساعيل نے قيس سے حديث بيان كى، انھوں نے حفرت جرير فاتن سے روايت كى، كہا: جب سے ميں اسلام لايا ہوں رسول اللہ فاقيم نے مجھے بھی گھر سے با ہر نہيں روكا اور آپ نے بھی محصے نہيں و كا اور آپ نے بھی اس محصے نہيں و كي ما مگر آپ بميشہ مير سے سامنے مسكرائے ہيں۔ ابن نمير نے ابن اور ليس سے اپنی روایت ميں مزيد بيد كہا: ميں ابن نمير نے ابن اور ليس سے اپنی روایت ميں مزيد بيد كہا: ميں نے آپ سے شكايت كى كہ ميں گھوڑ ہے پر جم كر نہيں بيٹھ سكتا نے آپ سے شكايت كى كہ ميں گھوڑ ہے پر جم كر نہيں بيٹھ سكتا اس نات رمير ہے سينے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمايا: 'اے اللہ!

### ہدایت پانے والا بنا دے۔''

[٦٣٦٥] ١٣٦٠] عَرْنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، ابْنُ بَيَانٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالْكَعْبَةِ الْيَمَانِيَةِ وَالشَّامِيَّةِ» فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْ وَالشَّامِيَّةِ» فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْ وَالشَّامِيَّةِ» فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَجُلًا يُبَشِّرُهُ، يُكُنَى أَبَا أَرْطَاةَ، مِنَّا، فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُكَ حَتِّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ،

[6365] عبدالحمید بن بیان نے کہا: ہمیں فالد نے بیان سے خبر دی، انھوں نے قیس سے، انھوں نے حضرت جریر واٹنڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: زمانۂ جاہلیت میں ایک عبادت گاہ تھی جس کوذوالخلصہ کہتے تھے اوراس کو کعبہ بمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے مجھ سے فرمایا: '' کیا تم مجھے ذوالخلصہ ، کعبہ بمانیہ اور کعبہ شامیہ کی اذیت سے راحت دلاؤ گے؟'' تو میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھسو جوانوں کے ساتھ اس کی طرف گیا۔ ہم نے اس بت فانے کوتوڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ان سب کوتل کر دیا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر سنائی تو آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر سنائی تو آپ نے ہمارے لیے اور (پورے) قبیلہ المس کے لیے دعا فرمائی۔

[6366] جریر نے اساعیل بن ابی خالد سے، انھوں نے قیس بن ابی حازم سے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بکل وہا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تاہی انے مجھ سے فرمایا: ''جریرا کیا تم مجھے ذوالحکَصَه سے راحت نہیں دلاؤ گھڑ نے بہت خانہ تھا جے کعبہ یمانیے بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت جریر وہا شانے کہا: پھر میں ڈیڑ ھسو گھڑ سوار لے کراس کی طرف روانہ ہوا اور میں گھوڑ ہے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا تھا، میں نے رسول اللہ تاہی سے بیہ بات عرض کی تو آپ نے میں نے رسول اللہ تاہی میں اور اسے مراز دعا فرمائی: ''اے اللہ! اس کو (گھوڑ ہے پر) جما دے اور اسے مدایت پہنچانے والا، مدایت پانے والا بناد ہے۔''

(قیس بن ابی حازم نے) کہا: پھر وہ روانہ ہوئے اوراس بت خانے کوآگ لگا کر جلا دیا، پھر حفرت جربر ڈاٹٹ نے ایک شخص کو رسول اللہ ٹاٹیا کے پاس خوشخبری دینے کے لیے روانہ کیا، اس کی کنیت ابوار طاق تھی، وہ رسول اللہ ٹاٹیا کے فَبَرَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا، خَمْسَ مَرَّاتٍ.

پاس آیا اور آپ سے عرض کی: میں آپ کے پاس ای وقت حاضر ہوا ہول جب ہم نے اس (بت خانے) کو خارش زدہ اونٹ کی طرح (دیکھنے میں مکروہ، ٹوٹا بھوٹا) کر چھوڑا ہے۔ رسول الله مالٹی نے قبیلہ المس کے سواروں اور پیادوں کے لیے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔

[٦٣٦٧] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: صَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُرُوانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ أَسُو أَسَامَةً، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مِرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةً خُصَيْنُ بْنُ مَرْوَانَ: فَجَاءَ بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةً خُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةً، يُبَشِّرُ النَّبِيَ يَعِيْقٍ.

[ 6367] وکیج ،عبداللہ بن نمیر،سفیان، مروان فزاری اور ابواسامه سب نے اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور مروان کی حدیث میں کہا: تو حضرت جریر ڈاٹٹو کی طرف سے خوش خبری دینے والے ابوار طاق حصین بن ربیعہ ڈاٹٹو رسول اللہ ٹاٹیٹے کوخوش خبری دینے کے لیے آئے۔

(المعجم٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة ٢٦)

باب:30\_حضرت عبدالله بن عباس ر اللهاك على المالك

[٦٣٦٨] ١٣٨-(٢٤٧٧) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَرْبِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَكِيدُ أَبِي يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ يَكِيدُ أَبِي الْخَلاء، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: "مَنْ فَوَضَعْ لَمَذَا؟" - فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: قَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: قُلْتُ -: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: (اللَّهُمَّ! فَقُهُهُ فِي الدِّينِ".

[6368] زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نضر نے کہا: ہمیں ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ورقاء بن عمر یفکری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ورقاء بن عمر یفکری نے حدیث سائی، انھول نے کہا: میں نے عبیداللہ بن ابی یزید کو حضرت عبداللہ بن عباس بھائی سے روایت کرتے ہوئے سا: رسول اللہ سائی ہا ہر (انسانول سے) خالی علاقے میں تشریف لے گئے، میں نے (اس دوران میں) آپ کے میں تشریف لے گئے، میں نے (اس دوران میں) آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ آئے تو آپ نے بوچھا: "یہ پانی کس نے رکھا ہے؟" نے زہیر کی روایت میں ہے: "یہ پانی کس نے رکھا ہے؟" نے زہیر کی روایت میں ہے: لوگوں نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں ہے: میں نے کہا۔: ا

#### فهم عطاكر."

### (المعجم٣) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)(التحفة٧٧)

[١٣٦٩] ١٣٩-(٢٤٧٨) حَدَّنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْعَتَكِيُّ وَخُلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: قَالً أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقِ، وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: مَكَانٌ أُرِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّتُهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلِيْةٍ: «أَرَى عَبْدَ اللهِ النَّبِيِّ وَعَلِي أَلْهُ وَالَاكَ النَّبِيُ وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلَى اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ النَّبِي وَعَلِيدٍ اللهِ النَّبِي وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَّاللَّفْظُ لِعَبْدِ عَنِ قَالَا: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَتَمَنَيْتُ أَنْ رُؤْيَا، قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَتَمَنَيْتُ أَنْ رُؤْيَا، قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَرَأَيْتُ فِي وَكُنْتُ أَنَامُ فِي أَرْى رُؤْيَا أَقُصُها عَلَى النَّبِيِّ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَعِيْقٍ، فَرَأَيْتُ فِي وَكُنْتُ أَنَامُ فِي النَّهِ مِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، النَّهِ مِ كَأَنَّ مَلَكِيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، اللهِ عَلَى مَطُويَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنِي الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنِي الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَي الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَى الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَى الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ،

# باب 31 حضرت عبدالله بن عمر رفظ فيا كفضائل

[6369] نافع نے حضرت ابن عمر والتن سے روایت کی،
کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باریک
ریشم کا ایک مکڑا ہے اور جنت میں کوئی بھی جگہ جہاں میں جانا
چاہ رہا ہوں، وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ کہا: میں نے
یہ خواب حضرت هصه والتا کو بتایا، حضرت هضه والتا نے
یہ خواب حضرت هصه والتا کو بتایا، حضرت هضه والتا کے
نی ملاقیۃ سے بیان کیا تو نی ملاقیۃ نے فرمایا: "میں عبداللہ
(ابن عمر) کوایک نیک آدی دیکھتا ہوں۔"

فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ اللهِ يَقِيقٍ، فَقَالَ اللهِ لَوْ كَانَ فَصَلَّمُ مِنَ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ».

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ، بَعْدَ ذَٰلِكَ، لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

آبد الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدِ خَتَنُ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ لِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي إلى أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي إلى أَهْلُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي إلى النَّهِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّهِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ النَّهُ مِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكِيْدِ بِعَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ.

(المعجم٣٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٨)

[۲۳۷۲] ۱٤۱-(۲٤۸۰) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: يَحَدِّثُ عَنْ أَنْسٌ، أُدْعُ اللهَ لَهُ. يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ، أُدْعُ اللهَ لَهُ. فَقَالَ: "اللهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَنْتَهُ».

میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا: تو ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتہ آکر ملا، اس نے مجھ سے کہا: تم مت ڈرو۔ میں نے بیخواب حضرت حفصہ بان سے بیان کیا، حضرت حفصہ نے بیرسول اللہ تاہی ہے بیان کیا تو نبی تاہی ہے نباللہ خوب آدمی ہے! اگر بیے رات کواٹھ کرنماز پڑھا کرے: "

سالم نے کہا: اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ن انتخارات کو بہت کم سوتے تھے۔ (زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے۔)

[6371] عبیداللہ بن عمر نے نافع ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر طالقہ سے روایت کی، کہا: میں رات کو محبد میں سوتا تھا، (اس وقت) میرے اہل وعیال نہ تھے، میں نے خواب میں ویکھا کہ جیسے مجھے ایک کویں کی طرف لے جایا گیا ہے، پھر انھوں نے نبی طالقہ سے اور انھوں نے اپنی مرمعنی بیان کیا جو زہری نے سالم سے اور انھوں نے اپنی والد (عبداللہ بن عمر میں ہے بیان کی۔

باب:32 حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ کے فضائل

[6372] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سا، وہ حضرت انس ٹائٹ سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے حضرت ام سلیم ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے تو آپ نے کہا: ''اے اللہ! اس کے مال اور اولا دکوزیادہ کر اور اس کو جو کچھ تو نے عطاکیا ہے، اس میں برکت عطافر ما!''

[٦٣٧٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٦٣٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ؟ مِثْلَ ذُلِكَ.

[ ١٣٧٥] ١٤٢ - (٢٤٨١) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ يَكِيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خُويْدِمُكَ، أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَكَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيْر، وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: فَيهِ". [راجع: ١٥٠١]

[٦٣٧٦] ١٤٣ - (...) حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ قَالَ: عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ: حَدَّثِنِي أَنَسٌ قَالَ: جَاءَتْ بِي أُمِّي، أُمُّ أَنَسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ أَزَرَتْنِي بِنِصْفِهِ، وَقَدْ أَزَرَتْنِي بِنِصْفِهِ بِخِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا أُنَيْسٌ، ابْنِي، أَتَّيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ، فَادْعُ اللهَ لَهُ، فَقَالَ: (اللهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ».

[6373] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، میں نے حضرت انس واٹن کو کہتے ہوئے منا: حضرت ام سلیم واٹن نے عض کی: اللہ کے رسول! انس آپ کا خادم ہے، پھر اسی طرح بیان کیا (جس طرح میچلی حدیث میں ہے۔)

[6375] ثابت نے حضرت انس فاٹو سے روایت کی،
کہا: نبی طُلِیْم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس وقت گھر میں
صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام فاٹھ تھیں،
میری والدہ نے کہا: اللہ کے رسول! انس آپ کا چھوٹا سا خادم
ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا تیجیے، آپ نے میرے لیے ہر
معلائی کی دعا کی، آپ نے میرے لیے جو دعا کی اس کے
آخر میں آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! اس کے مال کواوراولا وکو
زیادہ کراوراس میں اس کو برکت عطا فرما!''

[6376] آئی نے کہا: مجھے حضرت انس بھٹے نے حدیث سائی، کہا: میری والدہ ام انس مجھے لے کررسول اللہ ٹائیڈ کے پاس آئیں، انھوں نے اپنی آ دھی اوڑھنی سے میری کمر پر چادر باندھ دی تھی اور آ دھی میرے شانوں پر ڈال دی تھی۔ انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! بیانیس (انس کی تصغیر) ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں تا کہ بیہ آپ کی خدمت کرے۔ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں تو آپ نے فر مایا: 'اے اللہ! اس کے مال اور اولا وکو

قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللهِ! إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ، وَّإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، الْيَوْمَ.

[٦٣٧٧] عَنِ ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ، فَسَمِعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم صَوْتَهُ، فَقَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ يَظِيَّةُ ثَلَاثَ اللهِ! أَنْسُ ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ ثَلَاثَ اللهِ! أَنْسُ ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ، قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا وَرُجُو التَّالِئَةَ فِي الْآخِرَةِ.

حضرت انس جائٹونے کہا: اللہ کی قتم! میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولا د اور اولا د کی اولا د کی گنتی سو کے لگ بھگ ہے۔

[6377] حفرت انس بن ما لک ڈائٹن نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ طالبیف (ہمارے گھر کے قریب سے ) گزرے، میری والدہ ام سلیم جائٹ نے آپ کی آ واز تن ، انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! بیانیس ہے، اس کے لیے دعا فرما ہے، پھررسول اللہ طائبیف نے میرے لیے تین دعا میں کیں، جن میں سے دو دعا وک (کی قبولیت) کو میں نے دنیا میں دکھے لیا اور تیسری (کی قبولیت) کے متعلق میں آخرت میں امیدر کھتا ہوں۔

ﷺ فائدہ: حضرت انس بھٹن کی والدہ ہر پیار کرنے والی مال کی طرح اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرانے کا کوئی موقع جانے نہ و پی تقسیں۔ان کی درخواست پر رسول الله طاقیا نے انس بھٹن کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی۔ آپ نے ہر باران کے مال اوران کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ بیدونوں دعائیں حضرت انس بھٹن کی زندگی میں پوری ہوئیں،اس وجہ سے انھیں مزید یقین ہوگیا کہ آخرت کی دعا بھی پوری ہوکرر ہے گی۔

[ ٢٤٨٢] ١٤٥ - (٢٤٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَالِبَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَى عَلَيْ رَسُولُ لَلْهِ عِلَيْ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ. قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي، فَلَيْنَا، فَبَعثَنِي إلى حَاجَةٍ، فَأَنْ بَطْلُتُ: بَعثَنِي مَلَى أَلْتُ: مَا حَاجَتُهُ؟ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ فَلْتُ: إِنَّهَا سِرِّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَ بِسِرً رَسُولِ الله بَيْ أَحَدًا.

فَالَ أَنسٌ: وَاللهِ! لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثُتُك، يَا ثَابِتُ!.

[6378] ثابت نے حفرت انس بھاٹھ سے حدیث بیان کی، کہا: رسول اللہ اللہ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کہا: آپ نے ہم سب کوسلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا، تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا۔ جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا: مسمیں دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ تاقیق نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انھوں نے پوچھا: آپ کا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: وہ ایک راز ہے۔ میری والدہ نے کہا: تم رسول اللہ تاقیق کاراز کسی پرافشانہ کرنا۔

حضرت انس باللط نے کہا: اللہ کی قتم! ثابت! اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو شہصیں (جو رسول اللہ ملط اللہ علی کے

طلیگارہو)ضرور بتا تا۔

[۱۳۷۹] ۱٤٦-(...) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَسَرَّ إِلَيَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنَّا، فَمَا أَخْبَرْتُها بِهِ أَحَدًا بَعْدُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي عَنْهُ أُمُّ سُلَيْم، فَمَا أَخْبَرْتُها بِهِ.

[6379] معتمر بن سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والد سے منا، وہ حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے حدیث بیان کر رہے تھے (کہ حضرت انس ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ ڈاٹھ نے ایک راز میں جھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا، میری والدہ حضرت ام سلیم ڈاٹھا نے اس کے متعلق ہوچھا تھا، میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا۔

## (المعجم٣٣) (بَابُّ: مِّنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، رُّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٧٩)

باب: 33-حفرت عبدالله بن سلام ولا تنزيك فضائل

[ ١٣٨٠] ١٤٧ - (٢٤٨٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ عِيسْى: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قالَ: مَا لِكُ عَنْ أَبِي يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَيِّ يَّمْشِي، إِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللهِ يَشْولُ اللهِ سَلَامٍ.

[6380] عامر بن سعد نے کہا: میں نے اپنے والد کو بیہ کہتے ہوئے سنا: میں نے حضرت عبداللہ بن سلام جھٹٹ کے علاوہ کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق رسول اللہ علیم کا۔
سے بینہیں سنا: بلاشبہ وہ جنت میں جائے گا۔

کے فاکدہ: رسول اللہ طاق نے اور متعدد صحابہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، کیکن حضرت سعد بن ابی وقاص طائل نے رسول اللہ طاق کے سول اللہ طاق کے اس کے بارے میں یہ بات سی۔

الْمُنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا الْمُنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ، فِيهِمْ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِّنْ خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِّنْ خُشُوعٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا يَتَجَوَّذُ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ الْجَنَّةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّذُ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ

[6381] معاذبن معاذ نے کہا: ہمیں عبداللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انھوں نے قیس بن عباد سے روایت کی، کہا: میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا جن میں نبی منافیا کے بعض صحابہ بھی تھے، پھر ایک شخص آیا جس کے چرے پرخشوع کا اثر (نظر آتا) تھا، لوگوں میں سے ایک نے کہا: یہ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے۔ میں ایک آدمی ہے۔ اس آدمی نے دور کعت نماز پڑھی جن میں اختصار کیا، پھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر دہ اپنے گھر میں داخل ہوگیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر دہ اینے گھر میں داخل ہوگیا، میں بھی (اجازت

فَاتَبَعْتُهُ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، وَدَخَلْتُ، فَتَحَدَّثُنَا، فَلَمَّا اسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ، قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: سُبْحَانَ الله! مَا يَبْغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: مِسْجَانَ الله! مَا يَبْغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: وَسَأَحَدُّثُكَ لِمَ ذَاكَ؟. رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَبِي فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ: رَأَيْتُنِي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُصْرَتَهَا - رَوْضَةٍ - ذَكَرَ سَعَتَهَا وَعُشْبَهَا وَخُصْرَتَهَا - وَقَصْطُ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِّنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي وَوَصَفَ الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرُوةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَسْتَطِيعُ، الْخَادِمُ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَالْمَنْصَفُ: فَقِيلَ لِي يَا السَّمَاءِ فِي أَعْلَى وَوَصَفَ أَنَهُ الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَهُ الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَهُ الْخَادِمُ - فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفِي وَوَصَفَ أَنَهُ الْخَدُمُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي الْعُرُوةِ، فَقِيلَ لِي الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي الْعُرُوةِ، فَقِيلَ لِي الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي أَعْلَى الْمُنْ وَقِ، فَقِيلَ لِي الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي الْعَرْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي الْعَرْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَمُودِ، فَقِيلَ لِي الْعَرْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَدْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَمْودِ، فَقِيلَ لِي الْعَرْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَالَ الْمَالَةُ اللّهُ الْعَرْوَةِ، فَقِيلَ لِي الْعَالَ الْعَرْوَةِ الْمَاسَلَةُ اللّهُ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللّهَا الْعُودُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

فَلَقَدِ اسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلَامُ، وَذَٰلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، فَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ».

قَالَ: وَالرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

لے کر) اندر گیا، پھرہم نے آپس میں باتیں کیں۔ جب وہ میرے ساتھ کچھ مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا: جب آپ ( کھ در) پہلے مجد میں آئے تھ تو آپ کے متعلق ایک شخص نے اس طرح کہا تھا۔ انھوں نے کہا: سجان اللہ! سن شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی بات کیے جس کا اسے بوری طرح علم نہیں اور میں شمصیں بتاتا ہوں کہ یہ کیوکر ہوا۔ میں نے رسول الله مظافیظ کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھااور وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں نے اپنے آپ کوایک باغ میں دیکھا۔ انھوں نے اس باغ کی وسعت، اس کے بودوں اوراس کی شادابی کے بارے میں بتایا۔ باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا، اس کا پنچے کا حصہ زمین کے اندرتھا اور اس کے اوپر کا حصہ آسان میں تھا، اس کے اویر کی جانب ایک حلقه تھا، مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھو۔ میں نے کہا: میں اس پرنہیں چڑھ سکتا، چرایک مِنصَف آیا۔ ابن عون نے کہا: منصف (سے مراد) خادم ہے۔اس نے میرے پیچھے سے میرے کیڑے تھام لیے اور انھوں (عبداللہ بن سلام جھٹوں نے واضح کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے انھیں چھے سے اوپر اٹھایا تو میں اوپر چڑھ گیا یہاں تک کہ میں ستون کی چوٹی پر پہنچ گیا اور حلقے کو پکڑ لیا تو مجھ سے کہا گیا: اں کومضبوطی ہے پکڑ کر رکھواور وہ میرے ہاتھ ہی میں تھا کہ میں جاگ گیا۔ میں نے یہ (خواب) رسول الله تالی کے سامنے بیان کیا تو آپ سالی نے فرمایا: ''وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ (ایمان کا)مضبوط حلقه ہے اورتم موت تک اسلام پر رہو گے۔''

(قیس بن عباد نے) کہا: اور وہ مخص عبداللہ بن سلام جالٹۂ ۔۔

[6382] قرہ بن خالد نے ہمیں محد بن سیرین سے

[٦٣٨٢] ١٤٩٠ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

حدیث سائی، اضوں نے کہا قیس بن عباد نے کہا یک ایک مجلس میں بیضا تھا جس میں حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابن عمر شائیۃ بھی موجود تھے، اشنے میں حضرت عبداللہ بن سلام شائیۃ بھی موجود تھے، اشنے میں حضرت عبداللہ بن سلام شائیۃ وہاں سے گزر ہے تو لوگوں نے کہا: آپ کے متعلق لوگ اس اس طرح کہدرہ تھے، انھوں نے کہا: آپ کے متعلق افران سے کہا: آپ کے متعلق افراس اس طرح کہدرہ تھے، انھوں نے کہا: سیمان اللہ! مخص زیبا نہیں کہ وہ ایک بات کہیں جس کا انھیں (پوری طرح) علم نہ ہو۔ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک ستون طرح) علم نہ ہو۔ میں نے (خواب میں) دیکھا کہ ایک ستون اس کی چوٹی پرایک حلقہ تھا اور اس کے نیچ ایک منصف تھا۔ اور منصف خدمت گار ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ علقے کو پکڑ لیا، پھر میں اور منصف خدمت گار ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا گیا: اس پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ علقے کو پکڑ لیا، پھر میں اللہ ظاہر نے نے فرمایا: ''عبداللہ کی موت آئے گی تو اس نے میان کیا تو رسول اللہ ظاہر کے سامنے بیان کیا تو رسول عروہ وُقیٰ (ایمان کا مضبوط حلقہ ) تھام رکھا ہوگا۔''

[6383] خرشہ بن حر سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
میں مدینہ منورہ کی معجد کے اندرا یک طقے میں بیٹھا ہوا تھا، کہا:
اس میں خوبصورت ہیئت والے ایک حسین وجمیل بزرگ بھی
موجود تھے۔ وہ عبداللہ بن سلام والٹوا تھے، کہا: انھوں نے ان
لوگوں کوخوبصورت احادیث سنانی شروع کر دیں۔ کہا: جب
وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا: جو کوئی اہل جنت میں سے ایک
شخص کو دیکھنا پہند کرے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ کہا: میں نے
ادران کے گھر کا پنہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے بیجھے چاؤں گا
اوران کے گھر کا پنہ لگاؤں گا، کہا: میں ان کے بیجھے چائ پڑا۔
وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ
ان سے نے بہر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا: میں نے ان سے
اندر آنے کی اجازت جابی تو انھوں نے اجازت دے دی،
پھر کہا: بیشتے اشمیں کیا کام ہے؟ کہا: میں نے ان سے عرض

عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ حَرَمِيُ بْنُ عُمَارَةً: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَّابْنُ عُمَرَ ، فَمَا لُوا: هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ فَمَلَ اللهِ الْجَنَّةِ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكُذَا ، قَالَ اللهِ اللهِ إِلَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكُذَا ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنُولُ كَذَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنُولُ كَذَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنُ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ كَأَنَّ عَمُودًا وُضِعَ فِي وَشَطٍ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، فَنُصِبَ فِيهَا ، وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ ، وَقِي أَسْفَلِهَا عُرُوةٌ ، وَقِي أَسْفَلِهَا عَمُودًا وَقِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ ، وَقِي أَسْفَلِهَا مِنْ مَنُولُ اللهِ وَهُو رَأْسِهَا عُرْوَةٌ ، وَقِي أَسْفَلَهَا وَمُوتَ عَنْ اللهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُهِى اللهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقَى اللهِ وَهُو آخِذً بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَى ". عَبْدُ اللهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقَى اللهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقَى اللهِ وَهُو آخِذُ بِالْعُرُوةِ الْوُتُقَى ".

آبده آبده آبره آبراهيم - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَفِيهَا شَيْخٌ فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَهُو عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: فَلَا اللهِ مُنْ سَلَامٍ قَالَ: فَلَمَّا قَامَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِينًا حَسَنًا، قَالَ: فَلَا فَلَمَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مَنْ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَلَى بَيْبِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا لَكُونَ بَيْبِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا لَكُونُ بَيْبِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا نَعْدُمُ مَكَانَ بَيْبِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَتَلْ اللهِ لَا الْمَدِينَةِ، فَالْأَعْلَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَا فَطَلَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَا فَطَلَقَ حَتّٰى كَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَا شَعَلَاتُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ الْمَدِينَةِ، فَا هَا مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الْمُدِينَةِ، فَا اللهِ مَنْ مَكَانَ بَيْتِهِ، فَالْمُ اللهَ وَخُلَ مَنْ اللهُ اللهِ الْمَدِينَةِ، فَا اللهَ مَنْ اللهُ الْمَدِينَةِ، فَا اللهَ مَنْ اللهُ اللهِ الْمَدِينَةِ، فَا اللهَ الْمَدِينَةِ اللهِ الْمُدِينَةِ اللهَ الْمُولِلَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

كى: جبآب (طقے سے) اٹھے تو میں نے لوگوں كو يہ كہتے ہوئے سنا: جوکوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پیند كري تو وه انھيں ديكھ لے۔ مجھے اچھالگا كه ميں آپ كي صحبت میں بیٹھوں۔ انھوں نے کہا: اہل جنت کواللہ زیادہ جانتا ہے اور میں مصیں بتا تا ہوں کہ انھوں نے کس بنا پر ایسا کہا۔ میں نیندکی حالت میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا: اٹھو، پھراس نے میرا ہاتھ پکڑلیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اعاک میں نے اپنی بائیں جانب ایک راستہ دیکھا۔ میں اس طرف جانے ہی لگاتھا کہ اس مخص نے مجھے كها: اس (ست) مين نه جاؤ كونكه بيه بائين باته والون (اہل جہنم) کے رائے ہیں، پھرمیرے دائیں ہاتھ پرایک سیدھاراستہ آگیا۔اس نے مجھے کہا: بیراستہ لے لو کہا \_ مجروه مجھے لے کرایک پہاڑتک آیا اوراس نے مجھ سے کہا: چر حو، کہا: پھر جب بھی میں چر صنے لگتا تو اپنی پشت کے بل گر پڑتا۔ کہا: میں نے کئی باراییا کیا، پھروہ مجھے لے کرچل بڑا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے یاس لے آیا، اس کی چوٹی آسان میں تھی اور محیلا حصہ زمین میں۔اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا۔اس نے کہا: اس کے اوپر چڑھو، کہا: میں بولا: اس پر کسے چڑھوں، اس کی چوٹی تو آسان میں ہے؟ کہا: تو اس مخص نے میرا ہاتھ بکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھالا تو میں نے دیکھا کہ اس حلقے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ کہا: پھراس نے ستون کو ضرب لگائی تو وہ گر گیا لیکن میں حلقے کے ساتھ چمار اليهال تك كم مج موكى، كما: توسي ني الله كل خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بیخواب سنایا تو آپ نے فرمایا: "وه راستے جوتم نے اپنی بائیں جانب دیکھے وہ بائیں ہاتھ (میں نامهُ اعمال بكرن ) والول كراسة بين اوروه راسة جوتم نے اپنی دائیں جانب دیکھے وہ دائیں ہاتھ (میں اعمال نامہ پکڑنے) والوں کے رائے ہیں اور وہ بہاڑ شہادت یانے

عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي، فَقَالَ: مَا حَاجَتُك؟ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مَّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا، فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلُ الْجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا، إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادَّ عَنْ شِمَالِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا، فَقَالَ لِي: لَا تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، قَالَ: وَإِذَا جَوَادُّ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ لهٰهُنَا، - قَالَ -: فَأَتْنَى بِي جَبَلًا، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ، قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى اسْتِي، قَالَ: حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنِّي بِي عَمُودًا، رَّأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ، فِي أَعْلَاهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِيَ: اصْعَدْ فَوْقَ لَهٰذَا، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ لَهٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ؟ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي، فَقَالَ: فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقُ بِالْحَلْقَةِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ، قَالَ: وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِينَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ ، قَالَ: وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَّمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ، وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا

الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهِ حَتَّى تَمُوتَ».

(المعجمع ٣) (بَابُ: فَضَائِلِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٠ ٨)

آلِمُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّافِدُ النَّانِ عُمْرَ، كُلُّهُمْ عَنْ النَّفْيَانَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ وَهُو يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا حَيْرٌ مَنْكَ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: فَعُلْ اللهِ عَنْيٌ مَنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: قَدْكُنْتُ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ: اللهَ عَنْيُ، اللّهُمَّ الْمُعْمَ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ فَالَ: اللهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ فَالَ: اللّهُمَّ! فَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ فَالَ: اللّهُمَّ! فَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ فَالَ: اللّهُمَّ! فَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ فَالَ: اللّهُمَّ! فَيْمُ.

[٦٣٨٥] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ حَسَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ حَسَّانَ قَالَ، فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْ مَشَانُ رَسُولَ أَنْشُدُكَ الله، يَا أَبَا هُرَيْرَةً! أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٦٣٨٦] ١٥٢-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ

والوں کی منزل ہے جوتم حاصل نہ کرسکو گے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے اورتم اپنی موت تک اسے مضبوطی سے تعامے رہوگے۔''

باب:34\_حضرت حسان بن ثابت ڈالٹھڑ کے فضائل

[6384] سفیان بن عید نه نهری سے، انھول نے سعید (بن میتب) سے، انھول نے حفرت ابو ہریرہ ناٹھ سے روایت کی کہ حفرت عمر فاٹھ حفرت حسان بن ثابت ناٹھ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مجد میں شعر پڑھ رہے تھے، حفرت حسان ٹاٹھ عمر ناٹھ نے نے کہا: میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب اس (محبد) میں وہ موجود سے جو آپ سے بہت بہتر تھے، پھر وہ حفرت رابو ہریہ ناٹھ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں آم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ تا تھا کہ یہ فرماتے ہوئے سا دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ تا تھا کہ دور اے اللہ اور آلفدی سے بیات بہتر اللہ اللہ اور آلفدی سے بیات بہتر کے ہوئے سال کی تا تمدفر مائے ہوئے سال کی تا تمدفر مائے ہوئے اور کہا: ہاں۔

[6385] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب ہے روایت کی کہ حضرت حسان واٹن نے ایک حلقے میں کہا جس میں ابو ہریرہ واٹن موجود تھے: ابو ہریرہ! میں آپ کواللدگی فتم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول الله سَلَقَامُ سے سنا تھا؟ اس کے بعدای کے مانند بیان کیا۔

[6386] زہری نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ انھوں نے حضرت حسان بن ثابت انساری ڈٹائٹ سے سا، وہ حضرت ابوہریہ ڈٹائٹ سے گواہی طلب کر رہے تھے، (کہدرہ تھے:) میں تمھارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں! کیا

الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكَ اللهَ! هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ يَشِيَّةً يَقُولُ: «يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلَةً، اللَّهُمَّ! أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[٦٣٨٧] ١٥٣ (٢٤٨٦) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَلْبِتٍ: «اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرَئِيلُ مَعَكَ».

[٦٣٨٨] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: نَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[ ٦٣٨٩] ١٥٤ - (٢٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِمَّنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَبَبْتُهُ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! دَعْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

آ (...) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي ضَيْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٦٣٩١] ١٥٥-(٢٤٨٨) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ

تم نے بی تالی کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا: ''حسان! اللہ کے رسول تالی کی طرف سے جواب دو۔اے اللہ! روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرما!''؟ ابو ہریرہ واللہ نے کہا: ہاں۔

[6387] معاذ نے کہا: ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب ڈاٹٹو سے سا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طالیّا کا حضرت حسان بن ثابت داٹٹو سے بی فرماتے ہوئے سا: ''ان (کافروں) کی جو کرو، یا (فرمایا:) جو میں ان کا مقابلہ کرو، جرائیل تمھارے ساتھ ہیں۔''

[ 6388] محمد بن جعفر غندراور عبدالرحمٰن (بن مهدی) دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت کی۔

[6389] ابواسامہ نے ہشام (بن عروہ) ہے، انھوں نے اپنے والد ہے روایت کی کہ حضرت حسان بن ثابت والنظ ان لوگوں میں سے تھے جھوں نے ام المونین حضرت عائشہ والن کے متعلق بہت کچھ کہا تھا (تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے)، میں نے ان کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ والنا نے فرمایا: جھتے! ان کو کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرف سے کا فروں کو جواب دیتے تھے۔

[6390] عبدہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[ 6391 محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے سلیمان سے، انھوں نے ابغنیٰ سے، انھوں نے مسروق سے روایت

شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَّهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَّزَانٌ مَّا تُنزَنُّ بِسِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثُى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ وَتُصْبِحُ غَرْثُى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ، قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ؟ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُدُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]. فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمْى؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمْى؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ .

[٦٣٩٢] (...) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قَالَتْ: كَانَ يَذُبُّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَيْلِيْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: حَصَانٌ رَّزَانٌ.

[٦٣٩٣] ١٥٦-(٢٤٨٩) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ حَسَّانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْذَنْ لِّي فِي أَبِي صُفْيَانَ. قَالَ: «كَيْفَ بَقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ: «كَيْفَ بَقَرَابَتِي مِنْهُ؟» قَالَ:

کی، کہا: میں حضرت عائشہ واٹھا کے پاس حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس حضرت حسان ڈاٹھا بیٹھے ہوئے ان کواپنے اشعار میں تشبیب کا مضمون باندھا، سا رہے تھے، اپنے کچھ اشعار میں تشبیب کا مضمون باندھا، اس کے بعد کہا: وہ پاکیزہ اور عقل مند ہیں، ان پر کسی عیب کی تہمت نہیں ہے۔ وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انھول نے ہے۔ بخبر (معصوم) خواتین کے گوشت سے اپنی بھوک نہیں مٹائی ہوتی (نہیں پرکوئی الزام لگایا ہوتا ہے، نہ فیبت کی ہوتی ہے۔)

حضرت عائشہ بھٹا نے ان سے کہا: لیکن تم اس طرح نہیں (کیونکہ تم تو تہت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے تھے۔) مسروق نے کہا: تو میں نے ان سے کہا: آپ ان کو اپنی آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ حالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اور ان لوگوں میں سے جواس (بہتان) کے برخ حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت برا عذاب ہے۔'' حضرت عائشہ جھٹا نے فرمایا: اندھا ہو جانے سے برا کیا عذاب ہوسکتا ہے! پھر فرمایا: یدرسول اللہ تاہیم کی طرف سے ان کی طرف سے ان کی جوکا جواب جو سے دیتے تھے یا آپ کی طرف سے ان کی جوکا جواب جو سے دیتے تھے۔

[6392] بن الى عدى في شعبه سے اس سند كے ساتھ حديث بيان كى اور كہا: حضرت عائشہ والله في في في في حداث والله من الله والله كل مرف سے مدافعت كرتے من انھوں في (حضرت عائشہ والله كى مدح والا حصه) "وه يا كيزه ہيں، عقل مند ہيں "بيان نہيں كيا۔

[6393] کی بن زکریانے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی کہ حضرت حیان ڈھٹا نے عرض کی: اللہ کے رسول! مجھے ابوسفیان (مغیرہ بن حارث بن عبدالمطلب) کی جوکرنے کی اجازت و سجے، آپ نے فرمایا:

وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّغْرَةُ مِنَ الْخَمِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ ، وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ لَمْذِهِ.

[٦٣٩٤] (...) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا النَّبِيِّ عَلَيْتِ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ، وَقَالَ - بَدَلَ الْخَمِيرِ - الْعَجِين.

[٦٣٩٥] ١٩٧-(٢٤٩٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي:
حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
هِلَالِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ
عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: "اهْجُوا
عَائِشَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِةً قَالَ: "اهْجُوا
عَرْشَلَ، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَّشْقٍ بِالنَّبْلِ"
فَهُجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ
مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ، فَلَمَّا
دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ
دُرْسِلُوا إِلَى هٰذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ

''اس کے ساتھ میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا؟'' حفرت حسان ڈاٹٹو نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو عزت عطافر مائی! میں آپ کوان میں سے اس طرح باہر نکال لول گا جس طرح خمیر ہے بال کو نکال لیا جاتا ہے، پھر حضرت حسان ڈاٹٹو نے پیقسیدہ کہا:

اور آل ہاشم میں سے عظمت و مجد کی چوٹی پر وہ ہیں جو بنت مخزوم (فاطمہ بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم) کی اولاد ہیں (ابوطالب،عبداللہ اور زبیر) اور تیرا باپ تو غلام (کنیز کابیٹا) تھا۔

[6394] عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ ﷺ نے کہا: حسان بن فابت ڈاٹٹ نے کہا حسان کی جو کرنے کی فابت ڈاٹٹ نے گئے۔ اور (عبدہ نے ) ابوسفیان کا ذکر نہیں کیا اور۔ خمیر کے بجائے۔ گندھا ہوا آٹا کہا۔

[6395] ابوسلمہ بن عبدالرحن نے حضرت عائشہ وہ ابوسلمہ بن عبدالرحن نے حضرت عائشہ وہ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی آئے نے فرمایا: ''قریش کی بجو کرو، کیونکہ ان کے لیے بجو تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت ہے۔'' پھر آپ نے حضرت (عبداللہ) ابن رواحہ ڈٹائٹ کی طرف پیغام بھیجا: ''تم (کفار) قریش کی بجو کرو۔' انھوں نے کفار قریش کی بجو کی، جو آپ کو اچھی نہ گئی، پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک ڈٹائٹ کی طرف پیغام بھیجا، اس کے بعد حضرت حمان بن ثابت ڈٹائٹ کی طرف پیغام بھیجا، اس کے حمان آپ کے پاس آئے تو عرض کی: اب وقت آگیا ہے، بعد حان آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے، جو اپنی دم سے بھی مارتا ہے، پھراپی زبان با ہر نکالی اور اس کو ہلانے گئے، پھر کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس

صحابه کرام جنائیم کے فضائل ومناقب \_\_\_\_\_

أَذْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِيمِ، بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، فَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخُّصَ لَكَ نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ خَتَّى يُلَخُّصَ لَكَ نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ لَخَص لِي نَسَبَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ لَخَص لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانِ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ».

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَطَيَّةً يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفْي وَاشْتَفْي».

قَالَ حَسَّانُ:

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبُثُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِنِي ذَاكَ الْسِجَنْزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَسرًّا تَقِيَّا رَسُولَ اللهِ شِنِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

فَاإِنَّ أَبِسِي وَوَالِهَ تَسِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مُنْكُمُ وَقَاءُ

طرح چڑے کو چیرتے ہیں۔ رسول اللہ تابیخ نے فرمایا:

"جلدی نہ کرو، کیونکہ قریش کے نسب کو ابو بکر سب سے زیادہ
جانتے ہیں اور میرا نسب بھی انھی میں ہے۔ (اس وقت تک
جو شروع نہ کرو) یہاں تک کہ ابو بکر میرا نسب ان سے الگ
نہ کر دیں۔" حضرت حیان جائے؛ حضرت ابو بکر جائے کے پاس
گئے، پھرلوٹ آئے اور کہا: اللہ کے رسول! انھوں نے آپ کا
نسب الگ کر دیا ہے، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق
دے کر بھیجا ہے! میں آپ کوان کے اندر سے اس طرح نکال
لوں گا جس طرح گندھے ہوئے آئے سے بال کو نکال لیا
جاتا ہے۔

حفرت عائشہ وہ ان کہا: میں نے رسول اللہ طاقا کو حسان دہائی سے بیفر ماتے ہوئے سا: ''جس وقت تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے روح القدی مسلسل تمھاری تائید کرتے رہیں گے۔''

اور (حضرت عائشہ رہا نے یہ بھی) فرمایا: میں نے رسول اللہ طاقیم سے سا، آپ نے فرمایا: ''حسان نے ان (مشرکین قریش) کی جمو کی تو شفا دی (نفرت اور بخض کے جس میجان میں وہ مبتلا تھے اس کا علاج کیا) اور شفا حاصل کی (کفار کی برزبانی ہے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا از الد کردیا۔)

حضرت حسان والتؤني كها:

تونے محمہ طاقات کی جو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اوراس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔

تونے محد اللہ کی جو کی جو ہر ایک سے نیکی کرنے والے، ہر برائی سے نیچ والے، اللہ کے رسول ہیں، ان کی سرشت ہی وفا کرنا ہے۔

میراباپ، میری مان اور میری عزت (اس) محمد تالیم کی عزت رات محمد تالیم کی عن عزت رقربان جوتم میں سے ہیں (اورتم اس عظمت کومٹی میں

رول رہے ہو۔)

تَكِلْتُ بُنَيَّتِي إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُسَرِوْهَا تُسْرَوْهَا تُسْرِيرُ النَّفْعُ مِنْ كَنَفَى كَدَاءِ

يُسبَسارِيسنَ الْأَعِسنَّةَ مُسطْعِداتٍ عَلَى أَكْتَسافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ

تَعظَلُ جِيَادُنَا مُتَمَعظُرَاتٍ ثُلَطُمُهُنَ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

فَ إِنْ أَعْرَضْتُ مُ وَعَنَّا اعْتَ مَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِيضِرَابِ يَوْم يُسعِرُ اللهُ فِيدِيدِ مَسنْ يَسشَاءُ

وَقَالَ اللهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَّفُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللهُ: قَدْ يَسَسَرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ

يُسلَاقِسِي كُسلَّ يَسوْم مُسنْ مَّسعَدُّ سِسبَسابٌ أَوْ قِستَسالٌ أَوْ هِسجَساءُ فَسَمَسنْ يَسهُ جُسو رَسُسولَ اللهِ مِسنْدُم وَيَسمُس دُحُسهُ وَيَسنْسصُسرُهُ سَسوَاءُ

میں اپنی بیٹی کی موت پر روؤں ، اگرتم ہمارے گھوڑوں کو (بالائی مکہ کے ) مقام کداء کی دونوں جانبوں سے (حملے کے لیے آتے ہوئے )مٹی اڑاتے ہوئے نیددیکھو۔

وہ گھوڑے جو چڑھائی کرتے ہوئے لگاموں سے کھینچا تانی کرتے ہیں (اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں)، ان کے کندھوں پر وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ ٹائٹا کے دشمنوں کے )خون کے پیاسے ہیں۔

ہمارے اعلیٰ نسل کے گھوڑے (تیز رفتاری کی بنا پر) پہینہ بہاتے ہوئے آئیں گے (تم بھاگ چکے ہوگے اور) عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر ماریں گی (اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گی۔)

تم اگر ہم سے منہ پھیرلو گے تو ہم عمرہ کریں گے، فتح حاصل ہوجائے گی اور (باطل کا) پردہ چاک ہوجائے گا۔ نہیں تو پھرا پسے دن کی شمشیرزنی کے لیے صبر کروجس

نہیں تو پھرایسے دن کی شمشیرزنی کے لیے صبر کروجس میں اللہ تعالیٰ اس (فریق) کوعزت عطا کرے گا جسے وہ عزت مند بنانا حیا ہتا ہے۔

اللہ نے فرمایا: میں نے ایک ایسا بندہ مبعوث کیا ہے جو پچ کہتا ہے،اس کی سچائی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔

اوراللہ نے فرمایا: میں نے (اپنے رسول کے لیے) ایک اشکر مہیا کیا ہے، وہ (اس کے) انصار ہیں، ان کا ہدف ہی دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔

(اس کی وجہ یہ ہے کہ) معد (بن عدنان) والوں کی طرف سے ہمارے لیے گالی ہے یا جبکہ ہے یہ جو ہے۔ البندائی کی جو کرے یا مدح کرے یا آپ کی مدوکرے سب برابر ہے۔ مدح کرے یا آپ کی مدوکرے سب برابر ہے۔

اور (روح القدس) جریل کواللہ کی طرف سے ہم میں جھیجا گیا ہے اور روح القدس کا ( کا ئنات میں ) کوئی مدمقابل نہیں۔

باب:35 حضرت ابو ہریرہ دوسی طافق کے فضائل

[6396] حضرت ابو ہررہ و فاشؤ نے کہا: میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتار ہتا تھا، وہ مشرک تھیں، ایک دن میں نے اٹھیں اسلام کی وعوت دی تو اٹھوں نے مجھے رسول ناپیند تھیں، میں روتا ہوا رسول الله سَائِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اللہ کے رسول! میں اپنی مال کو اسلام کی طرف بلاتار ہتا تھاادروہ میرےسامنےا نکار کرتی تھیں۔آج میں نے ان کواسلام کی دعوت دی تو انھوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایس باتیں کہدریں جو مجھے سخت بری لگیں۔آپ الله سے دعا کیجے کہ وہ ابوہررہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ تو رسول اللہ ظائم کے دعا فرمائی: ''اے اللہ! ابوہر برہ كى مال كوبدايت عطا كروب! " مين الله ك نبي مثليم كى وعا سے خوش خبری لیتا ہوا (وہاں سے ) نکلا۔ جب میں (گھر) آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری مال نے ميرے قدمول كى آجك سن لى اور كہنے لكى: ابو ہريرہ وہيں رکے رہو۔ اور میں نے یانی گرنے کی آوازسی، کہا: انھوں نے عسل کیا: اپنی کمبی میمی پہنی اور جلدی میں دویئے کے بغیر آئيس ، دروازه كھولا اور كہنے لكى: ابو ہرىره! ميں كواہى ديتى ہوں کہاللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دیتی <sup>ہ</sup> ہوں کہ محمد نافیظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر میں رسول الله طافی کی طرف واپس ہوا، میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رو رہا تھا، کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول خوش خبری ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور وَجِبْسِرِيسِلٌ رَّسُسُولُ اللهِ فِسِسنَسا وَرُوحُ الْسَهُ كِسفَاءُ

(المعجمه ٣) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٨)

[٦٣٩٦] ١٥٨-(٢٤٩١) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، يَزيدَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ َ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَشْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَام فَتَأْلِي عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللُّهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ» فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا ، فَفَتَحَتِ الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَيْكُمْ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، يُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللّهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ لهذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا مُؤْمِنُ يَسْمَعُ بِي، وَلَا يَرَانِي، إِلَّا أَحَبَنِي.

البعيد وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ الْبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ رَجُلًا مُسْكِينَا، أَخْدُمُ وَاللهُ الْمَوْعِدُ، كُنْتُ رَجُلًا مُسْكِينَا، أَخْدُمُ وَاللهُ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيّامُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيّامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيّامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَكَانَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيّامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . هَمَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَلَنْ وَكَانَ مَسْعَتُ مَنِي اللهِ عَلَيْ أَمْوالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ . هَمْ فَيْهُ إِلَى ، فَمَا نَسِيتُ شَيْنًا سَمِعَهُ مِنِي " فَبَسَطْتُ ثَوْبِي حَتّى فَطَى عَلَى الْمَوْلِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

[٦٣٩٨] (...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ اللهِ يَحْبَرَنَا مَعْنٌ: أَخْبَرَنَا

ابوہریرہ کی مال کو ہدایت عطا کر دی۔آپ مُظَیِّمُ نے اللّٰہ کی حمہ و ثنا کی اوراجھی با تیں کہیں۔

(ابوہریہ ڈٹٹو نے) کہا: میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور وہ (مومن) ہمیں محبوب ہوں، کہا: تو رسول اللہ ٹاٹٹی نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! تو اپ تھوٹے سے بندے \_ بعنی ابوہریہ واور اللہ! تو اپ مومن بندوں کی محبت کا سزاوار بنا دے اور مومنوں کوان کے لیے محبوب بنا دے۔' چنا نچہ کوئی مومن پیدا مہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور میرے مورے اس تھے دیکھا ہواور میرے بارے میں سنا یا جھے دیکھا ہواور

[6397] سفیان بن عید نے زہری ہے، انھوں نے اعری ہے دوایت کی، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ مالیہ اساء وہ کہدرہ سے تھے: تم یہ بھے ہوکہ ابو ہریرہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ کے باللہ مالیہ کے باللہ بیشی سے بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، اللہ بی کی باللہ مالیہ کے رسول مالیہ کی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ مہاجروں کو بازار کی سما کی گہما گہمی مشغول رکھتی تھی اور انصار کو اپنے مال (مویشی کی گہما گہمی مشغول رکھتی تھی اور انصار کو اپنے مال (مویشی وغیرہ) کی گلمداشت مشغول رکھتی تھی ، تو (جب) رسول اللہ مالیہ کا گھڑا کے فرمایا: ''کون اپنا کیڑا کے فرمایا: ''تو میں نے اپنا کیڑا بھیلا دیا، یہاں تک کہ آپ نے باتھ لگالیا، پھر میں نے آپ مالیہ کی وہ کے سے جو پھے سنا اس میں سے کوئی چیز بھی نہ بھولا۔

[6398] ما لک بن انس اور معمر نے زہری ہے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے ابو ہریرہ ٹھائٹ سے بیا حدیث

مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا
عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا انْتَهٰى حَدِيثُهُ عِنْدَ
انْقِضَاءِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ
الرُّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَيْ: "مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ" إلى
الرُّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَيْ: "مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ" إلى

روایت کی مگر مالک کی حدیث ابو ہریرہ ڈٹائٹو کی بات پر نتم ہو گئی، انھوں نے اپنی حدیث میں نبی ٹائٹوئی سے روایت کردہ میہ بات:'' کون اپنا کپڑا پھیلائے گا'' آخر تک، بیان نہیں کی۔

[ ١٣٩٩] ١٩٠-( ٢٤٩٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزَّبِيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ الزَّبِيْرِ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوهُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي، أَبُوهُرَيْرَةَ خَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي، أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَشْبِحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكُنْهُ لَرَدُدُتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمُ الْمَرَكُنُهُ لَمْ الطَر: ١٥٠٩]

[6399] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ،عروہ بن زبیر نے انھیں حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ ٹاٹھا نے فرمایا:
کیا تمھیں ابو ہریرہ (ایسا کرتے ہوئے) اچھے نہیں لگتے کہ وہ
آئے، میرے جمرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رسول اللہ ٹاٹھا ہم
سے احادیث بیان کرنے لگے، وہ مجھے (یہ) احادیث سال رہے تھے۔ میں نفل پڑھ رہی تھی تو وہ میر نوافل ختم کرنے سے پہلے اٹھ گئے، اگر میں (نوافل ختم کرنے کے بعد ) آٹھیں موجود پاتی تو میں ان کو جواب میں یہ کہتی کہ رسول اللہ ٹاٹھا تم کو لوگوں کی طرح تسلسل سے ایک کے بعد دوسری بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔

فک فاکدہ: حضرت عائشہ بڑا کو یہ بات تو اچھی گلی کہ حضرت ابو ہریرہ بڑا نے تو فیق وقعد این کے لیے اپی یاد کی ہوئی احادیث ام الموسنین کو سنائیں ، حضرت عائشہ نے ان میں سے کسی حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کیا ، نہ ہی کوئی حدیث انھیں غیرضح گلی ، انھول نے البتہ اپنا یہ رقم ل ظاہر فر مایا کہ رسول اللہ ٹاٹیا جوموقع ہوتا اس کے مطابق جوفر مانا چاہتے فر ماتے ہے لوگ مختلف مواقع پر ارشاد فر مائی گئی آپ کی احادیث ایک شلسل سے کیے بعد دیگرے ساتے چلے جاتے ہو۔ حضرت عائشہ ٹاٹھا بھی اس طرح تسلسل سے احادیث نہیں سناتی تھیں۔ موقع کے مطابق یا کسی سوال کے جواب میں حدیث رسول ماٹھ ٹھی ہیان فر ماتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹھٹو کا مقصود اس کے علاوہ احادیث رسول کو یا در کھنا اور دوسرے طالبان حدیث تک منتقل کرنا بھی تھا جو آتھیں کھے لیتے تھے ، اس لیے آتھیں یا نداز اختیار کرنا پڑا۔

شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ (2492) ابن شهاب نے بیان کیا: حضرت سعید بن قَالَ: یَقُولُونُ: إِنَّ مستب نے روایت کیا که حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ نے کہا: لوگ الْمَوْعِدُ، وَیَقُولُونَ: کہم ہیں: ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں اور پیثی

(٢٤٩٢) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: وَيَقُولُونَ:

مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَسَأُخْبُرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ: إِنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ، وَأَمَّا إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَلَقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا: «أَيُكُمْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَأْخُذُ مِنْ حَدِيثِي هٰذَا، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا سَمِعَهُ» فَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَدِيثِهِ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْم شَيْئًا حَدَّثِنِي بِهِ، وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا حَدَّثْتُ شَيْتًا أَبَدًا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُتُونَ مَاۤ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْمُكُنَّ ﴾ [البقرة: ١٦٠،١٥٩] إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ. [راجع: ٦٣٩٧]

الله ك سامنے مونى ہے، نيز وہ كہتے ہيں: كيا وجہ ہے كه مهاجرین اور انصار ابو مربره کی طرح احادیث بیان نہیں كرتے؟ ميں تم كواس كے بارے ميں بتاتا ہوں: ميرے انصاری بھائیوں کوان کی زمینوں کا کام مشغول رکھتا تھا اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار کی خرید و فروخت مصروف ر محتی تھی اور میں پید جرنے پر رسول اللہ مُلَقِظ کے ساتھ لگا رہتا تھا، جب دوسرے لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا تھا اور جن باتوں کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول الله ظافی نے فرمایا: "تم میں سے کون مخض اپنا کیڑا بچھائے گا تا کہ میری بیہ بات (حدیث) سے پھراس ( کپڑے ) کواینے سینے ہے لگا لے تو اس نے جو کچھ سنا ہوگا اس میں ہے کوئی چیز نہیں بھولے گا۔'' میں نے ایک چادر، جومير ك كندهول رقعي، كهيلا دى، يهال تك كهآب اپی بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اس چاور کوایے سینے کے ساتھ اکٹھا کرلیا تو اس دن کے بعد بھی کوئی ایسی چیز نہیں بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی۔ اگر دو آیتیں نہ ہوتیں، جواللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، تو میں تھی کوئی چیز بیان نہ کرتا (وہ آیتیں بیہ ہیں:)''وہ لوگ جو ہاری اتاری ہوئی کھلی باتوں اور مدایت کو چھیاتے ہیں .....' دونوں آیتوں کے آخرتک ۔

[6400] شعیب نے زہری سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریہ رسول اللہ ٹاٹٹو سے بہت احادیث بیان کرتا ہے۔ آگے ان کی حدیث کی طرح (بیان کیا۔)

آبد الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ هُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ اللهِ عَلَيْقَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

## باب:36 حضرت حاطب بن الى بلتعداور الل بدر مُؤلَّدًا كوفضاك

[6401] ابوبكر بن ابي شيبه، عمروناقد، زهير بن حرب، آخل بن ابراہیم اور ابن الی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی 🗕 الفاظ عمرو کے بیں \_اسحاق نے کہا: ہمیں خرروی، دوسروں نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث بیان کی، انھول نے حسن بن محمد سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے عبید اللہ بن الى رافع نے جو حضرت على والله كے كاتب تھ، خبر دى، انھول نے كہا: ميں نے حضرت علی واثنًا کو بی فرماتے ہوئے سنا: رسول الله مالیّا نے مجھے، حضرت زبير اور حضرت مقداد تن فيم كو روانه كيا أور فرمايا: ''خاخ کے باغ میں جاؤ، وہاں اونٹ پرسفر کرنے والی ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے،تم وہ خط اس سے لے لو۔ ' ہم لوگ روانہ ہوئے ، ہمارے گھوڑ ہے ہمیں لے کر تیز دوڑ رہے تھے تو اچا تک ہمیں وہ عورت نظر آگئی۔ ہم نے اس سے کہا: خط نکالو۔ وہ کہنے گئی: میرے یاس کوئی خطنہیں۔ ہم نے کہا: یا توتم خود خط نکالوگی یاتمھارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، تو اس نے اپنی بندھی ہوئی مینڈھیوں کے اندر ے خط نکال کردے دیا۔ ہم وہ خط لے کررسول اللہ عُلَيْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس میں بہتھا: (وہ خط) حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ میں رہنے والے پچھ مشرکین کے نام تھا۔ وہ انھیں رسول الله ٹاٹیٹا کے ایک معاملے (فتح مکہ کے لیے روائلی کے ارادے) کی خبر لے رئے تھے۔ رسول الله تاليم في فرمايا: " حاطب! يدكيا (معامله) ہے؟" انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! میرے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، میں (کسی اور قبیلے سے آکر) قریش کے

(المعجم٣٦) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَأَهْلِ بَدْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨)

[٦٤٠١] ١٦١–(٢٤٩٤) حَدَثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ خَرْبِ وَّ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِع، وَّهُوَ كَاتِبُ عَلِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: «ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَّعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَاً» فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقَيَنَّ الثِّيَابُ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضَ أَمْر رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا حَاطِبُ! مَا هٰذَا؟» قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُّلْصَقًا فِي قُرَيْشِ – قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَّهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِّنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَّحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ، إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ لَكُا وَلَا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرًا وَّلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ" فَقَالَ عُمُرُ: دَعْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ! أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". فَأَنْزَلَ اللهُ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَقِي عَلَى أَهْلِ بَدْرُ فَقَالَ: عَرَقَ وَجَلًا : ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ لَا تَنْفِذُوا عَدُوى عَرَقًا لَا تَنْفِذُوا عَدُوى وَعَدُونَ عَلَا اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَّزُهَيْرٍ ذِكْرُ الْآيَةِ، وَجَعَلَهَا إِسْلِحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ، مِنْ تِلَاوَةِ سُفْيَانَ.

ساتھ منسلک ،ونے والا مخص تھا۔ سفیان (بن عیبنہ) نے کہا: وہ (حاطب) ان کے حلیف تھے، ان کے اپنول میں ے نہیں تے ۔ آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں، ان کی قرابت داریاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ( مکمیں باتی رہ جانے والے) اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے عاما کہ جب میں ان کا ہم نسب ہونے سے محروم ہوں تو میں ان پرکوئی احسان کر دول جس کی بنا پر وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت و حفاظت کریں۔ بیکام میں نے کفر کی بنا پریا اینے دین سے مرتد ہوتے ہوئے نہیں کیا، نہ اسلام کے بعد کفریر راضى موكركيا ہے۔رسول الله عليم في فرمايا: "اس في كل كها بي- " حضرت عمر والله في كها: الله ك رسول! مجه چھوڑ ہے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا: "به بدر میں شریک ہوا تھا مصیں کیا پت کہ شاید اللہ نے اور سے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور کہا: (اب) تم جوعمل چاہو، کرو۔ میں نے شمصیں بخش دیا ہے۔''اس پراللہ عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی: ''اے ایمان والو! میرے اور ایخ دشمنول کو دوست نه بناؤ۔''

ابوبكر (بن الى شيبه) اور زبيركى حديث ميں اس آيت كا تذكره نبيس اور اسحاق نے اپنی روايت ميں اسے سفيان كی تلاوت سے پیش كيا (سفيان نے حديث سنانے كے بعد يہ آيت تلاوت كركے بتايا كه بياس موقع پر نازل بوئى تقى۔)

[6402] ابوعبدالرحمٰن مُلَى نے حضرت علی بواٹھ اسے روایت کی، کہا: رسول اللہ علی اللہ کا ایک مشرک عورت ہوگی، اس کے پاس مشرکیون کے نام حاطب کا ایک خط ہوگا۔''

آ کے مبیداللہ بن ابی رافع کی حضرت علی جاتھ سے مروی مدیث کے ہم معنی بیان کیا۔

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيْ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبَا مَوْثَدِ الْغَنَويّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ، فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتّٰى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاطِب إِلَى الْمُشْرِكِينَ» فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ .

🚣 فاكده: اس حديث مين حضرت على والله كاساتهيون مين حضرت ابوم ثد غنوى الالله كا نام ہے اور تيجيلى روايت مين حضرت مقداد ڈٹٹٹز کا۔اصل میں ان دونوں کوبھی حضرت علی اور حضرت زبیر ٹٹٹٹز کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔کسی روایت میں حضرت ابومرثد ٹٹٹٹز کا نام رہ گیا اور کسی میں مقداد جائٹۂ کا۔

> [٦٤٠٣] ١٦٢-(٢٤٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِّر: أَنَّ عَبْدًا لِّحَاطِبِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيَدْخُلَنَّ حَاطِتُ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا ، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَّالْحُدَيْبِيَةَ » .

[6403] حضرت جابر والني سے روایت ہے کہ حضرت عاطب والله كا ايك غلام رسول الله مالله كالله كالله كالله كا إلى آيا اور حضرت حاطب ٹائٹا کی (کی بات کی) شکایت کرتے ہوئے کہا: اللہ کے رسول! حاطب ضرور دوزخ میں جائے گا تو رسول الله مَنْ يَنْمُ فِي فرمايا: "تم حجوث كبتے ہو، وہ دوزخ ميں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے۔''

🚣 فاکدہ: حدیبیدوالوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ کے راضی ہوجانے کی شہادت موجود ہے۔ (الفتح 18:48)

باب:37۔اصحاب شجرہ، یعنی بیعت رضوان کرنے والول شكتنى كخضائل

[ 6404] ابوز بیر نے خبر دی، کہا: انھوں نے جابر بن عبدالله الله النات سنا، كهدر ب تقد: مجهدام مبشر والفائ فردى كدانهول في رسول الله الله الله عليها كوحفرت هصد وللها ك بال (المعجم٣٧) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَصْحَاب الشُّجَرَةِ، أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَان، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم) (التحفة ٨٣)

[٦٤٠٤] ١٦٣–(٢٤٩٦) حَدَّثَنِي لهْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

یہ فرماتے ہوئے سنا: 'ان شاء اللہ اصحاب شجرہ (درخت والوں) میں سے کوئی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی، جہنم میں داخل نہ ہوگا۔' وہ (حضرت حفصہ شاہا) کہنے لگیس: اللہ کے رسول! کیوں نہیں! (داخل تو ہوں گے۔) آپ طائیا نے اضیں جھڑک دیا تو حضرت حفصہ طاہا نے آت بڑھی: ''تم میں سے کوئی نہیں مگراس پر وارد ہونے والا ہے'' تو رسول اللہ طائیا نے فر مایا:''(اس کے بعد) اللہ تعالیٰ نے یہ (بھی) فر مایا ہے: پھر ہم تقویٰ اختیار کرنے والوں کو جہنم میں گرف ہا بیا گیس کے اور ظالموں کو اسی میں رہنم میں گرنے سے) بچالیس کے اور ظالموں کو اسی میں گھٹوں کے بل بڑار ہے دیں گے۔''

ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَيْنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ، إِنْ شَاءَ الله، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، أَحَدٌ مِّنَ الَّذِينَ بَايَعُوا نَحْتَهَا» قَالَتْ: الشَّهِ عَنَ ارَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: بَلٰى، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: اللهِ عَنِكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى النَّيْ يُنْتَقِى اللهِ عَنَا وَهُمَا لَلهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى النَّهِ عَنَا لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى النَّهِ عَنَا لَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى اللهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى اللهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مُ مُنَالِهِ مِنْ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَزَلُ وَجَلَّ: ﴿مُمَ نُنَعِى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

باب:38\_حضرت ابومویٰ اشعری اور حضرت ابوعا مراشعری ڈاٹھا کے فضائل (المعجم٣٨) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي مُوسَىٰ وَأَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيين، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) (التحفة ٨٤)

الأشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ: أَسَامَة، قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَنِيْ وَهُو نَازِلٌ مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ يَنِيْ وَهُو نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتْى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٌ رَجُلٌ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ! مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: تَنْجِزُ لِي، يَا مُحَمَّدُ! مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: وَمُعَهُ بِلَالٌ، تَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (اللهِ عَلَيْهُ الْعُرَابِيُّ: قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَيْ مِنْ أَبْشِرْ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ: فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْنَةِ الْعَضْبَانِ، عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ، كَهَيْنَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: "إِنَّ هٰذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا" فَقَالَ: "إِنَّ هٰذُا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى، فَاقْبَلَا أَنْتُمَا"

فَقَالًا: فَيَلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا اللهَ عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، وَأَبْشِرَا» فَأَخَذَا اللهَ يَعَيْقٍ، اللهَ مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٍ، فَنَادَتُهُمَا أُمُ سَلَمَةً مِنْ وَرَآءِ السِّتْرِ: أَفْضِلَا لَهَا مِنْهُ لِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلًا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

كچھائي مال كے ليے بھى بچالو، تو انھوں نے اس ميں سے کچھان کے لیے بھی بچالیا۔ [6406] بُريد نے ابوبردہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حفرت ابوموی اشعری ٹائٹا) سے روایت کی، کہا: جب نی سالی عزوهٔ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابوعامر وللمنظؤ كوايك لشكر كاامير بنا كراوطاس كى طرف روانه کیا، انھول نے درید بن صمہ سے مقابلہ کیا، درید بن صمہ کو قل کر دیا گیا اور الله تعالی نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ ابوموی رہائی نے کہا: آپ نے مجھے بھی حضرت ابوعام مِنْ لَوْ ك ساته روانه كيا تها، ابوعام رُفاتُوْ كوان ك گفنے میں تیرلگ گیا، بنوجشم کے ایک آدمی نے انھیں وہ تیر مارا اور ان کے گھٹے میں پیوست کر دیا، میں ان کے باس گیا اور کہا: چیا! آپ کوکس نے تیر مارا؟ حضرت ابوعام والنوانے حضرت ابوموی طائف کواشارہ کر کے بتایا اور کہا: وہ میرا قاتل ہے، اے دیکھ رہے ہو، ای نے مجھے تیر مارا، حفرت میں رکھا اور اس کو جالیا، جب اس نے مجھے ویکھا تو میری طرف سے بشت پھیر کر بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے (عار دلاتے ہوئے) کہنا شروع کیا: مصی (بھاگتے ہوئے)شرم نہیں آتی؟ تم عربی نہیں ہو! تم ڈٹ نہیں سکتے؟ وہ

رک گیا تو میں نے اور اس نے دونوں نے ایک دوسرے کی

نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا،آپ نے اس پیالے میں اپنے

ہاتھ اور اپنا چبرہ دھویا اور اس میں اینے دہن مبارک کا پانی

ڈالا، پھر فرمایا: ''تم دونوں اے بی لواور اس کوایے اپنے

چرے اور سینے پرمل لواور خوش ہو جاؤ۔''ان دونوں نے بیالہ

لے لیا اور جس طرح رسول الله ناتیج نے ان کو حکم ویا تھا اس

طرح کیا تو حضرت امسلمہ رہائا نے پردے کے پیچھے سے ان

کوآواز دے کر کہا: جوتمھارے برتن میں ہے اس میں سے

[٦٤٠٦] ١٦٥ - (٢٤٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ - قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ عَلِيْ مِنْ حُنَيْنِ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ ابْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي جُشَمٍ بِسَهْمٍ، فَأَثْبَتَهُ فِي رُكُبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَنْ رَّمَاكَ؟ فَأْشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسٰى، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي، تَرَاهُ ذَاكَ الَّذِي رَمَانِي، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلِّي عَنِّي ذَاهِبًا، فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحْيِي؟ أَلَسْتَ عَرَبِيًّا؟ أَلَا تَثْبُتُ؟ فَكَفَّ، فَالْتَفَتُّ أَنَا وَهُوَ، فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْن، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي

عَامِرِ فَقُلْتُ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَتَلَ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزعْ هٰذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَقْرِنُهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَقُلْ لَّهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا لا ذَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَ هُوَ فِي بَيْتٍ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ، وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَّقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَّهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأُ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ» حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ» فَقُلْتُ: وَلِي، يَا رَسُولَ اللهِ! فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا».

طرف منہ کیا اور میں نے اور اس نے تلوار کے دو واروں کا تبادله کیا، میں نے اسے تلوار ماری اور قل کر دیا، پھر میں واپس والے کونل کر دیا ہے۔ انھوں نے کہا: اس تیر کو تھینج کر نکال دو میں نے اسے کھینچا تو اس (کے زخم والی جگه) سے یانی پھوٹ کر بہنے لگا۔ انھوں نے کہا: بھتیج! رسول الله طائق کے یاس جانا، انھیں میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا: ابوعامر کہتا ہے: آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ کہا: اور ابوعامر ٹٹائٹانے (اپنی جگہ ) مجھےلوگوں پر عامل مقرر کر دیا۔ وہ تھوڑا عرصہ ( زندہ ) رہے، پھروفات یا گئے۔ جب میں رسول الله الله الله كاطرف والس آياتو ميس آب كے بال حاضر موا، آپ گھر میں تھجور کے بان سے بن ہوئی ایک جاریائی پر تشریف فرما تھے۔اس پر بچھونا تھا (پھر بھی) اس کے بان نے رسول الله طائم كى كمراور پہلوؤں پرنشان ڈال ديے تھے۔ میں نے آپ مُلافیکم کو اپنی اور ابوعامر دکافیز کی خبر سنائی اور آپ سے عرض کی ، انھوں نے کہا تھا: آپ تا ایکا سے عرض كرول كرآب ميرب ليے استغفار كريں۔ رسول الله ظَيْمَا نے یانی منگوایا،اس ہے وضو کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی: ''اے اللہ عبید (بن سلیم) ابوعامر کو بخش دے!'' یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: "اے اللہ! اے قیامت کے دن این مخلوق میں سے یا (فرمایا:) لوگوں میں سے بہت سوں پر فاکل کر۔'' میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! میرے لیے بھی استغفار فرمائیں تو رسول الله طافیا نے فرمایا: ''اے اللہ! عبداللہ بن قیس کے گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن باعزت مقام میں داخل فرما۔''

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ، وَّالْأُخْرٰى لِأَبِي مُوسٰى.

ابوبردہ نے کہا: ان میں ہے ایک (دعا) ابوعام رہائٹؤ کے لیے تھی اور دوسری ابوموٹی دہائٹؤ کے لیے۔

## (المعجم ٣٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيِّينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٥٥)

## باب:39 قبیلہ اُفعر سے تعلق رکھنے والے صحابہ ڈٹائٹا کے فضائل

المُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: أَخْبَرَنَا بُرِيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَفْقَةِ بَرَيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[6407] ابوبردہ نے حفرت ابوموی فاٹھ سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ کاٹی نے فرمایا: ''اشعری رفقاء جب رات
کے وقت گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں ان کے قرآن
مجید بڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کے
قرآن بڑھنے کی آواز سے ان کے گھروں کو بھی پہچان لیتا
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے
ہوں، چاہے دن میں ان کے اپنے گھروں میں آنے کے
وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو۔ ان میں سے
وقت میں نے ان کے گھروں کو نہ دیکھا ہو۔ ان میں سے
ایک میم (حکمت و دانائی والاختص) ہے، جب وہ گھڑ سواروں
سے آپ کا آپ کا ان کے فرمایا: وشمنوں سے ملاقات کرتا ہے تو
ان سے کہتا ہے: میرے ساتھی شمسیں تھم و سے درہے ہیں کہ تم
ان کا تنظار کرو۔''

کے فائدہ: یعنی ابھی مجھ سے مقابلہ کرواور کسی بھی لمحے میرے ساتھیوں کے پہنچ جانے کا انتظار کرو۔ بیہ کہہ کروہ دشمنوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔

الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةً الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةً - : حَدَّثَنِي اللَّأَشْعَرِيُّ وَالْبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدة، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدة، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي إِنَاءٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ فِي السَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِّنِي وَأَنَا مِنْهُمْ .

[6408] ابوبردہ نے حضرت ابوموی اشعری وہائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تالی کے فرمایا: "اشعری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جائیں یا مدینہ میں ان کے اہل وعیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اے ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ایک ہی برتن سے اس کو آپس میں برابرتقیم کر لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ (وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے موں۔ (وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قربت رکھتا ہوں۔)"

## (المعجم ٤٠) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ، رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ٨٦)

آبد الْعَظِيم الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمَعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْمُعْقِرِيُّ قَالاً: حَدَّنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الْيُمَامِيُّ: حَدَّنَا عِكْرِمَةُ: حَدَّنَا أَبُو زُمَيْلٍ: الْيُمَامِيُّ: حَدَّنَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ (الْمَسْلِمِينَ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ، قَالَ: وَتُومِّمُونِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (وَتُؤمِّمُونِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (وَتُؤمِّمُونِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (وَتُؤمِّمُونِي حَتَّى أَقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُشْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: (الْمُعْمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِين

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْقُ، مَا أَعْطَاهُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: «نَعَمْ».

## باب: 40۔ حضرت ابوسفیان صحر بن حرب رہائٹیؤ کے فضائل

[6409] عکرمہ نے کہا: ہمیں ابوزمیل نے حدیث بیان کی، افھول نے کہا: ہمیں ابورمیاں بھاتھا نے حدیث بیان کی، کہا: مسلمان نہ حضرت ابوسفیان بھاتھا ہے ہات کرتے ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹے اٹھتے ہے، اس پر افھول نے بی ٹاٹھ ہے عرض کی: اللہ کے نی! آپ مجھے تین چیزیں عطا فرما دیجیے ( تین چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجے۔) آپ نے جواب دیا: 'کہاں۔'' کہا: میری بیٹی ام حبیب عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: 'کہا: اور معاویہ (میرا بیٹا) آپ اسے اپنے پاس حاضر رہے والا کا تب بنا دیجے۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا: ''ہاں۔'' پھر کہا: آپ مجھے کی دستے کا امیر ( بھی) مقرر فرمائیں تا کہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کافروں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کافروں

ابوزمیل نے کہا: اگر انھوں نے رسول اللہ تائیم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ (ازخود) انھیں بیسب کچھ عطانہ فرماتے کیونکہ آپ ہے بھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ (اس کے جواب میں)'' ہاں'' کہتے تھے۔

فوائد ومسائل: ﴿ حضرت ابوسفیان وَاللهٔ کی طرف سے ام حبیبہ وَ اللهٔ کی پیش ش اس حدیث کے راوی عکر مہ بن عمار کا وہم ہے کیونکہ رسول اللہ مُلِیْمُ کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ وہ ابوسفیان واللهٔ کی شادی ابوسفیان واللهٔ کا فیام ، جب وہ حبشہ میں تھیں ، نجاشی نے پڑھایا تھا۔ وہاں سے وہ سیدھی مدینہ آگئیں۔ ابوسفیان واللهٔ جب معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ آگئیں۔ ابوسفیان واللهٔ کا فیام المومنین ام حبیبہ والله کی سید پر نہ بیٹھنے دیا۔ اس حدیث کے راوی عکر مدین عمار وہم کا شکار ہو گئے۔ امام بخاری والله نے ان سے کوئی روایت نہیں لی۔ یکی بن معین والله نے عکر مدکو تقد کہا ہے۔ اس بنا پر امام سلم والله نے ان کی روایت اپنی چوی

طرح توثیق نہیں کرتے۔امام احمد شان کا کہنا ہے کہ ایاس بن سلمہ کو چھوڑ کر باقی تمام اسا تذہ سے عکرمہ کی روایات میں اضطراب پایا جا تا ہے۔ ابوجاتم شان کہتے ہیں کہ عکر مہ صدوق تو تھے لیکن اپنی احادیث میں وہم کا شکار ہوجاتے تھے۔اس حدیث میں وہ بری طرح وہم کا شکار ہوئے۔ ان کے وہم کی وجہ وہ چیش شبھی ہوسکتی ہے جو حضرت ام جبیبہ جھٹا نے رسول اللہ ظاہر کے کہ دوان کی بہن سے شادی کرلیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس چیش ش کے چیچے حضرت ابوسفیان ڈاٹٹر کی کو دوان اللہ ظاہر کے نام میں وہم پر ہمی ہو۔ یہ اس چیش ش کو دو بہنوں سے بیک وفت نکاح کی حرمت کی بنا پر مستر وکر دیا ہو۔ بہر حال بیروایت عکر مہ بن عمار کے تعلین وہم پر ہمی ہے۔ یہ اصابہ میں ہے کہ رسول اللہ ظاہر نے ابوسفیان ٹاٹٹر کو کو منات کا بت تو ڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس مہم کی سربراہی آنھیں دے کر رسول اللہ ٹاٹٹر کی اس ب تھا۔

باب:41۔حضرت جعفر بن ابی طالب،حضرت اساء بنت عمیس ڈھٹھٹا اوران کی کشتی والوں کے فضائل (المعجم ٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَّأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَّأَهْلِ سَفِينَتِهِمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٨٧)

[6410] بُرَيد نے ابورُ دہ سے، انھول نے حضرت ابومویٰ اشعری واثنواسے روایت کی ، کہا: ہمیں رسول الله مَاثِيَّوْم کے ( مکہ ہے ) نکلنے کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے۔ہم ( بھی ) آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل رائے۔ میں، میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا، ایک ابوبردہ اور دوسرا ابورہم \_ اور میری قوم میں سے پچاس سے پچھ اویر یا کہا: تریین یا باون لوگ (نکلے)۔کہا: ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہاری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے ہاں جا پھیکا۔ اس کے ہاں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب دہشؤ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اسمٹھ ہو گئے۔جعفر دہاتھ نے کہا: رسول الله تاليم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہال مرنے کا تكم ديا ب، تم لوك بهى جمار بساتھ يبين تهرو، كها: جم ان كے ساتھ تھبر گئے ،حتى كہ ہم سب اكتفے (واپس) آئے ،ہم رسول الله الله الله على الله وقت آكر مل جبآب نے خیبر فتح کیا، تو آپ نے ہارا بھی حصہ تکالا یا کہا: ہمیں بھی اس مال میں سے عطا فرمایا، آپ نے کسی شخص کو بھی جو

[٦٤١٠] ١٦٩ –(٢٥٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي، أَنَا أَصْغَرُهُمَا، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْم. - إِمَّا قَالَ بضْعًا وَّإِمَّا قَالَ: ثَلَاثَةً وَّخَمْسِيَّنَ أَوِ اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِّنْ قَوْمِي - قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَّأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَنَا لهُهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا، قَالَ: فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا، قَالَ: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ

أَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إِلَّا مَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا لِأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَّأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ نَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

فتح خیبر میں موجود نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ (فتح میں) شریک تھے، گر حضرت جعفر ڈاٹٹو اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری شتی والوں کو دیا، ان کے لیے ان (فتح میں شریک ہونے والوں) کے ساتھ ہی حصہ نکالا کہا: تو ان میں سے کچھلوگ ہمیں \_ یعنی کشتی والوں کو \_ کہتے تھے: ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت حاصل کی \_

> [٦٤١١] (٢٥٠٣) قَالَ: فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ، وَ هِي مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً، وَّقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةً، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ لهذهِ؟ الْبَحْرِيَّةُ لَهْذِهِ؟ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ، وَقَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ، يَا عُمَرُ! كَلَّا، وَاللهِ! كُنْتُمْ مَّعَ رَسُولِ الله ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ، أَوْ فِي أَرْض، الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبَشَةِ، وَذٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ، وَايْمُ اللهِ! لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَّلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ، مَا قُلْتَ، لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَسْأَلُهُ، وَوَاللهِ! لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذٰلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ

[6411] كها: (تواليها مواكه حضرت جعفر والله كي بيوي) اساء بنت عميس بي الله وه ان لوگول مين تفيس جو جمار ب ساتھ آئے تھے، ملنے کے لیے ام المونین حفرت هصه اللہ کے یاس گئیں۔ بی بھی نجاثی کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھیں، حفرت عمر ہاتا حفرت هفسه الله كے ياس آئے تو اساء (بنت عميس) فظان كے بال موجود تھیں، حضرت عمر دولتو نے اساء والتو کو دیکھا تو کہا: یہ کون (عورت) ہیں؟ حضرت هضه والفائے كہا: بداساء بنت عميس ہیں۔حضرت عمر دانٹو نے کہا: بیر جشہ والی ہیں؟ بیسمندر والی ہیں؟ حضرت اساء وہ نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت عمر وہالیا کہنے گئے: ہم (مدینہ کی طرف) ہجرت میں تم لوگوں سے سبقت لے گئے، اس لیے مارا رسول الله الله الله الله نبت زیادہ حق ہے۔ اس پر وہ غصے میں آگئیں اور ایک (سخت) جمله كهه ديا: عمر! آپ نے جموٹی بات كهي، مركز ايبا نہیں، الله کی قتم! تم رسول الله تافیا کے ساتھ تھے، وہتم میں سے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ جاننے والے کونفیحت فرماتے تھے، جبکہ ہم حبشہ میں دور کے ناپسندیدہ لوگوں کے وطن میں تھے اور بیسب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔ الله كافتم! ميں نه كوئى چيز كھاؤں گى، نه پيوں گى يہاں تك كه جو کچھ آپ نے کہا ہے میں وہ رسول الله نافیم کو بتاؤں گی۔ ہمیں (عام لوگوں کی طرف سے) وہاں ایذا پہنچائی جاتی تھی،

اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، وَّلَكُمْ أَنْتُمْ، أَهْلَ السَّفِينَةِ، هِجْرَتَانِ».

ہم خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ یہ سب باتیں میں رسول اللہ طاقیۃ کو بتاؤں گی اور آپ سے بوچھوں گی۔ (کہ درست بات کیا ہے) اور اللہ کا قسم! نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ ہیر پھیر کروں گی۔ (ابوموی طاقیء کروں گی۔ (ابوموی طاقیء نے) کہا: جب رسول اللہ طاقیۃ تشریف لائے تو انھوں (بنت عمیس جھا) نے عرض کی: اللہ کے رسول! حضرت عمر شاقیا نے اس اس طرح کہا ہے۔ رسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: ''وہ مجھ پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ججرت ہے (جو انھوں نے مدینہ کی طرف اور دوسری ان والوں کی دو ججرتیں ہیں۔ (ایک حبشہ کی طرف اور دوسری ان لوگوں کی طرح مدینہ کی طرف اور دوسری ان

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْسَالًا، يَّسْأَلُونِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِّمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ.

کہ ابوموی ڈاٹھ اور کشتی والے جوتی در جوتی میرے پاس آتے تھے اور اس حدیث کے لیے پوچھتے تھے۔ ونیا کی کوئی چیز اس بات ہے، جو رسول اللہ ٹاٹھ نے ان کے لیے کہی تھی، ان کے لیے کہی تھی، ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث اور ان کے دلوں میں زیادہ عظمت رکھنے والی نہتی۔

(حضرت اساء بنت عميس والفائف نے) كہا: ميس نے ويكھا

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسٰى، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ لهٰذَا الْحَدِيثَ مِنِّي.

ابو بردہ نے کہا: حضرت اساء (بنت عمیس و اللہ) نے کہا: میں نے ابومویٰ جائیۂ کوریکھاوہ بار بار مجھ سے بیصدیث سنتے تھے۔

> (المعحم ٤) (بَابُ:مِّنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَبِلَالٍ وَّصُهَيُبٍ، رِّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (التحفة ٨٨)

باب:42 - حفرت سلمان، حفرت بلال اور حفرت صهیب ثفافتهٔ کے فضائل

آ ( ۲٤۱۲] ۱۷۰-(۲۵۰٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ صَلَّمَةَ عَنْ حَاتِم : حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَٰى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ

[6412] معاویہ بن قرہ نے عائذ بن عمرو دہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی موجودگی میں دوایت کی کہ ابوسفیان وہائی چند اور لوگوں کی موجودگی میں حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال وہ اللہ کی تلواریں پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا: اللہ کی قشم! اللہ کی تلواریں

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، يَا أَخِى!

[٩٤١٣] ١٧١-(٢٥٠٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، لِإِسْحَقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فِينَا نَزَلَتْ: ﴿إِذَ هَمْتَ طَلَّهِ فَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَقْشَكُ وَلَيْهُمُ وَلِيُهُمّا ﴾ هَمَت طَلَّهِ فَتَانِ مِنْحُمُ أَنْ تَقْشَكُ وَلِنَّهُ وَلِيَّهُمّا ﴾ وَمَا تَنْو سَلِمَةً وَبَنُو حَارِثَةً، وَمَا نُحِبُ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَرَالَتُهُ وَلِيَّهُمّا ﴾ .

الله ك وتمن كى گردن ميں اپنى جگه تك نهيں پنچيں - كہا: اس پرحضرت ابو بكر خاتئ نے فرمایا: تم لوگ قریش كے شخ اور سردار كے متعلق ميہ كہتے ہو، چھر حضرت ابو بكر خاتئ نى مثالیہ كے پاس آئے اور آپ كو ميہ بات بتائى تو آپ نے فرمایا: ''ابو بكر! شايدتم نے ان كو ناراض كرديا ہے، اگر تم نے ان كو ناراض كر ديا ہے تو اپنے رب كو ناراض كرديا ہے۔''

حضرت ابوبكر ولائن أن كے پاس آئے اور كہا: مير ك بھائيو! كيا ميں نے كہا: نہيں، بھائى! الله آپ كى مغفرت فرمائے۔

[6413] عمرو (بن دینار) نے حضرت جابر بن عبداللہ واللہ واللہ

خکے فائدہ: یہ ابواب امام نووی نے قائم کے ہیں۔ ایبالگتا ہے کہ نسخہ لکھنے والے کسی کا تب نے باب کاعنوان اس حدیث سے پہلے لکھنے کے بجائے بعد میں لکھ دیا۔ اس حدیث کوا گلے باب کے تحت آنا جائے تھا۔

## باب:43-انصار يْفَالْمُتْمُكُ فَضَاكُل

[6414] محمد بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نضر بن انس سے، انھوں نے حفزت زید بن ارقم ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُاٹٹی نے (حنین کی غیمتیں تقسیم کرنے کے بعد

## (المعجم٤) (بَابِّ: مِّنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩٨)

[٦٤١٤] ١٧٢-(٢٥٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْقَمَ قَالَ: قَالَ النَّضْرِ بْنِ أَنْقَمَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

[٦٤١٥] (...) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً؛ أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ اسْتَغْفَرَ لِلْأَنْصَارِ. قَالَ: وَلَمَوَالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ» لَا أَشُكُ فِيهِ.

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلْيَّةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيُ يَعِيُّةٍ مُهْفِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُ اللهِ يَعِيُّةٍ مُهْفِلًا. فَقَالَ: الله عَرْسٍ، فَقَامَ نَبِيُ اللهِ يَعِيُّةٍ مُهُفِلًا. فَقَالَ: «الله مَّنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، الله مَّ! أَنْتُمْ مِّنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، الله مَّ! أَنْتُمْ مِّنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، الله مَّا.

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدُرٍ - قَالَ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدُرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ إِلَى

انسار کو خطبہ دیتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! انسار کی مغفرت فرما، انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انسار کے بیٹوں کی مغفرت فرما!''

[6415] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[6417] عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس والفظ سے روایت کی کہ نبی تلافی نے (انصار کے) کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا، نبی تلافی سید سے کھڑے ہوگئے اور فر مایا: ''میرااللہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرا اللہ! (گواہ ہے) تم ان لوگوں میں سے ہو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔'' آپ کی مرادانصار سے تی۔

[6418] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹیا کو کہتے ہوئے سنا: انسار میں سے ایک عورت رسول اللہ ظافیا کے پاس آئی، کہا: رسول اللہ ظافیا نے علیحدگی میں اس کی بات تی اور تین بار فرمایا: ''اس ذات کی علیحدگی میں اس کی بات تی اور تین بار فرمایا: ''اس ذات کی

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَلَا بِهَا رَسُولُ فَم جَس كَ بِاتَه مِن اللهِ ﷺ. وَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ عَزَاده پيارے هو.'' لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[٦٤١٩] (...) حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: هَالَا: صَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هِإِنَّ الْأَنْصَارَ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هِإِنَّ الْأَنْصَارَ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هِإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ كَرْشِي وَعَيْبَتِي، وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقِلُونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسْيِئِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسْيِئِهِمْ .

(المعجم٤٤) (بَابٌ: فِي خَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ٩٠)

الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: شَعِبُ تَعَنْ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنِسٍ بُنُ مَالِكِ، عَنْ أَنِسٍ بُنُ مَالِكِ، عَنْ أَنِسٍ بُنُ مَالِكِ، عَنْ أَنِسٍ بُنُ مَالِكٍ، عَنْ أَنِسٍ بُنُ مَالِكِ، عَنْ أَنِسٍ بُنُو مَالِكِ، عَنْ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ». فَقَالَ سَعْدٌ: مَا

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لوگ مجھے سب سے زیادہ بیارے ہو۔''

[6419] خالد بن حارث اور ابن ادر لیس نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی ۔

[6420] ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا: میں نے قمادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''انصار میرا پوٹا ہیں (جہال پرندوں کی غذامحفوظ رہتی ہے) اور میرا فیتی چیزیں رکھنے کا صندوق (اثاثہ) ہیں۔ لوگ بڑھتے جائیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے۔ ان میں سے جو اچھا کام کرے اسے قبول کرواور جو غلط کرے اس سے درگز رکرو۔''

## باب:44 انصار الكائدة كي بمترين كراني

[6421] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس ڈاٹٹ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے حضرت الواسید ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا:
''انصار کے گھرانوں میں سے بہترین بنونجار ہیں، پھر بنوساعدہ بنوعبدالاهمل ہیں، پھر بنوحارث بن خزرج ہیں، پھر بنوساعدہ ہیں اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔'' حضرت سعد ہیں اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔'' حضرت سعد (بن عبادہ) ڈاٹٹ نے کہا: میرا خیال ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے کہا: میرا خیال ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے

صحابه کرام جن تیم کے فضائل ومنا قب \_\_\_\_\_

669

أُرى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا، فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ.

آبُدَهُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمُثَنِّي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسٍ النَّقَفِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّيِيِّ يَعْلِيْهِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدٍ.

آباد وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ - وَاللَّفْظُ لِا بْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ لِا بْنِ عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَسَيْدٍ خَطِيبًا عِنْدَ ابْنِ عُتْبَةً، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، اللهِ عَيْدِ: "خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي الْخَارِثِ بْنِ وَدَارُ بَنِي الْخَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ، وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ». وَاللهِ! لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بِهَا أَحَدًا لَّآثَرْتُ بِهَا عَشِيرَتِي.

[٦٤٢٥] ١٧٩-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةً لَسَمِعَ أَبَا

(اورلوگول کو) ہم رفضیلت دی ہے، تو ان سے کہا گیا: آپ کوبھی بہت لوگول رفضیلت دی ہے۔

[6422] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے قمادہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ٹٹاٹٹا سے سنا، وہ حضرت ابواسید انصاری ٹاٹٹا سے حدیث روایت کر رہے تھے اوروہ نی ٹلٹٹا ہے، اس (گزشتہ)روایت کے مانند۔

[6423] یکیٰ بن سعید نے حفرت انس ٹاٹٹو سے اس کے مانندروایت کی مگر انھوں نے حضرت سعد ٹاٹٹو کی بات بیان نہیں کی۔

[6424] ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت ابوائسید ڈاٹٹو کو (ولید) ابن عتبہ (بن ابی سفیان) کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ ظافیا کے ہاں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انھوں سے بہترین گھرانہ بنونجار کا گھرانہ ہے اور بنو عبداللہ ہمل کا گھرانہ ہے اور بنو عارث بن خزرج کا گھرانہ ہے اور بنو ساعدہ کا گھرانہ ہے۔''اللہ کی قتم! اگر میں (ابواسید) ان میں ہے کسی کو خود ترجیح دیتا تو اپنے خاندان (بنو ساعدہ) کو ترجیح دیتا تو اپنے خاندان (بنو ساعدہ) کو ترجیح دیتا۔ (لیکن میں نے اسی ترتیب نے اسیان کیا جس ترتیب سے رسول اللہ تا ہی ارشاد فرمایا تھا۔)

[6425] ابوزناد نے کہا: ابوسلمہ نے گواہی دی کہ انھوں نے حضرت ابوا سید انصاری دائی کو یہ گواہی دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مائی کے فرمایا: ''انصار کے گھر انوں میں بہترین

أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يَشْهَدُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ».

قَالَ أَبُو سَلَمَةً: قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أُنَّهُمُ أَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ كَاذِبًا لَّبَدَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ، وَقَالَ: خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخِرَ اللهِ عَلَيْةِ، فَكُلَّا آخِرَ اللهِ عَلَيْةِ، فَكُلَّا مَخِرَ اللهِ عَلَيْةِ، فَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: اللهِ عَلَيْةِ، فَكَلَّمَهُ ابْنُ أَخِيهِ، سَهْلٌ. فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَرَسُولُ أَتَذْهَبُ لِتَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَعْلَمُ، أَولَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ الْرَبِع، فَرَجَعَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ ابِعَ أَرْبَع، فَرَجَعَ وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَخُلَّ عَنْهُ.

آبِ الْمَدْرِ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ. بَحْرٍ: حَدَّثِنِي أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ؟ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةُ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَيْلِةِ يَقُولُ: «خَيْرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللهِ عَيْلِةِ يَقُولُ: «خِيرُ الْأَنْصَارِ، أَوْ خَيْرُ دُورِ اللَّورِ، وَلَمْ الْأَنْصَارِ». بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ فِي ذِكْرِ الدُّورِ، وَلَمْ الْأَنْصَارِ» لَيْدُرُ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[٦٤٢٧] -١٨٠ (٢٥١٢) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَ

بنونجار ہیں، پھر بنوعبدالاشہل، پھر بنوحارث بن خزرج، پھر بنوساعدہ،اورانصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔''

ابوسلمہ نے کہا: حضرت ابوائسید نے کہا: کیارسول اللہ کائی ارسول اللہ کائی جارتی ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنوسا عدہ کا نام پہلے لیتا۔ (انھوں نے کہا:) یہ بات حضرت سعد بن عبادہ ٹائی تک پیچی تو ان کورنج ہوا اور انھوں نے کہا: ہم کو پیچھے کر دیا گیا، ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آگئے، میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ ٹائی کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج سہل ٹائی کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج سہل ٹائی کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج سہل ٹائی کی خدمت میں جاؤں گا، تو ان کے بھیج سہل ٹائی کی بات کورد کر دیں؟ رسول اللہ ٹائی کی بات کورد کر دیں؟ رسول اللہ ٹائی کی بات کورد کر دیں؟ رسول اللہ ٹائی نیوں سے بیں۔ کیا آپ کے لیے میک فی نہیں کہ آپ چار میں سے بیں۔ کیا آپ کے لیے میک فی نہیں کہ آپ چار میں سے اور کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے والے ہیں۔ اور گدھے (کی زین کھول دیے) کے بارے میں تکم دیا تو وہ گول دی گئی۔

[6426] یکی بن ابی کثیر نے کہا: مجھے ابوسلمہ نے حدیث بیان کی ، انھیں حضرت ابواسید انصاری ٹاٹٹو نے حدیث سنائی کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو کر ماتے ہوئے سنا: ''انصار میں سے بہترین ۔۔۔۔'' میں سے بہترین سن' (آگے انصار کے گھرانوں کے بارے میں ان سب (راویوں) کی حدیث کے مانند ہے۔ انھوں نے حضرت سعد بن عبادہ ٹاٹٹو کا واقعہ بیان نہیں کیا۔

[6427] ابوسلمہ اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابوہریرہ واٹٹ کو کہتے ہوئے

هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَغُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَ هُوَ فِي مَجْلِسِ عَظِيمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: «أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ \* قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو النَّجَّارِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةً» قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ثُمَّ فِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ " فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُغْضَبًا ، فَقَالَ: أَنَحْنُ آخِرُ الْأَرْبَعِ؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَهُمْ، فَأَرَادَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِّنْ قَوْمِهِ: اجْلِسْ، أَلَا تَوْضٰى أَنْ سَمِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ دَارَكُمْ فِي الْأَرْبَعِ الدُّورِ الَّتِي سَمَّى؟ فَمَنْ تَرَكَ فَلَمْ يُسَمِّ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَمِّي، فَانْتَهِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ كَلَام رَسُولِ اللهِ بَتَلِيْةٍ .

اندرسول الله سائية في جب آب مسلمانون كي ايك بري مجلس میں تھے، فرمایا: ''میں تم کو انصار کا بہترین گھرانہ بتاؤں؟ " صحابے نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''بنوعبدالاهبل ۔' صحابہ نے کہا: الله کے رسول! پھر كون بين؟ فرمايا: " پھر بنونجار ـ " صحابہ نے كہا: الله كے رسول! پھركون بير؟ فرمايا: " پھر بنوحارث بن خزرج ـ " صحاب نے كها: الله كرسول! فيمركون؟ فرمايا: " فيمر بنوساعده- " صحابه نے کہا: اللہ کے رسول! پھرکون ہیں؟ فرمایا: " پھرانصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔''جب رسول الله طافح نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹڑ غصے میں كر ب بو ك اوركها: كيا بم جارول ميل سے آخرى بي؟ انھوں نے رسول الله طافح سے بات کرنی جابی تو ان کی قوم ك لوگول نے كہا: بيٹھ جاؤ، كياتم اس پر راضي نہيں ہو كه رسول الله الله الله المارع كران كانام ان حاركمرانول ميل ليا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے۔ حالانکہ جن گھرانوں کوآپ نے جھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا، ان کی تعدادان سے زیادہ ہےجن کا نام لیا، پھر حضرت سعدین عبادہ والنظر سول الله مالیکم ہے بات کرنے سے رک گئے۔

فلکہ اس حدیث میں پہلی تمام احادیث کے برعکس بنوعبدالا شہل کو بنونجار پر مقدم رکھا گیا ہے۔ بیروایت زہری نے ابوسلمہ اورعبیداللہ بن عتبہ بن مسعود سے اور انھوں نے حضرت ابوہ بریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی ۔ انھیں ابوسلمہ نے حضرت ابواسید داٹٹو سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابواسید داٹٹو سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابواسید داٹٹو سے یہی حدیث بیان کی ہے۔ یہی تربیب صحیح اور دارج ہے۔ بنونجار انس بن ما لک ڈاٹٹو نے بھی حضرت ابواسید داٹٹو سے اس تربیب کے مطابق حدیث بیان کی ہے۔ یہی تربیب صحیح اور دارج ہے۔ بنونجار رسول اللہ مزیر ٹیٹر کے دادا کے نصیال ہیں۔ آپ ماٹٹو نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کا نسب بہترین قبیلے میں رکھا ہے۔ امام زہری نے ابوسلمہ کے ساتھ عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود سے اپنی روایت لی۔ ابوسلمہ تربیب الٹ کر بیان نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کے ابوسلمہ کے ساتھ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے اپنی روایت لی۔ ابوسلمہ تربیب الٹ کر بیان نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کے کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے انصار کے قبائل کی صحیح تربیب وہی ہے جو حضرت ابواسید ڈاٹٹو سے منقول ہے۔

# (المعجمه ٤) (بَابٌ: فِي حُسْنِ صُحْبَةِ اللهُ عَنْهُمْ) (التحفة ٩١)

آلَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ الْمُثَنَّى وَابْنُ عَلَيْ الْمُثَنِّى وَابْنُ عَلَيْ الْمُثَنِّى وَابْنُ عَلَيْ الْمُثَنِّى وَابْنُ عَرْعَرَةَ - وَاللَّفْظُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ - وَاللَّفْظُ لِلْجَهْضَمِيِّ -: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: لِلْجَهْضَمِيِّ -: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: كَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَال: خَرَجْتُ مَعَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ بَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ يَخْدُمُنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأْيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ شَيْئًا، وَلَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ شَيْئًا، وَلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ.

زَادَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِمَا: وَكَانَ جَرِيرٌ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ، وَّقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَسَنَّ مِنْ أَنَسٍ.

## (المعجم ٤٦) (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ كَالْيُخُ الْغِفَارِ وَأَسْلَمَ)(التحفة ٢٩)

[7٤٢٩] ١٨٢-(٢٥١٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ عَلَيْ:

#### باب:45 انصار سے حسن معاشرت

[6428] نفر بن علی جمنی ، محمد بن شی اور ابن بشار نے ابن عرم و سے روایت کی ۔ الفاظ جمنی کے ہیں ۔ انھوں نے کہا: مجھے محمد بن عرم و نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: محمی شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مہیں شعبہ نے یونس بن عبید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مابت بنانی سے ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹوئ سے دایت کی ، کہا: میں حضرت جریر بن عبداللہ بحلی ڈاٹوئ کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، وہ (اس سفر میں) میری خدمت کرتے تھے، میں نے ان سے کہا: ایسا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے میں نے ان سے کہا: ایسا نہ کریں، انھوں نے کہا کہ میں نے رجب) انصار کو دیکھا کہ وہ نبی ٹاٹیؤی کے ساتھ (خدمت و بھی کی ساتھ (خدمت و بھی کی انصار کی کے ساتھ دوں گا۔ تو اس کی خدمت کروں گا۔

ابن من خی اورابن بشار نے اپنی اپی حدیث میں مزید یہ بیان کیا، (ابن منی نے کہا:) حضرت جریر ڈاٹٹو حضرت انس ڈاٹٹو سے عمر سے بڑے تھے، ابن بشار نے کہا: حضرت انس ڈاٹٹو سے عمر میں زیادہ تھے۔

## باب: 46 بنوغفار اوراسلم کے لیے رسول اللہ منافظ م

[6429] حضرت ابوذر دائش نے کہا: رسول الله تاثیم نے فرمایا: ''غفار، الله ان کی مغفرت کرے اور اسلم، الله أخسیس سلامت رکھے۔''

الْمُتَنَّى فَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ الْقَوَارِيرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ حَدُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ بَيْ ﴿ قَالَ: إِنَّ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ يَوْمَكَ » فَقُلْ: إِنَّ يَرْسُولُ اللهِ بَيْ ﴿ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغَفَرُ اللهُ لَهَا».

[٦٤٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ.

الْمُنَّنَى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَارٍ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ حَالَيْ اللَّهُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ هُرَيْرَةَ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَحَدَّثَنَا مُعَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي وَرَقَاءُ عَنْ أَبِي وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَدُ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْبُي بُرِيْرَةً وَى أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَالًى مُعْرَبُهُ مَنْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَالِمٍ بَا مِنْ جَابِرٍ وَمَدْ جَابِرٍ؛ حَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ حَالِمٍ بَا مِنْ جَابِرٍ وَمِ عَنْ أَبِي الزَّبِي عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ

[6430] عبدالرحمٰن بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوعمران جونی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے، انھوں نے حصرت ابوذر اللہ اللہ سے انھوں نے حصرت ابوذر اللہ سے انھوں کے بیاس کہا: رسول اللہ سلطی کے میں سے فر مایا: ''اپنی قوم کے بیاس جاو اور (ان سے) کہو کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا ہے: ''اسلم کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے!''

[ 6431] ابوداود نے کہا: ہمیں شعبہ نے بیر صدیث ای سند سے بیان کی۔

[6432] محمد (بن سیرین)، محمد بن زیاد اور اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، نیز ابن جریج اور معقل نے ابوز بیر سے، انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، سب نے کہا: نبی مُاٹٹا ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:
"اسلم کو اللہ تعالی سلامتی عطا کرے اور غفار کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے!"

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا».

[٦٤٣٣] ١٨٥-(٢٥١٦) وَحَدَّنَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُتَيْمِ حُرَيْثٍ: حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ خُتَيْمِ ابْنِ عِرَاكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْنَةٍ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَخَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا، وَلٰكِنْ قَالَةًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

[٦٤٣٤] ١٨٦-(٢٥١٧) وَحَدَّثَنَا عَنْ أَبُوالطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌ، عَنْ خَفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فِي صَلَاةٍ: "اللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّةً عَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَرُعُولَنَ، وَعُصَيَّةً عَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[٦٤٣٥] ١٨٧-(٢٥١٨) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَقُتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - يَحْلِى وَقَتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّنَنَا - إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ: ﴿غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ».

[٦٤٣٦] (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[6433] فقيم بن عراك نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ واللہ علیہ است کی که رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
"اسلم کواللہ نے سلامتی عطاکی اور غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی، پیرمیں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔"

[6434] حظله بن علی نے حضرت خفاف بن ایماء غفاری دولئی سے روایت کی، کہا: رسول الله علی ہے نماز میں عفاری دولئی سے روایت کی، کہا: رسول الله علی ہوئی دولان اور دعا کرتے ہوئے فرمایا: ''اے الله اور رسول کی نافر مانی کی، اور غفار کی الله مغفرت فرمائے اور اسلم کوالله سلامتی عطا کرے!''

[6435] عبدالله بن دینار سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت ابن عمر رہ اللہ سے سنا، انھوں نے کہا: رسول الله طالیۃ کا فیاد منافیۃ اور اللہ نظام کو الله نے فرمایا: ''غفار، الله نے اس کی مغفرت فرمائی اور اسلم کو الله نے سلامتی عطاکی اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول طالیۃ کی نافرمانی کی۔''

[6436] عبیدالله، اسامه اور ابوصالح سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر دلائٹا سے، انھوں نے نبی مالیا

عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّالْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ صَالِح وَّأُسَامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ

اللهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُنْبَرِ.

[٦٤٣٧] (...) حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْلِي: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، مِثْلَ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

> (المعجم٤) (بَابُ: مِّنْ فَضَائِلِ غِفَارِ وَّأَسْلَمَ وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَمُزَيْنَةَ وَتَمِيمٍ وَّدَوْسِ وَّطَيْءٍ)(التحفة ٩٣)

[٦٤٣٨] ١٨٨-(٢٥١٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: جَدَّثَنَا يَزيدُ وَ هُوَ ابْنُ لهُرُونَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مُّوسَى بْن طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ، مَوَالِيَّ دُونَ النَّاس، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ».

ہے اس کے مانندروایت کی اور صالح اور اسامہ کی حدیث میں ہے کہرسول الله طافی نے یہ بات منبر برارشا وفر مائی۔

[6437] ابوسلمه نے کہا: مجھے حضرت ابن عمر والم حدیث بیان کی، کہا: میں نے رسول الله مالی کا کو بیفر مات ہوئے سا،ان سب (سابقہ حدیث کے راویوں) کی حضرت ابن عمر والشخاسے روایت کروہ حدیث کے مانند۔

باب:47 ينه جمينه ، اشجع ، مزينه جميم ، دول

[6438] حضرت ابوالوب وللفظ سے روایت ہے، کہا: رسول الله طَالِيَّةُ نِهُ فِي مايا: ''انصار، مزينه، جهينه، غفار، المجمع اور جو بھی بنوعبداللہ میں سے ہیں (ان کے علاقے میں رہنے والے)، باقی لوگوں کوچھوڑ کرمیرے اپنے مددگار ہیں اور اللہ اوراس کا رسول ان کے مددگار ہیں۔''

🚣 فاكده: بنوعبدالله كايرانانام بنوعبدالعزى بن غطفان تھا۔ آپ مَن الله الله على الله كله الله ركه ديا۔

[٦٤٣٩] ١٨٩-(٢٥٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

[6439] سفیان (بن سعید) نے سعد بن ابراہیم سے،

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ: "قُريْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ، مَوَالٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَّوْلِي، مَوَالٍ، لَيْسَ لَهُمْ مَّوْلِي دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ".

انھوں نے عبدالرجمان بن ہرمز اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ ٹاٹھڑا نے حضرت ابوہریہ ٹاٹھڑا سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹھڑا نے فرمایا: '' قریش، انصار، مزینہ، جہینہ، اسلم، غفار اور اشجع (میرے) مددگار ہیں اور ان کا اللہ اور رسول ٹاٹھڑا کے سواکوئی اور مددگار نہیں ہے۔ (انھیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی حمایت حاصل ہے۔)'

[٦٤٤٠] (...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضِ هٰذَا: فِيمَا أَعْلَمُ.

[6440] عبیداللہ بن معاذ کے والد نے کہا: ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے اس سند کے ساتھ، اس کے مانند روایت کی، مگراس حدیث میں ہے کہ سعد نے ان میں سے بعض قبائل کے بارے میں کہا: ''میرے کم کے مطابق۔''

کے فائدہ: یعنی سعد بن ابراہیم کوبعض قبائل کے بارے میں پوری طرح یادنہ تھا کہ عبدالرحمان بن ہر مزاعرج نے ان کا نام لیا تھا یا نہیں ایکن تجھلی حدیث میں، جو شعبہ کے بجائے سفیان سے مروی ہے، تین سے ان سب قبائل کے نام لیے گئے ہیں اور قریش کے علاوہ باقی سب کے نام حضرت ابوا یوب ڈاٹیٹ کی حدیث میں بھی موجود ہیں۔

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ ، أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ فَالَ : «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهِيْنَةً ، خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ ، وَالْحَلِيفَيْنِ ، أَسَدٍ وَغَطَفَانَ ».

ابوسلمہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے اور وہ نبی تاٹیٹڑ سے اور وہ نبی تاٹیٹڑ سے اور وہ نبی تاٹیٹڑ سے دوایت کر رہے تھے کہ آپ مٹائٹڑ نے فر مایا: ''اسلم، غفار اور مزیند اور جولوگ جہینہ سے ہیں، یا آپ نے جہینہ فر مایا، بوتمیم اور بنوعام اور دوبا ہمی حلیفوں اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔'

آبينةُ بْنُ الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْجِزَامِيَّ، عَنْ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْجِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الْزِنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرُوالنَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ:

[6442] ابوزناد اور صالح نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڑا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ظاہرہ کی جان فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ظاہرہ کی جان ہے! یقیدنا غفار، اسلم، مزیند اور جولوگ جہینہ سے ہیں یا آپ نے فرمایا: جہینہ اور جولوگ مزینہ سے ہیں (خود آکر اسلام

صحابه كرام جن أييرك فضائل ومناقب

أَخْبَرَنِي ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةِ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةً، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، أَوْ قَالَ جُهَيْنَةً، وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةً، خَبْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّءٍ وَعَطَفَانَ».

آبِدُهُ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ مِنْ جَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِيَانِ ابْنَ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً: ﴿لَأَسْلَمُ وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِّنْ مُّزَيْنَةً وَمُزَيْنَةً، مَّنْ مُّزَيْنَةً وَمُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ وَجُهَيْنَةً، أَوْ شَيْءٌ مِّنْ جُهَيْنَةً وَمُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَاذِنَ وَتَمِيمٍ».

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَاسٍ بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَاسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرًا قُ الْحَبِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً ، مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَ – فَقَالَ وَمُزَيْنَةً ، وَشُولُ اللهِ ﷺ : "أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمُؤَيْنَةً وَ أَحْسِبُ – جُهَيْنَةً خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَالْمُ الْعُونَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَةً وَالْمُوْرَقِيْنَةً وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قبول کرنے کی بناپر) قیامت کے دن اللہ کے نزد کیک اسد، طے اور غطفان سے بہتر ہول گے۔''

[ 6444] ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں غندر نے شعبہ سے حدیث بیان کی، ای طرح محمد بن ٹنی اور ابن بشار نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے محمد بن ابی یعقوب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی بکرہ سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث بیان کررہ سے کہ حضرت اقرع بن حابس (شیمی) ڈاٹٹو رسول اللہ ٹاٹٹو کی اس آئے اور کہا: آپ سے حاجیوں کا سامان چرانے والے (کا بھی تام لیا) سلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جبینہ نے بیعت کر لی ہے۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''تمھارا کیا خیال ہے کہ گراسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے (کا بھی تام لیا) ہے۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر اسلم اور غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے (آپ

وَّبَنِي عَامِرٍ وَّأْسَدٍ وَّغَطَفَانَ، أَخَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ " وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً: مُحَمَّدٌ الَّذِي شَكَّ.

نے فرمایا) جہینہ بنوتمیم، بنوعامر، بنواسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا ہے (قبیلے لوگوں کی نظر میں مرتبے کے اعتبار سے) ناکام ہوجا کیں گے، خسارے میں رہیں گے؟''اس نے کہا: گیاں۔ آپ نے فرمایا:'' مجھے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ ان سے بہتر ہیں۔''ابن ابی شیبہ کی حدیث میں: ''محمد (بن یعقوب) ہیں جنھیں شک ہوا'' کی حدیث میں: ''محمد (بن یعقوب) ہیں جنھیں شک ہوا''

[٦٤٤٥] (...) حَدَّنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثِنِي سَيَّدُ بَنِي تَمِيمٍ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ بَنِي تَمِيمٍ مُّحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَقَالَ: «وَجُهَيْنَةُ» وَلَمْ يَقُلُ: أَحْسِبُ.

[6445] عبدالعمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، کہا: مجھے بنوتمیم کے سردار محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب ضبی نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سائی اور انھوں نے صرف جہینہ کہا۔"میرا خیال ہے'' ( کا جملہ )نہیں کہا۔

الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ اِللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَّمِنْ بَنِي عَامِرٍ، وَالْحَلِيفَيْنِ بَنِي أَسَدٍ وَغَطَفَانَ».

[6446] نصر بن علی جمعنی کے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ابوبشر سے، انھوں نے عبدالرحمان بن الی بکرہ سے، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے رسول اللہ تُلَیِّمُ سے حدیث بیان کی کہ آپ تَلَیْمُ نے فرمایا: "اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ بنوسم، بنوعام اور دوحلیف قبیلوں بنواسداور بنوغطفان سے بہتر ہیں۔"

[٦٤٤٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهُرُونُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ؛ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[6447]عبدالقمداور شابہ بن سوار نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابوبشر سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

> [٦٤٤٨] ١٩٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ -قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

[6448] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابوکریب نے۔ اور الفاظ ابوبکر کے ہیں۔ حدیث بیان کی، دونوں نے کہا: ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبد الملک بن

ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَعِفَارُ خَيْرًا مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةً وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ».

عمیر سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے، انھوں نے اسپے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طُلِیمُ انے فرمایا: ''تم لوگ کیا سجھتے ہو اگر جہید، اسلم اور غفار بنوتمیم، بنوعبدالله بن غطفان اور عامر بن صعصہ سے بہتر ہوں۔''اور (پوچھتے ہوئے) آپ نے آواز بلند کی تو صحابہ نے کہا: الله کے رسول! پھر وہ (لوگوں کے نزدیک اپنی عزت بڑھانے میں) ناکام ہوں گے اور کم مرتبہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا:'' بے شک وہ ان سے بہتر ہیں۔''

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ».

ابوکریب کی روایت میں ہے: ''تم کیا سجھتے ہواگر جہینہ اور مزینہ اور غفار'' (مزینہ کے نام کا اضافہ ہے جس طرح متعدد دوسری روایات میں بھی مزینہ کا نام شامل ہے۔)

کے فائدہ: رسول اللہ ٹائیڑ نے بغیرا کراہ کے خود آگر اسلام قبول کرنے والے قبائل کوایسے قبائل سے افضل قرار دیا جو جاہلی دور میں بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے،لیکن انھیں خود آگر اسلام قبول کرنے کی تو فیق نہ لمی۔ یہ فضیلت دائی قرار پائی لیکن ہوتھیم وغیرہ قبائل کو، جو اسلام لانے میں متاخر تھے، اسلام لے آنے کے بعد اپنے طور پر بہت ی فضیلتیں حاصل ہوئیں اور انھوں نے اپنی جگہ بہت سے قابل فخر کام سرانجام دیے۔ان تمام باتوں کواپنی جگہ پر سراہا بھی گیا۔

الفرائع کا مدی بن حاتم سے روایت ہے، کہا: میں حضرت عمر بن خطاب وہ اللہ کا ہا تو انھوں نے مجھ سے کہا: سب سے پہلا صدقہ (با قاعدہ وصول شدہ زکا ق)، جس نے رسول اللہ کا ٹیٹا اور آپ کے صحابہ کے چہروں کو روشن کر دیا تھا، بنوطے کا صدقہ تھا، جس کو آپ (عدی دہ اللہ کا ٹیٹا کی خدمت میں لے کرآئے تھے۔

رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[6450] حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے، کہا: حضرت طفیل (بن عمرو دوی) ڈٹاٹھ اور ان کے ساتھی آئے اور آئر عرض کی: اللہ کے رسول! (ہمارے قبیلے) دوس نے کفر کیا اور (اسلام لانے سے) انکار کیا، آپ ان کے خلاف دعا کیجے! (بعض لوگوں کی طرف سے) کہا گیا کہ اب دوس

فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَّوْسٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ! اهْدِ دَوْسًا وَّائْتِ بِهِمْ».

الْحَارِثِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مِّنْ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعْمِيمٍ مِّنْ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ» قَالَ. وَكَانَتْ سَبِيَةٌ مِّنْهُمْ عِنْد وَجَاءَتْ صَدَقَانُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الدَّجَّالِ» قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْد صَدَقَالُ اللهِ عَنْكِ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مَنْ وَلَا إِنْ اللهِ عَنْكَ : «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَا إِنْ اللهِ عَنْكِ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مَنْ وَلُولُ اللهِ عَنْكَ : «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلُولِ إِسْمَاعِيلَ».

[٦٤٥٢] (...) حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَزَالَ أُحِبُ بَنِي تَمِيم بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، يَقُولُهَا فِيهِمْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٦٤٥٣] (...) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِمَامُ مَسْجِدِ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَنِي تَمِيمٍ، لَّا أَزَالُ أُحِبُهُمْ بَعْلَمَهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهٰذَا الْمَعْنَى، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ أَشَدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَكْرِ الدَّجَالَ.

ہلاک ہوگئے۔ (لیکن) آپ نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! دوس کو ہدایت دے اور ان کو (یہاں) لے آ۔''

[6451] حارث نے ابوزر عہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حفرت ابوہر یوہ باتھ نین بوتمیم کے ساتھ تین باتوں کی وجہ سے، جو میں نے رسول اللہ تالیق سے سیں، محبت کرتا آرہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ تالیق کو یہ فرمات ہوئے ساند'' یہ میری امت ہیں سے دجال کے خلاف زیادہ سخت ہوں گے۔'' کہا: اور ان لوگوں کے صدقات (زکاۃ کے سموال) آئے تو نبی تالیق نے فرمایا: ''یہ ہماری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔'' کہا: ان میں سے جگ میں پکڑی ہوئی صدقات ہیں۔'' کہا: ان میں سے جگ میں پکڑی ہوئی ایک ہاندی حضرت عائشہ جھا کے پاس تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا: ''اسے آزاد کر دو، یہ حضرت اساعیل ملی کی اولاد میں سے ہے۔''

[6452] عمارہ نے ابوزرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: تین باتوں کے بعد جو میں نے رسول اللہ مُاٹٹی سے میں، میں بنوتمیم سے مسلسل محبت کرتا آر ہا ہوں، پھرای (سابقہ حدیث) کے مانند بیان کیا۔

[6453] هجى نے حضرت ابو ہريرہ والنظ سے روايت كى،
كہا: تين صفات ہيں جو ميں نے بنوتيم كے متعلق رسول
الله طالنظ سے سنيں، اس كے بعد سے ميں ان سے محبت كرتا
ہول اور (آگے) ای معنی ميں حديث بيان كى، البتہ (شعبی
نے) يہ كہا: "وہ (مستقبل ميں ہونے والی) بڑى جنگوں كے دوران ميں لڑنے ميں سب لوگوں سے زيادہ سخت ہوں
گے۔"اورانھوں نے د جال كا ذكر تہيں كيا۔

## باب:48\_بہترین لوگ

[6454] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن میتب نے حضرت ابوہریرہ دُنْ الله علیہ علیہ بیان کی کہ رسول الله تُنْ الله علیہ نے خور مایا: '' تم لوگوں کو معد نیات کی کانوں کی طرح پاؤ گے، جوقو میں زمانہ جالمیت میں بہتر تھیں وہ (اوران کی اولادیں) زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گی، اگر وہ دین کو بجھ لیس گے۔ اور شمیں اس (دین کے) معاطے میں سب لوگوں میں سے بہتر وہ نظر آئیں گے جو اس میں آجانے سے پہلے اس کو سب سے زیادہ عجبت بھی وہی کریں گے۔) کو پالیس گے تو سب سے زیادہ محبت بھی وہی کریں گے۔) اور تم لوگوں میں سے بدترین دو منہ والے کو پاؤ گے جو اِن لوگوں کے باس ایک منہ لے کر آتا ہے اور اُن لوگوں کے باس دور امنہ لے کر جاتا ہے۔''

باب:49 قريش كي خواتين كے فضائل

[6456] ابن الي عمر نے كہا: ہميں سفيان بن عييند نے

## (المعجم ٤٨) (بَابُ خِيَارِ النَّاسِ)(التحفة ٩٣)

[ ٦٤٥٥] (...) حَدَّفِنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّفَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّفَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّخْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّنَاسِ مَعَادِنَ اللهِ عَلَيْرَةَ قَالَ: اللهِ عَلَيْرَةً اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْرَةً اللهِ عَلَيْرَةً اللهِ عَلَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي مِثْلِ حَدِيثِ النَّاسِ فِي بَوْرُونَ النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي اللهِ عَلَيْرَ النَّاسِ فِي اللهِ اللهُ عَرْجِ: "تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي الْمَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً حَتَّى يَقَعَ فِيهِ".

(المعجم ٤٩) (بَابٌ: مِّنْ فَضَائِلِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ)(التحفة ٥٩)

[٦٤٥٦] ٢٠٠-(٢٥٢٧) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي

عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَعَنِ ابْنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَّقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَّقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَّقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: فِيسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الْآخَرُهُ.

[٦٤٥٧] (...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ يَّ اللَّهِ، وَابْنُ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَّ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ " وَلَمْ يَقُلُ : يَتِيم.

آ ۲۰۸ [ ۲۶۵۸] ۲۰۱ - (...) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَّكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ، وَّأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِو".

قَالَ: يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَٰلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.

ابوزناد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیڈ سے روایت کی اور ابن طاوس نے حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیڈ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ بڑاٹیڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مڑاٹیڈ نے فرمایا:''ان عورتوں میں سے بہترین جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں ۔ ان دونوں (اعرج اور طاوس) میں سے ایک نے کہا: قریش کی نیک عورتیں ہیں ۔ اور دوسرے نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں ۔ جو بیتم بیں ۔ اور دوسرے نے کہا: قریش کی عورتیں ہیں ۔ جو بیتم اس پر سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں اور ایس سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور ایش کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔

[6457] عرو ناقد نے کہا: ہمیں سفیان نے ابوز ناد سے حدیث بیان کی، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ سے روایت کی جو اسے رسول اللہ ٹائٹ ہا تک کہنچاتے تھے (آپ سے روایت کرتے تھے۔) اس (سابقہ روایت) کے مانند، اور ابن طاوس نے اپنے والد سے روایت کی جو اسے نبی ٹائٹ ہا تک پہنچاتے تھے، گر انھوں نے اس طرح کہا: ''وہ اپنے نبی کی اس کی کم سی میں سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔'' انھوں نے ''میٹم (پر)'' نہیں کہا۔

[6458] پیس نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میں بنے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو سے سنا، آپ نے فرمایا: '' قریش کی عورتیں اونٹوں پر سواری کرنے والی تمام عورتوں میں سب سے اچھی ہیں، نیچ پر سب سے بڑھ کرمبریان ہیں اور اپنے خاوند کے لیے اس کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔''

(سعید بن میتب نے) کہا: ابو ہریرہ دلائٹواس کے بعد کہا کرتے تھے: مریم بنت عمران عِبَام اونٹ پر بھی سوار نہیں ہو کیں۔ خکے فائدہ: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کا خیال تھا کہ اس حدیث کے عموم سے شاید کچھ لوگوں کو غلطی گئے اور وہ سمجھیں کہ اس سے حضرت مریم بنت عمران مٹٹا کی فضیلت متاثر ہوتی ہے، اس لیے انھوں نے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد وہ خواتین ہیں جضوں نے اونٹ کی سواری کی ہے۔حضرت مریم ہٹٹا چونکہ بھی اونٹ پر سواری نہیں ہوئیں بلکہ وہ گدھے پر سواری کیا کرتی تھیں، اس لیے اس حدیث سے ان کی فضیلت متاثر نہیں ہوتی۔

[٩٤٩] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْوَقِي ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ النُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ أَي طَالِبٍ ، فَقَالَ ثَ عَلَى رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ ، وَلِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيثٍ يُونُسَ ، غَيْرُ أَنَّهُ وَلِي عِيَالٌ ، غَيْرُ اللهِ عَلِيثِ يُونُسَ ، غَيْرُ أَنَّهُ وَلَدِ فِي صِغَرِهِ ».

رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَيْهِ، أَخْنَاهُ عَلَى وَكِبْنَ الْإِبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغْرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

[٦٤٦١] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن

[6459] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن مسیّب ہے، انھوں نے ابن مسیّب نے انھوں نے دمنرت ابوہریہ ڈھٹو سے روایت کی کہ نبی طاقیا کے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ڈھٹا کو نکاح کا پیغام بھجوایا، انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اب میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میرے بہت سے بچ ہیں، اس پر رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: ''(اونٹوں پر) سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین' پھر یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر یوں کہا: ''اس کی کم سی میں بچ پرسب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔''

[6460] معمر نے ابن طاوس سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، نیز معمر نے ہمام بن منبہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی نے فرمایا: ''اونٹوں پر سفر کرنے والی عورتوں میں سے بہترین، قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچ پر اس کی کم سی میں زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے مال کی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔''

[6461] سہبل (بن الی صالح) نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خالفہ سے، انھوں نے نبی تالفہ سے معمر کی حدیث کے مانندروایت کی۔

النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ لهٰذَا، سَوَاءً.

[٦٤٦٢] ٣٠٢-(٢٥٢٨) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةَ آلحى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ.

آبد ۲۰۲] ۲۰۲-(۲۰۲۹) حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُّعَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ: قِيلَ لِإِنْسَاتٍ بَنِ مَالِكٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ عَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ»؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَدْ عَالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَّالْأَنْصَارِ، فِي دَارِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَسَسٍ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ، فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

(المعجم ٥٠) (بَابُ مُوانِحَاةِ النَّبِيِّ مَّالَّا الْمَيْنِ أَصْحَابِهِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ)(التحفة ٩٦)

[6462] ثابت نے حضرت انس دلائی سے روایت کی کہ رسول اللہ تائی آئے نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور حضرت ابوطلحہ دلائی کوایک دوسرے کا بھائی بنایا۔

باب:50- ني مَنْ لَيْمُ كالبين صحابة كرام اللهُ كوآيس

میں بھائی بنانا

[6463] حفص بن غیاث نے کہا: ہمیں عاصم احول نے حدیث بیان کی، اضوں نے کہا: حضرت انس بن ما لک ٹاٹنو سے پوچھا گیا: کیا آپ تک سے بات پیچی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''اسلام میں حلیف بنتا بناتا (جائز) نہیں''؟ حضرت انس ٹاٹیٹر نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے ان کے مکان میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا

[6464] عبدہ بن سلیمان نے عاصم سے، انھوں نے حضرت انس ٹاٹیڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ نے مدینہ میں میرے گھر میں قریش اور انصار کو ایک دوسرے کا حلیف بنایا۔

کے فائدہ: بددین کے تحفظ کے لیے سب مسلمانوں کا، جومہاجرین اور انصار ہی تھے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا عہد تھا۔ سارے مسلمانوں میں سے صرف دوگر وہوں ہی کا باہمی حلف نہ تھا۔

[7٤٦٥] ٢٠٦-(٢٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ،

[6465] سعد بن ابراجیم نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت جبیر بن مطعم جھٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے

کی ضرورت نہیں جس شخص کا جاہلیت میں جو حلف تھا، اسلام نے اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کیا۔'' عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ، كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً».

کے فائدہ: اسلام میں ایک دوسرے کو حلیف بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب مسلمان از خود اچھائی کی ترویج اور برائی کے خاتے کے لیے لازمی طور پرایک دوسرے کے معاون ہیں۔

(المعحم ٥) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ثَلَّيُمُ أَمَانٌ لَأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لَلْأُمَّةِ)(التحفة ٩٨)

باب:51۔ نبی طُافِظُ کی بقااینے ساتھیوں کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کی بقاامت کے لیے امان کے ضامن تھی

[6466]سعيد بن الي برده نے ابوبرده سے، انھول نے اسنے والد (ابوموی اشعری دائش) سے روایت کی ، کہا: ہم نے رسول الله علي عاته مغرب كى نماز يرهى، چربم نے كبا: اگرہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی عشاء کی نماز يرهيس (توبهتر موكار) كها: تو مم بينه رب، پر آپ نايم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: "تم اب تک میبیں بیٹے ہو؟ ''ہم نے کہا: اللہ کے رسول! ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھرہم نے سوچا کہ ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں حتی کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھ لیں، آپ نے فرمایا: "تم نے اچھا کیا، یا (فرمایا:)تم نے سیح کیا۔ " پھرآپ نے آسان کی طرف سراٹھایا اور آپ اکثر آسان کی طرف سر الماتے تھ،آپ نے فرمایا "ستارے آسان کے لیےامان (اورسلامتی کی ضانت) ہیں اور جب ستار کے قتم ہو جائیں گے تو آسان پر ( سے اور کلڑے ہونے کا) وہ مرحلہ آجائے جس کی اے خبر کر دی گئی ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ (فتنے) آجائیں گے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب وہ چلے جائیں

[٦٤٦٦] ٢٠٧-(٢٥٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ أَبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ - قَالَ أَبُو بَكُر: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ - عَنْ مُّجَمَّع ابْنِ يَحْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِنِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيَ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ! قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «مَا زِلْتُمْ هٰهُنَا؟» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِّمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِّلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَذُهُ ۚ وَأَنَا أَمَنَةٌ لَّأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتْى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِّأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتْنَي أُمَّتِي مَا

گے تو میری امت پر وہ (فتنے) آ جائیں گے جن ہے اس کو ڈرایا گیا ہے۔''

> (المعحم ٢٥) (بَابُ: فَضْلِ الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) (التحفة ٩٨)

[٦٤٦٧] ٨٠٢-(٢٥٣٢) حَدَّفَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةَ اللَّهُ فَلَا: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ، فَيُقَالُ النَّاسِ، فَيُقَالُ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ اللهِ عَيْدٍ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُمْ، ثُمَّ يَعْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ وَالنَّسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ، ثُمَّ يَعْزُو فِئَامٌ مِّنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ صَحِبَ مَنْ وَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ لَلْمُ مَنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ لَلْمُ مَنْ النَّاسِ، فَيُقَالُ صَحِبَ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ وَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ وَقُعْتُ لَهُمْ: فَيْقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُعْرُو فِقَامُ لَسِهِ عَيْكُوا فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُعْرُونُ وَلَى مَنْ وَلَوْنَ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُعْرُونَ فَيْكُونُ فَيْكُولُونَ نَعْمُ، فَيُعْرُونَ فَيْسُولُ اللهِ فَيَعُولُونَ فَيْكُولُونَ اللّهُ فَيْسُولُ اللّهِ فَيْسُولُ اللّهِ فَيُعْرُونَ اللّهُ فَيُعْرُونُ اللّهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللهُ فَيْسُولُ اللّهُ فَيْسُولُ اللّهُ فَيْسُولُ اللّهُ فَيْسُولُ اللهُ

[٦٤٦٨] ٢٠٩-(...) حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَبُنُ رُعُولُ زَعَمَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَالِيْ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ اللهِ يَتَالِيْ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبُعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ مِنْهُمُ الْبُعْثُ فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ

باب:52 صحابه، تا بعین اور تبع تا بعین کے فضائل

الله عبدالله دائل عرو (بن دینار) نے حفرت جابر (بن عبدالله دائل عندالله دائل سے سنا، وہ حفرت ابوسعید خدری دائل سے خبر دیتے تھے، انھول نے نبی سائل سے روایت کی کہ آپ سائل فو میں نے فرمایا: ''لوگوں پر ایک ایبا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی فوجیں جنگ کریں گی۔ ان سے کہا جائے گا: کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول الله طائل کو دیکھا ہو؟ تو وہ کہیں کے: ہاں، تو (ان کی وجہ سے) آئھیں فتح حاصل ہو جائے گا: کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول الله طائل کے گان میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول الله طائل کے حال ہو؟ وہ کہیں گی: ہاں، (ان کی وجہ سے) آئھیں فتح مالے گا: تم میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول الله طائل کی نہیں جنھوں نے رسول الله طائل کی میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول وہ جہیں گا: تم میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول الله طائل کی میں ایسے لوگ ہیں جنھوں نے رسول ہو، وہ کہیں گے: ہاں۔ تو آٹھیں (ان کی وجہ سے) فتح حاصل ہو، وہ کہیں گے: ہاں۔ تو آٹھیں (ان کی وجہ سے) فتح حاصل ہوجائے گی۔'

[6468] ابوزبیر نے حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو کو یقین تھا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ظائل نے فر مایا: ''لوگوں پراہیا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ کہیں گے: ویکھو، کیا تم میں رسول اللہ ظائل کے صحابہ میں سے کوئی فرد ہے؟ تو ایک شخص مل جائے گا، چنا نچہاس کی وجہ سے انھیں فخ

فِيكُمْ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ لِيُنْكُمْ فَيُوجَدُ

الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيْقِيٌّ؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ مَّنْ رَّأَى مَنْ رَّأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ أَحَدًا رَّأَى مَنْ رَّأَى أَحَدًا رَّأَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ».

[٦٤٦٩] ٢١٠-(٢٥٣٣) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ نُنُ سَعِيدٍ وَّهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ الله يَذْكُرْ هَنَّادٌ الْقَرْنَ فِي حَدِيثِهِ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: «ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ».

مل جائے گی، پھر ایک اور لشکر بھیجا جائے گا تو لوگ (آپس میں )کہیں گے: کیاان میں کوئی ایباشخص ہے جس نے رسول الله الله الله الله المحابر و المحابر المحمل كى بنا ير فتح حاصل ہو جائے گی ، پھر تیسر الشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا: و کیمو، کیا ان میں کوئی ایبا و کیھتے ہوجس نے نبی مالیا کے صحابہ کود یکھنے والوں کود یکھا ہو؟ پھر چوتھالشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا: دیکھو، کیا ان میں کوئی ایباشخص و کیھتے ہوجس نے کسی ایسے آ دمی کو دیکھا ہوجس نے رسول الله کاللہ کا صحابہ کو د کھنے والول میں سے کسی کو دیکھا ہو؟ تو وہ آدمی ال جائے گا اور اس کی وجہ سے انھیں فتح مل جائے گی۔''

[6469] قتیه بن سعیداور مناد بن سری نے کہا: ہمیں ابواحوص نے منصور سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم بن بزید سے، انھوں نے عبیدہ سلمانی سے، انھول نے حضرت عبداللد (بن مسعود والثول) سے روایت کی ، کہا: رسول کے لوگ ہیں جومیر ہے ساتھ ہیں (صحابہ)، پھروہ ہیں جوان کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے (تابعین)، پھروہ جوان كے ساتھ (كے دوريس) ہوں گے (تبع تابعين)، پھرايے لوگ آئیں گے کہ ان کی گواہی ان کی قتم سے پہلے ہوگی اور ان کی قسم ان کی گواہی ہے پہلے ہوگی۔ ' ہناد نے اپنی حدیث میں قرن (دور) کا ذکر نہیں کیا۔ اور قتیبہ نے کہا: ''پھرالی اقوام آئيں گي۔''

🚣 فائدہ: ''ان کی گواہی ان کی قتم ہے پہلے ہوگی'' کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہیاں دیں گے، پھر قتمیں کھائیں مگے اور قتمیں کھائیں گے، پھرگوا ہیاں دیں گے۔ گواہ کے لیے اگر چیشم کھانا ضروری نہیں ، مگر انھیں خودا حساس ہوگا کہ وہ اعتبار کے قابل نہیں۔

[6470] جریر نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ سے روایت کی ، کہا: رسول الله عليم سے سوال كيا كيا: لوگوں ميں سب سے بہتر

[٦٤٧٠] ٢١١ [٦٤٧٠] حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ – قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا - جَريرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ.

کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:''میرے دور کے لوگ، پھروہ جو ان کے ان کے ساتھ (کے دور میں) ہوں گے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہول گے، پھر ایک ایک قوم آئے گی کہ ان کی شہادت سے ان کی قتم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی اور ان کی قتم ان کی شہادت سے جلدی ہوگی۔''

ابراہیم (نخعی) نے کہا: جس وقت ہم کم عمر تھے (تو بڑی عمر کے) لوگ ہمیں قتم کھانے اور شہادت دینے سے منع کرتے تھے۔

کے فاکدہ: صحیح بخاری کی روایت میں ہے' یَضْرِبُونَنَا''' '' ہمیں مارتے تھے'' (صحیح البخاری، حدیث: 2652) مقصود بیتھا کہ خواہ مخواہ مخواہ مخام کھانے کی اور بے ضرورت گواہی دیتے گھرنے کی عادت نہ ہوجائے۔

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَّنْصُورٍ، بِمَعْنَى بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ وَجَرِيرٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ حَدِيثِهِمَا: سُئِلَ رَسُولُ رَسُولُ الله ﷺ:

[6471] شعبہ اور سفیان دونوں نے منصور ہے ابواحوص اور جریر کی سند کے ساتھ اضی دونوں کی حدیث کے ہم معنی حدیث رسول اللہ ﷺ حدیث میں "رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا "(کے الفاظ) نہیں۔

آلالا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ الْحُسَنُ بْنُ عَنِ الْحُسَنُ بْنُ عَنِ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ النَّاسِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ أَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ أَدْرِي فِي النَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ أَدْرِي فِي النَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فَكَ أَدْرَى فِي النَّالِيَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، يَسْبِقُ شَهَادَةُ اللهَ عَنْهُ مَنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ اللهِ عَبِيهُ مَنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ ».

[6472] ابن عون نے ابراہیم سے، انھوں نے عبیدہ سے، انھوں نے عبیدہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے، انھوں نے بی ٹاٹٹو سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''لوگوں میں بہترین میرے دور کے لوگ (صحابہ) ہیں، پھر وہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تابعین)، پھر وہ جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہوں گے (تابعین)، پھر وہ جوان کے نے کہا:) مجھے یا دہیں (کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے) تیسری بارکہا یا چوتھی بار: ''پھران کے جانشیں ایسے لوگ ہول گے کہان میں سے کی ایک کی گواہی قتم سے پہلے ہوگی اور

## اس کی قسماس کی گواہی سے پہلے ہوگی۔''

🚣 فائدہ: ان پرلوگوں کے اعتبار کا بی عالم ہوگا کہ وہ شہادت دینے سے پہلے بھی قتم کھائیں گے اور شہادت دینے کے بعد بھی قتم کھائیں گے۔

> [٦٤٧٣] ٢١٣-(٢٥٣٤) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». وَاللهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا ۚ. قَالَ: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا».

[6473] مشيم نے ابوبشر سے، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ وہاٹلؤ سے روایت کی، كها: رسول الله من في في الله عن فرمايا: "ميرى امت ك بهترين لوگ اس زمانے کے ہیں جن میں میری بعثت ہوئی ہے، پھر وہ لوگ ہیں جوان کے ساتھ (کے دور کے) ہیں۔' اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا تھایا نہیں، فرمایا:'' پھرایک ایی قوم آئے گی جوموٹا ہونا پیند کریں گ، وہ شہادت طلب کیے جانے سے پہلے شہادت دیں

🚣 فائدہ: ان کی شہادت کے پیچھے ان کی کوئی اپنی مرضی پوشیدہ ہوگی، اس لیے بغیرطلب کیے، آ گے بڑھ بڑھ کر گواہی دیں گے اورساتھ قسمیں کھائیں گے۔ بیلوگ خیرسے عاری ہوں گے۔

[٦٤٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي ۚ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي بِشْرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

[6474] شعبداور ابوعوانه دونول نے ابوبشر سے اس سند ك ساتھ اى ك مانندروايت كى، مگرشعبه كى حديث ميں ہے: ابو ہریرہ ہا تین نے کہا: میں نہیں جانتا (کہ آپ نے) دوبار ( کہا)یا تنین بار۔

> [٦٤٧٥] ٢١٤-(٢٥٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ:

[6475] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے ابو جمرہ سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے زہرم بن مضرب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عمران بن حصین دہشخیاسے سنا، وہ حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول الله مالی فی نے فرمایا: "متم میں سب

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "إِنَّ جَيْرَكُمْ فَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ عَمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ قَرْنِهِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا: "ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». السِّمَنُ».

وَحَدَّثَنَا مَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدَ بُنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ وَ عَنَّ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَفِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ : صَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ ، فَكَدَّيْنِ أَنْ مُضَرِّبٍ ، وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَيَ حَاجَةٍ عَلَى فَرَسٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ وَشَيْ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَشَبَابَةَ : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ" . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَشَبَابَةَ : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ" . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَشَبَابَةَ : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ" . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَشَبَابَةَ : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ" . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَشَبَابَةَ : "يَنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ" . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي بَعْنِي وَلَا يَقُونَ " . وَفِي حَدِيثِ يَحْنِي بَعْنِي وَلَيْ عَمْرَانَ بْنَ خُصَيْنٍ . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي وَلَا يَهُونَ " . وَفِي حَدِيثِ يَعْنِي بَعْدِ : "يُنْذُرُونَ وَلَا يَقُونَ " . وَفِي حَدِيثِ بَعْدَ اللَّهُ وَلَا يَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَقُونَ " . وَفِي حَدِيثِ بَعْنَ اللَّهُ وَلَا يَقُونَ " . وَفِي حَدِيثِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آباد ( ۲۱۷ - ( . . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ

ے اچھے میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ بوان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ 'حضرت عمران ٹاٹنڈ نے کہا: مجھے یادنہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ نے اپنے دور کے بعد دوبار فر مایا یا تین بار؟ (پھر آپ نے فر مایا:)'' پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی مطلوب نہیں ہوگی اور خیانت کریں جبکہ ان کو امانت دارنہیں بنایا جائے گا (جس مال کی ذمہ داری ان کے پاس نہیں ہوگی اس میں بھی خیانت کے راہت نکالیں گے )، وہ نذر مانیں گے لیکن اپنی نذریں پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹا پا ظاہر ہوجا کے گا۔''

[6476] یکی بن سعید، بہراور شابہ سب نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اوران سب کی حدیث بیل ہے (حضرت عمران بن حصین دائشانے) کہا: مجھے یاد نہیں کہ آپ ناٹیل نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا، شابہ کی حدیث میں ہے کہ (ابوجمرہ نے) کہا: میں نے زمام بن معزب سے سنا، وہ گھوڑ ہے پرسوار ہوکر میر پاس ایک کام کے لیے آئے تھے، انھوں نے مجھے حدیث بیاس ایک کام کے لیے آئے تھے، انھوں نے مجھے حدیث بنائی کہ انھوں نے حضرت عمران بن حصین رہا تھا سے سنا، نیز کیا ربن سعید) اور شابہ کی حدیث میں ہے: ''وہ نذریں مانیں کریں گے۔'' اور بہرکی حدیث میں اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ اس طرح ابن جعفر کی حدیث میں ہے: ''وہ ابنے نذریں اپوری نہیں کریں گے۔''

[6477] ابو توانہ اور ہشام دونوں نے قیادہ ہے، انھوں نے زرارہ بن اوفی ہے، انھوں نے حضرت عمران بن حصین بھی تھیا ہے، انھوں نے نبی ساٹھی ہے سے مدیث (ان الفاظ میں) روایت کی: ''اس امت کے بہترین لوگ اس دور کے میں جس میں مجھے ان میں بھیجا گیا ہے، پھر وہ جوان کے

زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. بِهٰذَا الْحَدِيثِ: «خَيْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، لَئُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – الْقَرْنُ الَّذِي بَعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ: وَاللهُ أَعْلَمُ، أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَم عَنْ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَم عَنْ عَمْرَانَ – وَزَادَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَّادَةَ: (وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ ».

[٦٤٧٨] ٢١٦ (٢٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي اَبْكُرِ قَالُمْ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ السِّدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبُهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّهِ يَالِيُّةٍ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الْقَرْنُ النَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ».

(المعجم٥٥) (بَابُ بَيانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ثَالَثِمُ : "عَلَى رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ لاَّ يَبْقَى نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ مِّمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ الْانَ")(التحفة ٩٩)

[٦٤٧٩] ٢١٧-(٢٥٣٧) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَيْكَةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ ضَلَاةً اللهِ أَلْ عَلَى رَأْس

ساتھ (کے دور میں) ہول گے۔'۔ ابوعوانہ کی حدیث میں مزید ہے کہ (حضرت عمران ڈاٹٹو نے) کہا: اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ آپ ٹائٹو نے نہیں، والا ہے کہ آپ ٹائٹو نے نہیں، جس طرح حضرت عمران بن حصین بڑائٹو سے زہم کی روایت کردہ حدیث کردہ حدیث ہے۔ اور قادہ سے ہشام کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں:''وہ قسمیں کھا کیں گے جبکہ ان سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔''

[6478] عبدالله بهی نے حضرت عائشہ والله اسے روایت کی، کہا: ایک آدمی نے نبی طالیہ اسے سوال کیا کہ کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے فر مایا: "اس دور کے میں جس میں ہول، پھر دوسرے (دور کے)، پھر تیسرے (دور کے)، کا میں ہول، کھر دوسرے (دور کے)، کھر تیسرے (دور کے کے)، کھر تیسرے (دور کے کے)، کھر تیسرے (دور کے کے)، کھر تیسرے (دور کے) کھر تیسرے (دور کے)

باب:53۔''جولوگ اس وفت زندہ ہیں،سوسال بعدان میں ہے کوئی زندہ نہیں ہوگا'' کا مطلب

[6479] معمر نے زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا:
جھے سالم بن عبداللہ اور ابو بکر بن سلیمان نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر من اللہ نے کہا:
عمر من اللہ نے کہا: نبی تالیہ انے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حصے میں ایک رات ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، جب آپ تالیہ انے سلام پھیرا تو کھڑے ہوگئے اور فرمایا: ''کیا تم لوگوں نے اپنی سلام پھیرا تو کھڑے ہوگئے اور فرمایا: ''کیا تم لوگوں نے اپنی اس رات کو دیکھا ہے؟ (اسے یا درکھو) بلا شبہ اس رات سے سو سال کے بعد، جولوگ (اس رات میں) روئے زمین پر موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں ہوگا۔''

مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ لَهٰذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مَّائَةِ سَنَةٍ، وَّ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْر الْأَرْضِ أَحَدٌ»، يُرِيدُ بِذْلِكَ أَنْ يَّنْخَرِمَ ذْلِكَ الْقَوْ نُ .

حضرت ابن عمر والثنائي نے كہا: (بعض) لوگ رسول الله طَالِيْرُمْ کے اس فرمان کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہوئے ہیں جو اس میں سوسال کے حوالے ہے مختلف یا تیں کر رہے ہیں (كەسوسال بعد زندگى كاخاتمه موجائے گا-) رسول الله تَالِيْمُ نے بیفر مایا تھا:'' آج جولوگ روئے زمین پرموجود ہیں ان میں سے کوئی باتی نہیں ہوگا۔'' آپ کامقصود بی تھا کہ اس قرن (اس دور میں رہنے والے لوگوں) کا خاتمہ ہوجائے گا۔

فاكده: حفرت ابن عمر دالنها كرده مفهوم سے بيمعلوم مواكرة ن سے مرادايك صدى ہے۔ رسول الله علای كفرمان کا یہی مطلب بنتا ہے کہ جولوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان میں سے کوئی اس رات سے ایک سوسال بعد موجودنہیں ہوگا۔ یہی آپ کا قرن کہلائے گا۔عملا یہی ہوا۔اس بات پرتمام اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ آپ کے صحابہ میں سےسب ے آخر میں فوت ہونے والے حضرت الوظفیل ٹاٹھ تھے۔ آپ ٹاٹھ نے جس رات یہ بات کہی وہ آپ کی عمر شریف کے آخری مہینے کی ایک رات تھی اور حضرت ابولفیل کی وفات کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 100 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ کی فرمائی ہوئی بات کو نوے سال ہوئے تھے۔ 101 ہجری یا 102 ہجری یا 107 ہجری یا 110 ہجری میں ہوئی (اصابہ: 133/4) ۔ آخری قول بھی درست مانا جائة الله صلَّى الله عَدَكل من بني ج فَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

[٦٤٨٠] (...) حَدَّقَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ [6480] شعيب اورعبد الرحمٰن بن خالد بن مسافر دونوں عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: فِيرِي عَمْرِي سِمْرِي سِنْدَكِ ساته أَهِي كَ مديث كِ ما تند أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ﴿ رَوَايِتُ كَا ـ ا ابْن خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَعْمَرٍ، كَمِثْلِ حَدِيثِهِ.

[٦٤٨١] ٢١٨–(٢٥٣٨) حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ، قَبْلَ أَنْ

[6481] حاج بن محمد نے كہا: ابن جريج نے كہا: مجھے ابوز ہیر نے بتایا، انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ ڈائٹا کو كت موئ سنا كه ميس نے نبي ظائم كوا بني وفات سے ايك مہینہ قبل بی فرماتے ہوئے سا: "تم مجھ سے قیامت کے ہارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کاعلم صرف اور صرف اللہ

تعالیٰ کے پاس ہے (البتہ اس بات پر) میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پرسو سال پورے ہوں۔'' يَّمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِّي عَنِ السَّاعَةِ؟ وَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ! مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَّفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ». [انظر:

[1841]

کے فائدہ: لینی جولوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے ہر مخص فوت ہوکر اللہ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوگا۔ ان سب پر قیامت آپکی ہوگی۔

> [٦٤٨٢] (...) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَٰذا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ.

> [٦٤٨٣] (...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ - قَالَ ابْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِيْمَانَ - قَالَ ابْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ سُلَيْمَانَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ فَلْكَ تَبْلِ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَوْ نَحْوَ ذَٰلِكَ: «مَا مِنْ فَلْسِ مَنْفُوسَةٍ، الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ، وَ قَيْمَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ \*.

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَاحِبِ السِّقَايَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ. وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ: نَقْصُ الْعُمُرِ.

[6482] ابن جرت نے اس سند کے ساتھ ہمیں خبر دی اور اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ( آپ نے ) اپنی وفات سے ایک ماہ قبل (بیار شاد فرمایا تھا۔ )

[6483] معتم بن سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: ابونظرہ نے ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ واللہ سے منا، کہا: ابونظرہ نے ہمیں حصرت جابر بن عبداللہ واللہ سے مانی ہوں نے کہا: آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ یا قریباً اتنا عرصہ پہلے فرمایا: '' آج کوئی ایسا سانس لیتا ہوا انسان موجود نہیں کہ اس پرسوسال گزریں تو وہ اُس دن بھی زندہ ہو۔''

اورلوگوں کو پانی پلانے والے عبدالرجمان (بن آدم) سے روایت ہے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ انھوں نے معندالرجمان انھوں نے بی تالی سے اس کے ماندروایت کی عبدالرجمان نے اس کامفہوم بتایا اور کہا: عمر کی کی (مراد ہے۔)

کے فائدہ: آپ ٹاٹھ نے لوگوں کو بتایا کہ اب جوز مانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح زیادہ لمبی نہیں ہوں گی، اس لیے عمل کی فرصت کم ہے، لہذا آپ کی امت کے افراد کو چاہیے کہ اس کم مدت میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرلیں۔

[6484] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں سلیمان تیمی نے دونوں سندوں سے ای کے مانند حدیث بیان کی۔

آلِمَهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالُولَ اللْمُوالِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُواللِمُولِ اللْمُواللْمُولِ اللْمُولِمُولُ اللْمُولِمُ اللْم

التَّيْمِيُّ بِالْإِسْنَادَيْنِ جمِيعًا، مِثْلَهُ.

[7٤٨٥] ٢١٩-(٢٥٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ عَنْ دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي لَشِيرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ تَبُوكَ، سَعْيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ تَبُوكَ، سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا سَأْلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا سَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَّنْفُوسَةٌ الْبَوْمَ».

آبِ ۲۲۰ [ ۲٤٨٦] خَلَّتِنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ خُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَّنْفُوسَةٍ، تَبْلُغُ مِائَةَ سَنَةٍ».

فَقَالَ سَالِمٌ: تَذَاكَرْنَا ذُلِكَ عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِيَ كُلُّ نَفْسِ مَّخْلُوقَةِ يَوْمَئِذٍ. [راجع: ١٤٨١]

(المعجم ٤٥) (بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ)(التحفة ١٠٠)

آلاً النّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله ع

[6485] ابونفرہ نے حضرت ابوسعید درائیڈ سے روایت کی، کہا: جب نی مائیڈ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس کے بعد لوگوں نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ مائیڈ نے فرمایا: ''سوسال نہیں گزریں گے کہ آج زمین پرسانس لیتا ہوا کوئی شخص موجود ہو۔'' (اس سے پہلے بیسب ختم ہوجائیں گے۔)

[6486] حمین نے سالم سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ والٹ سے روایت کی، کہا: نبی سُلُیْمُ نے فرمایا: ''(آج) سانس لیتا ہوا کوئی شخص سوسال (کی مدت) تک نہیں بہنچے گا۔''

سالم نے کہا: ہم نے ان (حضرت جابر ٹاٹٹ) کے سامنے اس کے بارے میں گفتگو کی کہ اس سے مراد ہر وہ چفس ہے جو اس وقت پیدا ہوچکا تھا۔

باب:54- صحابر کرام ٹھائٹے کو براکہنا حرام ہے

[6487] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے دھرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''میرے صحابہ کو برا مت کہو،
میرے صحابہ کو برامت کہو، اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگرتم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان (صحابہ) میں سے کسی ایک کے

دیے ہوئے ایک مد بلکہ اس کے آ دھے کے برابر بھی (اجر) نہیں پاسکتا۔'' تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

#### کے فائدہ: ایک مدتقریباً ساڑھے پانچ سوگرام کا ہوتا ہے۔

[٦٤٨٨] ٢٢٢-(٢٥٤١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ، فَسَبَّهُ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ تَسُبُّوا أَحُدِ ذَهَبًا، مَّا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُهُ..

[6488] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے، انھوں نے ابوصالح کی کہ حضرت ابوسعید (خدری) بھاٹھ سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید اور عبد الرحمان بن عوف بھاٹھ کے درمیان کوئی مناقشہ تھا، حضرت خالد بھاٹھ نے ان کو برا کہا تو رسول اللہ ٹاٹھ کے فر مایا:''میر صحابہ میں سے سی کو برانہ کہو، کیونکہ تم میں سے سی شخص نے اگر اُحد پہاڑ کے برابر مونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے سی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی (اجر) نہیں مدے برابر بھی (اجر) نہیں یاسکتا۔''

فاكده: حفرت عبدالرحلن بن عوف دالت كوحفرت خالد بن وليد دالت كي نسبت بهت بهلي سے شرف صحبت حاصل تھا۔ اس طرح وہ آپ كے زيادہ قر بنى ساتھى تھے۔ اس كى بنا پرانھيں حفرت خالد دالت پر وہى فوقيت حاصل تھى جورسول الله طالتي نے بتائى۔ يہى بات درجہ بدرجہ اور قرن بقرن آگے چلتى ہے۔ كوئى شخص جس نے ايمان كى حالت ميں ايك بار ہى رسول الله طالتي كى زيارت كى ،اس كوزيارت نه كرنے والے پر وہى فوقيت حاصل ہوگى جورسول الله طالتي نے بيان فرمائى۔

[٦٤٨٩] (...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَلْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَّأَبِي مُعَاوِيَةً، بِمِثْلِ عَدِيثٍ شُعْبَةً وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَدِيثٍ شُعْبَةً وَوَكِيعٍ ذِكْرُ عَنْ الْوَلِيدِ.

[6489] وکیع اورشعبہ نے اعمش سے جریراور ابو معاویہ کی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانندروایت کی، لیکن شعبہ اور وکیع کی حدیث میں عبدالرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید دائش کا تذکرہ نہیں ہے۔

(المعجم٥٥) (بَاكِّ: مِّنْ فَضَائِلِ أُويْسِ الْقَرْنِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(التحفة ١٠١)

حَرْبِ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ الْكُوفَةِ وَفَدُوا إِلَى عُمَرَ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِّنَ الْقَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِّنَ وَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَدْ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ مِّنَ وَالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ الْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ الْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ

لَّهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَدَعَا اللهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ،

إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَم، فَمَنْ لَّقِيَهُ مِنْكُمْ

فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

## باب:55 حضرت اوليس قرني وللفيز كفضائل

کے فائدہ: حضرت اُسیر بن جابرعبدی کوفی وہائٹا کے بارے میں تقریب میں لکھا ہے کہ اُٹھیں رسول اللہ نٹائیٹر کو دیکھنے کا شرف حاصل تھا، اس لیے وہ صحابی تھے۔85 ہجری میں کوفیہ میں فوت ہوئے۔

حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا وَهُيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ابْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ الْخُطَّابِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولُ: "إِنَّ خَيْرَ التَّابِغِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ».

[6491] حماد بن سلمہ نے سعید جریری سے اس سند کے ساتھ حدیث نبیان کی، کہا: حضرت عمر بن خطاب ہو اللہ سے دوایت ہے، کہا: میں نے رسول اللہ تالی ہے سنا، آپ نے فرمایا: '' تابعین میں سب سے بہتر ایک آ دمی ہے جے اولیں کہا جا تا ہے، اس کی بس والدہ ہے، اس (کے جسم) پر (برص کے) سفید نشان میں (جب وہ شمصیں ملے) تو اس سے کہنا کہ وہ تمھارے لیے استغفار کرے۔''

[٦٤٩٢] ٢٢٥-(...) حَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحْقُ: أُخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتْي عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتْى عَلَى أُوَيْسِ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرِأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَّهُ وَالِدَةُ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَّوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ، قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ

[6492] زرارہ بن اونی نے اُسیر بن جابر وہالٹ سے روایت کی، کہا: حضرت عمر بن خطاب واٹھاکے یاس جب اہل يمن ميں سے كوكى (جهاد ميں حصر لينے والے) دستے آتے تو وہ ان سے بوچھتے: تم میں اولیس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک كدوه اوليس سامل كئ ،حضرت عمر والثينان (ان س) كها: آب اولیس بن عامر بین؟ انھوں نے کہا: ہاں، یو چھا: کیا آپ مراد (کے قبلے اور) اس کے بعد قرن (کی شاخ) ہے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں، کہا: کیا آپ کو برص (کی بیاری) تھی، پھر آپ ٹھیک ہو گئے، بس ایک درہم کے برابر جگہرہ الى ؟ كها: بال - كها: آپ كى والده بين؟ كها: بال -حفرت عر الله على نے رسول الله على سے ساء آب فرماتے تھے: ''تمھارے پاس اہل یمن نے دستوں کے ہمراہ اولیں بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد، پھراس کی شاخ قرن سے ہوگا، اسے برص کی بہاری ہوئی ہوگی، پھر ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر باتی ٹھیک ہوگئ ہوگی ،اس کی والدہ ہے، وہ اس کا پورا فر ما نبردار ہے، اگر وہ اللہ پر (کسی کام کی) قتم کھا لے تو وہ اسے بورا کردےگا۔ اگرتم بیکرسکو کے کہ (تمھاری درخواست یر) وہ تمھارے لیے بخشش کی دعا کرے تو پیر (درخواست) کر لینا۔"اس لیے (اب) تم میرے لیے بخشش کی دعا کروتو انعول نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔

حضرت عمر ولا لئے نو چھا: آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا: کوفہ (کی چھاونی) میں۔انھوں نے کہا: کیا میں تمھارے ۔ لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ کہا: مجھے بیرزیادہ پسند ہے کہ خاک نشیں (عام) لوگوں میں رہوں۔

کہا: جب اگلا سال آیا تو ان (قرنیوں) کے اشرآف میں سے ایک شخص حج پرآیا، وہ حضرت عمر ڈٹٹٹؤ سے ملاتو آپ نے اس سے اولیس ڈٹٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: میں اسے ایک بوسیدہ گھر اور تھوڑی می پونجی کے ساتھ چھوڑ کر أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَّعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصُ فَبَراً مِنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ دُرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرُ لَكَ فَافْعَلْ». فَأَتَى أُويْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: مَا سَعَفِرْ عَمْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ مَا لَكَ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: لَقِيتَ عُمَرً؟ قَالَ: نَعْمْ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ.

قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسٍ لهذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

آیا ہوں۔ (حضرت عمر والنونے ) کہا: میں نے رسول الله طالیم سے سنا، آپ فرماتے تھے:''تمھارے پاس اولیں بن عامر يمن كے دستول كے ہمراہ آئے گا، وہ قبيلة مراد، پھراس كى شاخ قرن سے ہے،اہے برص کی بیاری تھی جوایک درہم کی جگہ چھوڑ کرساری ٹھیک ہوگئی ہے،اس کی بس والدہ ہےجس کا وہ بہت فرمال بردار ہے۔اگر وہ اللہ بر (کسی کام کی) فتم کھالے تو وہ اسے پورا فرما دے گا۔اگرتمھارے بس میں ہو كدوة تمحارے ليمغفرت كى دعاكرے تو (دعاكى درخواست) كر ليناـ' وه مخص حفرت اوليس الطلط ك ياس آيا اور ان سے کہا: میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ انھوں نے کہا: تم ابھی ایک نیک سفر ہے آئے ہو،تم میرے لیے دعا کرو۔اس معخص نے (پھر) کہا: میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ انھوں نے کہا: تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو،تم میرے ليے بخشش كى دعا كرو، كھر (اس كا اصرار ديكھا تو) يوچھا:تم حضرت عمر والتلاس ملے تھے؟ اس نے کہا: ہاں، تو انھوں نے اس کے لیےمغفرت کی دعا کی ، پھرلوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے۔

حضرت اسیر ٹاٹٹو نے کہا: میں نے انھیں ایک چادراُڑھائی تھی۔ جب بھی کوئی انسان اسے دیکھا تو پوچھتا: اویس کے پاس سے چادر کہاں سے آئی؟ (وہ ایسے تھے کہ ایک مناسب چادر بھی ان کے پاس ہونا باعث تعجب تھا۔)

باب:56\_الل مصر كے متعلق نبی مَالِثَيْرُم كی وصیت

[6493] ابن وہب نے کہا: ہمیں حرملہ بن عمران تجیبی نے عبران کھیں نے عبرالرحمٰن بن شاسہ مہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوذر رہائش سے سنا، کہتے تھے: رسول

(المعجم٥٥) (بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ تَالِيُّ إِبَاهُلِ مِصْرَ)(التحفة ٢٠١)

[٦٤٩٣] ٢٢٦-(٢٥٤٣) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ التَّجِيبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ فَيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَيَلَانِ فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا».

قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحَمْٰنِ ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا.

آبُرُ عَرْبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّنَنَا وَهْبُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّنَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: اللهِ عَلَيْةِ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، فَإِذَا وَاللهِ فَيَكِيدٍ: "إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، فَإِذَا وَأَيْتُ فَتَحُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إلى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ وَرَحِمًا» أَوْ قَالَ: "ذِمَّةَ وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ وَرُجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجُ رَبُكُمْنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَبُعَةً وَأَعْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ رَبْعَةً، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخُرُجْ مِنْهَا. الْبَيْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخُرُجْتُ مِنْهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخُرُجْ لِنَا شُرَحْبِيلَ الْبَيْ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةً، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجْتُ مِنْهَا.

الله طالع نظر مایا: "تم عفریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیراط کا نام لیا جاتا ہوگا (بیان کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا۔) تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سن رکھو، کیونکہ ان کا (ہم پر) حق بھی ہے اور رشتہ بھی، پھر جب تم دوانسانوں کوایک اینٹ کی جگہ کے لیے قال پرآ مادہ دیکھوتو وہاں سے چلے آنا۔"

(حرملہ بن عمران نے) کہا: تو (عبدالرحمان بن شاسہ) معنرت شرجیل بن حسنہ ڈاٹنٹا کے دو بیٹوں رہیداورعبدالرحمان کے قریب سے گزرے، وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے تصوّوہ وہ ایل (مصر) سے نکل آئے۔

[6494] جریر نے کہا: میں نے حرملہ مصری کو عبدالرحمٰن بن شاسہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے ابوبھرہ سے، انھوں نے حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ڈاٹٹو نے فرمایا: ''تم جلد ہی مصر کو فتح کرلو گے، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں قیراط کا نام (کثرت سے) لیا جاتا ہوگا۔ جب تم اس سرزمین کو فتح کرلو تو وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کا حق بھی ہے اور رشتہ بھی۔' یافرمایا: 'ان کا حق ہے اور سرالی رشتہ ہے، پھر جب تم وہاں پر دو آ دمیوں کو ایک اینٹ کی جگہ پرلاتے دیکھو تو وہاں سے نکل آنا۔' (عبدالرحمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں نے عبدالرحمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں نے عبدالرحمان بن شاسہ نے) کہا: پھر میں ایک اینٹ کی جگہ پرلاتے دیکھو تو ایک اینٹ کی جگہ پرلاتے دیکھا تو میں وہاں سے نکل آیا۔

کے فواکد ومسائل: ﴿ حفرت اساعیل این کی والدہ حضرت ہاجر مِنا مصر سے تھیں، پھررسول الله عَلَيْظ کے فرزند حضرت ابراہیم والله کی والدہ سیدہ ماریہ قبطیہ وہ بھی مصر ہی سے تھیں، اس لیے ان کا خصوصاً خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ ﴿ وَحدیث کے آخری حصے سے مقصود یہ ہے کہ اس مرحلے پرلوگ زمین کے ساتھ بے جامحت کرنے لگیس گے اور اپنے ذرا سے مفاد کی قربانی دینے کے روادار نہ ہوں گے۔وہ جہاد اور اعلائے کلمۃ اللّٰہ کو پس پشت ڈال چکے ہوں گے۔اس وقت وہاں رہنے والا ان کے رنگ میں رنگا جائے گا۔

#### باب:57- اہل ممان کی فضیلت

[6495] جابر بن عمرو را بی نے کہا: میں نے حضرت ابو برزہ جھٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طافیا نے ایک شخص کو قبائل عرب میں سے ایک قبیلے کے پاس جھجا تو ان لوگول نے ان کوگالیاں دیں اور مارا، وہ رسول اللہ طافیا کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو رسول اللہ طافیا نے فرمایا: ''اگرتم اہل مُمان کے پاس جاتے تو وہ تصمیس گالیاں دیتے نہ مارتے۔''

#### (المعجم٥٥) (بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ) (التحفة٣٠١)

[789] ٢٧٨-(٢٥٤٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْمُونِ عَنْ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَنْمُونٍ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبِي الْوَازِعِ، جَابِرِ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِيِّ: سَمِعْتُ أَبُا بَرْزَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ حَيِّ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ».

#### (المعجم ٥٨٥) (بَابُ ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ وَّمُبِيرِهَا)(التحفة ١٠)

آبِ الْعَمِّيُّ: حَدَّنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ مُكْرَمُ الْعَمِّيُّ: حَدَّنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَّ: أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ: رَّأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى عَقَبَةِ اللهِ بْنَ عَلَى عَقَبَةِ وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَالنَّاسُ، حَتَّى مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبِ! فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَبَا خُبَيْبٍ! أَمَا وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هٰذَا، أَمَا وَاللهِ اللهِ اللهِ الْعَالِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ الْعَلْمَ عَلَىٰهُ اللهِ اللهَالِكُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## باب:58 ـ قبيله ثقيف كا كذاب اورسفاك

[6496] ہمیں اسود بن شیبان نے ابونوفل سے خبر دی ،
کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر را شی (کے جسد خاک) کو شہر کی گھائی میں (کھجور کے ایک سے سے لئکا ہوا) دیکھا، کہا:
تو قریش اور دوسرے لوگوں نے وہاں سے گزرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر خاشی وہاں سے گزرے تو وہ ان (ابن زبیر خاشی) کے پاس کھڑے ہوگئے۔ اور (انھیں مخاطب کرتے ہوئے) کہا: ابوضیب! آپ پرسلام! اللہ گواہ ہے ابوضیب! آپ پرسلام! اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو اس سے روکنا تھا، اللہ کی قشم! آپ، جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے تھا، اللہ کی قشم! آپ، جتنا مجھے علم ہے بہت روزے رکھنے

وَاللهِ! لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ لهٰذَا، أَمَا وَاللهِ! إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّامًا، قَوَّامًا، وَصُولًا لُمُنَّتُ أَنْتَ أَشَرُهَا لَأُمَّةٌ لَّنْتَ أَشَرُهَا لَأُمَّةٌ لَنْتَ أَشَرُهَا لَأُمَّةٌ خَيْرٌ.

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِيَنِّي أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ! لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَىَّ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي، قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ! أَنَا، وَاللهِ! ذَاتُ النَّطَاقَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِّنَ الدَّوَابِّ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا: «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وُّمُبِيرًا » فَأَمَّا الْكَنَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا.

والے، بہت قیام کرنے والے، بہت صلد رحی کرنے والے عصر اللہ کی قتم! وہ امت جس میں آپ سب سے برے (قرار دیے گئے) ہوں، وہ امت تو پوری کی پوری بہترین ہوگی۔ (جبکہ اس میں تو بڑے ظالم، قاتل اور مجرم موجود ہیں۔آپ کسی طور پراس سلوک کے ستحق نہ تھے۔)

پھر عبداللہ بن عمر خاتھ وہاں سے چلے گئے۔ حجاج کو عبداللہ بن عمر ڈاٹٹا کے وہاں پر کھڑے ہونے کی خبر پہنجی تو اس ٹے کارندے بھیج،ان (کے جد خاکی) کو مجور کے تنے سے ا تارا گيا اور انھيں جا بلي دوركي يبودكي قبرون مين بھينك ديا عمیا، پھراس نے (ابن زبیر پڑھا کی والدہ) حضرت اساء بنت انی بکر واٹنا کے پاس کارندہ بھیجا۔ انھوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا کہ یا تو تم میرے یاس آؤگی یا پھر میں تمعارے پاس ان لوگول کو بھیجوں گا جو شھیل تھارے بالوں سے پکر کر تھیلتے ہوئے لے آئیں گے حضرت اساء علل نے چرانکار کردیا اور فرمایا: میں ہرگز تیرے ہاں نہ آؤل گی یہال تک کہ تو میرے ہاں السے تخص کو بھیج جو مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر تھسٹتے ہوئے لے جائے۔ کہا: تو عجاج کہنے لگا: مجھے میرے جوتے دکھاؤ، اس نے جوتے سنے اور اکرتا ہوا تیزی سے چل پڑا، یہاں تک کدان کے ہاں پہنچا اور کہا: تم نے مجھے ویکھا کہ میں نے الله ك وثمن ك ساته كيا كيا؟ انهول في جواب ديا: مين نے محصیں دیکھاہے کہتم نے اس پراس کی دنیا تباہ کر دمی جبکہ اس نے تمھاری آخرت برباد کردی، مجھے میہ بات مینی ہے کہ تو اسے دو پیٹیوں والی کا بیٹا (ابن ذاتِ النطاقین ) کہتا ہے۔ ہاں، الله كى قتم! ميں دو پيٹيول والى مول ـ ايك پيلى كے ساتھ میں رسول الله منافظ اور ابو بكر منافظ كا كھانا سوارى كے جانور پر باند هتی تھی اور دوسری پیٹی وہ ہے جس سے کوئی عورت مستغنی نہیں ہو عق (سب کو لباس کے لیے اس کی

ضرورت ہوتی ہے۔) اور سنو! رسول الله طَائِيْنَ نے ہمیں بتایا تھا کہ بنوثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ کذاب (مختار ثقفی) کوتو ہم نے دیکھ لیا اور رہا سفاک تو میں نہیں جھتی کہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا، کہا: تو وہ وہال سے اٹھ کھڑا ہوا اور انھیں کوئی جواب نہ دے سکا۔

### باب:59-ابل فارس كى فضيلت

[6497] یزید بن اصم جزری نے حضرت ابو ہریرہ دی تئے اسے روایت کی، کہا: رسول الله طاقیہ نے فر مایا: "اگر دین شیا پر ہوتا تب بھی فارس کا کوئی مخص بیا آپ نے فر مایا ۔

فرزندانِ فارس میں سے کوئی مخص اس تک پہنچتا اور اسے حاصل کر لیتا۔"

[6498] ابوغیث نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت
کی، کہا: جب نی ٹاٹیٹا پرسورہ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ
پڑھا: ﴿ وَّاخْدِیْنَ مِنْهُمْ لَمَا یَلْحُقُوا ﴾ ''ان میں اور بھی لوگ
ہیں جواب تک آکران سے نہیں ملے ہیں۔' (الجمعة 3:62)
تو ایک مختص نے عرض کی: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟
نی ٹاٹیٹا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، حتی کہ اس نے آپ سے
ایک یا دو یا تین بارسوال کیا، کہا: اس وقت ہم میں حضرت سلمان ٹاٹیٹا ملمان ٹاٹیٹا کے حضرت سلمان ٹاٹیٹا کے بہت بھی ہوتا تو ان
پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا:''اگرایمان ٹریا کے قریب بھی ہوتا تو ان
میں سے پچھلوگ اس کو حاصل کر لیتے۔''

#### (المعجم ٥٩) (بَابُ فَضْلِ فَارِسَ) (التحفة ٥٠٥)

[٦٤٩٧] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّيْنُ عِنْدَ الثُّرِيَّا لَذَهَبَ بِهِ اللهِ عَلَيْةِ: "لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ اللهِ عَلَيْةِ: "لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ - مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ، حَتْمَ يَتَنَاوَلَهُ".

آبده المعدد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُورٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ. فَلَمَّا قَرَأً: ﴿وَءَاخِينَ مِنْهُم لَنَا يَلْحَقُوا بِهِمْ الْجُمْعَةِ. فَلَمَّا قَرَأً: ﴿وَءَاخِينَ مِنْهُم لَنَا يَلْحَقُوا بِهِمْ اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُ ﷺ فَلَى مَلْمُ لَكُوبَ عَلَى اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَا تَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَا تَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِي عَلِيْهِ، فَلَى حَنْهُ مَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: وَفِينَا صَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: فَوْضَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَدَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ عَلَى سَلْمَانَ الْمُانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ مَالَةً عَلَى سَلْمَانَ الْمُانَ ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ اللّهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ

الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ مِّنْ هُؤُلَاءِ".

فاكدہ: حقیقی علم، یعنی رسول اللہ سائی کی احادیث كو اسلامی دنیا کے كونے سے حاصل كرنے، اس برعمل كرنے اوراس كى تروج واشاعت كرنے ميں بلاد فارس كے لوگ سب ہے آگے رہے۔ محدثین عظام كى اكثریت جن میں امام بخارى، امام مسلم نیشا پورى اورامام تر ذى دیا ہے وغیرہ جیسے بڑے برے برے محدث شامل ہیں، بیسب فارس الاصل تھے۔

(المعجم ، ٦) (بَابُ قَوْلِهِ سَلَّيْمَ : "النَّاسُ كَأْبِلِ مِانَةٍ ، لاَّ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً")(التحفة ٦٠١)

[٦٤٩٩] ٢٣٢-(٢٥٤٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ ؛ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّيْ : «تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِيلٍ مَّاثَةٍ، لَّا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً».

باب:60۔لوگ (ایسے)سواونٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک بھی سواری کے لائق نہیں ملتا

[6499] سالم نے حضرت ابن عمر التخاص روایت کی،
کہا: رسول الله ظافر نے فر مایا: "تم لوگوں کوالیے سواونوں کی
مثل پاؤ کے کہ آ دمی ان میں سے ایک بھی سواری کے لائق
نہیں یا تا۔ "

فاکدہ: انسان نسلی طور پر ایک ہیں۔حضرت آ دم ملیش کی اولاد ہیں، لیکن ایسے انسان جو اللہ اور اس کے رسول ٹاٹھ کے اس طرح فرما نبردار ہوں جس طرح اچھی سواری اپنے سوار کے اشاروں پر چلتی ہے اور جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، سو میں سے ایک کی نسبت سے بھی کم ہیں۔ جس طرح بہت سے اونٹوں میں سواری کے لیے بری مشکل سے کوئی ایک کام کا فکلتا ہے، اسی طرح بہت سے انسانوں میں سے بھی کوئی ایک کام کا فکلتا ہے، اسی طرح بہت سے انسانوں میں سے بھی کوئی ایک کام کا فکلتا ہے۔



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eng reference. Na strapped kitala men anna radio a bisata kitala anna a pindapanana a saka |                                                                                       | a, a |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESIDENCE OF A SECURITY OF THE PROPERTY OF | . m. or and the with the collections of management of the time of a supplying a second     |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY OF THE P |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
| pro secoperation promote a consistence and the constant a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | ar da en a successión de la prope de la capação parque e un sustante desde la capação |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <u></u>                                                                               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the state of t |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
| and the state of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | ara                                                                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ - \$p. 4p. 4p. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | ga er stallgad i manner kanner randere vog vor 1848 och betygde i ye kannerede        |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |                                          |

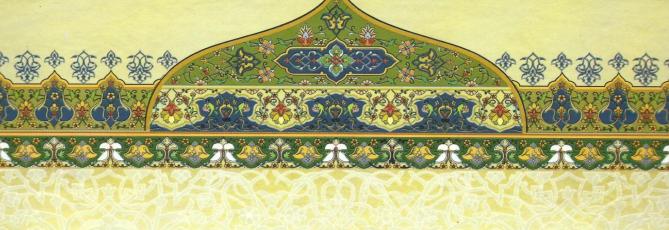

# www.minhajusunat.com



242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(ممليث)-/2100 ₹

